

فَقِيهُ وَاحِدًا شَدُّ عَلَى الشَّيْطِي مِنَ الْفِ عَالِدٍ

في أوى عالم المرى الدو

قسهیل وعنوانات مولانا الوعبر علب بناع منهذونه والله علب بناع منهذونه والله و مترجم مولاتا مستيامتر على الله الله معدن تفيير موابب الرحل وعيرا إسرار عيره معدن تفيير موابب الرحل وعيرا إسرار عيره

الفاضر ⊕ كتاب الحاضوال جالت ﴿ كتاب الشروط ﴿ وَ كتاب الخاض ﴿ وَ كتاب الخائق ﴿ وَ مِنْ الشروط ﴿ وَ اللَّهُ عَلَى الْحَالَ اللَّهُ عَلَى الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالْمُ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللّه

مكنن برحاني . اقرأسننرعزن شريك - اردوبازار - لابور

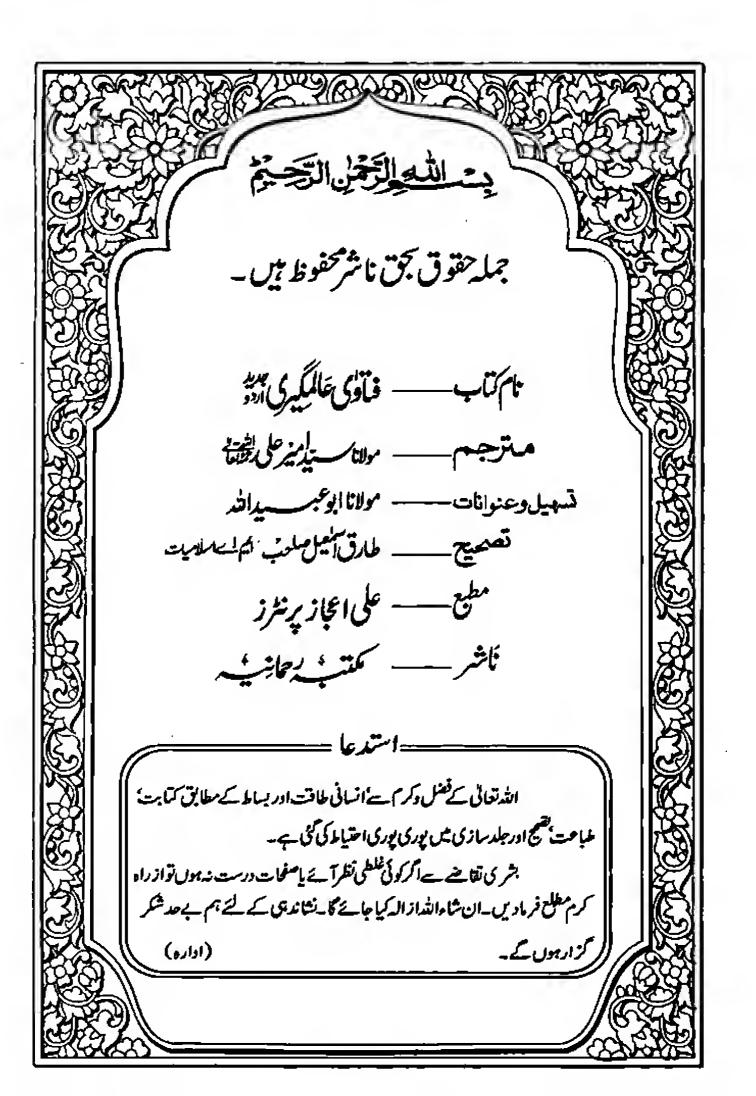

| <del></del> | <del></del>                                                      | <del></del> | <u> </u>                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منح         | مضبون .                                                          | صغح         | مطبيون                                                                                              |
| ro          | 0,,0,,0                                                          | 9           | ﴿ الله المعاضر والسَّجلات ﴿ الله المعاضر والسَّجلات ﴿ الله المعاضر والسَّجلات ﴿ الله الله الله الله |
|             | محضرمره غائب پرحرمت نليظه ثابت كرنے كا دعوى                      | ٠           | محضرو عجل کے معنی                                                                                   |
| FY          | سجل این دعویٰ                                                    | 11          | محضر درا ثيات قرضه مطلق                                                                             |
|             | سجل این دعویٰ                                                    | IF          | سجل این وعوی                                                                                        |
|             | محضرتفريق ميال شو هروزوجه بسبب مجزاز نفقه                        | ۵۱          | محضر درا ثبات د فع برائے این دعوی                                                                   |
| #A          | محضر درفنخ فشم مضاف                                              | IX          | سجل دين دموي                                                                                        |
| '           | سيل در فيخ فتم مضاف                                              | 14          | محضر دعویٰ قرضہ جومیت پر ہے                                                                         |
|             | سجل در منح فتم مضاف                                              |             | عجل این دعویٰ                                                                                       |
| <b>F</b> 4  | محضرتفریق کے داسطے عنہ کا اثبات                                  |             | محضر درا ثبات دفعیہ برائے این دعویٰ                                                                 |
| r•          | محضر در دفع این دعویٰ                                            | IA          | تنجل این دقعیه                                                                                      |
|             | محضر دعوی نسب                                                    | 19          | محضر دعویٰ نکاح                                                                                     |
|             | صورت مضرجبدایک عورت کے باس لڑ کا ہو                              |             | سجل این دعوی                                                                                        |
|             | صورت محضر جبکہ ایک عورت کے پاک لڑ کامو                           | <b>*</b> *  | محضر در دفع دعویٰ نکاح                                                                              |
|             | صورت محضر جبك مرد كے پاس مغير بحيہو                              |             | تعجل این دفعیه                                                                                      |
|             | صورت محضرمرد بالغ كاايك مرد پردهوي كره                           |             | محضر دعویٰ نکاح الیم عورت پر جو دوسرے مرد کے                                                        |
|             | صورت محضر أيك مرد في دوسرت يردعوى كياكه بير                      |             | بال ہے                                                                                              |
|             | مدی اس کاباب ہے                                                  | · M         | محضرهبر كاتر كه شوهر برقر ضدانا بت كرنا                                                             |
| ۳۲          | محضردعوی و لا رعمّا قبه                                          | rr          | سجل اس دعویٰ ومحضر دفعیه اس دعویٰ کا                                                                |
|             | محضروعوي دفعيه                                                   | ۳۳          | محضر درا ثبات مبراكش                                                                                |
|             | محضردرا تبات عصوبت                                               |             | معضر درا ثبات مبرالمثل                                                                              |
| 77          | مشجل این دعویٰ<br>سخل                                            |             | محضرورا ثيات متعه                                                                                   |
| ا           | مستحل اس دمویٰ کا<br>مستحل می مارسیمه داری مستحل در این          |             | محضرورا ثبات خلوت                                                                                   |
| 76          | سجل اس دعویٰ کا بھی بطریق مجل مذکور ہالا ہے<br>مرد و مار میں مصا |             | محضردرا ثبات حرمت نليظه                                                                             |
|             | معضردعو کی حریت الاصل                                            | rr l        | سجل این دعویٰ                                                                                       |
| ra          | معیل این دعویٰ<br>مرب من منابع میرون                             |             | معفر جبکہ بدون دعویٰ عورت کے کوابوں نے حرمت                                                         |
|             | محضرقا بض برعتن كادعوى كرنا                                      |             | نلیظه ایت کرنے کی گواہی دی                                                                          |

| سنحد              | مضبوك                                      | صغح      | مضبون                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| [F <sup>4</sup> ] | محضر در د فع این دعوی                      | 20       | عجل این دموی                                     |
|                   | سجل این دفعیه                              |          | محضرقا بفن پر دوسرے کی طرف سے آ زادی کا دعوی     |
|                   | محضردعويٰ ملكيت مال منقول                  |          | كرنا                                             |
|                   | معجل ای <u>ں دعویٰ برسم خو</u> د           |          | سجل این دعویٰ<br>ا                               |
| 72                | محضر در د نع وعوى                          | <b>.</b> | معضردرا ثبات رقبت                                |
|                   | سجل این دفعیه                              |          | سجل این دعوی                                     |
| [ M               | محضر دعوي ملكيت عقار                       | ٣٩       | محضر د در قع این دعویٰ                           |
|                   | محضرا ثبات سجل                             |          | سحل این دفعیه                                    |
|                   | لتجل این دعونی                             |          | منتجل اس محضر کا                                 |
| اده ا             | معجل اس دعویٰ کا اُسی طور ہے ہے            |          | سجل اس محضر کامثل ند کورؤ بالا کے ہے             |
|                   | محضرورا تبات خود                           | 12       | محضرا ثبات مدبيرواستميلا د                       |
| ۵r                | محضرورا بیجاب دیت                          | ۲۸       | محضر دعویٰ مذہبیر                                |
|                   | معضرورا ثبات حدقذ ف                        |          | ستجل اين محضر                                    |
|                   | مختفر درا ثبات و فات د دراثت مع منا خ      |          | المتجل اثبات عتق برغائب                          |
| ar                | معضرمثاليه                                 | 279      | محضرورا ثبات صدالقذف                             |
|                   | معضروعویٰ حویلی                            |          | محضرزید نے عمرو پر چوری کا دعویٰ کمیا            |
|                   | حجل ای <i>ں دعو</i> یٰ                     |          | محضرا یک نا نوائی نو کرر کھا کہ رو نیاں پیچا کرے |
| ۵۵                | محضرورا تبات دصايت<br>م                    | ۴٠٠)     | محضروعوئ شركة العنان                             |
| ۵۷                | محضرد ميراندرين مثال                       | 179      | محضر در د فع این دعویٰ                           |
|                   | محضرد راشبات اعدام وافلاس                  |          | معضردرا ثبات وتفيه                               |
|                   | منتجل اسي محضر                             | 7"       | معجل این دعویٰ ومحضر                             |
|                   | محضر درا ثابت ہلال رمضان<br>نع             |          | ستحبل الين محضر                                  |
|                   | محضراس ہات کا کہ مدعاعلیہا پر دوشین ہے     | سابه     | محضر دراثبات ملك محدود                           |
| ٥٨                | محضرغا نب پرتج ربیقمی                      |          | منجل این دعوی                                    |
| ۱ ۲۰              | کتاب حکمی درنقل کناب حکمی                  | ኖሮ       | محضرو د فع این دعویٰ                             |
| 11                | متجل درا تبوت ملك محدود                    |          | منتجل أي وفعيه                                   |
| 47                | محشردعویٰ مضاربت                           | هم       | محضرا ثبات وعوى                                  |
|                   | محضرمیت پرموجودگی در ۱ مصاربت کا دعوی کرنا |          | سنجل این دعویٰ                                   |

## ( فتاویٰ عالمگیری ...... طِلد@ ) کیال ۵ کیال کی فَهُرست

|      |                                                     | <i></i> |                                      |
|------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| صغحه | مضبون                                               | صنحه    | مضبون                                |
| 4ع   | <b>خط در ת</b> و ت                                  | 44      | خط حکمی درا ثبات شر کمت عنان         |
|      | خط قاضی بجانب حکام نواح                             | 42      | محضر درا ثبات تطفكى                  |
|      | خط قاضی بجانب ما کم دریه                            | ۵۲      | خطره محرحتگمی ،                      |
|      | غائب برقر ضد لینے کی اجازت دینے کی تحریر            | 77      | خط حکمی أس قاضی كاجس نے فیصلہ لکھاہے |
|      | عورت کے نفقہ قرض کرنے کی تحریر                      | - 44    | نسخدد گربرائے ای تحریر               |
| ۸•٠  | تحريرمستوره بجانب تعديل كننده                       |         | نسخدو تيكر                           |
| ,    | جواب از جانب تعديل كننده                            | ۸F      | المحض دعوى شغعه                      |
|      | محاضرو سجلات                                        | 44      | سنجل این محضر                        |
|      | محضردعوى عقار برائے صغير                            | •       | بمحضر در دعویٰ مزارعت                |
| Ai   | محضرور دميكيه جورور كاوارث شوهر برميراث كادعوي كرنا | 4.      | سجل ای <u>ں</u> دعویٰ                |
|      | المحضر دعویٰ تجبیل د دیعت                           | اے      | محضر درا ثبات اجاره                  |
|      | سجل ایسا پیش ہوا جس میں آخر میں عکم کے وقت یوں      |         | سجل ا <u>س</u> دعویٰ                 |
| Ar   | منبين لكهما                                         |         | عجل) ي <u>ن د مو</u> ي بي            |
| ٨٣   | مجل آیک قاضی کے پاس ایک بل آیا                      | ∠r      | منجل این معتشر                       |
|      | محضربدين مضمون واردموا                              |         | معجل ہ <i>ی محضر کا ای طرح ہے</i>    |
| ٨٣   | محضر جس بین تہائی مال کی وصیت کا دعویٰ ہے           | ۷۳'     | محضرورا ثبات رجوع ازبيه              |
| ·    | محضر دعویٰ کفالت                                    |         | مسجل ابي محضر                        |
| ۰ ۸۵ | محضروعوي مبرنجكم صان                                |         | محضر درا ثبات منع رجوع از ہبہ        |
| PA   | محضر دعویٰ کفالت چیز ہے                             |         | معضر درا ثبات ربحن                   |
|      | محضر ملكيت زمين                                     | ∠ا~     | محضر دراثبات بستصناع                 |
| ٨٧   | معضردعوى حصدشائع ازاراضي                            | ۷۵ ٔ    | خطرهمي در دعوي عقار                  |
|      | محضر چیز محدود کا والد قابض سے خرید نے کا دعوی      | -       | خط علمي در باره غلام ممريخته         |
| ۸۸   | محضر باندی پر ملک کے دعویٰ کرنے کے مقدمہ میں        | 44      | رسوم قضاة وحكام وباب تقليداوقاف      |
|      | محضردر باره دعوي ولاءعماقه                          | . 44    | خطرقاضي بجانت بعض حكام نواحي         |
| ٨٩   | محضر در دعوی دفعیه                                  |         | جواب خط ازمكتوب اليه                 |
|      | محضر درباره دعوی میراث                              |         | تقليد وصايت                          |
| 91   | مبضر سینے مجم الدین منفی کے سامنے بیش کمیا مکیا     | j       | خط بجانت بعض حكام نواح               |
| 92   | مصردعو کامیراث مع عتق                               | 41      | خط در بابت تقرری حکام در دیبات       |

|       |           | ~ ~- |                        |
|-------|-----------|------|------------------------|
|       |           |      |                        |
| 4     | 1 Legen 1 |      | تعادمات ملاح من حليات  |
| مهرست | 1000      |      | فتأوي عالمكيري جلد (1) |
|       | 7 - 1-1   |      |                        |

| صفحہ  | مضمون                                                                      | صفحه | مضبون                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| (1)   | سجل درا ثبات وقفيت                                                         | 41   | محضر دعوی میراث                                                     |
|       | محضرمدی نے مدعاعلیہ کو چنزیں فروخت کرنے کو بھیجی                           |      | محضر درمقد مددعوي                                                   |
| ltr   | تنمیں اُن کے ثمن کا دعویٰ کرتا ہے                                          | 91"  | محضر درمقدمه دعوى بص سكني                                           |
| 119** | محضر دعویٰ ملکیت خر                                                        | ٩٣   | محضر پیش ہواجس میں شفعہ کا دعویٰ ہے                                 |
|       | محضر کسی نے اپنے دختر کے بقیہ مہر کا دعویٰ کیا                             | 90   | محضراس مقدمه میں پیش ہوا                                            |
| 1114  | محضره وعوئ استيجارها حونه                                                  | 44   | محضر درمعامله قروخت تهم واحدشا كع بحدود خود                         |
|       | محضر دعوى اجاره محدوده باجرت معلومه                                        |      | محضر در دعویٰ اجار ہ طویلیہ                                         |
|       | محضر در دعوی اجاره                                                         | 9∠   | محضر در دروئ مال ا جار ومفسو حمد                                    |
|       | محضرورا ستحقاق كنير                                                        |      | محضر درمقد مددعوي اجاره                                             |
|       | محضر درا ثبات استحقاق ورجوع حمن                                            | 44   | محضروعوى بقيه مال اجاره مفسونحه                                     |
| 110   | معضر مال عین خریر کردہ کے تمن کامشتری دعویٰ کرتا ہے                        |      | محضر دعوي إجاره مال مفسوحيه                                         |
|       | محضردعویٰ کھر ہے دیناروں کا                                                | 49   | اجارهتامه                                                           |
|       | محضرو نیکر                                                                 |      | محضر دربیان شناخت ممنوکت                                            |
|       | محضر درباب اختلاف گوامان                                                   |      | تجل جی کیا گیا جس میں قاضی سرفند کے نائب کا تھم                     |
| 112   | محضرادنتی کے دعویٰ کا پیش ہوا<br>مصفر دفت میں ماہ                          | ••   | ے                                                                   |
|       | محضر ﷺ الاسلام على سعدى ك حضور مين چيش جوا                                 |      | محضر جس میں غلام اجارہ پر دینے کا دعویٰ ندکور ہے<br>صلا             |
| IIA   | محضرجس میں شکشہ تا نے کا دعویٰ ہے<br>میں جب میں صفحہ میں دور میں میں سے سے | 1•1  | V12,13 (J. B)                                                       |
| •     | محضر جس میں ووضحصوں نے مشتر کہ باندی کے مبر کا                             |      | محضرمیت کے ورثاء کی موجود کی میں مال مضاربت کا                      |
| 3.64  | دعویٰ کیا<br>ص حب میں سر طفا بر یہ ملا ہ                                   |      | رعویٰ<br>مرد در تا قریب مردن                                        |
| 174   | محضرجس ہیں ایک طفل کا دعویٰ ندکور ہے<br>معرب عام میں معرب رجب کے ہیں ا     |      | محضر جس میں دعمّاتی معبلکہ کا دعویٰ ہے<br>میں جب میں اعتباتی میں ما |
| 1.5   | محضر مدعی کو خطاء ہے گھونسا مارا جس کی دجہ ستے دانت                        | (+1  | محضر جس میں گیبوں کا دعویٰ ہے<br>میں                                |
| ITI   | جڑ ہے توٹ کیا<br>اسی در حرر مدر ہذار مرد عالمی                             | 1.5  | محضرعدالیات بر<br>میرد به واثم                                      |
| 155   | محضرجس میں منہان کا دعویٰ ہے<br>محنہ جس میں فید سی طب یہ عربی ہ            | ١٠١٠ | محضروعویٰ تمن<br>محمد حبر معرس کا کی در سرع مل                      |
| "'    | محضر جس میں دفعیہ کے طور پر دعویٰ ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔   | 1•۵  | محضر جس میں وکیل نے اپنے موکل کی و دیعت کا دعویٰ<br>کیا ۔۔۔         |
|       |                                                                            | 1•0  | کیا ہے<br>محضرا یک عورت نے ایک مرد کی مقبوضہ حویلی کا دعویٰ کیا     |
| 9949- | ہوا<br>محل جس شمیاکھا تھا کہ بیرے نز دیک ٹابت ہوا                          | 1+1  |                                                                     |
| irir  | من الما مل ما                          | 1+4  | محضر دعویٰ حمن روعن سم<br>محضر تنہائی مال کی وصیت سے دعویٰ میں      |
| 171   | 32050035EU 1567.U-                                                         | 3*4  | خفر مہان مال فی وسیت مے دنون میں                                    |

| *        | • | -   |
|----------|---|-----|
| <u>.</u> |   | فئہ |
| _        | 7 |     |

|               | Carl                                          | 11  | و تاوی عالیکیری جندان کارچ                   |
|---------------|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| سنج           | مضيون                                         | منۍ | مضمون                                        |
| 124           | فصل جمہيمو يو. اوقاف كے بيان ميں              |     | ٠٤ الشروط ١١٥٠ كتاب الشروط ١١٥٠              |
| <b>[4]</b>    | نعیل منا نبعو بن این دررسوم حکام برسیک اختصار |     | فصل بہنی اللہ علی وشیات کے بیان میں          |
| <b>140</b>    | فعن (نها نبعوب الله بقاطعات كيان من           | 119 | فعل ودرى ١٠ تاري                             |
| P44           | الميل الميل الميل                             | IPF | فعلى بسرى ي طلاق يم                          |
|               | بہیٰ فصل کے حوار وعدم جواز کے بیان            | 16% | فصل جوني 🏗 عماق مي                           |
|               | میں                                           | ۱۳۵ | فصل بانجوب ملاتد مركيان من                   |
|               | ورمرى فصل 🖈 مسائل وضووتمازيس                  | ורץ | فصل جہنی ہا تحریراستیلاد کے بیان میں         |
| P***          | تبعرى فصل 🏗 مسائل ذكوة مى                     |     | فصل مانوب الم تحرير كتابت كيان عن            |
| he h          | يعو لهي فضن الله ورسائل روزه                  | 101 | فصل أُنهو ين الله موالات كيان من             |
| <b>!*!</b> (* | بانعوبه فعن المرسائل فج مين                   | 100 | فصل نوین این این امول کے بیان میں            |
|               | مِنْي فَصَلْ ١٠٠٠ سائل تكان مِن               | 192 | فعن وموبن الم تحرير علم كم بيان من           |
| ۳۰۸           | مانوبه نفيل الم طلاق مي                       | 142 | فصل گباربوبن الله تحریر شعد کے بیان میں      |
| P1+           | (نہویں فصل اللہ علع کے بیان میں               |     | ففیل با راوین این تحریراجارات و مزاراعات کے  |
|               | نویں فصل اللہ تھموں کے بیان می                | 194 | بيان ش                                       |
| Ma            | وموين فعين 🌣 عتق و تدبير و كتابت يس           | rim | فعن نبراو بن الله شركتون ووكالتون كي بيان من |
| ا ۱۳۱۷        | كاربوين فعيل الم وتف كيان من                  | rio | فصل محو لا بوبن ١٠٠٠ و كالتون كے بيان ميں    |
| Mg            | باربوبي ففن المه شركت كيان عي                 | rrr | فصل بشرا بو بن الم الكالات كربيان ش          |
| P°Fe          | نبر ہو بق فصل مله خرید وفرو خت کے بیان میں    | rt2 | فصل مو نہویں 🌣 حوالہ کے میان میں             |
| PF(*)         | جولابوبق فعن الم مديميان عن                   | rpa | فصل منربوبن الم مصالحات کے بیان میں          |
| rro           | ینر دو بن فصل ایک معالمہ کے بیان یں           | የሥለ | فعین (نهارویو این تصمت کے بیان میں           |
| Pry           | مو شوبن فعل الله وائات کے بیان میں            | rei | فصل (نعوبو الله بهات وصدقات كيان يم          |
| interior      | سربوب ففتل الم اجارات كيان عن                 | rro | فعن ببعوبن الله وميت كيان ش                  |
| 444           | (نهارون ففن الله دموے کے وقعیدی               | ļ   | نصل ركيموبن ١٠٠٠ عاريون والتقاط ولقط كي      |
| <b>77</b> 2   | (نيمون فعل الله وكالت كيان عن                 | rap | تحريبات ممل                                  |
| ויוויין       | ابعویں فصل ہل حوالہ کے بیان میں               | raa | فصل بالبعوبو. الله ودائع كيان عن             |
| المالمالم     | الكيموين فصل الله كفالت كے بيان عن            | ron | فصل نسموبن الله اقارير كيان من               |
| ma            | بالبعوين فعسل الم حوالد كے بيان عن            | 141 | فصل جوبيموين ١٠٠٠ بريول کي تحريش             |
| ۲۳۲           | تبعوبي فعل الم ملح كے بيان مى                 | 121 | فصل بعدون الله رامن كيان يل                  |

|             | 7017                                      |              |                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صنحد        | مضبوك                                     | صغح          | مضبون                                                                                                           |
| <b>ም</b> ለም |                                           | 101          | محوسمویں فصل ایک رہی کے بیان میں                                                                                |
|             | میراث اہل کفروغیرہ کے بیان میں            | rar          | ریعبدوین فصل ای مزاراعت کے بیان می                                                                              |
|             | فعل ١٠ ميراث مرتدي                        |              | جہبیمون فصل اللہ وسی ووسیت کے بیان میں                                                                          |
| 700         | فعل 🖈 میراث حمل میں                       |              | منا نبعو بن فصل الله افعال مریض کے میان                                                                         |
| 777         | فصل 🏗 مفقو دوامیر وغرتی وحرقی کے بیان میں | , raa        | این                                                                                                             |
| MAZ         | فعن الم ميراث منتي مي                     | ۳۵۸          | (نہا نبدو بہ فعل اللہ مقرقات کے بیان ہی                                                                         |
| r4+         |                                           |              | ارتشبموبن فصل الم استعال معاریض کے بیان                                                                         |
|             | ذوى الأرحام كے بيان ميں                   | ٣٥٩          | <u>م</u> ي                                                                                                      |
| <b>194</b>  |                                           | <b>174</b> + | ۱ الخعثى المنطق المنطق المنطق المنطقة ا |
|             | حساب قرائض کے بیان میں                    |              | يهني فصل المنتفئ كاتغيير من                                                                                     |
| 144         | <b>⊙</b> : ♦/५                            | الاها        | وورري فصل احد احد منتي تحييان من                                                                                |
|             | توافق وتماثل وتداخل وتبائن کے بیان میں    | דציי         | ٠٤ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                       |
| f*• f*      | <b>⊙</b> : ♦/५                            |              |                                                                                                                 |
|             | عول کے بیان ٹیں                           | <b>12</b> 11 | م الفرائض       |
| r•0         | <b>(</b> ): ⟨√⟨v                          |              | ٠ : ټ <sup>ر</sup> ب                                                                                            |
| }           | رد کے بیان میں                            |              | فرائض کی تعریف و متعلقاتِ ترکہ کے بیان                                                                          |
| K•4         | .  ∴ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  |              | <u>م</u>                                                                                                        |
|             | منا خدکے بیان میں                         | ۳۷۴          | ♥: \r/i                                                                                                         |
| 41+         | بارټ: 🚱                                   |              | ذوی الفروض کے بیان میں                                                                                          |
|             | النشيم تركات كے بيان ميں                  | <b>የ</b> ሂለ  | <b>②</b> :                                                                                                      |
| Mt          | <b>(6)</b> : ♦/γ                          |              | عصبات کے بیان میں                                                                                               |
|             | فرائص متشابہ کے بیان میں                  |              | @: <u>\</u> \\!                                                                                                 |
| "IA         | ( <b>®</b> : ♦\/r                         | <b>የ</b> ሽ•  | ججب کے بیان میں                                                                                                 |
|             | مسائل ملقبہ کے بیان میں                   |              | . ق : ٢٠١٥                                                                                                      |
| rtt         | فرہنگ فآوی ہندید (مع اضافہ جات)           | PAP          | موافع کے بیان میں                                                                                               |

# المحاضر والسجلات المحاضر والسجلات المحاضر

لُغويُ تشريح 🏠

اتول محاضر جمع محضرو سجلات جمع سجل بحاضرو سجلات من اصل بدہے كہ تيمر تكيان كرنے من مبالغ كرے اوراجال براكتا ندكرے بيخلا صديم ب-امام شن الاسلام عمر النسكي في فرمايا كدوعوى ومحاضر من اشاره و لفظ شها وت ضروري باس طرح سجلات میں بھی اشار وخبروری ہے حق کدمشائے منے فرمایا کدا گرمحضرو وکوئ میں یون لکھا کہ فلال محض کچبری میں حاضر ہوا اور فلا ل کوایئے ساتھ لا یا پھراس مخفس نے جو حاضر ہوا ہے اس پر دعویٰ کیا تو اس محضری صحت کا فتویٰ ندویا جائے گا اور یوں لکھتا ہا ہے کہ پھراس مخفس نے جو حاضر ہوا ہے اس محف پر جس کواسینے ساتھ حاضر لایا ہے۔ ای طرح اٹنائے محضر میں مدعی و مدعا علیہ کے ذکر کے وقت بھی اسم اشارہ ذکر کرنا ضروری ہے چنانچہ لکھے کہ پس اس مرق نے اور اس مناعلیہ نے اس واسطے کہ بعض مشائخ بدون اس مے صحت کا فتویٰ نبین دیتے تھا ک طرح سجلات میں بھی مشائخ نے فرمایا کہ اگر قاضی نے لکھا کہ میں نے اس زید کے واسطے اس محربہ تھم دیا تو اس كماته ضرورى ہےكد يول لكھ كميس في اس زيد مرى كواسطان عرود عاعليد برحكم دياييہ بيعيط من ہے۔ ا گر میل میں لکھا کہ گواہوں نے موافق دعویٰ کے گواہی دی تو الی مجل کی صحت کا فتویٰ نہ دیا جائے گا 🌣 ای طرح مشارع نے فرمایا کہ اگر محضر میں کو اہوں کی کوائی لکھنے کے دفت ہوں لکھا کہ کو اہوں نے ہر دو متدا تعیین (مین مدى دمه عامليه ) كياطرف اشاره كيا توصحت كافتوى نه دياجائے كا اور نيز مشائح منے فرمايا كداگر چك اجاره ش لكها كه فلا ب بن فلا ل کواپنی زمین بعدا زا نکه دونوں پس ورختان دیگرو درختان انگور کی جواس زمین پس واقع ہیں ﷺ سیحے واقع ہوگئی ا جارہ 🕆 پر دیایا لکھا کہ بعداز انكهان دونوں متعاقد بن لیمں درختان انگورو درختان دیگر کی جواس زمین میں داقع ہیں نتے سیحے واقع ہوگئی تو اسی پیک کی محت كافتوى ندديا جائيكا بلكه يول لكسنا جابين كماني زمن من اس مستاجر كوبعدازا نكداس اجاره و منده في ورخياب انكورو درخياب ويكراس متاجر کے ہاتھ فرو دت کئے اجارہ پر دی اور نیز فر مایا کہ اگر محضر علی اکھا کہ دی مع اپنے گوا ہوں کے حاضر ہوا اور جھے ہے گوا ہوں کی ساعت کی درخواست کی پس کواہوں نے موافق دعویٰ کے کوائی دی تو اس محضر کی صحت کا فتویٰ ندویا جائیگا بلکدالفاظ کواہی بیان کرنے جا ہے' اس واسطے کرشایہ قامنی کے گمان میں دعویٰ وگوا ہی میں موافقت ہو حالا تکہ در حقیقت دونوں میں موافقت نہ ہو۔ شروط میں سے ایک شرط میتھی ہے کہ ضرور یول بیان کرے کہ ہرایک کواہ نے بعد دعویٰ و بعد جواب ہا نکار کے مدعی کی طرف سے گواہی طلب کرنے کے بعد گواہی دی تا کہ اختلاف سے تکل جائے ا مشائع المستنظ نے فر مایا کہ اگر جل میں میں لکھا کہ کوا ہوں نے موافق دعویٰ کے کوائی دی تو السی بجل کی صحت کا فتویٰ ندویا جائے گا۔ ای طرح خط قاضی بجانب قاضی و مجر میں اگر لکھنے والے قاضی نے لکھا کہ کوابول نے موافق وموی کے کوای

ا جاره کی افوی تغییر کیلئے دیکھیں می:۳۲۲م جلد برا

ا مینی مرده با نع وشتری یا موجرومتاجرا

اوا کی ہے تواس خط کی صحب کا تھم نددیا جائے گا اور بعض مشامج "نے خط قاضی وجل میں اور محضر دعویٰ میں فرق کیا ہے اس خط قاضی وجل ک صحت کا تھم دیا اور محضر دعویٰ میں ایسا لکھنے ہے اُس کے فاسد ہونے کا تھم دیا ہے اور نیز مشائح "نے فرمایا کدا گر بجل میں بطور ایجاز تکھا کہ جس طرح حوادث حکمیہ ونوازل شرعیہ ثابت ہوا کرتے ہیں ای طرح میرے مزویک بیمقدمہ ثابت ہواتو الی جل کی صحت کا انو كانددياجائ كاجبتك كدبربات جس طرح واقع بوئى بيان نكر يد فيره شب باورمشائ نفر مايا كمعفردوى م الکھے کہ گواہوں نے اکس گوائی بعددعوی اس مدی سے اوا کی اور نیز لکھے کہ اس مدعا علیہ کی طرف انکاری جواب دیے کے بعد اوا کی تا كركى كويد كمان ند موكد كوامول في قبل دعوى كے يام عاعليدا قرارى بركوائى دى ہےاس واسطے كد جوم عاعليدا قرارى موأس بركوائى کی ساعت نیس ہوتی ہے سوائے چند مقامات معدود ہے اور ذخیرہ میں فر مایا کہم سے زدیک ان میں ہے کوئی شرطانیس ہے اور شروط می ذکر فرمایا که ضرور ہے کہ یوں بیان کرے کہ برایک کواہ نے بعد دعویٰ وبعد جواب با نکار کے مدی کی طرف ہے کوائی طلب کرنے -کے بعد گوائ دی تا کدا ختلاف سے نکل جائے اس واسلے کدامام طحاوی کے مزد ریک اگر گواہوں نے بعد دعویٰ مری وجواب مدعا علیہ با نکار کے بدون درخواست مدمی کے گوائی دی تو ساعت نہ ہوگی اور ذخیرہ میں فرمایا کہ میر سے نز دیک اس میں سے پچوشر وائیس ہے بیہ فعول عمادييش بادرامام فخرالاسلام على يزدوى قرمات بتے كه مرى كواين ديوى ميں يوں كہنا جاہئے كه (ايس مدعا بحق من ست) اوراس براکتفانہ کرے کہ (آن من ست وحق من) تا کہ میمکن نہ ہو کہ اس کے آخر میں لاحق کیا جائے کہ (حق من وے) ای طرح فرماتے تھے کہ مرعا علیہ کواس پر اکتفانہ جا ہے کہ (ایں مرعا ملک من ست وحق من ) بلکہ یوں کہنا جاہئے کہ ( ملک من ست وحق من ست) تا كدأس كے آخريس كلم يعى شداكا ياجا سكے اى طرح كوا وأس يرا كتفائدكرے (كداي بدعائے اوست وحق و ب ) يعنى حق وى است کُہنا میاہے اوربعض مشامخ مدی کے اس قول پر اکتفا کرتے ہیں کہ ( ملک من است وحق من ) اور مدعا علیہ کے اس قول بر کہ ( ملک من ست وخن من )و گواہ کے اس قول پر کہ ( ملک ایں مدمی ست وخن و ہے ) اور اگر مدمی نے کہا کہ ( ملک وخن من ست ) تو یہ بالا تفاق كانى ب-اى طرح ما عليه وكواه في بحى اكراى طرح كها توبالا تفاق كانى ب يديد مس باور اكر كوابول في كها كرام گوائی و یے بین کرید مال عین اس کا ہے یا فاری میں کہا کہ (این آن مری راست) تو اس پر اکتفائد کیا جائے گا جب تک ملک کی تقریج نذریناس واسطے کہ جس طرح ملک کی وجہ ہے چیز آ دی کی طرف منسوب ہوتی ہے ای طرح بوجہ عاریت وغیرہ کے منسوب ہوتی ہے ہیں اس احمال دور کرنے کے واسطے ملک کی تصریح ضروری ہے اور فما وی رشید الدین باب پنجم میں ہے کہ اگر کواہوں نے کہا كہم كوائى ديتے ہيں كر (ايس غلام آن فلال ست) تويہ بمزلدائ تول كے ہے كد كلك فلال ست اس واسطے كدية جمداس عبارت كاب كر بزالداور بيلفظ ملك كرواسطيلا ياجاتا سب

اگر قاضی نے اُن ہے استفسار کرلیا کہ تہاری کیام او ہے قو اُس کو پیافقیار ہے اور اگر گواہوں نے اپنی گوائی میں بیان کیا کہ ایں مدی ست اور بید کہا کہ در دست ایں مدعا علیہ بناخی است قواس میں مشائے '' نے اختلاف کیا ہے اور سے جے ہے کہا گر مدی نے بید دخواست کی کہ میرے تام میری ملک ہونے کا تھم دیا جائے قوالی گوائی آبول ہوگی اور اگر مدی کی درخواست بیہ کہ جھے دلا دی جائے قوالی گوائی پر اس کا تھم ندویا جائے گا جب تک کہ گواہ بیان ندگری کہ در دست ایں معاعلیہ بناخی ست اور آبا ہے کہ گواہ بیان ندگری کہ در دست ای معاعلیہ بناخی ست اور آبا ہے کہ گواہ بیان کریں کہ در دست ای معاعلیہ بناخی ست اور آبا ہے کہ گواہ بیان کریں کہ (واجب ست برین معاعلیہ کہ دست کوتاہ کند ) تو اس میں مشائح '' نے اختلاف کیا ہے اور سے کے گواہ بیان کریں کہ در داخل کی سے در تو کہ کہ ان امر کی دید بیان کرے نہ بیان کرے کرا تھ تھم کرنے کو کہ بیان اور قاضی کی ہے۔

يے كديثر فريس م واوال كود كركر عدة زياده احتياط بيضول عاديدي ب-

محضري

درا ثبات قرضم مطلق بعد تشمید کے لکھے کو جس تضاء کورہ بخارا می فلال قاضی کے سائے اس کا نام ونسب و لقب بیان کر وے جو بخارا میں متولی قضاء واحکام اور اہل بخارا میں تا نقر القصناء والا مضاء از بمانب فلاں امیریا سلطان ہے فلا ب تاریخ فلال مہیند فلال سندي حاضر مواجر الريدي وعدعا عليدونون اين نام ونسب عمعروف مول تو أن كانام ونسب بيان كري يك كدفلان بن فلال حاضر ہوااورائیے ساتھ فلال بن فلال کولایا اورا کر دونوں ایسے نام ونسب سے معروف نہوں تو تکھے کہ ایک مخص حاضر ہوا ادرأى نے بيان كيا كه فلاب بن فلان ميرانام بادرائے ساتھ ايك فض كولايا ادربيان كيا كه فلال بن فلال اس كانام ب مجراس حاضر ہونے والے نے اس محض پر جس کوساتھ حاضراً یا ہے، عویٰ کیا کہ اس حاضر ہونے والے کے اس پر جس کوساتھ وال یا ہے اس قدر دینار نیٹا پوری سرح جید کیمنا صفیموز ونہ بوزن مٹا قبل مکیہ ہے بسبب سیج قرضدادازم دخت واجب ہیں اورای طرح اُس مخص نے جس کو ايي ساته حاضر لاياب اين جواز اقراري حالت مي بكوي ورغبت خودان تمام دينارون كاجن كاذكر وصف اس محضرهم ندكور موا ہے اس مخص کے واسطے جو حاضر ہوا ہے اسپنے اوپر بسبب سیح قر ضدلازم و دین واجب ہونے کا اقر ارکبیا ہے کہ جس کی اس حاضر ہونے والے نے خطاباً تعمدین کی ہے ہیں اس مخص پرجس کوایے ساتھ حاضر لایا ہے اس مخص کو جوحاضر ہوا ہے اس مال کا اداکر اوا جب ہے مجرأس فے جواب كامطالبدودرخواست كى مجراس كے بعدد كھاجائے كاكداكر مدعاعليد نوكى كا قراركياتو كام بورابوكيا اور مدى كوكواه قائم كرنے كى ضرورت نييں دى اور اگر أس نے دعوىٰ مدى سے انكاركيا تو مدىٰ كوكواه قائم كرنے كى ضرورت موكى چر اكسے كه مدى چتد فقر حاصر لايا اور بيان كيا كه ميمير ، كواه إن اور جمه ، درخواست كى كدأن كى كوانى كى ساعت كرول بس من في منظور كيا اورو وفلان وفلان وقلان بين كدأن كانام ونسب وحليدومسكن ومصلاسب تكصاور قامني كوجائة كدلفظ شهاوت قارى بن ايك كار ي كاغذ يركك كاتم دے تاكدما حسم بلس قامنى اس كوقامنى كرما منے كوا بول كوير حسنادے اور الفاظ شبادت اس طرح كيے كركواى میدہم کداین مدعی علیہ (اورأس کی طرف اشار وکرے) بحال روائے افرارخویش ہمہ وجو ومقرا ندبطوع ورغبت وچنین گفت کہ برمن ست این مدعی را داوراس کی طرف اشاره کرے) بست دینار زرئسرخ بخاری سره مناصغه موزونه یوزن مثاقبل مکه چنا تکه اندرین محضر یاد کرده شد (اورمحضر کی طرف اشاره کرے) پس امرالازم وحق واجب ست بسیسے درست واقراری درست واپن مرقی (اوراس کی طرف اشارہ کرے ) راست کوئے داشت و برادری اقرار و یاردی ہی اس کوصاحب مجلس کواہوں کوقاضی کے سامنے پڑھ سائے مجرقاضی کواہوں سے کے بیالفاظشهادت جوتم کو پر دسائے بین تم نے سے اور تم الی کوائی کے اوّل سے آخرتک کواہ ہوتے ہوہی اگرانہوں نے کہا کہ ہم نے سنااور ہم ای طرح کواہ ہیں تو قاضی ہرایک کواہ سے کے کہ ( کہ چین کوائی میدہم کہ خواجہ امام صاحب برخوا عداز اوّل تا آخر مرای مرق رابرین مرعاعلیه ) اور قامنی اشاره کرے گا کدان می سے ہرایک کو تھم دیا جائے کدالفاظ شہادت اوّل سے آخرتک جس طرح اُس کو پڑھ کرستا ہے گئے ہیں بیان کر ہے پھر جب و ولوگ اُس کو بیان کردیں تو محضر ش کواہوں ے نام ونسب ومسكن ومصلے لكھنے سے بعد لكھے كدان كوابول نے بعدازا فكدوك مدى وا تكاريد عاعليدواتع بوابعدورخواست كوابى از جانب مدی کے شہادت مستقیم میحد معقد اللفظ والمعنی ایک نسخہ ہے جوان سب کوسنایا گیا ہے اور ہرایک نے اشارہ کی جکدا شارہ کیا ہے

این وعوی بعدتسمید کے لکھے کدفلال قامنی اس کا نام ونسب ولتب بیان کردے جو خاتان عاول عالم خلد اللہ تعالی ملکہ و اعر نصره كى طرف سے بخارا مى اورأس كى نواحى مين منولى تعناء واحكام والل بخاراونواحى كدورميان نافذ القعناء بادام الله تعالى تو فيقد كهتا ب كدميرى مجلس تضاء كوره بخارا من فلان روز فلان تاريخ فلان سندمين أيك مخفص حاضر موااور بيان كيا كدفلان أس كانام ے ادرائے ساتھ ایک محف کولایا اور بیان کیا کہ اس کا فلال نام ہے اور اگر قامنی دونوں مرقی و مدعا علیہ کو پیچانیا ہوتو لکھے کہ فلال حاضر ہوااورات ساتھ فلاں کو حاضر لایا پھریہ جو حاضر ہوا ہے اُس پرجس کوساتھ حاضر لایا ہے وعویٰ کیا کہ اس حاضر ہونے والے کے ال فخص يرجس كوبيه عاصر لايا بي بين دينار من نيثا يوري جيد مناصفه بوزن مثا قبل مكه بسبب يجيح قرضه لازم ودين واجب ب اوراييا بی اس مخف نے جس کوایے ساتھ حاضر لایا ہے اپنے جواز اقرار کی حالت میں بطوع خوواس سب مال کا جس کے مبلغ وجن وعد دمحضر وعویٰ میں ندکور ہے اس مدمی کے واسطےا بینے او پر قر ضدلا زم وحق واجب بسبب سیحے ہونے کا اقر ار کیا ہے کہ جس کی تقد بق اس حاضر مونے والے نے کی اور اُس سے اس سب مال کے اوا کرویے کا مطالبہ کیا اور جواب وجوئی ما تکا کس اُس نے قاری میں جواب ویا کہ مرا بایں مرق ﷺ چیز واونی عیست ہیں میدی اینے ساتھ چند نفر کو لایا اور بیان کیا کہ میرے گواہ ہیں اور جھے ہےان کی کوائی کی ساعت کی ورخواست کی پس میں نے منظور کیااوراس نے کواہوں سے کوائن طلب کی اور وہ فلاس بن فلا ل جس کا بیادر اور فلاس جكرد بتاب اورأس كامصلے اس كوچه كي مسجد ہاور دوسرا فلا ب بن فلاب ہاورأس كا بيره نيه اور بيمسلے ہاور سوم فلاس بن فلال كه جس كا حليه بديه اورمسكن بديه اورمسلى بديه پس ان كوابون في بعد درخواست مدى كاوردعوى اس مرى اورا تكاراس مدعا علیہ کے شہادت مستقیمہ صححہ متفقہ اللفظ والمعنی ایک نسخہ ہے جوان کے فاری میں پڑ پہستایا گیا ہے اورمضمون أس نسخه كا جوان كو یر حکرسایا گیا ہے یہ ہے کہ کواہی میدہم الی آخرہ یعن تمام الغاظ شہادت فاری میں جس طرح ہم نے بیان محضر میں ذکر کیا ہے بھر جب الفاظ شہادت لکھنے سے فارغ ہوتو کھے کہ بس ان کواہوں نے بیکوائی جیسا جائے ہاور جو کوائی کا طریقہ ہے بیان کی اور ہر ایک نے اشارہ کی جکدا شارہ کیا ہی ش نے اُن کی بیگوائی کی اور اُس کو خریط اے تھم میں مضر مجلد میں ثبت کرلیا پھراس کے بعد اگر گواہ لوگ قامنی کے نز ویک عوالت میں معروف ہوں تو کھے کہ میں نے اُن کی گواہی قبول کی کیونکہ میرے نز دیک وہ عدالت میں معروف ہیں اور جائز الشہاوت ہیں اور اگرمعروف بعدالت نہ ہوں بلکہ معدل لوگوں کے تزکیہ ہے اُن کی عدالت ٹابت ہوئی ہوتو کھے کہ ہیں نے ان کواہوں کے حال وریافت کرنے کے واسلے جولوگ اس ناحیہ میں مقرر ہیں کہ عدالت بیان کریں اُن کی طرف رجوع کیا پھر اگرسب گواہوں کی تعدیل ہوتی ہوتو لکھے کہ معدلین نے سب کوعا دل وجائز الشہا دے بیان کیا پس میں نے ان گواہوں کی گواہی قبول کی کیونکہ علم نے اُن کی کوائی قبول کرنا واجب کرویا ہے اور اگر معدلین نے بعض کوعاول کہا ہوا وربعض کونیس تو کیسے کہ معدلین نے دو مراہوں کوان میں سے عاول کہااور وہ اوّل و دوم ہے اور علی مِذا القیاس زیاوہ میں میں مجمعنا جائے ہیں میں نے ان وونوں کواہوں کی موابی بسبب ایجاب علم کے قبول کی اور بیسب اُس وقت ہے کہ شہو وعلیہ یعنی مرعاعلیہ نے کواہوں پرطعن کیا اور اگر اُس نے طعن ند کیا موتواس تحرير كے بعد كديم في أن كى كوائى في اوراس كومضر جازي خريط تقم من فيت كرليا ہے لكے كداس معاعليد في ان كوابول من طعن نہیں کیا اور جھ سے بیورخواست نہیں کی کہ معدلین ہے اِن کا حال وریافت کروں ہیں میں نے معدلین ہے ان کا حال دریافت کرتے کی طرف توجہ نہ کی اور اُن کی ظاہر عدالت عدالت اسلام پر اکتفا کیا اور ائمہ وین وعلاء مسلمین ہے ایسے امام کے قول پر

## فتاوي عالمگيري ..... جلد (٢٠٠٠) کي استان المعاضر والسجلات

عمل کیا کہ جو ظاہر عدالت پر تھم دینے کوجائز فرما تاہے ہیں ہیں نے اُن کی کوائی قبول کی کیونکہ ایس کواہی کا قبول کرنا جس طرح بیان كيا كميا ہے شرع نے واجب كيا ہے ہى مرے زديك ال كوابول كى كوابى سے جس كى انہوں نے كوابى دى ہے جس يركوابى وى أسير ثابت موكيا ليل من في مشهو دعليه كواس ا كاه كيا اور خبر دى كدم رائز ويك به بات ثابت موكى باورأس كوقابودياك اس وعویٰ کا دفعیدلائے اگراس کے پاس موسی وہ مجمد دفعیہ ندلایا اور خلاصی کی کوئی بات ندلایا اور میرے مزو کیاس ہے اس کا عاجز ہونا ظاہر ہوگیا چر جھے سے اس مدعی نے اس مشہورعلیہ کے روبر وجوبات اس سے میرے نزد یک ٹابت ہوئی ہے اپنے واسطے اس مشہور علیہ برتھم دینے کی اور جل لکھنے کی اوراس بر کواہ کر دینے کی درخواست کی تا کہاس معاملہ میں اُس کے واسطے جحت ہو ہی میں نے اُس کی درخواست منظور کی اس میں نے اللہ تعالی سے استخارہ طلب کیا اور زلنج وزلل سے عصمت طلب کی اور خطاو خلل میں برخ جانے سے بیانے کی دعا کی اور سیاتھم حاصل ہونے کے واسطے اُس سے معبوطی طلب کرے اس مدعا علید براس مدی کے واسطے بیٹھم دیا کہ اس مد عا عليه كااب او يراس مال كاجس ملغ وعدو دجنس وصفت اس بل من فدكور بي بطور دين لا زم وحق واجب يربسب سيخ اس مدى ے واسطے اقر ارکرنا اور نقید بی اس مدی کی اُس کے اس اقر ارکی بطور خطاب جس طرح اس بیل میں ندکور ہے تابت ہوگیا پھر اگر گواہ لوگ معروف بعد الت ہوں تو بعد لکھنے اس عبارت کے کہ جس طرح اس بحل میں ندکور ہے لکھے کہ بگواہی ان تواہوں کے جومعروف بعدالت بن اورا كران كى عدالت تزكيد معدلين ابت موئى موتو كيے كه بكواى ان كواموں كے جن كى عدالت بعد بل معدلين ابت ہوئی ہے اور اگر بعض کی عدالت ظاہر ہوئی اور بعض کی شرظاہر ہوئی تو کھے جوابی ان دو کواہوں کے جن کی عدالت تبدیل معدلین ثابت موئی ہے مجملہ ان کواموں کے جن کا تام محضر میں بیان کیا حمیا ہے اور مردو کوا عادل نے روبرواس مدعی واس مدعا علیہ کے ہر ایک کی طرف اشار وکر کے میری مجلس قضاوا تع کور و بخارا کداوگوں کے درمیان برسیل تشمیر واعلان کے ہے کوائی دی پس می نے ایسا تقلم دیا کہ قطعی کر دیا اور نافذ کر دیا جوتما م شرا نطاحت ونفاذ کا جامع ہے اور میں نے اس حکوم علیہ پراس مال کا ادا کرنا جس کے مثل وجس وعدودمغت اس من ندكورلازم كرديا كداس محكوم لديعن مركى كوادا كرےاور من في اس محكوم عليه كواور برذى حق وجت ودفع كواپين حق وجت و دفیمہ پر چھوڑ دیا کہ ہمیشہ جب اُسکاجی جاہے تن کا دعویٰ یا جت چیش کرے یا دفیمہ پیش کرے اور میں نے اس جل ک كآبت كانتكم ويا كداس محكوم للم ركي واسطے اس مقدمہ بمن جمت رہے اور بیں نے اپنے مجلس كے حاضرين اہل علم وعد الت وامانت و میانت کوأس پر گواه کردیا اور بیسب فلال روز فلال ماه فلال سندهی واقع جوافظ پس بیصورت جوجم نے بیل می تحریر کردی ہے تمام ا الت من اصل ہے اور اس من کوئی چیز بدلی ندجائے کی سوائے دعویٰ کے کدوعویٰ بہت ہوتے میں بعض کے مشابنیس ہے اور کتاب تجل میں اور پچھتیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ بعد بعید وہی وعولی جومفر میں فدکور ہے اور اس کے بعد الفاظ شہادت جعید کی میں عاوہ کرے اور الغاظ شہادت کے بعد سب مجلات میں تمام شرائط ویسے ہی جیسے ہم نے اس مجل میں بیان کردیتے ہیں۔ پھر قاضی کو عائے کے مدر جل کوائے تو قیع معروف ہے مزین کرے اور آخر جل میں قبل تاریخ ککھنے کے جل کے بائیں طرف یہ لکھے کہ فلال بن ، لال نے سیجل میرے تھ سے میری طرف سے تکھااور جو ماجر واس می ندکور ہاس کا تھم میرے پاس اور میری طرف سے جاری ہوا ہے اور جو تھم میں ندکور ہے وہ میراتھم ومیری تضارہے کہ میں نے اس کو بسبب جمت کے جومیر ریز دیک ظاہر ہوئی ہے نافذ کیا اور و قع می نے صدر بل راکعی ہے اور مدیواریا نج سطریں جیسے خط میں آئی ہوں میرے ہاتھ کی تحریر ہے اور میمی سیجل بطریق معائنہ لکھا باتا ہے کہ بیدوہ تحریر ہے جس پر ان گواہوں نے جن کا نام اس تحریر کے آخر میں فدکور ہے سب شاہد ہوئے کہ مجلس قضاء واقع دو فض جس کے واسطے قاضی نے ڈگری دی ا

. کور و نجار ایس ساین فلاں بن فلاں قامنی کے جواس وقت فلاب امیر کی جانب سے متولی قضاد احکام اس کورہ کے واسطے ہا یک مخفس حاضر ہوا اور بیان کیا کہ فلاں أس كانام ہے اور اپنے ساتھ ایك خص كولا يا اور بيان كيا كه فلال اس كانام ہے چرالفاظ ويوى اى طرح كليے جيسے ہم فصورت اولى مى بيان كيا ہاور نيز الغاظ شہاوت بعى اى طرح كيے جيسے ہم فصورت اولى مى بيان كيا ہے جر جب اس سے فارغ موتو مصے کہ ہی قاضی نے اُن کی موائی سی اور اس کومضر جلد میں خریط عظم میں جبت کرایا پھران موا موس کی تعدیل کے واسطے جولوگ اس واسطے میں کہ نواح میں گواہوں کی تعدیل کریں ان کی طرف رجوع کیا آخر تک وی عبارت تنعیل سے لکھے جس طرح ہم نے بیان کردی ہے پر لکھے کہ ہی قاضی کے نزد یک ان کوا ہوں کی کوائی ہے جس امر کی کوائی جس بر اُنہوں نے وی تقى دە تابت بوكميالدرأس نے وغوى اورالفاظ شهادت ان اماموں كے سامنے پیش كيا جن براس ناحيہ بس نتوى كامدار ہے ہيں أنہوں نے اُس کی صحت کا اور اس کے موافق تھم قضاء جاری کرنے کا فتوی ویا اور قاضی نے مشہود علیہ کو آگا و کرویا کہ قاضی کے نزدیک جس امر کی کواہوں نے جس پر کوائی دی ہو وہ ابت ہو گیا تا کہ وہ کوئی دفعید پیش کرے اگر اُس کے باس ہو مگروہ کوئی دفعید ندلایا اور ندکوئی الي بات لاياجس ےأس كا چينكارا مواور قاضى كے زديك أس كا عاجز مونااس بات سے ظاہر موكيا بجرمشموولد ( يعني مرى ) نے قاضی سے موافق اُس کے جیسا اُس کے زویک اس مقدمہ علی ابت ہوا ہے تھم کی اور اس مقدمہ کی جل تحریر کرنے کی اور اُس پر کوائی كراوين كى درخواست كى تاكرأس ك واسط جحت مويس اس قاضى في الله تعالى كى جناب مى استخار وكيااوراس سے زيغ وزلل و وتوع خطا و وظل ہے عصمت کی و عاکر کے اس مشہو ولد کی ورخواست برأس کے واسطے اس مشہو وعلیہ پر بیتھم ویا کہ اس مشہو وعلیہ براس مال كاجس كيملن وعنر وومفت اس على من فركور باسية اوپر بسبب يح اس مشهودلد كواسط دين لازم وق واجب موني كا اقرار کرنا اور مشہوولہ کا اُس کے اس اقرار کی خطابا تھدیت کرنا جس طرح کہ اس بخل میں ندکور ہے بگوائی ان گواہوں کے رو بروان ووتوں متنامین کے اُن کے عاضر ہونے کی حالت میں اس قاضی کی مجلس میں جوکور ہ بخارا میں لوگوں میں معروف ہاس قاضی نے تعلعي تظم ديا اور تضاءكونا فذكر ويا اوراس محكوم عليه كوظم ديا كداس محكوم له كويه مال جس كيعد وومبلغ وجنس وصفت استجل مس ندكور باوا كرد في اور محكوم عليه و برصاحب جمت و وفعيه كواين مجت و دفعيه يرجيمو رويا كداس كوانتيار ب كه بميشه جب جاسب فيش كر اوراس قامنی نے اس بیل سے لکھنے کا اور اس پر کو ابن کرنے کا تھم دیا واقعہ تاریخ فلاں سندفلال اور سیجل بھی اصل ہے لیکن او کول میں مستعمل وہی جل ہے جواؤل ندکور ہوا ہے اور مجھی سیل بطریق ایجاز لکھا جاتا ہے کہ قاضی فلاں بن فلاں متولی قضاوا حکام بلدہ بخاراالی آخرہ کہنا ہے کہ میرے نز دیک جس طرح حوادث شرعیہ دنو ازل حکمیہ ٹابت ہوتے ہیں بعد دعوی صححاز جانب نعم عاصر برقصم عاضر کے كر حكم ف أى طرف توجد كرنا واجب كرويا ب بذر معد كوابان عاول كرجومير سرامنة قائم موت ياشهاوت فلاس وقلاس كيجن كي عدالت وجوازشهاوت مير يزويك معروف بيثابت مواكه فلال في اقراد كياب كه فلال كاس يراس تقدره يناروقر ضدلازم و حق واجب بسبب صیحہ میں اور ای طرح ثابت ہوا کہ جس نے ایساتھم وینا واجب کردیا ہی میں نے اس مشہودلد کی ورخواست سے اس مشہودعلیہ رحم تمام اس مال کا جس کا اس مشہود علیہ نے اس مشہوولہ کے واسطے اقرار کیا ہے دونوں کے روبرواس طرح دیا کہ اس کو قطعى كردياا در نضاءكونا فذكرويا بعدا تجماع شرا كطصحت علم جواز كاني مجلس قضاوا قع كورة بخارا بس جولوكوں بس معروف بادر من نے اس محکوم علیہ پراس مال ندکور کا ادا کرنا محکوم لہ کو لا زم کرویا اور محکوم علیہ دہر ذی حق و ججت و دفعیہ پر محتار چھوڑ دیا ہیشہ جب جائے جیش کرے اور میں نے اس محکوم لدگی ورخواست سے اس بیل کے لکھنے کا تھم دیا تا کہ محکوم کے واسطے جت رہے اور اس پراہے حاضرین مجلس کو کواہ کردیاوا تع تاریخ فلاں۔

محفر 🏗

درا ثبات دفع برائے ایں دموی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھنے کے بعد لکھے قاضی فلا ل متولی کارقضاء واحکام بلدہ بخاراا دام اللہ تو فیقه کی مجلس قضاء واقع کوره کمیخارا میں قلال روز ایک مختص حاضر ہوا اور بیان کیا کہ اس کا نام زید ہے اور اپنے ساتھ دوسرے کولایا اور بیان کیا کداس کا نام عمرو ہے چراس زید نے اس عمرو پر اس عمرو کا جؤدعوی اس زید کی جانب ہے اس کے دفعیہ میں دعویٰ کیا کیونکہ اس عمرو نے اس زید پر پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اس عمرو کے اس زید پرجس دینار قرضہ ہیں اور اُن کی نوع وصفت عدد بیان کر دے اور ایسا بی اس زید نے اپنی حالت جواز اقرار میں ان دیناروں مذکور و کا اس عمر و کے واسطے قرضہ لازم وحق واجب یسب سیح ہونے کا ایسا اقرار مجے کیاتھا کہ اس عمرونے اُس کے اس اقرار کی خطابا تصدیق کی تھی اور عمرونے ان دینار نہ کورہ کے اوا کرنے کا اس سے مطالبہ کیا تعااوراس کے اس دعویٰ کے انکار کے بعد اُس نے اس زید پر گواہ قائم کئے تھے ہیں اب بیذیداس کے اس دعویٰ کے دفعیہ ہیں جس کا ذكركيا كياب ان عمرور بدروى كرتاب كه يفروان ال دووي من جموناب كونكداس زيدسك أس كويد ينارادا كرف الاسمرو نے پیرسب دینار غدکورہ بقبصہ میجہ وصول پائے ہیں اور ایسا ہی اس عمرونے اپنی حالت جواز اقرار میں بطوع خود قبصد کرپانے کا ایسا اقرار می کیا کداس زیدنے خطاباس کی تقمدین کی ہی اس عمرورواجب ہے کداس زید کی طرف اپنایدو وی ترک کردے مجرزیدتے أس جواب كامطالبه كيا\_ بيمورت أس وقت بكرجب وعوى اول كالحكم اس قاضى في ندديا بواورا كراس قاضى في دعوي اول كالحكم دیا ہوتو اس قول کے بعد کہاس سے ان دیناروں کے واپس دینے کا مطالبہ کیا اور زید کی طرف ہے اُس کے دعویٰ کا انکار ہونے کے بعداس عمرونے اپنے گواہ قائم کئے اور میری طرف سے اس عمرو کے واسطے اس زید پریے تھم جاری ہوا۔ پھر لکھے کہ اس زید نے اس عمرو پر دفعیہ کا دعویٰ کیا آخرتک جیسا ہم نے بیان کیا ہے پھر لکھے کہ اس زید نے اس عمرو سے اپنے دعویٰ کا جواب طلب کیا پھر اس کے بعد کھے کہ پھر قاضی نے اس عمرو ہے جواب ما نگا لیس اُس نے فاری ہیں کہا کہ من مطل ہم اندرین دعویٰ لیس مدعی دفع بینی زید چیند فغر حاضراایا اور بیان کیا کہ بیمیرے کواہ بیں اور جھے سے درخواست کی کدائن کی کوائی سنول بی میں نے اُس کومنظور کیا اور وہ اوگ فلال وفلاں جیں لین کواہوں کے نام ونسب وحلیہ وسیاکن ومصلی کھے پھر تھے کہ ان کواہوں نے بعد دعویٰ دفعیہ اس زید کے اور اس عمروکی طرف سے جواب با نکار کے اس زید کی مواہی طلب کرنے کے بعد سب نے ایک نے بعد دوسرے کے مواہی صححہ معققة الالفاظ والمعانى ايك نسخه عيد وأن كوير وسنايا كيا تعااداكى اوراس نسخه كامضمون سيب كوائى ميد بهم كمقرآ مراين فلال-اوراس عمروكى طرف اشاره كياب بيال روائة اقرار خويش بطوع ورغبت وچنس گفت كتبض كرده ام ازين فلان اور مدى دفعيد يعنى زيد كي طرف اشاره كيا ہے۔ابن بست دینارزر کہ ندکورشد واست درین محضراوراس محضر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قبض درست برسانیدن ایس قلال ۔اور مدعی وفعید لین زید کی طرف اشاره کیا ہے۔ این زر بارا اقرارے درست واین مدی دفع اور زید کی طرف اشاره کیا ہے۔ راست کوے داشت مرای دعاعلیدرااورعمرو کی طرف اشاره کیا ہے۔اندری اقرار کدآ وروورو برواورا کر گواہوں نے بقدمعا تند کرنے پر کوائی دی تو بجائے اقر اربقہضہ کے معائد قبضہ تحریر کرے جس طرح ہم نے اقر ارکی تحریر میں بیان کیا ہے اور لکھے اور پھرعمرونے ویتار ہائے موصوف اس زیدمدی سے بعیصه صحیح بدیں طور کرزید نے اس کوسب اوا کتے ہیں وصول یا ہے اور اگر زید نے اس طرح وفعیہ کا دعوی اکیا كمروف أسكوتهم دعوى وخصومات سے يرى كرديا ہے وہ يرى موكيا تو كھے كدرى وفع اس زيد فے دعوى كيا كداس عروف تى ا بے دعویٰ کے اس زید کو اپنے تمام دعویٰ وخصومات سے جو اس کے بجانب اس زید کے موں مال وفیرہ کے بایراء سی بی

مجل کھی

ایں دعویٰ۔ بعدتسمیہ کے لکھے کہ قاضی فلاں کہتا ہے کہ زید فدکور حاضر ہوا اور اپنے ساتھ عمر دکو حاضر لایا اور تمام دعویٰ جومحضر میں ندکور ہوا ہے اوّل سے آخرتک اعادہ کرے چر جب مری دفعید لینی زید کے کوابوں کی گوائی کی تحریر سے قارغ ہوتو لکھے کہ میں نے ان کی بیکوائی تی اور آس کومضر مجلد خریط رفتم میں ثبت کرلیا اور برابر میارت لکمتاجائے یہاں تک کداس عبارت برآ نے کہ مبرے نزد کی جس بات کی کوائی جس مخص پر کواہوں نے دی ہوہ ایت ہوگئ ہی میں نے مدعا علید لعنی اس عمرو پر بیافیش کیا اور اُس کو آ گاہ کیا کہ میرے نرویک میں ابت ہو گیا ہے اور اُس کو قابوریا کہ اگر اُس کے پاس اس کا دفعیہ ہوتو لائے ہیں وہ کوئی دفعیہ و تخلص ندلایا ندالی کوئی جحت چین کی جس سے میدونعید ساقط ہواور میرے نزو کی ٹابت ہوا کدوہ وفعیہ چین کرنے سے عاجز ہے اور مجھ سے اس مدفی زید نے اس معاعلیہ عمرو کے سامنے درخواست کی کہ جومیر سے زویک ثابت ہوا ہے اُس کا تھم دوں ادر بل لکھ کر گوائی کرا دوں يمان تك كديد لكے كد پس من في اس زيد كے واسط أس كى درخواست براس عمرومد عاعليد براي عمرو كروبرواس وفعيد كے بوتك مجوای ان کواہوں کے جن کا نام اس میں نہ کور ہے اپنی مجلس تضاء واقع بخارا می تھم دیا ایساتھم کی قطعی ہے اور ایسی تعنیا و کہ میں نے اس کو یا فذکر دیا ہے جوشرا نطاصحت و نفاذ کو مجمع ہے سامنے ان دونو ل متخاصمین کے دونوں کی حاضری کے وقت دونوں کی طرف اشار وکر ك علم ديا باوراس عمر وكوتكم كيا كماس محكوم لدزيد سال مال مذكور كاواكرن كم مطالبه كالتعرض ترك كرساوراس عمر دكواور بر صاحب حق وجمت و دفعيہ کواسيخ حق ومحبت و دفعيد پر چپوڙا کہ بميشہ جب جاہے پیش کرے اور اس زيد کي جمت ہونے کے واسطے ش نے اس بیل کی کتابت کا تھم دیا اور اپنے تھم پر حاضرین مجلس تضا کو گواہ کردیا و اقعد تاریخ فلاں سندفلاں اور اگر دعویٰ قرضہ کا دفعیداس طور ے ہو کرزید نے دعویٰ کیا کے سلطان نے مجھ پراس قدر مال کے اقرار پر اگراوع کیا تھا تو لکھے کداس زید نے جس کوایے ساتھ لایا ہے یعن اس عمرو پراس کے دعویٰ کے دفعیہ میں یہ دعویٰ کیا کہ میں اس اقرار فیر سلطان کی طرف سے باکراہ سمج مجبور کیا گیا تھا اور یہ کہ میرایہ اقرار سے اور بیاکہ عروا ہے ویناروں کے دوئی میں مطل ہے ہیں اس پرواجب ہے کداس ووئی سے بازرہے اور اگر دوئی قرضه کا دفعیہ بدعوی صلح بمال ہوتو دعویٰ دفع میں لکھے کہ اس زید نے بیدعویٰ کیا کہ بیعمروا ہے دعویٰ اسمطل ہے اس واسطے کہ اس عمرو نے اس زید کے ساتھ اس قدر مال پراپنے قرضہ سے ملح کر لی تھی اور تمام پرل ملح پر تھنے کرلیا تھا اور دفعیہ کے دعویٰ بہت ہو سکتے ہیں ان دعوی اے دفعیہ عی سے جودموی بیش آئے اس کوای مثال پر تکھے ادر اگر دعوی قرضہ کی سبب سے بوتو اس سبب کو عضر وعویٰ عی تحريركر اوراكرسب قرضه غصب موتو كلصے كه اس قدر دينار قرضه لازم وحق واجب بيں بدي سبب كه اس تعص نے جس كوساتھ حاضراا یا ہا اس محص کے دیناروں میں سے جو حاضر ہوا ہا اس قدر مطلع ندکور موصوف در محضر غصب کر کے صرف کر ڈالے ہی اورشل ان ویناروں کے اُس کے ذمہ قرصہ ہو گئے ہیں اور اگر سب قرضہ بچے ہوتو لکھے کدوین لازم وحق واجب شمن السی متاع کا ہے جو حاصر ہونے والے نے اس محص کے ہاتھ جس کو حاضر لایا ہے فروخت کر ہے اُس کے میر دکر دی ہے اور اگر سبب قرضہ اجارہ ہوتو کھے کہ قرضدان دم وق واجب اجرت ایک چیز کی ہے جس کواس نے معاعلیہ کواجرت پردے کرسپرد کردی تھی اور معاعلیہ نے مدت اجارہ محضر 🏠

اس زید کے واسلے اس بھرو پرمتونی ندکور کے عالت زندگی وصحت و نفادتھر فات میں اپنے او پراس زید کے واسلے اس مال ذکور کے قرضہ ہونے کا اقر ارواس زید کی اس کے اقر ارکی خطابا فلال تاریخ ذکور میں تھد این اور مال ندکور میں سے پہلے قرض دار ندکور کی وفات اور ممرو کے پاس اس قد رتر کہ جس سے شل مال ندکورادا ہوسکتا ہے مع زیادتی کے چھوڑ تاسب ٹابت ہونے کا بذر بعد ان گواہان کو جن کا تام اس میں درج ہے تھم مرم دیا اور ان سب باتوں کی بگوائی گواہان کو جن کا تام اس میں درج ہے تھم مرم دیا اور ان سب باتوں کی بگوائی گواہان کا بت ہونے کی تضا اپنی مجلس تضاواتع کورہ بخارا میں جولوگوں میں معروف ہے جمع بشرا لطاصحت و نقاذ بحضور بردومتی میں کے دونوں کے دو بروتا فذکر دی اور اس مروکھ کیا کہ اپنے پرومتونی کے ترک میں سے جواس کے قبضہ میں ہے قرضہ ذکوراس زیدکوادا کردے فتلا۔

محضر تهز

درا بات دفعہ برائے این دموی عروحاضر ہوااورا ہے ساتھ زید کو حاضر الیا ہیں اس بھرو ہے اس زید پرائی کے دموی کے دفعہ بھی جواس بھرو نہ دکوی کیا تھا کہ اس زید کا اس بھرو کوئی کیا تھا کہ اس زید کا اس بھرو کے بدر سوٹی پر الفی ہور دموی کیا تھا کہ اس زید کا اس بھر وہ اس بھر دیا رہ ہے نہ کور ہے مسلا ہے اس واسطے کہ اس زید نے اس کے بدر متونی ہے جس کا نام ونسب بھر بھی نہ کور ہے اس کی زندگی بھی بید بنار ہائے نہ کور ہے مسلا ہے اس وارایسا تھا اس نے بدر متونی ہے دہ سے جس کا نام وہ سب بھر بھر وہ اس کی زندگی بھی بید دفال اس کے متونی بدر فلال کے دمول کر لئے بیں اور ایسا تھی اس زید نے اپنی حالت صحت و تبات عقل بھی بطوع خود ان دیناروں کا اس کے متونی پر دفلال ہے دمول پانے کا جبھر محمد اقر ارکیا ہے اور ریا ترکیا ہے کہ اس متونی نہ کور وہ کی کہ دموی کی متونی نہ کور نے خطا با تھد اس کی ہے اور سے کہ بیز بدا ہے دمول کی دفورہ میں جو بھر وکی جائن اور ہوتا ہے کہ اس زید اس کے متونی نہ کور کوئی نہ کور وہ تا ہے کہ اس زید میں اور کیا ہے گوئی دور اس کی دور کیا ہے گور ان میں ای طرح کی دور کی در کیا ہے کہ ان کر دیا ہے۔

خيل 🖈

آیں دفعیہ بعد بہم اللہ الرحمٰ الرحیم لکھنے کے اُس طور سے لکھے جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا ہے بھر دعویٰ دفعیہ محضر دعویٰ سے جس طرح ہم نے پہلے بلا کیا ہے بھر دعویٰ دفعیہ محضر دعویٰ سے جس طرح ہم نے پہلے لکھا ہے بعید نقل کر دے یہاں تک کہ تحریح کم تک پہنچے تو بعد استفارہ (۱) کے لکھے کہ ش نے اس عمر و کے واسطے اس دفعیہ نہ کورہ ہے دونوں متحاصمین کی موجودگی میں دونوں کے دونوں متحاصمین کی موجودگی میں دونوں کے دو ہر دیکھ دے دیا بھر جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا ہے جل کوتمام کردے بیجیط میں ہے۔

محضر ممكة

۔ دعویٰ نکاح اسی مورت کے ساتھ جس کا کوئی شو ہرنیں ہاور ندوہ کی کے بقنہ یں ہے۔ زید نے ہندہ کے نکاح کا دعویٰ کیا اور پیزید یہ نیز میں ہے۔ زید نے ہندہ کے ماتھ جس کا کوئی شو ہرنیں ہاور ہندہ نکاح ہے۔ مشکر ہاور شام ہندہ ہات نکاح کی اور تحریر محتمر کی چیش آئی تو کھے کہ زید حاضر ہوااور اپنے ساتھ ایک مورت کولایا جس نے بیان کیا کہ جرانام ہندہ بنت عمرہ ہے ہیں اس زید نے اس ہندہ پر دعویٰ کیا کہ بیہ ہندہ اس نید کی بیوی ہے اور اُس کی متکوحہ وطال و مدخولہ بنکاح سمجھ ہے کہ اس نے زید کے ساتھ اپنا نکاح ور حالیک عاقلہ

بالغدسب صورتوں سے نافذ التصرفات محی اور برغیری طرف سے اور اس زیدی طرف سے عدرت میں ندھی ہو جودگی وحضور کوابان مردان آزاد بالغ ومسلمان کے اس قدرمبر برکرلیااوراس زیدنے در حالیک سب صورتوں سے نافذ التفسر فات تھااس ہندہ کے ساتھ اس مجل مزدت می انبی گواموں کے سامنے جواس مجلس مزوت میں حاضر تنے ای قدر میر مذکور پر اپنے واسطے مزوت سے فاح قبول کیااور البتة ان كوا مول نے جواس جلس تزوت على حاضر منے أن دونوں متعاقد بن كا كلام سنا اور يہ ہندو آج كے روز بحكم نكاح ذكور ك أس كى یوی وحلالہ ہاور تاحی احکام تکاح میں اس کی اطاعت سے انکار کرتی ہے اس بتد ویر واجب ہے کہ احکام تکاح میں اس زید کی تا بعداری واطاعت کرے ہی ورخواست کی کہاس ہے جواب دعویٰ کا مطالبہ وہی ہندہ ندکورہ سے دریافت کیا گیا اور اگر شو ہرنے اس كے ساتھ دخول ندكيا موتوممنري لكے كداس زيد نے اس عورت منده پردعوىٰ كيا كديد منده أس كى بيوى ومنكوحدو طاله باور دخول سے پھے تعرض نہ کرے اور اگر میں عقد نکاح کا ماجرااس زیداور ہندہ کے ولی مثلاً اُس کے دالد کے درمیان ور حالیکہ ہندہ بالغظی واتع ہوا ہوتو محضر میں لکھے کہاس ہندہ کوائس کے والدعمر دین بحر قرائی نے ور حالیکہ ہندہ سب ضورتوں سے نافذ التصر فات عا قلد بالغہ تھی و نکاح غیر دعدت غیر سے خالی ہندہ کے تھم ورضا مندی ہے سامنے کواہان عادل کے اس قدرمبریر جروت تھے اس زید کے ساتھ نکاح کردیا پر محضر کوتمام کردے اور اگر بیعقد زیدو ہندہ کے وکیل کے درمیان جاری ہوا ہوتو لکھے کداس ہندہ کا تکاح اس زید كرساته بنده كركيل خالد بن محمد في اورآ محسب وبى لكم جوبم في إب كي صورت عن بيان كيا ب اوراكر يد عقد بنده كي مغرى كى طالت على والد منده اوراس زيد كے ورميان جارى موا مواورزيد بعد منده كے بالغ موجائے كے أس يخصومت كرتا موتو لكھے کہاس ہندہ کوأس کے باب عمرو بن برقرائی نے اُس کی صغرتی میں بولا بہت پدری زید کو کفود کھ کراس قدرمبر پر جواس کا مبرش ب نکاح کر دیا اور اگر عقد نکاح زید و بهنده دونوں کے والدین کے در میان دونوں کی صغریٰ میں جاری ہوا ہواور دونوں نے اینے بالغ مونے کے بعدی صمد کیاتو لکھے کہاس زید نے دعویٰ کیا کہ بیہ بندہ اُس کی بیوی وحلالہ ومنکوحہ ہے اُس کواس کے باب عمرو بن بحرقر کی نے اُس کی صغرتی علی ہولایت پوری اس زید کے ساتھ سب طرح سے اسپے تصرفات نافذ ہونے کی حالت میں سامنے کوابان عاول کے بتو و ترج سیجے میاہ دیا اور اس زید کے باب فلال بن فلال نے اس نزوت کے موصوف کوایے پسر اس زید کے واسلے اس کی صغر سی میں تجلس تزوت کیمیں بولایت پدری سب طرح اپنے نفوذ تصرفات کی حالت میں ان کواہان عادل کے سامنے جو مجلس تزوج کیزاش حاضر ہوئے تھے بطور محج قبول کیا ادر محضر کوتمام کرے۔

آیں دعویٰ کی چیٹائی موافق رسم کے تحریر کرئے نئے مخرے مام دعویٰ کا اعادہ کرے اور اسائے گواہان ولفظ شہادت تمام کھتا جائے یہاں تک کہ تھم لکھنے کے مقام تک پہنچے پر تھم کی جگہ لکھے کہ بش نے اس زید کی درخواست سے اس زید کے واسطے اس عورت ہندہ پر اُس کا منکو حدزیدواس کے حلالہ ہونا سب جو ہر سے نز دیکہ ان کواہان نہ کورکی گواہی ہے بسب نکاح سجے ذکور مین کے ٹاہت ہوا ہے ہر دومتخاصمین کے سامنے تھم کیا اور اس سب کا تھم تطعی و تعنا کے شرکی مجمع بشرا اکا صحت و نفاذ اپنی کلس تضاواتی کور کہ بخارا

the jest

مجل ثيث

این دفعیہ برستورسائی لکھتاجائے بہاں تک کہ تھم پر پنچے ہی کسے کہ میر سےزد کیا۔ بگوائی ایں گواہان سمین کے ثابت ہوا کہ اس ہندہ نے مہر دفلقہ عدمت پراور ہرتی پر جو کورتوں کا اپنے شو ہروں کی طرف قلع سے پہلے یا اس کے بعد واجب ہوتا ہے اس نہدہ نے اس کو بطلاق واحد فلع و سے و یا ہے اس نہدہ اس نہدہ نے اس کو بطلاق واحد فلع و سے و یا ہے اس نہدہ اور یہ خالفت و و نوں کے جواز تعرف بدل نہ کور کے اس مجل خال میں سے اس میں میں سے اس میں میں سے اس میں میں سے اس میں اس کو بطلاق واحد ہرام ہوئی ہے ہروہ اور یہ خالفت و و و اس میں میں سے اس میں جاری ہوئی ہے ہیں میں نے اس سے کا اس ہندہ کے واسطے اس زید پر تھم دیا اور قضائے شری بدین طور کہ بیہ ندہ اس زید پر بسبب خالعت نہ کورہ کے بطلاق واحد ہرام ہوگئی ہے ہروہ میں اس کے دواسطے اس زید پر تھم دیا اور قضائے شری بدین فور کہ بیہ ندہ اس زید پر بسبب خالعت نہ کورہ کے بطلاق واحد ہرام ہوگئی ہے ہروہ متحق میں کے دواسطے اس زید پر وہاستھا ع شرا نکا صحت و نفاذ کے نافذ کر دی اور تجل تمام کردے بید خیرہ میں ہے۔

مجفري

ساتھ ہندہ کوجس کے نکاح میں جھڑ اہواہ لایااوراہے ساتھ زید کولایا بھراس مرو نے اس زید پر اس کے دعویٰ و گواہوں کے دفعیہ میں ہے دوی کیا کہاس زید نے اولا اس مندہ پراس عمر و کےرو برو دول کیا تھا کہ بیورت اُس کی بوی وحلالہ و مدخولہ بناح سے ہے اور بیورت اُس کی اطاعت سے خارج ہوگئ اور بیمرواُس کواس مری کی اطاعت کے منع کرتا ہے اور بیان کردے کہ اس ذید نے اس عورت سے اپنے انقیار کا اور عمره منع اطاعت سے بازر ہے کا مطالبہ کیا اور بیان کردے کدائ فورت نے اوراس مرد نے اس می کے اس مورت کی جانب وموی سے انکار کیا اور بیان کردے کہاس مورت فرکورہ نے اس عمرہ کے داسطے اپنے نکاح کا اقرار کیا اور اس عمرہ نے اس کے قول کی تصدیق کی اور بیان کردے کے دید مری نے اس مورت پراپنے تکاح نمور کے دھوی کے کواہ قائم کئے چر لکھے کہ اس عرد نے اس زیدیر اُس ك دولى كرونيدين جوورت فدكوروكي جانب بأس كرويرويدوك كياكريةورت جواس زيد كرساته ماضرباس عمروكي حلالمد مدخوله بنكاح سيح جودونوں من جارى بواب اورائ ويوى كے كواوقائم كئ اوركها كديس اسك نكاح كاستحق بور بحكم أكديس قابض بھی ہوں اور میرے یاس کواہ بھی ہیں ہیں اس زید پر واجب ہے کہاس عورت بندہ کی طرف ابنادعویٰ نکاح ومطالبہ ترک کرے تا کے عورت نذكوراتي شوبراس عروكي اطاعت يرقادر موجرمد عاعليه يمطالبه كيااور جواب مانكااوراس دفعيه كا دفعيه چند طرح سي موسكما ب-ايك بيد كەزىد غيرةابىش عروقابىش پردوئى كرے كداس عرون اس كوبطلاق بائن يارجىي طلاق دى اورأس كى عدت گذر كى پراس زيد نے اس عورت ے عمروکی عدت گذر جانے کے بعد نکاح کرایا ہے ہیں اگر اس طرح دفعیہ کا دفعیہ کا ہوتو ایسے دعویٰ کے تحریر کی بیصورت ہے کہ ذید حاضر ہوااورائے ساتھ عمرو بن شعیب اور ہندہ بن سالم کولایا ہی اس زیدنے اس عمرو پراس عمروے دفع دعویٰ کے دفعیہ علی دعویٰ کیا ہی مہلے دعویٰ زیدتح ریکرے پھر عمروکی جانب سے اس کے دعویٰ کا دفعیتح ریکرے پھرزید کا دفعیہ تح ریکرے پس لکھے کہاس زیدنے اس عمرو پر دموی کیا کدأس نے اپنی بیوی اُس منده بنت سالم کوفلال تاریخ طلاق دی پھراس کی عدمت گذرگی پھراس مری کو بعد افتضاے عدت کے فلان تاریخ عورت فرکورہ کے قلاب ولی کی تروت جرمنا مندی عورت نرکورہ سے بحاصری کواہان عادل اس مبرمعلوم پر نکاح میں دیا اوراس مل كرزوت ينفسه اى مجلس تزوت من بقول مي تول كيااوراب آج كروزيورت اس مرى كي يوى وطالداس سبب عب اور بيمروايين اس دوي من جواس زيدي جانب كرتاب بعداز الكه حالت سيب جوبيان كي في مطل بين بين باورمحضر كوتمام كرد اوروجدد مگراس دعویٰ کے دفعیدی بیہے کہ زید دعویٰ کرے کہ اس عمرو نے فلال کووکیل کیا کہ میری اس عورت ہند و کوطلاق بائن یارجعی دے دے بھروکیل عمرو نے اس عورت کوموافق اس عمرو کے تھم کے طلاق دی اوراس کی عدت گذر کی بھراس زید نے اُس سے نکاح کیا۔وجہ دیگر آ تكديدزيددوي كرك كداس عمرون اقراركياب كديورت أس پرسب مصابرت يارضاعت كرام بيد فيروش ب-

مرکار کہ شوہر پرقرضہ نابت کرنا۔ ہندہ حاضر ہوئی ادرائے ساتھ ایک مردزیدنای کو حاضر لائی پھراس ہندہ نے اس زید پر دوکی کیا کہ یہ ہندہ یوی فلاں بن فلاں دالداس زید کی تھی اوراس کی منکوحہ دحال اور دخولہ بنکار سیجے تھی اوراس مورت کے اس پراپی ہاتی مہر کے جس پرائس نے نکاح کیا تھا اس قدردینا دقر ضدلان موحق واجب مجاور ایس میں قائم تھا داجب تھے اور ایس میں اس نے نکاح کیا تھا اس نے اپنی محت وسید طرح نفاذ تصرفات کی حالت جس ان دیناروں کا اپنے او پراس مورت ہوئی اوراس کے اقرار کی تعدیق اس میں اس مورت نے ہا امواجہ وہا اس فہدخطا ہا ہندہ کی جا سے بہدو اور کی تعدیق اس میں سے بچھی ادا کرے مرحم الیس میں میں جم میں اس کے کہ اس مورت کو اس قدر مہرسب یا اس میں سے بچھی ادا کرے مرحم الیس میں میر میں بھر

فتاوي عالمكيري ...... طِلد ١٠٠ كَانْ المعاضر والسَّجدات

ندکوراس مورت کے واسلے اُس کے ترکہ میں قرضہ و کیا اور وارثوں میں اُس نے ایک بدیبوی چھوڑی ہے جو حاضر ہوکر مدی ہوئی ہے اور ایک بدیمیٹا صلی جس کومورت ندکورہ اپنے ساتھ حاضر فائی ہے چھوڑ اہے ان دونوں کے سوائے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے اور اُس نے ترکہ میں وینار ہائے ندکورہ کی جنس ہے اس زید کے قبضہ میں اس قدر چھوڑ اہے جو قرضۂ ندکورہ کے اداکر نے کے واسلے کافی ہے اور اس سے ذاکد ہے بیٹلمیر بدیم ہے۔

سجل ☆

اس دعویٰ ومحضر دفعیہ اس دعویٰ کا مجل دفع اس طور پر لکھا جائے جس طرح ہم نے تر کدمیت میں قرضہ مطلق کا دعویٰ کرنے نیس بیان کیا ہے۔

محضرين

درا ثبات مہراکشل۔اگر کسی مخفس نے اپنی دختر بالغہ کواس کی رضامندی ہے کسی مخفس کے ساتھ بڑکا سے سیجے بیاہ دیا اور اُس کا مہر سمجھ بیان نہ کیاحتیٰ کےمہراکمثل واجب ہواورمہراکمثل کےا ثبات کی ضرورت ہوئی باس طور کےمرد نذکور نے اس کے ساتھ خلوت صححہ <sup>ان</sup>کر کے یا دخول کر کے اس کوطلاق دی اور مبرالمثل ہے انکار کیا ہی اگر دختر ندکورہ نے اپنے باب کووکیل کیا ہے تی کدأس نے اپنی دختر کے واسطے دعویٰ کیا تو محضر میں لکھے کے زید حاضر ہوا اور عمر وکو حاضر لایا اور اس زید نے اپنی دختر ہندہ کے واسطے بوجہ وکالت کے جوزید کے واسطے ای وقتر مذکورہ کی طرف سے تابت ہے اس عمرو پر دعویٰ کیا کہ اس کی دفتر ہندہ موکلہ اس زید کی اس عمرو کی بنکاح سیح بیوی ہے کہ اس کوأس کے باپ اس زید نے اُس کی رضامندی سے کواہوں کے سامنے اس عمرو کے ساتھ بیاہ دیا اور عقد کے وقت اُس کا پچے مہر بیان نہیں کیا اور اُس کا مبرمشل اس قدر دینار ہیں اس واسطے کہ اُس کی بڑی بہن یا چھوٹی بہن سساۃ فلانہ جو اُس کی مادریدر کی طرف ے یا پدر کی طرف ہے بہن ہے اُس کا مہرای قدر ہے اور زید کی موکلہ سما ق مندوا بنی اس بھن کے ساتھ حسن و جمال و بکارت وس میں برابر ہے۔اور ہم نے پیچنزیں اس واسطے ذکر کردیں کہ اُن چنزوں کے مختلف ہونے سے مہر مختلف ہوجا تا ہے اور ریھی بیان کرے کہ موکلہ ہندو کی بہن جس کا ذکر کیا گیا ہے اُ ی شہر میں مقیم ہے جس میں موکلہ ندکورہ ہاس واسطے کہ شہروں کے اختلاف سےمبر مختلف ہو جاتا ہے ہیں اس عمرویر واجب ہے کدأیں کی دختر موکلہ کے واسطے ان درموں یا دیناروں کے مثل ادا کر ہے پھر اُس ہے اس کا مطالبہ کیا اور دعویٰ کا جواب طلب کیا ہی اس عمروے دریافت کیا محما ترتک تحریر کرے اور اگر ہندہ فدکورہ کی کوئی جمن نہ ہوتو اس کے باپ کی برادری عمل ہےالیے عورت تلاش کی جائے جوحسن و جمال وین و بکارت عمل اُس کے مثل ہواور بیشر ط ہے کہ بیعورت بھی ای شہر ے ہو کیونکداس کی وجہ ہم نے ذکر کردی ہے اور اگرائس کے باب کی قوم میں کوئی عورت ان اوصاف کی نہ بائی جائے تو اُس شہر کے اجنی لوگوں میں ہے کئی مورت کے مہرش پراس کے مہرشل کا اعتبار کیا جائے گا اور اُس کی ماں کی قوم میں ہے کسی مورت کے مہرش پر اس کا اعتبار نہ کیا جائے گا ایسا ہی چیخ الاسلام خواہرزا دہ نے اوّل باب انجمور میں ذکر کیا ہے اور نیز چیخ کے مسئلہ اختلاف الروجین میں بیان کیا ہے کہ موافق امام اعظم کے اُس کے مہر کل کی نقر پر اجنبوں میں ہے کی عورت کے مبر پر جو اُس کے مشابہ وند کی جائے گی پس اس روایت کے موافق جو تھم اوّل باب الممهو رہیں ذکر کیاہے وہ صاحبین کے قول کے موافق ہوگا اور اگر اس عورت نے کسی اجنبی کو وکیل کیا ہوتو کیسے کئیسی حاضر ہوا اور اپنے ساتھ عمر و کو حاضر لایا تھراس میسی نے اپن موکلہ ہند و بنت زید مخز وی کے واسطے اس عمر و پر روئ کیا کہ اس کی موکل یہ عورت مندہ اس عمر کی برکاح سیح بوی تھی جس کو اُس کے باب زید بن خالد مخزوی ع کیعنی و وحکومت که جس میں کوئی مانع شری شش رمضان وغیرہ کے نہ دوا ا نے اُس عمر و کے ساتھ بر منا مندی ہندہ نہ کورہ کے گواہوں کے سامنے بیاہ دیا تھااور چھے مہر مقررہ بیان تبیش کیا تھا آخر تک تمام عبارت تحریر کرے بیرمحیط بیں ہے۔

محضر 🏠

درا ثبات مہرائی ہندہ حاضر ہوئی اورا ہے ساتھ عمر وکو حاضر لائی اوراس ہندہ نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ اُس کو اُس کے ولی مسکی زید نے اس عمر و کے ساتھ بر منا مندی ہندہ کے بیٹا دت کواہان عادل کے بنکاح شیخ بیاہ دیا تھا اور پی حرصا مندی ہندہ کے بیٹا اور اُس کا مہر شل اس قدر ہاں گئے اُس کی بہن ایک مادر پدر کی مساۃ سلیمہ کا مہرای شرع نے اس ہندہ کا واسطے مہر مثل واجب کیا اور اُس کا مہر شل اس قدر ہاں گئے اُس کی بہن ایک مادر پدر کی مساۃ سلیمہ کا مہرای قدر تھا اور بیہ ہندہ مال و جمال و سے اُس کی ان مان ایک ہے لیس کہ مساوی ہے اور گرائی وارزائی کی راہ ہے اُس کا اور اِس کا زماندا کی ہے لیس ووقوں کا مہرایک ہے ہیں اس عمر وکوش ان سب دیناروں کے بشر طبیکہ ہندہ کوا ہے او پر حرام (۱) کرلیا ہوند بقدر مجل کے اس میں سے ہندہ نکورہ کوا داکر تاوا جب ہے فقط واللہ الملم۔

محضري

۔ درا ثبات متعد۔ (۲) ہندہ حاضر ہوئی اوراپ ساتھ محرکو حاضر لائی بھر ہندہ نے اس محرد پر دعویٰ کیا کہ اس محرو نے اس ہندہ ہے نکاح کیا اور پھی میں ہندہ کے اس محروب نے اس ہندہ کے نکاح کیا اور پھی میں ہندہ کے اس محروبی میں ہو۔ کیٹر نے بین درع و خمار دہلی تھے ہے ہیں اس محروبی وا جب ہے کہ اس کے عہدہ سے خارج ہو۔

محضركم

ورا ثبات خلوت۔ بهندہ حاضر بوئی اور عمرہ کو حاضر کر کے اُس پر دعویٰ کیا کہ اس عمرہ نے اس بهندہ کے ساتھ بڑو و تجاس کے فلاں وکل یا ولی کے اس کے جوحاضر ہوئے تھے نکاح کیا چر فلاں وکل یا ولی کے اس کے ساتھ برضا مندی بہندہ نہ کور کے اس قدر مہر پر سامنے کو اہان عادل کے جوحاضر ہوئے تھے نکاح کیا چر اس عمرہ نے اس بهندہ کے ساتھ خلوت سیجے کی کہ اُن دونوں کے ساتھ کوئی تیسر انہ تھا اور کوئی مافع شری یا طبعی نہ تھا چراس کے بعداً س نے بہندہ نہ کورہ کو طلاق بائن دے دی اور ایسانی شو ہر لینی اس عمرہ نے بھی اس کا اقرار سے کہ مشل ان و پر داجب ہے کہ مشل ان و پیاروں کے اس بہندہ کو اواکر سے اور اس کی ذمہ داری سے خارج ہو پھرا ہے دعویٰ کے جواب کا مطالبہ کیا بیٹر پیش ہے۔

محضر مح

ادا کردے اورش نفقہ عدت کے اس کی عدت مقطعی ہونے تک اس کو دیا کرے پھر ہندہ نہ کورہ نے اس سے جواب کا مطالبہ کیا۔ سجل جمہد

ایں دعویٰ۔ برستورسابق تحریر کرنے کے بعد تھم کے وقت لکھے کہ میں نے اس ہند و مدعیہ کے واسطے اس حرمت غلیظہ کے مجوت کا اس عمرو پر بسبب ندکور کے بعد از انکہ عمروکی حلالہ بعظد نکاح تھی مجوابی ان کواہان کے ہر دومتخاصمین کی حاضری میں دونوں کے روبر وسی میں اوراس عمر و محکوم علیہ پر اس مندہ کا چھوڑ دیناواُس ہے اپنا ہاتھ کوتا ہ کرنالا زم کر دیا اور اس عمر و کواُس کے مال مہر مذکور ے اس کوادا کردیے کا اور اُس کی عدت معقعی ہونے تک اُس کا نفقہ شل اس پر جاری رکھنے کا حکم دیا اور جل کوتمام کروے وہدوم آ ککہ حرمت کا وقوی اس وجہ ہے کرے کہ عمرو نے اقرار کیا کہ میں نے اس کو تین طلاق دے دی ہیں ادر اس کے محضر کے تحریر کی رہے صورت ہے کہ ہندہ حاضر ہوئی اور عمر وکو حاضر لائی بھراس ہندہ نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ بیہ ہندہ اس عمر وکی بیوی منکوحہ و بدخولہ بنکاح میم می مجرا*س عمرونے اپنی مالت صحت و*نفاذ تصرفات میں اقرار کیا کہ میں نے اس ہندہ کوتین طلاق دے کرایے اور حرام کر دیا مجر اس منده کوای طرح حرام ساتھ رکھتا ہے اورنیس چھوڑتا ہے ہیں اس پروا جنب ہے کداس کوجد اکر دے اوراس کا مہر نہ کوراس کواوا کر دے اور کی اس دعویٰ کا بطریق کل دعویٰ اول کے ہے لین اس صورت می تھم میں اقرار کا بیان کرے پس یوں لکھے کہ میں نے اس ہندہ کے واسطے اس عمرو پر جوت اقر ارعمرو ندکور بایس حرمت غلیظ ندکورہ بشہا وت گوا ہان مسمین کا تھم دیا اور جل کوتمام کر ہے۔ وجہوم آ نکه تمن طلاق ہے حرام ہوجانے کا بسبب علف کے دعویٰ کرے کہ جس حالت میں ہندہ دعمرو کے درمیان نکاح قائم تھا پیٹم کھا اُن تھی کہ اگروہ میں کو اس کی بیوی ہندہ پر تین طلاق ہیں مجرائ نے میں جس بیشم کھائی تھی کیااورا پی قتم ہیں جانت ہوااور ہر سه طلاق مشروطه أس کی بیوی منده پرواقع موئیں اور بیٹورت ہندہ أس پرحرام بحرمت غلیظہ ہوگی اور بیغر دیاو جودعلم اس حرمت غلیظہ ے اس کوحرام اسے ساتھ رکھتا ہے اور جدائیں کرتا ہے ہی اس عمر و پر واجب ہے کداس کوجد اکر دے اور اس سے اس کا مطالبہ کیا چر محضر کوتمام کردے۔ای طرح اگرایک طلاق ما دوطلاق کی دجہ ہے حرمت کا دعویٰ کرنے تو اس کو مضرمیں بیان کردے اور ای طرح اگر م و دمرے لیب سے حرمت کا دعویٰ کرے تو وہ سب محضر میں بیان کرے۔

محضر

جب کہ بدون وہوئی عورت کے گواہوں نے بحق شرع تین طلاق کی وجہ سے ہندہ وعمرو میں حرمت غلیظ قابت ہونے کی گوائی دی اور یہ کہ ہندہ نہ کور آئ کے روز تین طلاق سے اُس پرحرام ہے۔ ایک قوم نے قاضی کے سامنے ایک مرد ماضر سمی عمرو پر یہ گوائی دی کداس نے اپنی ہوی حاضرہ اس ہندہ کو تین طلاق دی ہیں اور یہ گورت آئ اس مرو پر تین طلاق کی حرمت غلیظ ہے حرام ہے کہ گوائی کو ابوں نے گوائی کو این کیا تو محضر شن تحریر کرے کہ جلس تضاء میں ایک قوم حاضر ہوئی جنہوں نے بیان کیا کہ ہم حسبان اللہ تعالی گواہ جیں اور دہ فلال وفلال وفلال فلال قال بان کے نام وانسا بیا و طلبروسیا کن وصلی بیان کرد ہے اور اپنی ہی کہ مرد کی عمروکواورا کی عورت مساق ہندہ کولائے اور ان گواہوں میں سے ہرا کیا نے گوائی وی کداس عمرون کے بی بود کا مراس ہندہ کولائے اور ان گواہوں میں ہے ہرا کیا نے گورت کونیل چھوڑتا ہے اور ان طرح حرام این مرد کی اس ہندہ کو کولات کی اس محرواور اس ہندہ سے کہ قاضی ان لوگوں کی گوائی گوائی گیا گیا گیا گیا گوائی کہ مورون میں جدائی کا تھی مورون میں جدائی کا تھی کہ مورون کی کورت کیا گیا گئی کرے گا۔ وولوں نے طلاق سے اور ای طرح حرام این مردت کیا گیا گئی کی کورت کیا گیا گئی کی کورت کوئیل کی کورت کیا گیا گئی کی کوئی کوئی گوائی گوائی گوائی گوائی گوائی گوائی کوئی کوئی کی کوئی کوئی کی گوائی گول کر کے دونوں میں جدائی کا تھی کرے گا۔

ىل ئ

كتاب المحاضر واللجلات

مخفرين

مجل تمة

آیں دعویٰ۔ بدستورجس طرح رسم ہے پھرجس طرح ہم نے دعویٰ کی عیادت میان کی ہے اعادہ کرے یہاں تک کد مدعید کے اور جھ کے اوابوں تک پنچے ہیں لکھے کہ پھریہ ہندہ مدعیہ چند نفر اپنے ساتھ حاضر لائی اور بیان کیا کدید میر ے دعویٰ کے موافق کواہ ہیں اور جھ سے اُن کی کوائی سننے کی درخواست کی ہی ہی نے درخواست کو منظور کیا چھردعویٰ مدعید کے بعداور مدعا علیہ کی طرف سے الی حرمت

واقع ہونے کے انکار کی معید فد کورہ کی درخواست سے ایک نے بعددوسرے کے ایک نسخد سے جوان کو پڑھ کرسایا گیا گوائی وی اور مضمون اس نسخه کا مدہے کہ (محوامی مبدہم کہ ایس زن حاضر آمدہ) اور مدعیہ عورت کی طرف اشارہ کیا ( زن قلان بن فلان بود وایس فلاں و برابرخویشتن حرام کرد واست بسه طلاق وامر د زاین زں حاضر آمد وحرام است برفلان بسه طلاق ) اور ہرایک نے تمام مواضع کے اشارہ میں اشارہ کردیا ہی میں نے اُن کی گوائی تی بہاں تک کدیدستور لکھتے ہوئے تھم تک میٹیج تو لکھے کہ میں نے تھم کیا کہ بیٹورت ہندہ حاضرہ اپنے شو ہر فلاں پربسب ندکورہ حرام ہاور میں نے تھم دیا اس عورت ہندہ حاضرہ کے واسطے اس مرد حاضر بحر پر کہ واجب ہے اس مرد بکر پر کہاس کو میرمال ند کورجس کے مملغ وجنس وعدو ند کور ہے اوروہ اس قدر ہے ادا کردے بسبب منانت ندکورہ کے درد فلتیکہ اُس کی شرط پائی گئی ہے اور وہ بہے کہ فلال محض اس ہندہ حاضرہ کے شوہرنے اُس کواینے اوپر حرام کرلیا ہے جس مطرح کراس میں ندکور ہادر بیکم تضامین نے ہردومتفاصمین کے رو برو نافذ کیا ہے۔ پرجل کوتمائم کردے وجددوم آ نکدایک مرد حاضر پر نفقه عدت کی صانت کرنے کا اس طرح دعویٰ کرے کرتونے میرے نفقہ عدت کی اگر جھے میراشو ہر تین طلاق دے کراہے اوپر حرام کر لے صانت كرلي تقى ادريس في تيرى اس منانت كى اى مجلس منانت عن اجازت دے دى تقى مجرمير يو جميے قلال تاريخ تمن طلاق دے کراہے او پرحرام کرلیا ہے اور ش آج کے روز اُس کی عدت میں ہوں اور تھے پرمیرے داسطے میری عدت کا نفقہ واجب ہوا یہاں تک کدمیری عدت گذرجائے کیونکہ تو نے منانت مذکور ہ کر لی تھی ایس تھے پر واجب ہے کہ میرا نفقہ عدت جو تھے پر بسبب منان مذکور کے لازم آیا ہے وہ مجھ کوادا کر کے عہدہ صانت ہے جارج ہو۔ مجر مدعا علیہ نفقہ عدت کی ضانت کرنے کا بشر طرح یم نہ کورا قرار کر لے مگر تجریم ندکوردا تع ہونے سے انکار کرے ہی عورت ندکورہ چند گواولائے جواس مضمون کی کوائی دیں کہاس کے شوہرفلاں مخص نے اس کوایے اوپر تمن طلاق دے کرحرام کیا ہے اور بیورت اس وقت اسے شو برفلاں کی عدت میں ہے ہی بیدوموئی کی صورت ہوئی اور اس دعویٰ کے محضر کی میصورت ہے کہ ہندہ حاضر ہوئی اور اپنے ساتھ بکر کو حاضر لائی اور ہندہ حاضرہ نے اس بکر حاضریر بیدعویٰ کیا کہ اس بكرنے ميرے لئے نفقہ عدت كى اگر شو ہر مجھے تين طلاق دے كراسينے او پرحرام كر لے ميرے شو ہركى طرف سے منانت كرلى تمى مجراة ل ے آخرتک أس كا دعوى كھے اور آ كے يہاں تك كه مجراس بندہ نے چند آ دمين كوما ضركيا اور بيان كيا كه بيرے كواہ بي أخرتك لكعير

مجل ↔

ای دعوی صدرد دعوی دفیره برابر بدستور سابق لکستاجائے یہاں تک کدائ عبارت تک پنیج کہ پس میں نے اُن گواہوں کی ساعت کی اور اُن کی گوائی کو قبول کی ساعت کی اور اُن کی گوائی کو قبول کی ساعت کی اور اُن کی گوائی کو قبول کی اور اُن کی گوائی کو قبول کرنا داجب کر دیا ہے اور میں نے تھم دیا کہ بیٹورت اپنی شو برفلاں پر حرام ہے اور میآ جے روز اس کی عدت می ہے اور تھم قضا و دیا میں نے اس کورت کے دانوں کر براس کی نفقہ عدت اس پر واجب ہونے کا یہاں تک کے عدت گذر جائے بگوائی ان گواہوں کے بخضور کی ہر دوستی میں کے دونوں کے روبر دادر محضر کو تمام کردے۔

محقر

تفریق میاں شوہروز وجہ بسبب بخز از نفقہ۔ایک صغیر کے تحت میں ایک صغیرہ ہے اور بیصغیراس صغیرہ کو نفقہ دینے ہے عاجز ہے کیونکہ وہ فقیر ہے کسی چز کا مالک نہیں ہے بہن اس صغیرہ کے باپ نے اس کا مقدمہ اس کی نیابت میں قاضی کے پاس چیش کیا تا کہ

قاضى حنى اس مقدمه من قاضى شافعى فرمب كوجونفقدوي ي سوم كاجز مونے يقريق جائز محمتا إنا خليفه كرد ي بان قامني حنى أس كواس حادث مي خواتم ركر سے كا أس كى صورت بے كد بعد تميد وتحيد كے لكے كم مغير و مساة فلاندكى نيابت ميں أس كے باب اس فلال نے اس کامقدمدمیرے یاس اس طرح چش کیا کہ مصغیرہ ندکورہ فلان بن فلان صغیری بیوی ہے جس کواس کے ساتھ اس صغیرہ کے باب فلاب بن فلاں نے بولایت پدری اس قدرمہر پر گواموں کے سامنے بڑوت سے بیاہ دیا تھااورصغیر مذکور کے باب نے اپنے پسراس مغیر کی طرف ہے بیزون کا تھ و ل بھی قبول کی اور بیر مغیرہ اس مغیر کی بنکار سی بیوی ہوئی اور بیر مغیر معدم ہے کہ دنیا کی سمی چیز کا مالک نہیں ہے اوروہ کمائی والانبیں ہے اور میں ہے اور میرے رو یک اُس کے کواہوں ہے جن کی تعدیل ہوگئی ہے جنہوں نے میرے یاس اس سب كى كوائى دى برطام موكيا كديم فيراس مغروك فقددين عاجز باور جهد اس مغيره كے باب في درخواست كى كم كوادام الله تعالی صله خط تکھوں اس میں نے اُس کے التماس کو تبول کر کے تم کو خط تکھا کہ بمہریانی اس خصومت واقع میں توجہ کر کے موافق اپنی رائے و اجتهاد كالله تعالى سے استعانت واصلية الحق كى توفق طلب كر كے مجتهد موبس بيمورت أس خط كى ہے جوقامني حتى بجانب قامني شافعي تحريركر ما يمرجب بينط كمتوب اليدكوم بنجاتو يدرصغيره قاضي كمتوب اليدك مامنے پررصغير سے موافق تحرير قاصى منفى كنسومت كرے گااوراس بات کے گواہ قائم کرے گا کہ اس کا مقال مغیرجس کا تام خط عی فرکور ہے معدم ہے اُس کا پچھال بی نبیس ہے اوروہ اپنی بیوی اس صغیرہ کونفقہ و بے سے عاجز ہے اور قاضی ہے درخواست کرے گا کہ ان دونوں میں تقریق وجدائی کراد ہے ہی قاضی شافعی ان دونوں میں جدائی کرادے گا اور کل اس صورت ہے لکھے گا کہ فلال بن فلال شفعوی کہتا ہے کہ جھے فلال بن فلال متولی کار قضا واحکام کور ہ بخارا اوام الله تعالى تو نينداز جانب خا قان فلا ساكا خطر پنجاجس مين وه واقعه لكها تما كه جوأس ك ياس پيش مواكه فلاس بن فلاس اموى اين دختر صغيره فلاند بنت فلان كواسط خصومت كرتا تمااور فلال مخروى اين بسرصغير فلان كى جانب في خصومت كرتا تما اوربياس وجد يتماكداس فلال پدرمغیرہ نیکورہ نے اس قامنی کا تب کے پاس وعویٰ کیا کہ میری دختر صغیرہ ندکورہ اس صغیر کے فلاس بن فلال اس مخص کی بیوی ہے و طالب بنکاح سی جس کومی نے اس کے ساتھ جو و تی استی بیاہ دیا ہے اور اس مغیر کے والد اس فلاں بن فلاں نے اس مغیر کے : اسفے بناح اس مجلس تزوت من بعنول سيح قبول كياب اورميرى بدوخر صغيره كان نفقه بادرأس كاشو بريه مغير معدم بنفقدوي ياجز ہے جس کا عاجز ہونا اس قامنی کا تب کے نزدیک ثابت ہو گیا اور پدر صغیرہ ندکورہ فلا اس بن فلاس نے اس قامنی کا تب کے نزدیک ثابت ہو گیا اور پدر صغیرہ ندکورہ فلا اس بن فلاس نے اس قامنی کا تب کے دخواست کی کہ جھے تط تکھے اور اس خصومت کی ساعت کی اور موافق اجتہاد ورائے اپنی کے اس میں فیصلہ کرنے کی اجازت دی ہیں میں نے اُس کا خط پڑھا اور سمجے کر اُس کے تھم کی پابندی ہے اس خصومت کی ساعت کی اور اُس کے واسطے ایک جلسمقرر کیا اور میرے سامنے اس صغیرہ کا والدسمی فلاں اور اُس کے ساتھ صغیر کا والدمسمی فلال حاضر ہوئے چراس فلال حاضر نے اس فلال حاضر کر دہ پراپنے اس صغیرہ کے واسطے مدوعوی کیا کہ مغیرہ مساق قلانہ جواس حاضر شوعرہ کی دختر ہے اس مغیر کی جواس حاضر کردہ شدہ کا بیٹا ہے بیوی ہے اور بمغیر مسی اس مخص كابيًا جس كو حاضر لايا بمعدم باس صغيره مساة كونفقدد ين عده بزباور يصغيره مساة فدكوره نفقه كالخناج بهركواه عادل اس بات کے قائم کئے کہ مصغیر سمی جواس مخص کا جس کوساتھ لایا ہے بیٹا ہے اس صغیرہ کونفقہ دیے سے عاجز ہے۔ مجراس صغیرہ کے والد نے مجھ سے درخواست کی کہ جس اس صغیرہ نے کورہ اوراس صغیر نہ کور جس جدائی کرادوں پس جس نے اس جس تامل کیا تو میرا اجتهاداس امر برواقع مواكدالي تغريق ان دونوس من جائز ب باخذ قول ايسام كما الملف من سے جوفر ماتا ب كديوى ومرد من بسبب عاج از نفقہ ہونے کے تفریق جائز ہے ہی میں نے بعد از انک دونوں کے درمیان تکاح ہوتا معلوم ہو گیا اور بعد از انک اس مغرکا نفقہ دینے سے عاج ہونامعلوم ہوگیا دونوں ہی تفریق سی کردی اوراس کیلی تحریکا اس مقدمہ ہیں جمت ہونے کے واسطے کا دیا اوراگراس نے قاضی اصل ہے اس جل کے امضا اللہ کی ورخواست کی تو قاضی اصل بھم کرے گا کہ اس بخل کی پہت پر تکھا جائے کہ قاضی فلال کہنا ہے کہ تمام ماجرے جس کو بیجل مصلمین ہے اقال ہے تر تک بناریخ کم کور کہ بیس نے فلال ہی فلال کو خدا صلمی بعد یعنی فلال کو خدا صلمی نظال کو خدا صلمی نظال کو خدا صلمی نظال کو خدا صلمی نظال کو اپنا نا بسب میری طرف سے تھا اور جم نظر بیان ساعت خصومت نہ کور ووساعت کو اہان و تمل بموافقت رائے واجتہاد کے ممل کرے ہی بھی نے اس نا بر کا تھم نا فذکر دیا اور اُس کی نے کو بالیہ فلال کو اپنا نا بسب میری طرف سے تھا اور جم اور تھی ہوئے واقع ہوئے واقع تاریخ فلال اورا کر شوجرو بیوی دونوں بالغ ہوں اور شوجر نفقہ دینے سے عاج بہو تامی شافعی سے عاج بہو تامی ہوئے کے مورت بھی بہ نے بیان کیا ہے کیکن اس صورت بھی جب قاضی شافعی نہ بہ ہے ہیں اگر شوجر برو بیوی دونوں بھی تفر برو بی کی اور قاضی دونوں بھی تفر بی کر اورے گا اورا گر شوجر نے اتر ار ذرکیا تو خورت بی کے عاج بورے کے موام بیوی کی درخواست پر قاضی دونوں بھی تفر بی کر اورے گا اورا گر شوجر نے اتر ار ذرکیا تو خورت بی کے عاج بورے کی اور قاضی دونوں بھی تفر بی کر اورے گا اورا گر شوجر ہے اتر ار ذرکیا تو خورت اس کی عاج بورے کی اور خواست پر قاضی دونوں بھی تفر بی کراد ہے گا اورا گر شوجر نے اتر ار ذرکیا تو خورت اس کی عاج بورے کی ورخواست پر قاضی دونوں بھی تفر بی کراد ہے گا اورا گر شوجر ہے اتر ار درکیا تو خورت اس کی عاج بورے کے گواہ بیش کر رہ فورس بھی تار بھر بی کراد ہے گا اورا گر شوجر ہے اور می بھی ہورت کی درخواست بی قاضی دونوں بھی باتر اور کی کی درخواست کی درخواست بی قاضی دونوں بھی باتر اور بی کی درخواست بی قاضی دونوں بھی باتر اور بی کی درخواست کی درخ

ورفی قسم مفاف ایک مرد نے قسم کھائی کہ جن جورت سے نکاح کروں ہرایک کوطلاق ہے ہیں اگرا سے مرد کوائ سم کے گئی خرورت ہوئی تو چاہیے کہ کی جورت سے بی خرار مقد مداختی اس کے دلی کے اگر اُس کا دلی ہو یا جزوت کا خاصی کے اگر اُس کا دلی نہ ہو نکاح کی نہ ہو نکاح کی سے حق کہ ہوئی کر سے اور اُس سے درخواست کرے کہ قاضی شافی فی بہر ہے کو خطا کھی دی ہے انسان اللہ تعالی بقافہ میر ہے ہاں خرار کی خطا کھی در اُس کے خطا کہ بعد تسمید وصلو تا کے بسوئے فی امام قاضی ہا لقاب الله تعالی بقافہ میر سے ہاں میں معد مدا تا کہ مساقہ ہندہ بنت تربید بن عمر و نے دولوئ کیا کہ خوالد نے جھے نکاح کیا تھا حالا نکد اُس نے میر سے ساتھ دفکاح کر ہے اُس کے طلاق کی قسم کھائی تھی بھر اس سے میں اُس نے میر سے ساتھ دفکاح کر ہے اُس کے طلاق واقع ہوئی اور جس ای سبب سے اس پر حرام ہوگئی حالات کی قسم کھائی تھی بھر اس کے بعد اُس نے بھر سے اور اپنا ہاتھ کوتا ہیں کرتا ہے بھر بھر اُس نے جس کے درخواست کی کہ بیس اس مقدم میں اُس کے واسط خطاتی بیلی سے میں اُس کا القراد کر وہ بھر اُس کے درخواست کی کہ بیس اس مقدم ہیں اُس کی حوالہ میں کہ جب بید خطا کہ ہوئے تا کہ ہو ایک کی میں اُس کا شو ہراس تھم واس نکاح کا اقراد کر لے لیکن سے کہ کہ بیس کورت بھی رحل لے جولال سے طلاق واقع بیش میں اُس کا شو ہراس تھم وال سے اللہ اُس کیا اقراد کر لے لیکن سے کہ کہ بیس کورت بھی پر حلال ہے طلاق واقع بیس مولی کی میں اُس کا طلاق واقع بیس اُس کی اُس کی کا حوال اس مالم کے کہ بیس کورت بھی نکاح قائم ہونے کا حکم بھول اس عالم کے علی سے جوالی تھر میں تکاح قائم ہونے کا حکم بھول اس عالم کے علی سے جوالی تھر میں تکاح قائم ہونے کا حکم بھول اس عالم کے علی سے جوالی تھر کی کہ میں کہ میں نکاح قائم ہونے کا حکم بھول اس عالم کے علی سے جوالی تھر کی کھر کے کہ سے کورت کی کور کیا تو میں کہ کور کی کور کیا تو در کو کی کور کور کی کور کیا تو رو کی کور کیا تو کور کیا تو رو کور کی کور کیا تو رو کیا کور کور کیا کور کور کیا تو رو کیا کور کور کیا گور کور کیا گور کور کیا گور کیا تھر کور کیا گور کیا تھر کیا گور کیا گور کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا تھر کور کیا گور کیا تھر کیا گور کور کور کیا گور کیا گور کور کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور ک

ورقع فتم مضاف۔ اور اگر اُس کس بل جا ہاتو لکے کہ قاضی فلاں بن فلاں شافعی ند بہب کہتا ہے کہ میرے یاس قاضی فلاں منولی کا رقضاوا حکام کور و بخاراونواحی بخارامن جانب سلطان فلاں کا خططعمن محقد مدمتدائر وخصومت میاں فلا ند بنت فلاں ومیاں خالد بن شعیب در معاملہ وقوع طلاق بسبب فتم مضاف بسوی نکاح وارو موا اور اُس نے مجھ کواس خصومت کے سننے و فیصلہ کرنے

و گواہوں کی ساعت کا دموافق اپنی رائے واجتہاد کے تھم دینے کا تھم کیا ہی جس نے اُس کے تھم کی پابندی کر کے اس کے واسطے ایک مجلس مقرر کی پس اس مجلس میں ہندہ بنت زید حاضر ہوئی اور اسپنے ساتھ اسپنے شو ہر خالد بن شعیب کو حاضر لائی مجراس ہندہ نے اس فالدير دعوىٰ كيا كديد فالدجم سے احكام تكاح عن اطاعت طلب كرتا ہے بدين دعم كريس أس كى بيوى مون مالا فكداس في جمد نکاح کرنے سے پہلے ہر ورت کی جس سے نکاح کرے گا اُس کے طلاق کی سم کھائی تھی پھراس کے بعد جمع سے نکاح کیا ہی جمع پر طلاق پڑ گن اور میں اُس سبب سے اس پر حرام ہو گئ مول۔ چر خالد نے نکاح کا اقر ارکیا اور اس سبب سے وقوع طلاق سے انکار کیا چر شو ہر ندکور نے جھے درخواست کی کدمی اٹی رائے واجتہاد کے موافق اس معاملہ می تھم دوں پس میں نے اجتہاد کیا اور تامل کیا اور میری دائے میں بدآیا کہ جو تھم مضاف بجانب لکاح مود وباطل ہے کہ میں نے اس میں موافق تول ایسے امام کے علائے سلف می سے عمل کیا کہ جو تم مغاف بجانب تکار کوچی نیس فرماتا ہے ہیں میں نے اس تم کے باطل ہونے کا اور اس نکاح سے اس حورت کے اس مرد پرحلال ہونے کا تھم دیا اور اس مورت کو اپنے اس شوہر کی اطاعت کرنے کا تھم دے دیا کہ احکام نکاح میں اس شوہر کی اطاعت كرے اور ميتكم أن وونوں متاضمين كى حاضرى كے وقت دونوں كے روبرواس طرح ديا كتھم مبرم ہے اور قضا مثرى كدأس كوش نے نا فذکر دیااور بیتکم وقضاا ہے اس مجلس تھم میں لوگوں کے درمیان برسیل شہرت واعلان کیمرون خفیہ و کتمان کے نافذ کیا ہے۔اور بیامر بعد أس كے مواكرة اسى فلال بن فلال نے مجھے اس خصومت على مطلقا اختيار ويا كرائي رائے واجتهاد كے موافق عكم فرول واقع تاریخ فلال ماه فلال سندفلال قاضی امام محتة الدين محمد بن على حلواتي في قرمايا كه مين بهت برات قاضيول كي محبت مي ربا محرم في مسى كوندد يكما كرأس في من مادية جهر فيدين كى قاضى شافعي كونط لكيني ورخواست منظور فرمائي بوسوائ ال فتم مفاف كرك اس مسئلہ میں اصحاب حدیث کے دلائل بہت لائے اوران کے براہین واضح ہیں اور نوجوان لوگ اسک مم کھانے پر جراکت کرجاتے ہیں مجربیا و کرنے کی ضرورت بڑتی ہے اور معتظر ہوتے ہیں ہی اگر قاضی اُن کی اس درخواست کومنظور ندکرے تو بسا او قات اُن کے فتند میں بر جانے کا خوف ہے رہی رید میں لکھاہے۔

ا اعلان اظهار لینی ظاہر کرنا کمتمان چمپانا ۱۲ عند جوم دھورت سے جماع ندکر سکھاس کوعنین کہتے ہیں اور مرض عند ہے ا اس اقول قالوا الراد بدالت المعمية وفيه ظلاف من لايعتد بياامند

محضرتك

ودفع این دعوی ہے۔ اس مرد نے جو حاضر ہوا آس مورت پر جس کو حاضر لایا ہے بطور دفعیہ محدت نہ کورہ دعوی کیا کہ بیمورت اسپنے اس دعویٰ میں کہ بیمرد عنین ہے اور تفریق کا مطالبہ کیا ہے بعد گذر نے مدت مہلت کے پس مدت مہلت گذر نے کے بعد یہ عورت تفریق کے مطالبہ میں مطل ہے کیونکہ اس نے قاضی کی مہلت دینے کے بعد اس مرد کے ساتھ رہنا افتیا رکیا ہے اور عنین ہوئے پراپی ذبان سے برضا مندی سمجے راضی ہوئی ہے یایوں کے کہ میں نے مدت مہلت کے اعد اس سے جماع کر لیا ہے اور اس بات کا اس مورت نہ کورت نہ کورت نہ کورٹ نے اقرار کیا ہے۔

محضر تمكا

صورت محضر

جب کوائی ہورت کے پاک اڑکا ہواور وہ اپٹے شوہر پردعویٰ کرتی ہوکہ بیمیر ایٹا اس شوہرے ہے وہندہ حاضر ہوئی اور عرو کو حاضر لائی ہجراس ہندہ نے اس عمر دیر دعویٰ کیا کہ بیاڑکا جوہندہ کی گودیش ہاور اُس کی طرف اشارہ کیا بیٹا اس عمر وکا ہے کہ اس کے قراش پر در حالیکہ دونوں جس نکاح قائم تھا ہندہ جن تھی پھراس کے بعد اگر جائے تو یہ تھی دعویٰ کرے کہ اور اس عمرو پر اس طفل کا کھا تا وکیڑ اواجب ہاورا گرچاہے بیدوعویٰ شکرے۔

صورت محضر الله

جب کے مرد کے پاس مقیر بچہ ہووہ دعویٰ کرے کہ یہ بچے مرابیٹا اس عورت کے پیٹ سے ہے۔ عمر و جامنر ہوا اور اپنے ساتھ ہندہ کو حاضر لایا پھر عمر و نے اس ہندہ پر دعویٰ کیا کہ یہ طفل جو میر ہے پاس ہے اور اُس کی طرف اشارہ کیا یہ بچھ سے اس عورت کا بیٹا در حالیکہ ہم دونوں میں نکاح تھا میر نے فراش سے جن ہے پھر اس کے بعد جا ہے یہ بیان کرے کہ اس عورت پر واجب ہے کہ اس کو دووج پایاد سے اور جا ہے ذکر نہ کرے۔

صورت محضر

مرد بالغ كاليك مرد پردعوى كرنا كه بين اس كابينا بون-زيد حاضر بوااور عمر وكو حاضر لايا پيمراس زيدنے اس عمر و پردعوى كيا كدييذيداس عمر وكابينا ہے اس زيد كى مال قلانہ بنت قلال اس كواس عمر و كے فراش ہے در حاليكہ دونوں بيس نكاح قائم تعاجن ہے۔ صورت محضر ہے

ایک مرد نے دومرے پر دوئی کیا کہ ید می اُس کا باپ ہے۔ اس مرو حاضر شوندہ نے اس زید پر جس کو حاضر لایا ہے دعویٰ کیا کہ ید می مرد کے دومرے پر دو کی کیا کہ ید مرد اس نے بدت قلال کے بیٹ سے در حالیکہ دونوں میں نکاح قام ہوا ہوا ہے آخر تک تحریر کرے اور بھائی یا چھیا ہا گا بھتیجایا سگا ہوتا ہونے کا دعویٰ سے جہیں ہالا اُس صورت میں کہاں دعویٰ تنسب کے ساتھ مال کا دعویٰ ہو مشلا مری نیجا ہواور وہ کی تخص پر بھائی یا چھیا ہونے کا دعویٰ کرے اور اسنے ذائد کا مری اس کے دوسری صورت ہے کہ مرد دوان مری صورت ہے کہ مرد دوان مرعاعلیہ کے واسلے متونی کی طرف سے وصیت کا دعویٰ کرے۔

#### وصيت 🕸

صورت بہ ہے کہ زید حاضر ہوااور عمر وکو حاضر لایا بھراس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ فلاں میت نے اس عمر وکو وصی کر دیا تھا کہ بعد اُس کی وفات کے اُس کے کام کی درتی کرے اور ایٹے ترکہ علی سے اس قدراس فیص کے پاس چھوڑ ااور میت نہ کور نے حامہ بن خالد میں خالد تین بھائی ہیں شعیب وحامہ وزید بھی مدی ہی مالہ بن خالد میں نالہ ہوا بھر مدعا علیہ سے جواب کا مطالبہ اس عمر و پرواجب ہے اس مال وصیت علی سے زید کا حصہ اس کو وے و اور وہ اس قدر مال ہوا بھر مدعا علیہ سے جواب کا مطالبہ کرے ہی مدعا مالیہ نے کور میت میت کا اور اپنے وصی ہونے کا قرار کرے اور ذید کے شعیب و حامہ کے بھائی ہونے سے انکار کرے اور اس کی ایک دوسری صورت ہے کہ عورت دھوئی کرے کہ شوہر نے جھے پر طلاق واقع ہونا اس پر محلق کیا تھا اگر حامہ کے بھائی ہے خود کلام کرے دور میں ہے۔

(۱) بس شوبراس بات سالكادكر عكد يداس كابحالى بهروه براس كراج ال

محضرتها

وی دلار عماقد ۔ زیدم کیا ہم عمروآ یا اور دموی کیا کہ بیت میرے والد فالد کا آزاد کیا ہوا ہے کہ اس کو میرے والد نے اپنی صحت وحیات میں آزاد کیا ہے اور اس میت کی میراث جھے چاہیے ہاں واسطے کہ میں اُس کے آزاد کرنے والے کا بیٹا ہوں میرے سوائے اُس کا کوئی اور وارث نہیں ہے ہیں ہمارے بعض مشارخ نے اس دعویٰ کے فاسد ہونے کا فتویٰ ویا ہے اور بعض نے اُس کی کوئی اور وارث نہیں کیا کہ اُس کا باپ آزاد کی صحت کا فتویٰ دیا ہے اور سمجے میرے کہ بیدوی فاسد ہے اس واسطے کہ مدی نے اپنے دیویٰ میں بیدیان نہیں کیا کہ اُس کا باپ آزاد کرنے کے روز اُس کا بالک تھا اور غیر ملک کا آزاد کرنا باطل ہوتا ہے اس واسطے اگر کی شخص نے ایک غلام پر اپنے مملوک ہونے کا دوئی کیا اور اگر غلام کے کواہوں میں اور فلام نے کواہوں کے کہا کہ فلال نے اس کو آزاد کہا وہ فلال میں اور مالیک اس کا مالک تھا تو غلام کے کواہوں میں اور میں مسئلہ دعویٰ الاصل میں نے کور ہے۔

محضرين

وی دفیہ اس کی مورت ہے کہ زید نے عمر و کے مقبوضہ غلام کی نبست دعویٰ کیا کہ عمل نے اس کو خالد بن بکر سے تاریخ فلاں سے فلاں میں قریدا ہے اور قابض نے اس سے انکاد کیا بھرزید نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کئے ہیں اس کے موافق تھم ہوتا لازم آیا ہیں عمر و نے زید کے دعویٰ کرتا ہے لیعنی خالد بن بکر اُس نے تیرے فرید کی تاریخ ہے یا تیری فرید سے ایک سال ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیعنی خالد بن بکر اُس نے تیرے فرید کی تاریخ ہے یا تیری فرید سے ایک سال پہلے بطوع خود سے قراد کیا ہے کہ سے غلام میر سے بھائی شعیب بن بکری ملک وقل ہے اور شیب این بکر نے اُس کے اقراد کی تقدین کی ہے اور میں نے بیغلام اُس مقراد شعیب بن بکر سے فریدا ہے ہیں اس سبب سبب سبب سبب سبب سے اور میں نے بیغلام اُس مقراد شعیب بن بکر سے فریدا ہے ہیں اس سبب سبب مقتوں نے بالا تفاق جواب لکھا کہ بید فعید تھے ہے بھراس کے بعدا سنتا ہ کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہوں کے بیان واتھا اور کس میدند میں ہوا تھا ہیں قامنی اُس کواس کے بیان کی تکلیف نہ دے گا اس واتھا کہ آس واتھا اور کس میدند میں ہوا تھا ہی قامنی اُس کواس کے بیان فر مردرت تھی بیان کردیا کہ تیری فرید کی تاریخ سے پہلے اقراد کیا ہے بیضول اُشتر دشتی میں ہے۔

محضرك

### درا ثبات عصوبت

قال المترجم ☆

فقاعصر شرع میں و اوارث ہے جس کا کوئی حصہ مقر تبیل ہے بعد اُن لوگوں کے جن کا حصہ مفروض ہے جو باتی رہتا ہو ہو سب لے لیتا ہے اور اگر تنہا ہوتا ہے تو سب لے لیتا ہے اب بیان کما بسنا چاہے قال بھل تضاء کور و بغارا میں فلاں قاضی کے سامنے ایک فیص آ یا اور بیان کیا کہ اس کا تا م احمد بن عمر و بن عبد اللہ بن عمر و ہے اور اسپنے ساتھ ایک فیص کولا یا جس نے بیان کیا کہ اُس کا تا م ابو بکر بن محمد بن عمر و بن عبد اللہ بن عمر و بے لیس اس احمد بن عمر و بن عبد اللہ بن عمر و بنے وقات پائی اور جو وارث چھوڑ ہے میں وہ بہیں ایک اُس کی بیوی ساوہ بنت فلال ہے اور ایک وفتر مساق سعادہ بنت سعد ہاور ایک اُس کی جو اس کے بی کا بین ایک اُس کی بیوی ساوہ بنت فلال ہے اور احمد اس سوقی کا باب اور عمر و اس میں ایک اور ایک وقت کی کا باب اور عمر و اس میں بنت سعد ہاور ایک اُس کی بیا کی اولا و سکے بھائی بیں کہ دونوں کا باب عبد اللہ بن عمر و ہے اور متو ٹی نہ کور نے ترک میں اس ابو بکر بن

تحدین تمروکے پاس بارہ ویتار فیشا پوری چھوڑے ہیں اوراس کی موت سے بیال اُن وارثوں کے واسلے بغرائض اللہ تعالیٰ میراث ہو گیا چنا نچہ بیوی کے واسلے آٹھوال حصہ اور وختر کے واسلے نصف اور باتی اس پچپازا و بھائی کے واسلے ہوا اوراس ابو بکرین تحدین محروکو اس کاعلم ہے پس اس پر واجب ہے کہ اس مدگی کو اُس کا حصہ اس بٹس سے جو چوہیں سہام بٹس سے توسیام ہوتے ہیں وے دے پھر اُس سے اس کا مطالبہ کیا اور اپنے دموی کا جواب ما ذکا پس مدعا علیہ نے قاری بٹس جواب دیا ( کہ مرااز میراث خوارگی ایس مدی علم نیست ) پھر اس مدگی نے چند نفر حاضر کئے اور بیان کیا کہ بیمیرے گواہ ہیں اور چھے سے درخواست کی کہ اُن کی گوائی کی ساعت کروں نیست ) پھر اس مدگی نے چند نفر حاضر کئے اور بیان کیا کہ بیمیرے گواہ ہیں اور چھے سے درخواست کی کہ اُن کی گوائی کی ساعت کروں نیس نے اس کی ورخواست منظور کر کے اُن کی اطرف توجہ کی اور وہ فلاں وفلاں ہیں پس ان لوگوں نے گوائی دی۔

سجل 🖈

این دعویٰ۔فلاں قامنی کہتا ہے۔ برابر لکھتا جائے جس طرح پہلے بیان کیا گیا ہے یہاں تک کہ گواہوں کی گواتی کا بیان آ ئے ہیں تکھے کہ پھراس مدمی کے وعویٰ وا نکاراس مدعا علیہ و درخوا ست اس مدمی کے بعدان گواہوں نے میرے بیاس کواہی وی كه جومتنق الالفاظ والمعانى ايك نسخه يحقى جوأن كويز مدكرسنايا كياتها اورملمون اس نسخه كابيب كدكوا على ميد بم كذا بن معد بن احمد عمرو بن عبدالله بمر دوا زوے میراث خوار ماندزن دے سارہ بنت فلال بن فلال ودختر سعاد ، دابن عم ایس عرفی احمد بن عمر دبن عبدالله بن عمرو بسرهم و سازروئ پدر بدا تكداين احمه اوراس مدى كي طرف اشاركيا - بسرعمرو بودوا ن سعدمتوفي بسراحمد بودو عمره پدراین مدمی یا احمه پدراین متوتی براوران پدری بودند پدرایشان عبدانند بن عمره بجز ایشان برسد میراث خوار دیگرتمیدانیم پس کواہوں نے یہ کوائی جس طرح اوا کرنی جا ہے ہے اوا کی اور بجل کو ہرا برتا تھم لکھتا جائے جس طرح معلوم ہے بہاں تک کراس قول تک پہنچ کہ چرجھ سےاس مدمی احمد بن عمرو بن عبداللہ نے اس کے موافق جومیر سے زو میک ثابت ہواہے تھم اوراس کی تحریر تجل مع کوائی کر دینے کے اپنی ججت ہونے کے واسطے مانگا ہی میں نے اس کی درخواست منظور کی اور اللہ تعالی ہے استخار و کیا لیٹی تو قبل خیر ماتلی بہاں تک کداس لکھنے تک میٹیے کہ میں نے اس مدمی احمد بن عمرو بن عبدانلہ بن عمرو کے واسطے اس مدعا علیہ ابو بکر بن محمر بن عمر و پر در حالیکه دونول متخاصمین میری مجلس تضاوا تع کورهٔ بخارا ش حاضر تصر د پروشکم و یا که میرے نز دیک مجوای ان محوا ہان عاول کے بیرٹابت ہوا کہ سعدین احمد بن عبداللہ بن عمرو نے وفات یائی اور ٹابت ہوا کہ اُس نے وارثوں نیس ہے باپ کی طرف سے چیازا و بھائی میدی اوراپنی بوی سارہ بنت فلاں اوراپی دختر مساۃ سعادہ چیوڑی ہےا بیاتھم دیا کہ وہبرم کردیا اورالی تعنا وکوہ ما فذ کردی چرآ خرتک بدستورمعلوم جل کوئتم کرے اور اگر مدی میت کے چیاز او بھائی کا بیٹا ہوتو صورت محضریہ ہے کہ جمودین فلا ہرین احمدین عبداللہ بن عمرو بن علی حاضر ہوا اور اسے ساتھ ایک مخص کو حاضر لایا اُس نے بیان کیا کدائس کا نام حسن بن على بن عبدالله بن عمروب عبراس حاضر مونے والے نے اس مخص پرجس کو حاضر لایا ہے بیدو کوئی کیا کہ عمرو بن محمد بن عبدالله بن عمروفے وفات یائی اوروارٹوں میں ایک چیاز او بھائی کا بیٹا میں مدی چھوڑ اجو پسر ظاہر بن احمداہ اور عمرومتوفی ابن محمہ ہےاور جمہ والدمتونی ہزااور احمداس مدی اک دادادونوں ایک باپ کے بیٹے دونوں بھائی ہیں کددونوں کا باپ عبداللہ بن عمرو ہے اور اس متونی کا سوائے اس کے جو حاضر ہوا ہے کوئی وارث نہیں ہے اور پیخص جس کو حاضر کیا ہے اس کے یاس اس متونی کے تر کہ بی اس قدردینار نیٹا بوری ہیں اور بیدینار ہائے ندکورہ اس کی موت سے اس جا ضربونے والے کے واسطے میراث ہو گئے اور محض جس كوحا شراا يا باس كوبيرهال معلوم بيس اس تفسيرجس كوحا ضراايا بداجب بكربيسب ويناراس من كوادا كروے كھراس مدعا عليہ سے اس كامطالبه كيا اوراينے وعوىٰ كاجواب مانكاليس أس نے قارى شى جواب ويا ( كمرااز ميراث

فتاويُ علمگيري..... طِلد 🛈 کي کي 💎 کي کي کاب المحاضر والــُجلات

خوارگی این مدی علم نیست ) لینی جھے اس مدی کی میراث خوارگی کاعلم نہیں ہے پھر مدی چند نفر لا یا اور بیان کیا کہ میرے گواہ میں آخر تک بدستورمعلوم لکھے۔

سىجىل ئەكە

اس دوی کا کابطریق آن کور کابلا کے ہاد راگر دی آئی اور ہوائی کے بچازاد بھائی کے پر کاپر ہوتو آس کے محتری صورت ہے ہے کہ بین محود بن ظاہر بن احمد بن عبداللہ بن عمرو بن علی حاضر ہوا اور اپنے ساتھ ایک فیص کولا یا جس نے بیان کیا کہ آس کا نام سن بن علی بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمرو بن علی نے بن عبداللہ بن عمرو بن علی نے وفات پائی اور وارثوں میں فقط اپنے پدری پچازاد بھائی کے پسر کا پسر چھوڑا ہے وہ بی ہے جوظاہر ہوا ہے اس واسطے کہ بیا حاضر ہونے والا پسر محمود بن ظاہر ہوا ہے اس واسطے کہ بیاب ہونے والا پسر محمود بن ظاہر ہے اور طاہر اس مدی کا وا دا پسر احمد ہا اور عمرو من فی اور احمد اس مدی کے وادا کا باپ دونوں ایک باپ ہونے والا پسر محمود بن ظاہر ہونے والے کے نہیں کے بیٹے بھائی ہیں کہ دونوں کا باپ عبداللہ بن عمرو بن علی ہا اور متوثی ندکور نے اس ماضر ہونے والے کے نہیں ہوا وادر اس متوثی ندکور نے مال نفذی ہیں اس قدر دیتار نیٹا پوری اس فیض کو جس کو حاضر لایا ہے جھوڑ سے ہیں اس پر واجب کی موت سے اس حاضر ہونے والے کے واسطے میر اس ہو گئے اور اس فیض کو جس کو حاضر لایا ہے اس کاعلم ہے ہیں اس پر واجب کے بیت وسائی بیستورسائی تکھے۔

سجل 🏠

اس دعویٰ کا بھی بطریق بل فرکورہ بالا ہا دراگر مدعاعلیہ نے اس صورت ہیں دعویٰ مری کے دفعیہ ہی بیدوویٰ کیا کہاس ملی نے پہلے اقرار کیا ہے کہ وہ ذوی الارحام میں سے ہو بیدعویٰ مری کے دعویٰ عصوبت کا دفعیہ بوگان واسطے کہ تاتف لازم آتا

محفر 🏠

محل 🏠

ایں دمویٰ۔ اس جل کی پیٹائی موافق اپنی رسم کے لکھ کرعبارت دعویٰ تنخد محضر بتا مدفق کرے اور اسامی کواہان و الفاظ شہادت تھے اور بعد تحریر عبارت استخارہ لکھے کہ بیس نے اس زید بن عمر و سے واسطے اس بکر بن خالد پر تھم دیا کہ بیزید بن عمر وخود مع والدین کے ترالاصل ہے اس پروائس کے والدین پررقیت طاری نہیں ہوئی اور اس بکر بن خالد کو تھم دیا کہ اُس سے اپناہا تھ کوتاہ کرے اور اُس سے احکام رقیت کی مطالبہ کرتے ہے ہا ذر ہے۔

محضرين

قابض پراس کے اعماق کرنے کی وجہ ہے عمق کا دعویٰ کرنا۔ اس زید نے جو حاضر ہوا ہے اس عمرو پرجس کو حاضر لایا ہے دعویٰ کیا کہ بیزیداس عمر و کا مملوک و مرقوق علی تھا پھر اس عمر و نے اس زید کواپئی صحت و ثبات عمل بحمہ و جوہ جواز تعرفات کی حالت میں بلوئ خود خالصة لوجہ اللہ تعالی و طلب مرضانہ المتن سے جائز نافذ بغیر بدل آزاد کر دیا اور بیزید آج کے روز اس سبب ہے آزاد ہے اور اس عمر و کواس کا علم ہے ہی بید عمرواس زید سے ضدمت لینے کا مطالبہ کرنے اور اس پر وقیت کا وعویٰ کرنے میں مملل ہے جی نہیں ہے ہی اس پر واجب ہے کہ اس زید سے ہاتھ کوتاہ کر سے اور تعرض جھوڑ و سے پھر اس سے جواب کا مطالبہ کی اس کی دور اس کا مطالبہ کی اس کی دور اس کا مطالبہ کی اس کی دور اس کی دور اس کا مطالبہ کی اس کی دور اس کے جواب کا مطالبہ کی دور اس کی دور اس کا میں دیا ہے کہ اس زید سے ہوا ہو کہ دور اس کی دور دور اس کی دور دور اس کی دور اس کی دور کی دور اس کی دور دور اس کی دور دور کی دور دور اس کی دور دور اس کی دور دور اس کی دور دور دور دور کی دور کی دور دور کی دور دور کی دور کی دور دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور دور کی د

مجل ت

۔ ایں دعویٰ بطریق سابق تحریر کرنے کے بعد جب عظم کھنے تک پہنچ تو بعد استخارہ کے لکھے کہ میں نے بگوائی کواہان مسمیان اس زید کے واسطے اس عمرو پر بیتھم ویا کہ بیزید آزادا بیٹنس کا ہالک ہے بسبب ندکور کسی کامملوک تابعدار نیس ہے اور سبب ندکوریہ ہے کہ اس عمرو نے اس کوخود آزاد کر ویا اور مید کہ اس عمرو کا آس پر دقبت کا دعویٰ کرنا باطل ہے اور جل کوختم کردے۔

محضر 🏠

قابض پر اُس کے سواتے دوسرے کی طرف ہے اعماق کی وجہ ہے آزادی کا دعویٰ کرنا اس زید حاضر شوندہ نے اس محروب جس کو حاضر لایا ہے بہدعویٰ کیا کہ بیزید مملوک و مرقوق خالد ہن بکر کا اُس کے تبضہ وتصرف میں تھا اور خالد بن بکر نے بخو ف عذاب اللہی وطلب جنت و تو اب آخرت و یرضائے اللی خاصد لوجہ اللہ تعالیٰ اپنے خالص مال و ملک سے اس زید کو آزاد کر دیا اور اس اعماق ندکور کی وجہ سے بیزید آزاد ہو گیا اور ای سب ہے آئ کے روز وہ آزاد ہو اور بیم و باوجود ملم اس بات کے اس زید سے خدمت غلاماندازرا قالم و تعدی لیتا ہے ہیں اس پر واجب ہے کہ اپنا ہا تھ کوتا ہ کرے آخر تک بدستور کھے۔

مجل ني

ایں دموئی۔بطریق گذشتہ برابر لکھتا جائے یہاں تک کہ تھم تک پہنچے ہی بعداستگار و کے لکھے کہ عمل نے اس زید کے واسطے اس عمر دیر سیتھم دیا کہ بیزید آزادا پے نفس کا مالک ہے سب ندکور کے کسی کا غلام نیس ہے اور سب ندکور یہ ہے کہ خالد بن بکر نے اس کو اپنے خالص مال و ملک ہے آزاد کر دیا ہے اور یہ کہ عمرو کا اُس پر رقیت کا دموی کی کرنا باطل ہے اور وہ اپنا ہاتھ اس سے کوتا و کرے آخر تک

و وقال المر بم محر بعداس كر بمركاكو أي دفعيه قبول ند بوكااس معنى بين كه مدى رقبق منايا جائة السرح مرقوق ومملوك كايك ي معنى بين ناام ١١

درا ثبات رقیت۔ زید حاضر ہوا اور اے ساتھ ایک مردکو لایا جس نے بیان کیا کہ اُس کا نام کلو ہندوستانی ہے اور بدمرد نو جوان ہے اُس کاسب علید بیان کرد ، پر لکھے کہاس زید نے اس کلو پردعویٰ کیا کہ کلواس زید کا (بعن میرا)مملوک ومرفوق ہے بد سبباس کے کدزید بسبب سی اس کا مالک ہے اور پی کلوا حکام رقیت میں اُس کی تابعداری وقر ما تبر داری ہے باہر ہو گیا ہے پھراس ہے اس كامطالبه كيااور جواب دعوى طلب كيااد رمحضرتمام كرد ،

ایں دعویٰ۔بدستورسابق سب لکھ کر بعداستارہ کے لکھے کہ میں نے ان کواہان مسیان کی کوائن کے جوت سےاس زیدے واسطے اس کلو مندوستانی پر میکم دیا کہ میر کلومندوستانی اس زید کامملوک ومرقوق ہے اور مید کہ سیکوا حکام رقیت میں زید کی تابعداری و فرمانبرداری سے اتکار کرنے میں مبطل لے اور میں نے اس کلوندکورکو تھم دیا کہ احکام رقیت میں اس زید کی تابعداری دفرمانبرداری كرے بحريل كوتمام كروے اور واضح رہے كدر قيت كا تكم دين اور اس كا كبل لكودين على ضرور جائے كدر عاعليدائے واسطے حريت ابت كرنے سے عاجز ہوجائے اور قبل اس كے رقيت كا تھم ندد ماورنة جل تحرير كرے بيذ خيره ميں ہے۔

در دائع ائن دعویٰ۔اس دمویٰ کے دفعیہ کے بہت طریقہ ہو سکتے ہیں ایک بیک مدعا علیدا ہے واسطے حریة الامل کا دعویٰ کرے اوراً س تحرير كي صورت بيب كه كلوحا ضربهوا اورز بدكوساته وحاضرانا يا اورز يد كے دعویٰ كے دفعيد ميں جوزيد نے أس پر كيا ب دعویٰ كيا اورزید نے اُس پر بیدعویٰ کیاتھا کدریکواس کامملوک ومرقوق ہے اُس کی اطاعت سے خارج ہوگیا ہے اور قرمانبرداری کا مطالبہ کیا تھا پس اس کلونے اُس کے دعویٰ کے دفعیہ میں جوزید تے اُس پر کیا ہے یہ دعویٰ کیا کہ کلوحرالاصل ہے اور اُس کا نطفہ حالت حریت میں قرار پایا ہے کیونکہ اُس کا باپ تقو ولد خیرو ہے اور اُس کی مال جیلہ دختر اما می ولد مولا بخش ہے اور بیدونویں ماورو بدر اُس کے اصلی آزاد جیں اور پیکلوان دونوں والدین آ زاد کے قراش ہے متولد ہوا ہے اُس پر یا اُس کے والدین ان دونوں پر بھی رقیت طاری نہیں ہوئی اور اس زیدکواس کاعلم ہے ہیں وہ باوجودایسا حال ہونے کے جوبیان کیا کمیا ہے کلوے تابعداری غلامان جا ہے اور اُس پر رقیت کا دعویٰ كرنے يم مبلل بحل نبيس بس أس يرواجب بكرأس بازر ب جراس كا مطالبه كيا اور ورخواست كى بس زيد بوريافت کیا گیا بھر محضر کوتمام کردے۔

این دفعید۔اوّل سے بدستورسابق لکھے بہاں تک کہ جب تھم تک پنچے تو تکھے کہ میں نے اس کلو کے واسطے اس زیر بردہ سب جومیر ہے نز دیک اس زید سے اس کلو پر دعویٰ رقبت کے دفعیہ میں کلو کے دعویٰ سے ٹابت ہوائھم دیا کہ ریکلو حرالاصل ہے اور اس زید کا اُس پر رقبت کا دعوی باطل ہے اور میر جوت بگوای ان کواہان مسیان کے بعد از انکدان کی عد الت بعد مل معدلین این نواح ظا ہر ہوتی ہے ہوا اور بس نے بیتھم ان دونو ل محکوم باور محکوم علیہ کے حضور میں دونوں کے روبروا بی مجلس تضاو تھم واقع بخارا میں دیا اور اسسب کی صحت کا تھم قضا منافذ کیا اوراس زید کا ہاتھ اس کلو ہے جس کے واسطے جریت کا تھم دیا ہے کوتا و کر دیا اور کلو خدکورے اس کی

فر ما نبر داری اُٹھانا دور کیا اور اس کلوم علیہ ذید کو افقیار دے دیا کہ اپنے ہائع ہے اپنائش والی لے (بشر طیکہ زید نے اس کوکسی ہائع ہے خرید کر بروز عقد اُس کے ہائع کواس کا ٹمن نقد اداکر دیا ہو) پھر بخل کوتنا م کردے اور مشائخ نے قرمایا کہ جہاں تربت ٹابت کرنے کی ضرورت پیش آئے تو واجب ہے کہ اس کا اثبات بطریق دفعیہ ہو ہا ہی طور کہ قابض اُس پر مملوک دمر تو ق ہونے کا دعویٰ کرے اور کوا ہ قائم کرے پھر مملوک بطریق دفع اپنی تربت ٹابت کرے وجد دوم یہ کہ عدعا علیہ ای رقیت کے مدمی کی طرف آزاد کرنے کا دعویٰ کرے۔

صورت 🖈

تحریریہ ہے کہ کلوحاضر ہواور اپنے ساتھ زید کوحاضر لایا اس کلونے اس زید کے دعویٰ کے دفعیہ میں جوزید نے اس پر کیا ہے بید عویٰ کیا کہ یہ کلوآ زاد ہے اس واسطے کہ یہ کلواس زید کامملوک ومرقوق تھا اور اس زید نے سب طرح اپنے جوازتصر فات کی حالت میں باعثاق سمج جائز نافذ اُس کوآ زاد کر دیا اور یہ کلو ہوجہ اس احماق کے آزاد ہو گیا اور بیزید احکام رقیت میں اُس کی اطاعت وانعیاد کا مطالبہ کرنے میں مطل ہے اور محضر کوتمام کردے۔

مجل 🖈

اس مختر کا جل بھی بطریق جل مخترا قل کے ہے لیکن عظم میں اس صورت میں ہوں لکھے کہ میں نے اس جُوت کا عظم دیا کہ یکو
سب نہ کورے آ زادا ہے نفس کا بالک ہادرسب نہ کوریہ ہے کہ اس زید نے اس کو آ زاد کیا ہادریہ کہ کلو بسب اس اعماق کے تمام
آ زادوں کے ساتھ ملی ہوگیا اوریہ کہ یہ کلو بروز اعماق نہ کوراس زید کا مملوک تھا اور کیل کو تمام کر دے وجہ سوم آ نکہ جس پر مرائی نے از دادوں کے ساتھ ملی کی صورت تحریر ہے ہے کہ کلو صاضر ہوا اور زید کو صاضر
رقیت کا دعویٰ کیا ہے وہ غیر مرائی کی طرف سے اسپ آ زاد کرنے کا دعویٰ کر سے اس کی صورت تحریر ہے کہ کلو صاضر ہوا اور زید کو صاضر
لایا پھراس کلونے اس زید پر اس دعویٰ کے دفیہ میں جوزید نے کلو پر کیا ہے یہ دعویٰ کیا کہ یہ کو پہلے عمر و بن بکر مخودی کا غلام ومملوک تھا
اور اس نے اللہ تعالیٰ کے عذا ب خت وعقا ب شدید ہے نہتے اور اس کی رضامندی دتواب حاصل کرنے کی غرض سے اس کلو کو خلاصة
بوجہ اللہ تعالیٰ اپنے خالص مال و ملک سے مفت بدون بدل کا بی صحت و ٹا بت عقل و بحد و جوہ جواز تقر فات کی حالت میں آ زاد کیا
اور آئ ہے کلواس اعماق نہ کور کے سب آ زاد ہے الی آخرہ۔

مجل 🖈

سے مسرکامٹل فہ کور و ہالا کے ہے لین قامنی اس شریحم کا مقام بول کھے گا کہ میں نے اس کلو کی تریت کا تھم اس سب ہے جواس میں فہ کور ہے دیا اور دو بیہ ہے کہ خالدین بکر مخز ومی نے اس کوآ زاد کیا ہے اور بیتھم دیا کہ کلواس خالدین بکر مخز ومی کا بروز اعماق مملوک تھا یہ مجیط میں کھھا ہے۔

محضر جها

اثبات تدبیر اواستیلا۔ اگر تدبیر واستیلاز کے تابت کرنے کی ضرورت ہواور موٹی پر اُس کا جوت کرناممکن نہ ہو سکے اس واسطے کہ ٹی الحال اُس کا کوئی حل موٹی پر قابت نیس ہوتا ہے ہی اُس کے اثبات کا طریقہ یہ ہے کہ موٹی اُس کو کسی مشتری کے ہاتھ قروخت کردے پھراس پر مدیمیا ام ولداس طرح دعوئی کرے کہ اس کلوحاضر ہوئے والے نے اس زید پر دعوی کیا کہ بیکلوحاضر شوندہ عمروین خالد کا غلام مملوک تھا پھر اُس نے اس کو بدون طبح حطام دنیا وی کے بفرض تحصیل رضائے الی خاصعۃ لوجہ اللہ تعالی اپنے خالص اِستہ بیرغلام یاباندی کو مدیر کرنا یعنی آن کی آزادی کو کسی وقت کے ساتھ سوت کرنا او

المرح المركوبس كالمكيت هيتن إحكما فابت بواس طرح النفسرف عن الالم ..... (تفصيل مزيدد يكي من ٢٢٣)

مال وطک سے بقد بیر سی کے مدیر کیا کہ بعد وفات اس کے آزاد ہادر آج کے روز بیکاواس کامدیر ہادراگرام ولد مدعیہ بوتو کھے کہ فلاندام ولد نے دونی کیا کہ وہ فالدین عمر وکی ام ولد ہے اس کی ملک میں اُس کے فراش سے بچہ جنی ہا ور آج کے روز وہ اُس کی ام ولد ہے۔ اور یہ فوق کی اس کے فراش سے بچہ جنی ہا اور اُس کے مراس سے ولد ہے۔ اور یہ فوق اس کی اس میں اس برواجب ہے کہ اس سے اپنا ہاتھ کوتا ہ کر سے بھراس سے جواب کا مطالبہ کیا یہ تھی ہیں ہے۔

محضر تها

مجل 🖈

ایں محضر۔ابتدا سے بدستورلکھتا جائے اور بیان تھم کے وقت تکھے کہ جمی نے ان گواہان سمیان عاولان کی گوائی ہے اس کلو کے واسطے اس زید پر تمام اُس ہات کا جو میر بزویک ثابت ہوئی ہے تھم دیا کہ اس کلوکواس زید کے والد عمر و بن خالد نے در حالیکہ بیکلواس کا مملوک و مرتوق تھا اپنے خالص مال و ملک ہے بتد ہیر مطلق سمجے بالا قید مدیر کیا ہے اور بید کہ بیکلو بسبب موت عمر و بن خالد کے آزاد ہو گیا اور بید کہ اس قدر چھوڑا ہے کہ جس کی تہائی ہے بیکلو خالد کے آزاد ہو گیا اور بید کہ کوئی استحقال نہیں ہے سوائے سیل ولا و کے اور بیکم میں بر بسبب رقیت کے کوئی استحقال نہیں ہے سوائے سیل ولا و کے اور بیکم میں نے جردو متحق میں وونوں کے اور بطور میرم دیا اور تھم تھا ونا کو کردیا بیو خیرو میں ہے۔

جل ئي

 نے اس کوائی کے دفعیہ میں بیان کیا کہ بیددونوں کواہ مملوک فالدین بکر کے ہیں جس کی نسبت مرقی اور ہردو کواہ زعم کرتے ہیں کہ اُس نے ان کوآ زاد کردیا ہے حالا نکدریسب جموٹے ہیں اس نے ان دونوں کوآ زادہیں کیا ہے ہیں میں نے بیدوفعیداس مری بر پیش کیا ہی اُس نے کہا کہ بیددونوں آ زاد ہیں ان دونوں کے مولی نے در حالیکہ بیدونوں اُس کے مملوک تھے یا عمّا ق میجے آ زاد کرویا ہے اور میرے یاس اس کے گواہ میں بس میں نے اُس کو تکلیف دی کہ اپنے صحت دعویٰ کے واسطے گواہ قائم کرے بس وی چند نفر کولایا اور بیان کیا کہ بیہ میرے اس دعویٰ کے موافق گواہ میں اور مجھ سے اُن کی گوائی کی ساعت کی درخواست کی لیس میں نے ان کی گوائی کی ساعت کی اورمیرے نز دیک اُن کی گوائی ہے ہر دوشاہدین کی حریت ثابت ہوگئی کہ باعثاق خالدین بکرید دونوں آزا داور اہل شہادت ہیں پس مدى بذانے بچھ سےان دونوں كواہوں كى حريت كا اور دونوں كے الل شہادت ہونے كا اور بكوائى ان دونوں كوابول كے اپنے واسطے مال مدمی میر کا حکم قضا طلب کیا ہی ہیں نے اُس کی درخواست کومنظور کیا ادر حکم کیا کہ بیددونوں کواہ باعثاق خالدین بکر کے در حالیکہ ددنوں أس كے مملوك تتے باعثاق محيح آزاد جي اور بيك دونوں الل شهاوت جي اوراس مرى كے واسطے اس مدعا عليه برجواي ان دونوں گواہوں کے مال مدی برکا تھم دے دیا ایسا تھم کہ مرم ہاورالی تعنا کہنا فذکردی ہے اور جل کوتمام کرد ہے ہی جب قاضی نے اس طرح علم دیا تو مولی کے حق میں بھی ان دونوں کا اعماق ثابت ہوجائے گاحتیٰ کدا گراُس نے حاضر ہوکراس سے اٹکار کیا تو اُس کے انکار پر التفات نہ کیا جائے گا اور غلام کو اُس کے انکار پر دوبارہ بمقابلہ مولی کے گواہوں کے قائم کرنے کی حاجت نہ ہوگی اس واسطے کہ شہردولہ یعن مری نے مشہر وعلیہ یعن مرعاعلیہ برآ زادی کواہان ندکورکا دعویٰ کیا ہے اور اُس کی طرف ہے بدعویٰ سیجے ہے کیونک دہ مشہودعلیہ برا پناخل بدون اس کے ٹابت نہیں کرسکتا ہے اور مشہو دعلیہ نے اس ہے انکار کیا اور اُس کا انکار بھی سیح ہے اس واسطے کہ وہ اس کوائی کو بدون انکار تریت کوامان کے دفع نہیں کرسکتا ہے اور اصل بیہے کہ جوشش کی حاضر پرایسے تن کا دعویٰ کرے جس کا اثبات بدون اس کے مکن ندہوکہ دہ اُس کا سب کس غائب پر ابت کر ے توالی صورت میں جوحاضر ہو وغائب کی طرف سے تصم ہوجاتا ہے ہی بنا براس اصل کے مشہود علیہ بر مواہ قائم کر نامثل مولائے غائب بر مواہ قائم کرنے کے ہے بیچیط میں ہے۔

محفري

ترید نے عرور دوئ کیا کہ تو نے میر ے درموں مین ہے اس قدر درم جواس دار میں فلال مقام پر کھے تھے جُرائے ہیں اور عمر واس دار کے رہنے دالوں میں ہے ہے اور اس ما علیہ نے اس مدگی ہے کہا تھا کہ اگر تو قتم کھائے کہ میں نے تیرے درموں ہے اس قدر درم جس کا تو دوئی کرتا ہے چورائے ہیں تو میں تجھے اس قدر درم دے دوں گا ہیں مدگی نے اپنے دوئی پرتسم کھائی اور مدعا علیہ نے اس قدر درم جود نے ہیں واہی لینے علیہ نے اس قدر درم جود نے ہیں واہی لینے علیہ نے اس قدر درم جود نے ہیں واہی لینے علیہ نے اس قدر درم جود نے ہیں واہی لینے علیہ نے اس کا کہا تھا ہے تاس کا کہا تھا ہے کہ اس کے دوئی کی اور باتی فسف دینے کا بیا کہا کہ میں نے درم چورائے ہیں تو اس پر باتی کا دینار باتی فسف دینے کا بیا دین کی دینار کے دوئی کی میں نے درم چورائے ہیں تو اس پر باتی کا دینار باتی دوئی کے دوئی کی دوئی کہ میں نے درم چورائے ہیں تو اس پر باتی کا دینار

لازم ہوگا اور اُس کو بیا نختیار نہ ہوگا کہ نصف مقد ارجو دئی ہے اُس کو واپس کر لے اور اگر اُس نے بنا پرتسم مرگی دو قائے تول خود کے نصف مقد اردے کر باتی کے واسطے ایک وستا و پرتج ریر کر دی ہے تو اُس پر پکھلازم نہ ہوگا اور اُس کو اختیار ہوگا کہ دیا ہوا واپس کر لے اور بعض نے فر مایا کہ اُس کو اختیار ہوگا کہ دیا ہوا واپس کر لے اس واسطے کہ مدی اپنی سم سے مدعا علیہ پرکسی چیز کا ستحی نہیں ہوتا ہے چنا نچا مام محد نے کتاب اللّٰ می مسرح فر مایا کہ اگر مدی نے مدعا علیہ سے ساتھ اس شرط پرسلے کی کہ اگر مدی اپنے دعوی پر تسم کھا جائے تو مدعا علیہ مدی کے داسطے اس مال کا جس کا دعوی کرتا ہے ضامین ہوگا تو صلح باطل ہے۔

the jest

محضر تهلا

کھے کہ اس زید نے اس عمرو پر تمام اُن ہاتوں کا جس کوشر کت نامہ عظم ن ہے از بیان شرکت دراس المال بنفع مشروط خلط ہر کے راس المال خود بمال دیگر بنا پر اینکہ شرکت نامہ ہے اوّل ہے آخر تک اُس کی تحریر کی تاریخ سے خلاج ہے اور دونوں نے تمام مال اس عمرو کے قبعہ میں دکھا اور اس عمرو نے اس قد رفع حاصل کیا ہے ہی اُس پر واجب ہے کہ اس زید کا راس المال واُس کا حصہ نفع اس زید کود ہے دے اور اُس کا راس المال اُس قدر اور نفع اس قدر ہے اور محضر کوتمام کرد ہے۔

محضرتك

دردفع ایں دعویٰ۔اس عمر و حاضر ہوتے والے نے اس زید پر جس کو حاضر لایا ہے اس کے دعویٰ کے وقعیہ جواس زید نے اس عمر اس عمر و پر کیاتھا کہ اس قدر راس المال سے باہم شرکت کی تھی اورا ہے راس المال وحصد منافع کے واپس کرنے کا دعویٰ کیا تھا پس عمر و پر کیا تھا اور راس المال ا ندکوراس کے دعویٰ کے وقعیہ میں دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس دعویٰ ہیں مہلل ہے کیونکہ ذید ندکور نے اس سے متعاسمہ کرلیا تھا اور راس المال ا وحصد منافع بیڈ الیا ہے اور عمر و سے بیرسب عمر دے اُس کو پیر دکر نے سے وصول کرلیا ہے۔اور محضر کوتمام کر دے۔

公治

وراثات وقفية \_زيد حاضر موااور عمر وكوحاضر لايا مجراس زيد في جنكم اس اجازت كيجواس كوقاضي فلاس كي طرف \_ مقدمدا ثبات وقنیت نرکورواین محضرها صل موئی ہاس عمرو برتمام اس مضمون کا جس کووقف نامہ جو چیش کرتا ہے عظم ن بروی کیا · مجرونف نامد کواؤل سے آخرتک تحریر کروے اور بی مضمون وقف نامدہ پر مکھے کہ ہیں اس تمام مضمون کا جس کووقف نام منتشمن ہے کہ بکرین خالد بخزومی نے اس زمین محدودہ ندکورہ میں وقف نامہ منقولہ اندریں محضر کواہیے خالص مال و ملک ہے برشرا نظ ندکورہ د معاف معلومہ ندکور ووقف نامہ منقولدا عمر میں محضراز اوّل تا آخر بتاریخ تحریر وقف نامہ ندکورہ وقف کیا اورقبل وقف کرنے کے بیتمام ز مین محدود و و ندکور و وقف نامداس وقف کرنے والے کی طک تھی اوراس کے قضد می تھی بہاں تک کدأس نے وقف کر کے اسمتولی کوجس کا نام ونسب اس وقف نامد میں جوادل سے آخرتک اس مضر میں منقول ہے ندکور ہے سپر دکر دی اور آج بیز مین ندکور و محدودو ا ندری محضر پروجہ نذکوروقف وصدقہ ہےاور اس عمرو کے قبضہ میں ناحق ہے اس اس عمرو پرواجب ہے کہ بیز مین اس زید کے سپروکر وے تا كمأس من شرائط وقف كى مراعات كرے اور أس سے جواب طلب كيا اوربياً س وقت ہے كدرى نے وقف نامد چيش كيا مواور اگر مرقی کے یاس وقف نامہ ندہوتو کھے کہ اس زید حاضر ہونے والے نے اس عمر دیر جس کوساتھ حاضر لایا ہے بیدوی کیا کہ تمام زمین جودس کھیت ہا ہم ایک دوسرے سے متعل شہر بخارا کے پرگنہ فلاں دیہ فلاں کے ذہمین اس دیہ کے فلاں جانب واقع ہے جو بیکھ والی کہلاتی ہاوراس کے مدووار بعد میں سے ایک مدشارع عام ہاوراس کا دُن میں شارع عام کے نام سے فقط ایک بی راستہ ہے اور دوم وسوم و چہارم راستہ ہے اور اس طرف مرخل ہے بیز مین مع اسینے سب حدو دوحقق ق وسر افق کے وقف دائمی وجس معروف ہے جس کو بکرین خالد مخرومی نے اپنی صحت حیات و بعد و فات کے اپنے خالص ملک و مال ہے بدین شرط و تف وصد قد کیا ہے کہ اجار ہ و ہی ، میں جو طریقد افرین مواس طرح دی جائے اور اللہ تعالی کے فعل سے جو حاصلات ہو پہلے اُس میں سے اس کے کھا تیں خندق وغیرہ کی مرمت داصلاح من خرج كياجائ محرجس قدر باقى رباس ساندرون شهر بخارا من جومجد فلال محلَّه من اس نام سمعروف ہے جس کے حدودار بعد رہیں اُس کی درتی وا صلاح می خرج کیا جائے چرجو باتی رہے دومسلمان فقیروں کونشیم کیا جائے اور وقف كرنے كروز بيز من محدوده اس دقف كرنے والے كى الك اور أس كے قبضه من تمى اور وقف كرنے والے نے بيتمام زمين وهى

ا پہر خلال یا فلال اجنی کے پردی بعداز دیکہ اس پر یا اس اجنی کواس وقف کا متولی وقیم قرار دیا اور اس متولی نے اس کی طرف سے بیتو است وولایت بقبول سمجے قبول کرلی اور تمام زمین وقلی جس کا ذکر کیا گیا ہے وقف کنندہ ہے لے کر بعید مستحے اپنے قبند میں کر لیا اور آئ کے روز بیسب زمین جس کا وقف ہونا بیان کیا گیا ہے ہروجہ نہ کور وقف ہوار سرعرو کے قبند میں ناحق ہے پس اس عرور اس عمور کے بین اس عرور کے بین اس عاضر مدی کو دے وے تاکہ بیخف اس میں واجب ہے کہ بیتمام زمین وقعی جس کے حدود اس محضر میں بیان کر دیئے گئے ہیں اس حاضر مدی کو دے وے تاکہ بیخف اس میں وقف کرنے والے کی مقرری شرطیس مری کر کے اور مدعا علیہ ہے اس کا مطالبہ کیا اور جواب دیوی طلب کیا ہس عمرو نہ کورے دی چواب طلب کیا گیا تو آئ س نے جواب دیا کہ جھے اس محدود و کے وقف ہونے کا اور اس مدی حاضر آئدہ کو پر دکرتے کا علم نہیں ہے پھر مدی چند فرحاضر لا یا اور بیان کیا کہ بیمیرے گوا و ہیں پھر آئر تک بدستور سابق تحریر کرے۔

مجل الإ

يل بي

این محضر۔ بدستور سابق لکستاجائے بہاں تک کہ تھم لکھنے تک پہنچ لکھے کہ بین نے اس وقف کرنے والے فلال بن فلال پر اس کے رو پر و بدرخواست اس مدی کے وقف محتے ہوئے اور لازم ہونے کا تھم کیا اور وقف ندکورہ کار جوع کر لیما باطل کر ویا اور اس کا قبضہ اس سے دور کر ویا بنا پر قول ایسے عالم کے علائے سلف میں ہے جواس وقف کو لازم فریا تا ہے اور بی نے ریز مین ندکورہ اس کے متولی کو بعد از اظرم مرسے نزویک میدوقف کرنا اور صدقہ کرنا جو فدکور ہوا ہے تابت ہو گھیا ہے بہر دکر دی اور جل کو تمام کروے میر جو

<u>ۍ ہے۔</u>

محضرين

 روبروش نے کیا ہےاور میں نے اس محکوم علی<sup>ا</sup> کو تھم دیا کہ اپنا ہاتھا س اراضی محدودہ یا اس دارمحدودہ سے کوتاہ کرے ہی اُس نے اپنا قیصہ چھوڑ کراس محکوم لہ علی کے میز دکر دیا اور بیاس نے بعرض انتثال تھم شرع کیا ہے اور کیل کواس طرح شم کرے جیسا ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔

the jesse

درودقع این دعوی -اگریدعاعلید تدکور نے اس مری سے خرید کرنے کا دعویٰ کیا تو لکھے کرعمرو حاضر ہوااور زید کو حاضر لایا پھر ائن عمرد نے اس زید کے دعویٰ کے دفعیہ میں جو اس نے عمرہ پر کیا تھا دعویٰ کیا اور دعویٰ زید ریتھا پھر آخر تک زید کا دعویٰ آقل کرے پھر کھے کداس عمرو نے اُس کے دفعیہ میں میدوی کیا کرزیداہے دموی ندکورہ میں جواُس نے اس عمرو پر کیا ہے مطل ہاس واسطے کہاس زید نے سبطرح اسے جواز تصرفات کی حالت میں بیدار محدود و مع اس کے حدود و حقوق اور تمام اس کے مرافق کے جواس کے واسطے اُس کے حقوق سے ثابت میں قبل اپنے اس دوئی ندکورہ کے اس عمر دیے ہاتھ در صالیکہ بددارمحد دد و ندکورہ کو اس زید کی ملک وحق تما ادر اُس کے تبضہ میں تما بعوش اس قدر دینار کے بیری سیج فروخت کیا اور اس عمر دیے اس دار ندکورہ کو اُس ہے بحدود وحقوق و بمرافق جوائل کوائل کے حقوق سے ثابت ہیں بدوش اس قدرتن فدکور کے اپنی سب طرح جواز تصرفات کی حالت میں بجزید سمجے خرید كيااور دونول من سے برايك في الهى تعديم كرايا اورا كرعمروفي باوجوداس كے زيد كے ایسے اقرار كا دعوىٰ كيا موتو تحرير من بعد لکھنے باہمی قبضہ سی کے اس قدر زیادہ کرے کہ اور ای طرح اس زیدنے اپنے جواز قرار وسب طرح نفاذ تصرفات کی حالت میں بطوع خوداس تع وشراه فدكور كااينے اوراس عمرو كے درميان اس زشن محدود ه فدكوره شي بااس دارمحدود ه فدكور ش مع أس كے صدودوحتو ق تمام مرافق کے جوأس کے واسطے اُس کے حقوق سے ثابت ہیں بعوض اس قدر حمن مذکور کے سب طرح دونوں کے نفاذ وتصرفات کی حالت میں واقع ہونے کا اور دونوں میں باہمی قبضہ دافع ہونے کا اقرار سی افرار کیا جس کی اس عمرونے خطاباً تقسد اتی کی اور بیزیدایے اس دموی ندکوره یس جوده اس عمرو کی طرف کرتا ہے بعداز انک ثابت ہوا کہ حال ہے ہو بیان کیا گیام مطل ہے تی تبیں ہے یا تکھے کہ بعد ازانکاس سےاسا اقرار صادر ہواہے مطل ہے تی نہیں ہے ہی اس زید پر واجب ہے کہاہے اس دعویٰ کو جواس عمر و کی طرف کرتا ہے ترک کرے اور مدی بہ ش أس سے ساتھ تعرض کرنا جھوڑ دے بھر جواب كا مطالبه كيا اور محضرتمام كردے اور اگر اس عمرونے اس دعوىٰ دفعیہ کے واسطے اُجرت پر مانگنا وغیروسی بات کا دعویٰ کیا مثلاً بیدعویٰ کیا کداس زید نے اس عمروے بیدار محدود و فرکورولل این دعویٰ ندکورہ کے اجارہ پر مانگا تھا یا درخواست کی تھی کہ اُس کے ہاتھ فروشت کرد ہے اس محضر میں اُس کی جگہ پر کھے کہ اس عمرو نے اس زید پر مدووی کیا کہاس زید کااس دارمحدود و خرکورہ کی ملیت کا دعوی کرنا بجانب عمرو ساقط ہاس واسطے کہاس زید نے بددارمحدودہ فرکورمع اے صدددوجھ ق الی آخرہ کواس عمروے کرایہ پر مانگا تھایا لکے کہ بدد خواست کی تھی کہ اس کومیرے ہاتھ واس قدرشن کے وض فردخت کردے اور اس عمرونے اُس کوکرامیہ بردینے یا اُس کے ہاتھ قروخت کرنے سے انکار کیا ایس ایر نام کا بیدوار محدود ہاس عمر دے کرامیہ پر مانگهایا أس کے خرید کی درخواست کرنا أس کی طرف سے اس بات کا اقرار ہے کہ بددار محدود و ندکورواس عمرو کی ملک ہے اور جب أس ے ایسا قرار صاور ہو گیا ہے تو اس کے بعدائے وی کی ندکورہ میں دومبطل ہے تی نیس ہے اور محضر کوتمام کردے۔

اي دفعيد مدركل ودعوى دفع بتامدموافق مار بي بيان فدكوره سابقد كامقام تحريظم لكي يحر لكه كمي في ان كوابان

مسمیان کی گوائی پر جرده مختامین کی حاضری عمی دولوں کے روبروا پی مجلس فضاوا تع کورہ بخارا عیں آ وسوں کے درمیان اس عمر و مد تی کے داسطے اس زید مناطیعہ پراس وفعیہ ندکورہ کے جوت کا تھم ویا اور محضر کو آخر تک تمام کر دے ادرا گراس عمر و نے اس زید کے دعویٰ کا دفعیہ بسبب بمرے یہ دارمحدودہ خرید کرنے کے جا ہاتو لکھے کہ اس عمر و نے اس زید پر اُس کے دعویٰ کے دفعیہ عمل یہ دعویٰ کیا کہ اس زید کا دعویٰ اس دار کی حکیمت کا بجانب اس عمر و کے ساقط ہے کیونکہ عمر و نے اس زید پر اُس کے دعویٰ کے دفعیہ عمل یہ دعوان کی اللہ ہے دیا ہے اور محضر کو آخر تک تمام کر دے اور جل اس دفعیہ کا ابلا بی سابق ہے۔ جو اس کا ماک تعالیم میں سابق ہے۔ حدودہ محمد کر یہ کیا ہے اور محضر کو آخر تک تمام کر دے اور جل اس دفعیہ کا ابلا بی سابق ہے۔ حدودہ ہم دیا ہے۔ حدودہ ہم دیا ہے۔ حدودہ ہم دیا ہے۔ حدودہ ہم دیا ہم

ا تبات دعوی میرات ولدازیدر زیدها ضربوا اور عمر و کو صاضر لایا پھراس زید نے اس عمر ویر دعویٰ کیا کہ وار جو فلا ل موقع پر وا تع ہے جس کے صد درار بعد میر ہیں مع اپنے صدور وحقوق واپنے مرافق کے جواس کے واسطے اُس کے حقوق ثابت ہیں وہ اُس کے والدخالدين بكركي ملك اورحق تعااور برابرأس كے تحت وتصرف عن ربايهاں تك كدأس نے و قات يائي اور وارثوں عي فتلا أس نے ا یک صلبی بیٹا چھوڑا اور وہ سبی مدمی ہے اور اس کے سوائے کوئی وارث نہیں چھوڑ اپس بیدوار نہ کورجس کا موقع و صدور بیان کر دیے گئے ہیں اُس کے داسطے اُس کے باپ خالد بن بکر کی میراث ہوااوراس سبب ندکورے آج کے روزیددارجس کے حدود وہو تع بیان کیا گیا ہاں مرگ کی ملک ہاوراس عمرو کے قیصہ میں ناحق ہاوراس عمر وکواس کاعلم ہے ہیں اس پر واجب ہے کہ اس دار مرکورہ سے اپتا ہاتھ کوتا ہ کر کے اس مر کی سے سرو کرے اور اس عمروے اس کا جواب طلب کیا ایس عمروے جواب ما تکا حمیا اس نے فاری ش جواب ویا کہ ایں دارمحدودہ ملک من ست وحق من ست و مرابایں مدگی سپرونی نیست پھرمدی چند نغر حاضراہ یا اور بیان کیا کہ میرے دعویٰ کے موافق میرے کواہ ہیں اور جمعے اُن کی کوائی سلنے کی درخواست کی اس مدعی کے دعویٰ وا نکار معاعلیہ بدا کے بعدان گواہوں نے گوائی سے معقد اللغظ والمعنی ایک نسخہ سے جو اُن کو پڑھ کرستایا گیااوا کی اور مضمون اس نسخہ کا بیہ ہے کہ گوائی میدہم کہایں خانه كه جائے كا دوحدود ، يادكر دوشد واست درمحضراي دعوىٰ اورمحضر دعویٰ كى طرف اشار وكيا بجد اے دهمائے ومرافق وے كے ازحق ہائے دےست ملک خالد بن بحر پدرای بوداوراس مدی کی طرف اشارہ کیا۔وحق وی بودودر قبض وتصرف وے تا این زمان کہ وفات بافت واز و ہے ویرا بیک پسر مائد ہمیں مدی اور اس مدی کی طرف اشار و کیا۔ وبجز از وی وارثے دیکرنما بمروایس متو فی۔ وایس خانه ميرات شدازي متوفى مريسرو بدرااي مدى اوراس مدى كي طرف اشاره كياوامروزاي خانه محدود دري محضر اورمحضر دموي كي طرف اشاره کیا بجد ہائے وهمائے ملک این مدعی ست وحق دے ست ووردست این مرعا علیہ بناحق ست اور اس مرعا علیہ کی طرف اشاره كيااور محضر كوتمام كرديء والند تعاني اعلم\_

ایں دعویٰ۔قامنی فلان کہتا ہے اپنے رسم کے موافق کھ کراؤل ہے آخر تک بعید دعویٰ کا اعادہ کرے پھر سب اسائے گواہان والفاظ شہادت واس ہات کا بیان کہ بیس نے ان گواہوں کے معروف بعدالت ہونے کی دجہ سے یا تعدیل کرنے والوں کی تعدیل سے عدالت فلا ہر ہونے کی وجہ سے یا دعا علیہ کی عدم طعن سے فلا ہر اسلام عدالت کی وجہ سے ان گواہوں کی گواہی تبول کی اور سب جو بجلات میں کھا جاتا ہے مقام تھم تک کھے پھر کھے کہ بی نے اپنی مجلس قضا واقع کور ہ بخارا میں لوگوں کے درمیان ور حالت حاضری ہر دومتی میں کے دونوں کے رویر و تھم میرم و تھنائے تا نذہ بھی جمیع شرائط نقاذ ان گواہان مسمیان کی گوائی پر اس مدی کے واسلے اس معاطیہ پرتمام اس بات کا جوان گواہوں سے ثابت ہوئی کہ بیدار محدودہ ندکورہ ملک خالد بن بکر والداس مدی کا تھا اور اس

کی و فات تک برابرائس کے تحت وتصرف بیس ر بااور بعدائ کی و فات کے اس مدعی کے واسطے اس کے باپ سے میراث ہوا اُس بیل بیس تھم دے دیااور بیل کو بدستورتمام کردے۔

محضري

سجل 🏠

ایں دفعیہ۔بدستورمعلوم لکھنے کے بعد تجویز تھم کے وقت لکھے کہ میں نے اپنی جلس تفناء واقع کور ہُ بخارا میں ہر دومتخاصمین کی حاضری کی حالت میں دونوں کے روبرواس عمرویہ کی کے واسطے اس زید بدعا علیہ پر اس دفعیہ ندکور و کے ببوت کا مجوابی ان کواہان مسیان کے تھم دیا اور زید کو تھم دیا کہ اپنے اس دعویٰ سے بازر ہے اور عمرو سے اُس کی بابت کوئی تعرض ندکر سے پھر جل کوئمام کر د سے یہ ذخیر و میں لکھا ہے۔

محضر 🏠

وی ملیت مال منقول بملک مطلق نید جا صربوااور عمر و کوساتھ لا یا اوراس عمر و کے ساتھ ایک محور اور میانی حدید کا ہوا و ایسے دیگ کے محور نے کو این کے بیٹ میٹے میں نہتے ہیں بیٹے میں اور انہائی میں اس کا دایاں کا اس ہے داغ کی شکل اوراس کی بال بجانب راست مائل ہے اس کی وم پوری ہاتھ ماز ن کیل جیں اور انہائی میں اس کا وایاں کان کا ہوا ہے ایسے محور نے کوسونال کہتے ہیں ہیں وہ اس دیوی کی جنس میں حاضر لا یا عمل تاکہ اس کی طرف اشارہ کیا جائے ہیں اس زید نے اس عمرو پر دیوی کیا کہ یہ برزون اوراس سے ماضر کی طرف اشارہ کیا جائے اس کی طرف اشارہ کیا جائے ہیں ہیں وہ اس دیوی کی جنس کی طرف اشارہ کیا جائے ہیں ہوں کے بیٹ ہوں کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے اس میں میں ہوگئی کو برد کر سے اوراس عمر وکواس کا علم ہے بس کی میں موان کیا ہوا ہوں کی خواب وہوں کیا ہوا ہوں کی سے ایکا ہوں میں ہوگئی ہو سے اس میں ان ان میں دی سے دول کی خواب وہوں اوران سے کوائی طلب کی اوروہ فلاں وفلاں وفلاں وفلاں جی الی آخرہ۔

میں میں میں میں کیا کہ بیمر سے کواہ جی اوران سے کوائی طلب کی اوروہ فلاں وفلاں وفلاں جی الی آخرہ۔

ت دعویٰ برسم خود صدر کل تحریر کرنے کے بعد جب گوا ہوں کی گوا ہی تک پہنچے تو لکھے کدان گوا ہوں ہے گوا ہی طلب کی گئی

ا من ورنی وابلق و اینتین خواه سرخ وسفید بوخواه شفید وسیاه جس کو بهار یعرف می جیت کملایو لتے ہیں ۱۲

پس أنبول نے بعد دوئی مرک وانکار مدعا عليد كے بدرخواست مركى برايك نے اس طرح كواى دى كواى ميد بم كداين اسب \_اور اسپ حاضر کی طرف اشار و کیا۔ ملک ایں حاضر آیہ واست ادر بدعی کی طرف اشار و کیاوحق و ہےست و در دست ایں حاضر آور دواور مدعا عليه كي طرف اشاره كيابنا حق ست يس من ف أن كي كوابي في جربرابر بدستورمعلوم الحريظم لكمتاجائ بمر تكه كريس في ايل تجلس قضاوا قع کورهٔ بخارا میں درحالت حاضری ان ہر دومتخاصمین داس اسپ متدعویہ کے ان گواہان معروف بعدالت کی گواہی پر اس من كواسطاس معاعليه يريقهم ديا كهياسي متدعويه جس كي طرف اشاره كياب ملك اسدى كي اوراى كاحق باوراس معا علیہ کے قبضہ میں ناحق ہے اور تجل کوتمام کردے۔

در د فع دمویٰ بر ذون ندکوراس دمویٰ کے دفعیہ کے وجوہ بہت ہو سکتے ہیں مگر ہم اُس میں سے تین وجہیں بطور مثال تحریر کرتے ہیں کہ جب اُن سے کا تب واقف ہوجائے گاتو ای مثال پر دوسری وجہیں بھی تحریر کرسکتا ہے۔ ایک بیر کرخرید کی درخواست کرنے کے ذربیدے اس دعویٰ کا دفعیہ کرے اوراُس کی صورت بہے کہ عمروحاضر آیا ادرزید کو حاضر لایا جس کے ہاتھ میں ایک محور اتھا جس کا طید بہے چر چونکہاس زیدنے اس عمر دیراس اسپ فدکور کی ملک کا جوجکس دعویٰ میں حاضر ہے دعویٰ کیا تھا اور اس کا دعویٰ جا منقل کر وے چرکھے ہیں اس عمرونے اس زید پر اُس کے دعویٰ ندکور کے دفعید میں دعویٰ کیا کداس زید کا اس اسپ فدکور کی ملکت کا دعویٰ بجانب اس عرد کے جوندکور ہواہے ساقط ہاس واسطے کہ اس زیدنے اس اسپ ندکور کے خریدنے کے اور اسپ حاضر کی طرف اشارہ کیا۔اس عمرو سے درخواست کی معی در حالیکہ جر طرح اس کے تصرفات نافذ ہوسکتے بتھے اور اس عمرو نے اس کے ہاتھ فرو دنت کرنے ے اٹکار کیا اس زید کا اس عمرو سے اس بر ذون مرقی بد کے خرید نے کی درخواست کرنا اس زید کی طرف سے اس بات کا اقرار ب کہ اس زید کی اس برذون متدعوبہ میں مجھ ملکیت نہیں ہے اور بعد صدور ایسے اقرار کے اس زید سے بیزید اینے دعویٰ ملکیت اس برذون شم مملل ہے ہی اس زید برواجب ہے کہ اپنے دعویٰ سے جواس عمرو کی جانب کرتا ہے بازرہے پھراس سے مطالبہ کیااور جواب مانگا۔وجددوم اسطور پر کدزید نے عمرو سے اس کواجارہ پر مانگا تھا ہی تحریر کے کہ بیزیدائے دعویٰ علی جواس اس کے اپنی ملک ہونے کا اس عمرو پر کرتا ہے مطل ہے اس واسطے کہ اس زید نے بیاسپ ند کورسب طرح اپنے نفاذ تصرفات کی حالت میں اس عمرو ے کرایہ پر طلب کیا تھا اور کرایہ پر طلب کرنا أس کی طرف سے اس بات کا اقرار ہے کداس برذون میں اُس کی میچو ملکیت نہیں ہے لیں اس پر واجب ہے اٹی آخر ہ جیسا ہم نے درخواست خرید میں ذکر کیا ہے۔ وجہ سوم دفعیہ بطور نتاج اور اُس کی صورت میں تحریر کرے کہ اس مرو نے اس زید کے دمویٰ کے دفعیہ میں جووہ عمرو براس برو ذون ندکورہ کے اپنی طک ہونے کا کرتا ہے بید دمویٰ کیا کہ زید کا بیہ دعویٰ اُس کی جانب ساقط ہے کیونکہ میریر دون حاضراور اُس کی طرف اشار وکیااس عمرو کے یہاں اُس کے محور ک سے بیدا مواجاور یے کھوڑی اس بچرد ہے کے روز اس مروکی ملک متی اور اُس کاحق اُس کے قصد میں تھی اور مدیر ذون حاضر ندکوراس مروکی ملک سےروز پیدائش ہے آئ تک تیس نکا اس جب حال میہ ہے تو بیزیداس برؤون برائی ملک کا دوئی کرنے میں مطل ہے تن تبین ہے ہیں اس بر واجب ہے کہاس عمرور اپنا ایساد تو کی کرنے سے بازر ہے ادر جواب کا مطالبہ کیا۔

ای دفعید مدرجل تا تحریظم برسم ندکورهٔ بالاتحریر کرے محریر تقدیر وجداق ل تھم یون تحریر کرے کہ بدرخواست مدعی بذا جمعوری ان مردومتفاممین واسپ فدکور کےرو بروان دونوں کے بگوائ ان کوابان مسیان کے میں نے اس مدی کے واسطے اس معاعلیہ پرستام دیا کہ اس می کا دعوی دفید کہ اس معاعلیہ نے اس اسپ نہ کورہ حاضر شدہ کے تربید کی درخواست اپنی حالت صحت و نفاذ تعرفات میں اس می نہ کور کے بیان اس می نہ کور کے بیان اور اس می نے اس کے ہاتھ فروخت کر نے سے انکار کیا تھا تا بت ہو گیا اور دیکہ اس می عاعلیہ حاضر آ دروہ کا دعویٰ نہ کور و بالا بجانب اس می کے باطل ہے اور درصورت تافی کے ہوں کھے کہ اس می کا دعویٰ نہ کورہ کے بجانب اس می کے اس اسپ نہ کورہ کے کرایہ لینے کی درخواست اپنی حالت صحت و نفاذ تعرفات میں اس می سے کہ تی تابت ہو گیا جیسا کہ ہم نے صورت اوّل میں تحریم کی درخواست اپنی حالت صحت و نفاذ تعرفات میں اس می سے کہ تی تابت ہو گیا جیسا کہ ہم نے صورت اوّل میں تحریم کی اس می کی درخواست اپنی حالت کے اور کہ کہ میں نے بیتھ و یا کہ اس می کا دعویٰ دفعیدا سے معاطیہ پر کہ یہ میں تو کرہ بالا اس می کی گوڑی سے جو اس کی مملوکہ تی اور اس کے بیش و تعرف میں کی پیدا ہوا ہے اور دور نے بیدائش سے آئ تک اس کہ ملک میں اور کی ملک سے خواری نہیں ہوا ہے تابت ہو گیا اور اس کے بیش و تعرف میں کی بیدا ہوا ہے اور دور کے دورکا جیسا نہ کورکا جیسا نہ کی اورکور علیہ کو تو کورکا جیسا نہ کورکا میں نہ کہ سے خواری کورکا جیسا نہ کورکا جیسا نہ کورکا کی کہ کورکا کورکا کی کہ کورکا کی کہ کورکا کی کہ کورکا کی کہ کورکا کورکا کی کہ کورکا کی کہ کورکا کورکا کورکا کی کورکا کی کہ کورکا کی کہ کورکا کی کہ کورکا کی کہ کورکا کی کورکا کورکا کورکا کورکا کورکا کی کہ کورکا کی کورکا کورکا کورکا کہ کورکا کورکا کورکا کی کہ کورکا کورکا

محفر م

دعویٰ کمکیت عقار السب خریدارصاحب قبضد لکھے کہ زید حاضر ہوا ادر عمر وکو حاضر لایا مجراس زید نے اس عمرو پر دعویٰ کیا کہ دارواقع موقع فلاں جس کے صدودار بعدیہ ہیں اور وہ اس عمرو کے قبضہ میں ہے آج کے روز اس مرقی کی ملک ہے۔ اُس کا حق ہے بسبب اس کے کرامی زید مدعی نے اُس کواس عمر و مدعا علیہ ہے اس قدروینار کے فوض بخرید کیا ہے اور اس عمرو نے سداراس مدمی کے ہاتھ یہ جمعے مجمع فروخت کیااوراس مدمی کے ریتمام تمن ندکوراس عمر و کودیئے سے اس عمر و نے اس تمام تمن پر بقیضہ صحیحہ قبضہ کر لیا ہاور بددار ندکورہ بروز خریداس عمروکی ملک اور قبضہ عن تھا ہیں اس سبب ندکورے بددار محدود فدکورہ اس مرک کی ملک ہوگیا ہاور ميعمروندعا عليداس دار خدكوره كواس زيديدى كير دكرنے سے براوظلم وتعدى انكاركرتا بيس اس عمروبرواجب سے كرميددار محدوده ند کور واس زید کے سپر دکر ہے چھرا اس ہے اس کے جواب کا مطالبہ کیا ایس اُس ہے جواب ما نگا کمیا اور اگر بھے کے واسطے بیتنا مدہواور بائع پر بمضمون بیعنامددعویٰ کیا حالانکددار مذکور بائع کے پاس ہاوروہ دینے سے انکارکرتا ہے تو لکھے کرزید حاضر بوااوراس نے عمرو كوها ضركيا بجرزيدن أسعمرو برتمام أسمضمون كاجس كوتحرير بيتنامه متضمن بيجس كوده بيش كرتاب اورنسخه بيتنامه فدكوري بيب بجر اؤل ے آخرتک بدون زیادت ونقصان کے عبارت رون امدند کورتح ریکرد مے پھراس سے فارقے ہو کر لکھے کہ پس زید نے عمرو برتمام مضمون بیعنا مدکا جواً س محضر میں ندکور ہوا کہ عمر و نے زید کے ہاتھ دار ندکور وفرت کیااوراً س نے خرید کیااور عمن سب ادا کیااور عمرو نے قبضہ کرلیا اور جیج کے درک کا ضامن ہوا جیسا کہ مضمون بیٹنامہ مور خہتار تخ بیٹنامہ فدکورہ محضر بندا سے دامنے ہے دعویٰ کیا اور بددار ندکورہ جس کے عدوداُس کے بیعنامہ منقولہ محضر بندامی ندکور ہیں بروزخر بداس عمروکی ملک تھا پھر بیدار ندکورہ محدودہ بنابر تبویز بیعتامہ منذكرة محضر بذاكے بسبب خريد نذكورہ كاس زيدكى ملك ہو كيا مكر بدهمروبدداراس زيدكوسپر دكرنے سے افكار كرتا ہے ہي اس عمروبر واجب ے کہ بیددار غدکور واس زید کے سپرد کرے مجراس سے جواب مانگا اور اگردونوں نے باجی قضیمی کرلیا ہوتواس طرح لکھے کہ اس زید حاضر نے اس ممرو حاضر شد ہ پر دعویٰ کیا تمام مضمون بیعنا مدمنقولہ محضر بندا کا کہ ہاہم خرید وفرو حت ہوئی اور مشتری نے تمن دیا اور بائع نے قبضہ کیا اور بائع نے دار دیا اور مشتری نے قبضہ کیا اور بائع اس معیع کی منان ورک کا ضامن ہوا جیسا کہ

ا این جزیران کا طلاق ہوتا ہے جو غیر منقول ہوا ہے وہ شے جس کا ایک جگددومری جگدے ہنا المکن ہواا

عبارت بیننامہ سے واضح ہے اور یہ کہ بیددار محدودہ فدکورہ تیننامہ منقولہ محضر بذا ہر وزخر بداس عمرہ کی ملک تھا ہی سبب خرید فدکور کے بیہ دار فدکوراس زید کی ملک ہوگیا پھراس عمرہ نے بعداس خرید وفر دخت و با جس قبضہ کے اس دار محدود فدکورہ پر دست درازی کر سکے اس کو زید کے قبضہ سے بغیر جن کے نکال لیا ہی اس پر واجب ہے کہ بیددار فدکوراس مدی کے سپر دکر سے پھراُس سے جواب کا مطالبہ کیا۔ م

ا ثبات بل جس كوزيد مثلاً دوسر ع شبر علايا بها كماس شهر ش اين بالنع سيمن برز ون وايس لي جواستحقاق مي ك لیا کما ہے۔ صورت میہ ہے کہ زید نے عمرو سے تمن معلوم ایک محور اخرید ااور باہمی قبضہ کرلیا اور یہ بڑج بخارا میں واقع ہوئی مجرمشتری اس بر ذون كوسر قند لے كياوياں كمى مخص مثلا خالد نے كواہ پیش كر كے قاضى سر قند كے سامنے اس محور سے پرا پنااستحقاق ثابت كر كے ليے لیااور قاضی سمرقند نے مستحق کے تام اس مشتری ندکور پر برزون ندکوراس کی ملک ہونے کا تھم دیااور مشتری ندکور کے واسطے اس مقدمہ کا تجل تحریر کردیا پس مشتری فرکوراس تجل کو لے کر بخارا میں آیا اور جا ہا کہ بائع پر ذون کے سے اپنائمن واپس لے پھر بائع فرکور نے وقوع استحقاق وجوت بل ے افکار کمیا تو مشتری ندکورکوضرورت ہوگی کہ قاضی بخارا کے سامنے کواہوں سے بائع کے مقدمہ ہی اس جل کو ٹا بت کرے پس ایس مالت میں محضر لکھنے کی ضرورت ہوگی پس لکھے کہ زید حاضر ہوا اور عمروکو حاضر لایا اور عمرو پر وعویٰ کیا تمام اُس مضمون کا جس کو جل جواز جانب قامنی سم قند لایا ہے مصمن ہاور اُس کی عبارت بدہے پس اوّ ل سے آخر تک اُس جل کو قال کرے اورمىدرىل يرتوفيع قامنى سرقنة تحريركر اور بعدتاريخ مجل ك خط قامنى سرقند كه قامنى سرفند مسم فلان كهتاى كه يدميرانجل بآخر تک جو چھلکھا ہولکھ دے ہم لکھے کہ اس زید نے اس عمرو پر دعویٰ کیا کہ اس زید نے اس عمرو سے یہ برذون جس کا ذکر بجل منقول محضر بذا یں ہے اس قدر دیناریا درم کوخریدا تھا اور اس عمر و نے اُس کے ہاتھ قروخت کیا تھا اور دونوں نے ہا ہمی قبضہ بھی کرلیا تھا پھر خالدین بکر نے ای بر ذون نہ کورکواک مشتری کے ہاتھ سے مجلس تھم کور ہسم فندیس و ہاں کے قاضی کیسا کنے عادل کواہ قائم کر کے استحقاق میں نے لیااوراس خالد بن برکے واسطےاس زیر براس بر ذون کا تھم جاری ہو گیااوراس قاضی نے بیر ذون اس زید کے ہاتھ سے نکال کراس غالدین بکرکوبتاری تحریجل ندکورجیسا کیجل مورحه تاریخ خودتما م منقوله محضر بذا ہے واقع ہے دے ویاادریہ قامنی سمرقند فلاں بن فلال جس کا نام اس جل منقولہ محضر بندا میں ندکور ہے ہروز تھم از جانب خاقان فلاں قاضی سمر قند نا فذاعضا ءمیاں اہل سمر قند تھا اور اس زید کو اس عمر د ہے اپنائمن دالیں لینے کا انتحقاق ہے اور اس عمر و کو جھے ہے باستحقاق اس طرح لئے جانے کاعلم ہے لیں اس پر واجب ہے کہ جس قد رخمن اس نے زید سے لیا ہے واپس کر د ہے پھراُ س ہے جواب کا مطالبہ کیا پس عمر و نے جواب دیا کہ مرااز بن مجل علم نیست دمرا کیسے چیزی داونی نیست۔

سجل ☆

آین دعوی معدر کی جرم خودلکه کراوردعوی مدی تا جواب مدعاعلیه اعاده کر کے پھر تکھے کد دی چند نظر کواہ لایا اور بیان کیا کہ بیمیرے گواہ بین اوروہ فلاں تقے اور مجھ ہے اُن کی کواہی کی ساعت کی ورخواست کی لیس نے تبول کیا لیس ان کواہوں نے بعد دعوی مدی والکار مدعاعلیہ وطلب کواہی کے ایک نشخہ ہے جواُن کو پڑھ کرسنایا گیا کواہی میجے متنق اللفظ والمعنی اوا کی اور منمون نسخہ یہ کہ گواہی مید ہم کداین جل اور اس جل کی طرف جس کو بیدی لایا ہے اشارہ کیا۔ جل قاضی سمر قندست اینکہ نام ونسب وی در بن جل ست و منمون وی عظم و قضائے قاضی سمر قندست عظم کر دمرا این مستحق را باین اسپ کہ صفت وی درین جل فی کورست براین مستحق

عليه وآخر وزكداين قاضي تتكم كروباين مضمون كداندرين تجل ست ومارابرين تجل كواه كروانيدو مع قاضي بود بشهر سمر فقدنا فذ القصناء ميال الل وے بس مواہ لوگوں نے کو ابن کوجیسا کہ جا ہے ہے اوا کیا اور کو ابن کے طریقہ سے اس کوروال کیا بس میں نے اُن کی کو ابن سی اور اُس کو محفر مجلد و یوان تھم میں اپنے پاس شبت کرلیا اور ان لوگول کا حال در یا فت کرنے کے داسطے میں نے اُن لوگوں کی طرف رجوع کیا جن پر مدارتعديل وتزكيد كوابان اس فواح من بي أنبول في ان كوابول من عدد كوابول فلا ل وفلال كوعد المت وحواز شهادت كي طرف منسوب کیا اور میرے نزو کیان دونوں کواہوں ہے جن کی تعدیل ثابت ہوئی ہے وہ امر جس کی اُنہوں نے جس پر کواہی دی ہے۔ البت مو میاہے۔ پس میں فے مشہود علیہ کواس حال سے آگاہ کیا کہ میرے زدیک سیام ٹابت مو گیا ہے اور میں نے آس کو قابودیا کہ اگر اُس کے یاس کوئی دفعیہ ہوتو چیش کر ہے محروہ کوئی دفعیہ شدلایا یہاں سے تاتحریر تھم بدستور معلوم لکھے مجریں نے اس جل کی ثیوت کا جس کا ننخداس بل میں منقول ہے تھم دیا کہ وہ قاضی فلاں کا تجل ہے اور اُس کے تھم کامضمون ہے اور وہ اس تھم دینے اور اُس پر گواہ کرنے کے روزکورہ سرقندکا قاضی نافذ القعنا و تعاادر میں نے اُس کا بیتم ندکور کیا اور اُس کی صحت کا تھم دیا اور بیمبر اتھم ہردومتح اسمین کی حاضری میں ودنوں کےروبروہوااور میں نے اس متحق علیہ بعن مشتری کے واسلے اختیار وے دیا کہ اُس عمر و سے اپنا تمن واپس لے بعد از انکہ میں نے وونوں کے درمیان سے عقد بھے جودونوں میں واقع ہواتھا منے کردیا اور پیل جس کو بیدی حاضر لایا ہے تحریر نسخہ مضر کے وقت حاضرتها اوراً سى كالمرف اشاره كيا مميا ہے اور جس نے اس تجل پراہنے اہل تجلس حاضرين كو كواه كرويا اور بيسب ميرى تجلس قضاوا قع كورة بخار ا ہیں بروز فلاں دتاریخ و ماہ فلاں سنہ فلاں ہیں واقع ہوااوراگرزیدمشتری نے وہ برذون سالم کے ہاتھ فروخت کیا ہو پھرسالم أس برذون کوسر فند لے کمیااور اُس کے ساتھ اُس کا بائع زید بھی کیا بھر خالدین بکرنے قاضی سر قند کی مجلس میں سالم پر اس برذون کے استحقاق کے مواه عاول قائم کے اور قاضی سمر قند نے خالد بن بکر کے نام اس بر ذون کی وگری سالم پر کردی اور قاضی غدکور نے سالم کے واسطے اپنے بائع زیدے اپنائمن داپس لینے کا تھم کیااور قاضی سمر قندنے زید کے داسطے ایک جل لکھ دیا کہ سالم نے اس سے اپنائمن بابت بر ذون فرکور ے واپس لیا ہے چرزیداً س کو لے کر بخارا میں آیا اور مجلس قاضی بخارا میں اسینے بائع عمر وکوحاضر لا کراً س سے ابتا تمن واپس لیما جا ہااور أس في التحقاق فدكور اور جل فدكور سا نكار كيا اور جل فدكور كي تابت كرنے كي ضرورت موئي تو أس كامحضر بدين طور لكف كرزيد حاضر موا اور عمرو کو حاضر لایا پھراس زید نے اس عمرو پر وعویٰ کیا کہ اس عمرو نے اس زید کے ہاتھ ایک محور اجس کا حلید میہ بعوض اُس قدر درم یا دینار کے فروخت کیا تھا اور اس زید نے اس مروے یے میکوڑ ابعوض اس قدرتمن ندکور کے خریدا تھا اور دونوں میں باہمی قبضہ ہو گیا چراس زید نے بیر بر ذون سالم بن غانم کے ہاتھ فرو خت کیا چرخالد بن برجلس قضاء کورہ سمر قند میں وہاں کے قاضی کے سامنے ماضر ہوااور اہے ساتھ سالم بن غائم کو حاضر کیا مجراس خالد بن بحرف اس سالم پیمنوری اس برذون فدکورے اس کی طرف اشار وکرے بدوویٰ کیا کہ یہ دون میری ملک وحق ہے اوراس سالم کے بقد میں ناحق ہے ہی معاعلید نے اُس کے دعویٰ سے افکار کیا اور فاری میں کہا کہ یہ یرہ ون متدعوبیمیری ملک ہے پھراس مرعی خالدین بحر نے بحضوری مرعاعلیہ ند کورو بحضوری برہ ون ند کور قاضی سمر فند کی مجلس میں جس کا لقب و نام اس محضر میں نرکور ہے اسے دعوی کے موافق کوابان عادل قائم کئے مجرقامنی مذکور نے اُس کے کوابوں کی ساعت کی اور کوابی ندكوراً سي تحترا لك يحساته قبول كيااور خالد بن بكر ندكور كواسطاس سالم يردونو ل تقصيمن الدور بردون ندكور كي حضوري من بردون متدعوبه كي ملكيت كاحكم ويااوربه برذون ندكوراس سالم سے لے كراس خالد بن بكركودے ديااور بيرقامني بروز حكم از جانب خا قان فلان سمر قدوأس كواى كاقامى نافذ القصاء والامضاء تعاجراس سالم في است بالكاس عاضر يعنى زيد ابناغمن جواس قدرد يا تعامجس قضاء کورہ۔ سرقد میں قاضی فلاں فہ کور کے سامنے والی لیا اور پوراد صول کرلیا بعد از انکہ اس سالم کے واسطے اس قاضی کی طرف ہے اس ذید حاضر پر بسبب کول اس حاضر کے تین مرتبہ اللہ تعالی کی تم کھانے ہے بیٹھم جاری ہوا اور بعد از انکہ اس نے دونوں کے ورمیان عقد بنتے کوجود اقع ہوا تھا جس کو فیش کرتا ہے شاہ ہے عقد بنتے کوجود اقع ہوا تھا جس کو فیش کرتا ہے شاہ ہے اور اس نیا ہمور فہ کورہ بر مضمون جل جس کو فیش کرتا ہے شاہد ہے اور اس نیا ہو ایس ایس کے داخل کی اور کیا تھا اور اس نے وقت با ہمی خرید و فروخت کے اپنے بائع کو اوا کیا تھا استحقاق حاصل ہوا ہے بی عمر و نہ کورہ ہے جواب کا مطالبہ کیا اور بانگا اس سے دریا دنت کیا گیا تو اُس نے جواب دیا کہ میرا ہا ہن جل علم میں مواج بی کر میدی حاصل ہوا ہے بی اور جھے ہے اُن کی گوائی کی میست و باین مدی چیزے دادتی نیست بھر میدی حاصر چند نفر حاصر لایا اور بیان کیا کہ بیریر ہے گواہ بی اور جھے ہے اُن کی گوائی کی صاحت کی ورخواست کی۔

سى كى كىلى

ورا ثبات تو درزید حاضر ہونے والے نے عمر و پرجس کو حاضر لایا ہے دھوٹی کیا کہ اس عمرو نے اس زید کے باپ خالد بن بر عزوی کو عمراً ناحق تیز لوہ کی چھری ہے تل کیا اُس کو مار کر بخت بحروح کیا پس اس خرب ہو وا کی وقت مر گیا اور شرع میں اس پر قصاص واجب ہوا اور اگر اُس نے بیند کھا کہ اُس وقت مر گیا بلکہ بیلکھا کہ اس زخم ہے برابر چار پائی پر پڑا رہا بہاں تک کہ مر گیا تو یہ کافی ہے۔ ای طرح اگر کھا کہ وہ اس خرو اس خرب ہے مرکیا تو بھی کافی ہے۔ پھر کھے کہ اس مقتول نے اپنے صلب ہے ایک وارث چھوڑا وہ بھی مدی ہے اس کے سوائے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے اور اُس کو شرع میں اس قاح سے تصاص لے لینے کا افتیار ہے ہیں اس قاتل پر واجب ہے کہ وہ اس کو قابو دے دے تا کہ اس ہے قصاص حاصل کرے پھر اُس ہے اس کا مطالبہ کیا اور جواب مانگا ہی اس ہی تھم ہے اور حاصل سے کہ وجوب تصاص کے واسطے حدید ہے تی کرنا ضروری ہے خوا واس جدید میں دھار ہوکہ ش نشر کے شکاف کرے یا نہ ہو چھے عور و تو را زوکا یا شاہ اور یہ بنا پر روایت اصل کے ہا دو طوادی نے امام اعظم سے روایت کی کہ اگر تر از و کے بانٹ کرے یا نہ ہوجھے عور و تو را زوکا یا شاہ اور یہ بنا پر روایت اصل کے ہا دو طوادی نے امام اعظم سے روایت کی کہ اگر تر از و کے بانٹ

محضرك

درا یجاب دیت لکھے کہ اس زید نے حاضر ہوکر اس عمرہ پرجس کو حاضر لایا ہے دعویٰ کیا کہ اس عمرہ نے اُس کے ہاہ کو خطا

یقل کیا ہے کیونکہ اس عمرہ نے لو ہے دار تیر کو جولو ہے کا تھا اس شکار کو دیکھ کر مارا اورہ ہ تیراس کے ہاہ ہے لگا اور اُس کو مجرہ س کر دیا

جس سے دہ اُسی وقت مرکمیا یا یہ کہا جس سے دہ پر ابر پائی پر پڑا رہا یہاں تک کہ مرکمیا تو یہ کاتی ہے پھر لکھے کہ اس منتق لی دیت اس جس سے دہ اُسی کی عاقلہ مددگار براوری پر واجب ہوئی اور یہ دیت وس برار چاندی یا وس برار دیتار سُر خ فالعس جید موزوں بوزن مناقل کہ یاسواونٹ ہیں اس مختص پر جس کو حاضر لایا ہے اور اُسی مرد کاربراوری پر بید برت اس نے یہ اس کا اس نے جو اس کیا۔

جواب طلب کیا ہی عمرہ سے یہ چھا گیا اُس نے جواب دیا۔

محضراتها

دراثات مدقذ ف دنید نے حاضر ہو کرعمر وکو حاضر لا کرائی پروعویٰ کیا کہ اس عمرو نے اس زید کوقڈ ف کیا لینی الی تہمت
نگائی ہے جس سے حدواجب ہوتی ہے پس اسٹی پرحد قذف کے اس کوڑے واجب ہوئے الی آخر ہاورا گرائی کوشتم کیا ہو جو موجب
تعزیر ہے تو کھے کہ اس عمرو نے اس زید کوشتم کیا اور اس شتم کو جو موجب تعزیر ہے بطور معین بیان کرے یعنی کہا کہ اے ایسے پھر کھے کہ
شرع میں اس پرتعزیر واجب ہے تا کہ پھر ایسانہ کرے اور اس سے مطالبہ کیا۔

محضرت

ررا ثبات وفات و وارثت مع منا بخدیہ ہے کہ ایک مخص مرجائے اور وارث چھوڑے پھر قبل تقسیم میراث کے کوئی وراثبات وفات و وارث مع منا بخدیہ ہے کہ ایک مخص مرجائے اور وارث چھوڑے پھر قبل تقسیم میراث کے کوئی وارث مرجائے تال اس کے کہ میراث تقسیم ہوا ورا پخ وارث چھوڑ جائے علی میڈا القیاس اور محضر تحریر کرنے کی میصورت ہے کہ تربید حاضر ہوا اور عمر وکو حاضر لایا پھراس زید نے اس عمر و پر اورٹ چھوڑ جائے علی میڈا القیاس اور محضر تحریر کرنے کی میصورت ہے کہ تربید حاضر ہوا اور عمر وکو حاضر لایا پھراس زید نے اس عمر و پر اورٹ تول می میزا کہ میں منتقل عبارت کتاب کی وید بے نقل کرنالازم ہوا المند

وعویٰ کیا کہتمام حو ملی جس کے صدود وصفت موقع بیان کردے مع اپنے صدو دوحقوق کے ملک وحق بحربن خالدمخزومی والداس مدی کی تھی اور برابراس کے تحت وتصرف میں رہی بہاں تک کہ اُس نے وفات یائی اور وارثوں میں ایک بیوی مساۃ ہند و بنت شعیب اورایک بیٹاصلی و و بھی مذمی ہےاوروو دفتر صلبیہ مسماۃ خلیمہ وسلیمہ چھوڑیں اوراُن کے سوائے اُس کا کوئی وار پیٹیس ہےاورا پیخ تر کہ میں میرحو ملی غدکورہ ان لوگوں کے واسطے برفرائض اللہ تعالیٰ میراث چھوڑی کہ بیوی کے واسطے آٹھواں حصہ اور باقی اولا دکے ورمیان مرد کے واسطے ورت سے دوچ در حصد کے حساب سے ہے ہی اصل مسئلہ (۸) سے اور قسمت (۳۲) ہے جس میں سے بوی کے واسطے جارسہام اور پسر کے واسطے (۱۴) اور ہر دختر کے واسطے سات سات ہوئے کھراس متونی کی یہ بیوی مرگئی جس کا نام ہندہ ہے بل اس کے کہانیا حصد تر کہاں حویلی ندکور محدود سے اپنے قبضہ میں لائے اور وارثوں میں ایک بیٹا اور دو بٹیاں چھوڑیں اور وہ یکی مدمی حاضرا درأس کی دونو ل بہنیں ہیں جن کا نام ندکور ہوا ہے اُن کے سوائے اس عورت ندکورہ کا کوئی وارث نہیں ہے ہیں اس حویلی محدودہ نہ کورہ میں ہے (۳۲) سہام میں ہے اس کا حصد نہ کورہ (سم) سہام اُس کے ان وارثوں نہ کور کے واسطے برفرائض اللہ تعالیٰ اُس کی میراث ہوئی جس میں ہے(۲) سہام پسر کے اور ایک ایک سہم ہرا یک بٹی کے واسطے ہوئے پھر ان دونوں دختروں ندکورہ میں ہے ایک دختر مرحمیٰ جس کا نام حلیمہ ہے قبل اس کے کدان دونوں ترکوں میں ہے اپنا حصہ وصول كرے اور بيرآ تھ سہام تجملہ (٣٣) سہام اس حو ملى محدود و ذكور وشل سے بيں جس شل سے سات سہام ترك اوّل ميں سے ايك سیم ترک وائی شن سے ہاوراُس نے ایک اپنی وختر مساق وسیمہ اور ایک بھائی از جانب مادر و پدر میں مدمی اور ایک بہن از جانب مادرو پیروه وسلیمه ندکوره چیوزی اور ان کے سوائے اس کا کوئی وارث نبیں ہے پس اُس کا تمام تر کہ اُس کی موت سے اُس کے ان وارٹان مسمیان کے واسطے اُس کی میراث برفرائض اللہ تعالی ہواجن میں سے نصف اُس کی وختر مساقہ وسیمہ کے واسطے اور باتی اس کے بھائی و بہن کے درمیان بسب عصبہ ونے کے مرد کوعورت سے دوچند کے حساب سے ہوالیس اصل فریضد و سے اوران کی تقیم جدے ہوئی جس میں ہے تین سہام اُس کی دختر کے اور دوسہام اُس کے برادر حقیقی کے اور ایک سہم اُس کی حقیقی بہن کا ہوا لیکن اس مساۃ متوفات کا حصہ ہردور کہ میں ہے آٹھ سہام میں جن کی تقسیم جدیر بطور استقامت نہیں ہوسکتی ہے ہیں ( ۱۹۲ ) کی نسبت تو افق دو ہے و کی کر انصف مغروض سوم لینی ( ۳ ) کوفر بینداوّ ل بینی ( ۳۲ ) میں ضرب دیا تو (۹۲ ) ہوئے اور مٹو فات ندکور دے (۳۲) سہام میں ہے جو آٹھ سہام تھے وہ بھی تین میں مغروب ہوکر (۲۴) ہو گئے ہیں اس ہے اُس کے وارثوں کے تصفی باستفامت نکل سکتے ہیں کہ اُس کی دختر کے واسطے (۱۲) ہوئے اور اُس کے بھائی اس مدمی حاضر کے واسطے (٨) ہوئے اور اُس کی بین سلمہ کے واستے (٣) ہوئے ہیں اس می حاضر کے واستے تینوں ترکوں میں ہے (٥٦) سہام مجملہ (٩٦) سہام اس حویلی محدود ندکور سے بدین تنعیل ہوئے کہ تر کہاؤل سے (٣٨) سہام اور تر کردوم سے (٢) سہام اور تر کہوم ے (۸) سہام جملہ (۵۶) سہام ہوئے اور تمام بیجو کی محدود و نہ کورو آج کے روز اس مخف عمرو کے بیفند میں ہے جس کو حاضر لایا ہاور بیمرواس زیدکواس حو لمی محدودہ ذکورہ کے جملہ (٩٢) سہام ہاس زید کے برسرتر کہ کے (٥٦) سہام سے ناحق مانع ہوتا ہے حالا تک اُس کواس کاعلم ہے کہ اس عمر ویر واجب ہے کہ حویلی محدورہ ندکورہ میں سے اس کے تصعی سے ہاتھ کوتاہ کر کے اس زید کے سپر دکرے اور میں نے مدعا علیہ ہے مطالبہ کیا اور جواب طلب کیا پھر محضر کو تمام کروے۔

۔ مترجم کہتا ہے کی نظر توافق میں اولی ہیہ کے درمیان چیوبیتس کے نظر کی جائے حتی کہ وہ (۹۲) ہو جائیں ہیں اس کا ربع بینی ۴۴ متو قاۃ کے واسطے ہوں الیکن بیا کہ نیا میں اس کی نظر نیس میں کی نظر نیس میں اس کی نظر نیس میں اس کی نظر نیس میں کی نظر نیس میں کی نظر نیس میں کی نظر نیس میں کا نظر نیس میں کا نظر نیس کی نظر نیس کی نظر نیس میں کی نظر نیس کی نظر نظر نیس کی نظر نظر کی نظر نسبت کی نسب

محضرت

مٹالیہ دیگر پرائے این جنس دعویٰ۔ زیدمر گیا اور ایک جوی اور تین پسر وایک دختر چھوڑی اور بیعورت ان اولا دکی ماں ہے مچرفل تقسیم میراث کے بیٹورت بھی مری اور یہی اولا دوارث جیوڑی اور اُس کا حصدان اولا دے واسطے میراث ہو گیا مجربل تقسیم میراث کے ان بسران میں ایک بسر مرکیا اور وہ بھائی اور ایک بین از جانب مادر و پدر وارث چھوڑے اور اُس کا حصدان دونوں بھائوں و بہن کے واسطے میراث ہو گیاا یک مروحاضر ہوااوراُس نے میان کیا کہ اُس کا نام محمد بن ابراہیم بن اساعیل بن آخل ہے اور اینے ساتھ ایک مردکوحاضر لایاس نے بیان کیا کہ اس کا نام ناصر بن اساعیل بن اسحاق ہے ہیں اس حاضر آمدہ نے اس حاضر آوردہ یرومویٰ کیا کہ ہم دونوں کے باپ سمی اہراہیم بن اساعیل بن اسحاق نے وفات یائی اور وارثوں میں اپنی بیوی بیوی ومسما ة سعاوہ بنت عمرو بن عبدالندالعرى وتين پسرايك مه جوحاضر بواب اورايك مه جس كوحاضرلا ياب اورايك ادرسمي عيسي تغااورايك وخر مساة عائشه چھوڑی ان لوگوں کے سوائے اُس کا کوئی وارث تبیں ہے اور ترکہ ٹی اس حاضرا ٓ وروہ کے قبضہ میں مال نفتہ درم یا ویناراس قدر چھوڑے ہیں لیس بیمال اُس کے ان وار ٹان نہ کور کے واسطے بقرائض اللہ تعالی میراث ہوگیا کہ بوی کے واسطے آٹھواں حصہ ہے اور باتی اس کی اولا و کے درمیان مردکوعورت سے دو چند کے صاب سے بہی اصل مفروضہ (۸) سے ہے مجرفبل تقیم میراث کاس اولاد کی ماں مساق سعاد و ندکور و مرکنی مجرأس کا حصر ترکد مینت اوّل میں سے مال نفتر ندکور سے اولا دے واسطے مرو کے لئے عورت سے ووچند کے حساب سے میراث ہوا پھر ہردوتر کہ کے تعلیم سے پہلے سمی عیسی سر کمیا اوروارٹوں میں از جانب ماور و پدروو بھائی وایک جہن چیوڑ ہے ہیں اُس کا حصدان ہردوتر کدیس سے اس مال نفتریس ہے اُس کے ان وونوں بھائی و بہن کے واسطے میراث ہو گیا اور سب ترکوں کے سہام (۲۸۰) ہوئے کی بیوی کے واسطے ترکداؤل میں ہے (۳۵) سہام اور ہر پسر کے واسطے (۵۰) سہام اور آس کی دختر کے واسطے ۳۵) سہام ہوئے چر جب کہ تقتیم میراث کی مسما قر سعادہ ان اولاد کی ماں مرحمیٰ تو منجملہ (۲۸۰) سہام کے أس كا حصد (٣٥) سہام اس اولاد کے واسطے میراث ہوا کہ ہر پسر کے واسطے وس سہام اور دختر کے واسطے پانچ سہام ہوئے پھر چونکہ فل تقسیم ہردو تر کہ کے مسمی عینی مرکمیا ہیں اُس کا حصہ ہر دوتر کوں ٹی ہے جو مجملہ ( - ۲۸ ) سہام جی اُس کے ہر دو برادر واخت کے درمیان میراث ہواجس بیں ہے ہر بھائی کے واسطے (۳۲) سہام اور بہن کے واسطے (۱۲) سہام ہوئے کی اس حاضر شوندہ محمد بن ابراہیم کے داسطے ترکہ میت اوّل اس مال نقلہ ہے مجملہ (۲۸۰) سہام کے (۷۰) سہام اور ترکہ میت ووم میں سے مجملہ (۳۵) سہام کے جوأس کو (۲۸۰) میں سے لیے بین (۱۰) اسہام ہوئے اور مینت سوم کے (۸۰) سبام از جملہ (۲۸۰) سبام سے (۳۲) میام ہوئے ہیں اس مال نفتر سے جرسدر کات میں سے جس قدرسب اس حاضرآ مدہ کوطلا ہے وہ (۱۲) سہام نجملہ (۲۴) کے ہیں اور یفض جس کوساتھ حاضر لا یااس مرعی کواس مال نفتر فذکور ہے اس قدر حصہ جوائس کو تینوں ترکوں میں ہے ملاہے جو (۱۱۲) سہام مجملہ (۱۸۰)سہام کے بیں جیس ویتا ہے اور اس کامطالبہ وجواب طلب کیا ہی حاضر آوروہ سے دریا فت کیا گیا الی آخر ق

۔ توئی ویلی میراث از پدرخویش۔ایبامحضریبے گذر چکا ہے لین اس جمی اوراً سی بنرق یہ ہے کہ پہلے کامغروضہ یہ تھا کہ وارث ایک ہورٹ کی آ دی جی اس کی صورت یہ ہے کہ زید حاضر ہوا اور عمر و کو حاضر لایا مجراس زید ایک ہوائی نہ یہ اوراً سی کامغروضہ یہ ہے کہ وارث کی آ دی جی اُس کی صورت یہ ہے کہ ذید حاضر ہوا اور عمر و کو حاضر لایا مجراس نے اس کے واسطے اس میں مروس کی اس کے واسطے تابت ہوا اُس میں دافل ہے اور پھر جی کہ اُس کے واسطے تابت ہوا اُس میں دافل ہے اور پھر جی کہ اُس کے واسطے تابت ہوا اُس میں دافل ہے اور پھر جی کہ اُس کے واسطے تابت ہوا اس مے فارج ہے اس زید کے والد سمی عمر و بن فالد کی ملک و جی

اس دون ان دونی اس کا تل می تا می می ای طور سے بے جیسا ہم نے گذشتہ محفر دوئی میراث داراز پر دفویش کی تبل میں بیان کیا ہے گھر

اس جل کا خریس تھے کہ جھے ساس مرق نے جس کا نام ونسب اس جل میں ندکور ہے درخواست کی کہ جو پھو میر سے فزد کیا اس مدعا علیہ پر ٹا بت ہوا ہے اس کا تقرف میں دار ہو دوہ ندکورہ اس مدق نوان فرک میں نے تھا تھا اور ہرا ہرا اس کے تحت وتصرف میں د با یہاں تک کدا س نے وفات بائی اوراس دار محدودہ ندکورہ کواپے ان وارثوں کے واسط جن کا نام بیان کیا گیا ہے میراث چھوڑ االی آخرہ اور سرکدال فرفس کے وفات بائی اوراس دار محدودہ ندکورہ کواپے ان وارثوں کے واسط جن کا نام بیان کیا گیا ہے میراث چھوڑ االی آخرہ اور سرکدال فرفس کے داسط جن میں ان ارتوں میں ہوا ہوا کہ اس کے دوسے میرا در بیکہ دوسے میں ہوا ہوا کہ اس کے دوسے میرا کو میں ہوا کہ اس کا حسان کیا گیا ہوا کہ دوسے میرا کو دورہ میں ہوا کی دوسان دوسے میرا کو دورہ کردوں کا اپنے واسط دوگوئی کرتا ہوا کی سرد کردوں اور میرس میرا کردوں کا اپنے واسط دوگوئی کرتا ہوا کی سب سب جس کا ذکر ہم نے اس کا حسان کیا گیا کہ اس کے دھسٹی آیا کو قاضی آخر تکی میں کہ میں کو دورہ دورہ کورہ کورہ کی کہ میں اس کے دھسٹی آیا کو قاضی آخر تکی میں کہ دورہ کی کہ دورہ کی کہ دورہ کورہ کی کہ میں اس میر کہ کورہ کی کہ میں اس میرا کی ہوئی اور تمام میدار محدودہ ندکورہ اس میرگی میں اس میرا کہ ہوئی اور تمام میدار محدودہ ندکورہ اس میا کہ حسیس آیا ای آخرہ ۔

محضري

کوہ واپنے بعد جھوڑ جائے خواہ قلیل ہویا کثیر ہوا پناوسی مقرر کیا ہے اور اس کے اصلاح کارکامتولی کیا ہے اور اس زیدنے اُس کی اس وصایت کواورمتولی کار ہونے کو تبول کیا ہے اور اس زید کے بھائی متوفی کے اس عمرویر اس قدر دراہم وزن سیعہ سکہ چیرہ شای فی الحال واجب الا داجی اوراس زید کے پاس اینے دعویٰ کے کواہ ہیں۔ایا بی صاحب الاقضیہ نے ذکر کیا کہ مدمی کے اس قول سے ابتداکی کہ اُس کے پاس اپنے دعویٰ کے گواہ ہیں اور بیام محمد کا خیرقول ہے جی کہ مدعاعلیہ قرضہ وے وینے سے بری نہ ہوگا اور اس واسطے کہا ہے دعویٰ کا جواب جا ہے ہوتا ہے جواز جانب تھم ہوا اور اس مرعی کا مصم ہونا جبی ٹابت ہوگا جب وہ وصایت کو نابت کرے ای واسطے اُس کے قول سے ابتدائی کہ اُس کے پاس اس دعویٰ کے گواہ ہیں۔ پھر لکھے کہ مدعی ندکورایک تا عت کو حاضر لا یا اور اُنہوں نے گواہی دی کدفلاں بن فلاں اس مدعی کا بھائی جس کو میر کواہ لوگ بمعر دنت قد می نام ونسب و صورت ہے پہلے نتے تھے مرکمیا اور وارثوں میں اپنے باپ فلاں کواور اپنی مال فلاند کواورلڑ کوں میں سے فلال و فلال اورلڑ کیوں می فلا شدو فلا شکواورا بنی ہوی ومسماۃ فلاند بنت قلال کوچھوڑ اہے اور بدلوگ حاضرتبیں ہوئے بیں اور کوا ولوگ سوائے ان لوگوں کے اُس کا کوئی وارث نہیں پہچانتے ہیں اور اس متو فی مذکور نے اپنی صحت عقل و بدن و جواز تقرف کی حالت ہیں اس اپنے بھائی کو جوماضر ہوا ہے وصی کرنے کے وقت ہم لوگوں کوشاہد کیا کہ میں نے اُس کوائے تمام اُس کا جس کو بعد وفات کے چھوڑ جاؤں وسی کیا ہاور بیاس کا بھائی اُس مجلس میں جس میں اُس نے ہم او کول کو گواہ کیا تھا حاضر تھا اپس اُس نے اس کی وصابحت قبول کر لی اورقاضی ان گواہوں کو بصفت عدالت و جوازشہادت بھیا تمالی قاضی نے مدعا علید فد کور سے اس کا دعویٰ جود واسے بھائی کے واسطے دراہم ندکورہ کی بابت کرتا ہے دریافت کیا ہی اس مدعاعلیہ نے اقرار کیا کہ اِس مدی حاضر کے بھائی فلال بن فلاس کے اس قدرورم وزن سبعد نقد چروشاہی مجھ پرنی الحال بلامیعاوی واجب الاوا بیں پس مدی وصایت نے جوحاضر ہواہے قاضی ہے درخواست کی کہ سب جو پھراس کے مزد کیان گواہوں کی گوائی سے ٹابت مواکدائس کا بھائی فلال مرکمیا اور اس قدر دارث جھوڑے اور اُس نے اس مرعی کووسی کیا اور یہ کہ مدعا علیہ ندکور پر جن درموں موصوف کا اُس نے فلاس کے واسطے اقرار کیا ہے أس كے ثبوت كا اور أس كے اداكر نے كا اس وصى كوسب كا تھم قضا نا فذكر د ہے ہى قاضى موصوف نے اپنا تھم قضا اس طرح نافذ کیا کہ فلان بن فلاں اس مرک حاضر کے بحائی نے وقات بائی اوراس قدروارٹ فلاں وفلاں آخر تک جمور سے بتایر آ نکہ بیگواہ لوگ اس کی گوائی پر متفق ہوئے ہیں پھر قاضی نے سے مقضاً نا فذ کیا کہ فلاں بن فلال متونی نے اپنے اس بھائی کو جوآیا ہے اپ تمام ترکہ کا دھی کیا اور بعد اس حاضر آمدہ نے اس وصابت کو قبول کیا ہے بتابر آئکہ بیر کوادلوگ اُس کی کواہی پر شغل ہوئے ہیں اور بیام بعداز انکے قاضی کے نزو کیاس وسی کی عدالت واہانت ٹابت ہوگئی اور بیمعلوم ہوگیا کدوہ اس کام کے واسطے کو بار کما حمیا ہے اور اُس نے اُس کو تھم وے ویا کہ اپنے بھائی کے فلاس بن فلان کے تمام ترکہ میں خالصاً نشد تعالی بچائے موصی کے خود تقرف کرے اور قاضی نے قلاں بن فلاں اس مدعا علیہ پرجن درموں ندکور وموصوفہ کا فلاں بن فلاں کے واسطے اپنے او پر اقرار کیا ہے وہ اُس پر لا زم کرد ہے اور اس سب کا اُس پر تھم دے دیااور اُس کو تھم کیا کہ بیدورا ہم فلاں کود ہے اور بیفلاں جو حاصر ہوا ہے اُس متو فی فیکور کا وصی ہے اور اس کا بھائی ہے اور اُس نے مدعا علیہ مذکور کے رویرواس سب کا جس طرح اس تحریر عمل بیان کیا گیا ہے تھم دے دیا اور بیسب أس نے اپنی محلس قضاوا قع كورة بخارا بس كيا ہے اور بہت لوگ علاء ميں سے پہلے مدعا عليد كے جواب سے ابتدا لی کرتے ہیں جیسا کہ اُس میں رسم ہے بخلاف باتی دعوی افتصو مات کے۔

محضرته

وگرا عدرین مثال اس زید نے جو حاضر ہوا ہے اس عمر و پر جس کو حاضر لایا ہے دعویٰ کیا کہ قلال نے اس زید کو بعد اپنی تابائے اولا وقلال وقلال کی ورتی کا رکا اور اپنی و فات کے بعد اسے مال سے تبائی لے کر کار ہائے خیر و تو اب می صرف کرنے کا بایسا معجدومی کیا اور اس حاضر آحدہ زید نے آس سے بدوست بھی لیسے خیول کی اور بدومی مقر دکرتا آس کی آخری وصیت مقی جس کی اس حاضر آحدہ کی طرف وصیت کی ہے پھر وصیت کنندہ نے وفات پائی در حاکید اس وصیت پر ثابت تھا اس سے دجوع فی کی اولا وصفار کی در تی کا رکا اور آس کے تمام مال سے تبائی لے کر موافق آس کی فیس کیا تھا اور آخ کے دوز یہ حاضر آحدہ اس متوفی کی اولا وصفار کی در تی کا رکا اور آس کے تمام مال سے تبائی لے کر موافق آس کی وصیت کے جیسا اس مدی نے دھوئی کیا ہے صرف کرنے کا وصی ہے اور اس موصی کا مال اس قدر اس وصی کے بھند میں ہے اور اس قدر کی اس میں موصی نہ کور کی وصیت سے موسی نہ کور کی وصیت کے جواب دیا۔

اس عمر وکواس کا علم ہے پھر اس سے مطالبہ کیا اور جواب دیوگی طلب کیا لی عمر و نہ کور سے دریا فت کیا گیا بس آس نے جواب دیا۔

محمد حاب

ددا ثبات وکوئی بلوغ یتیم ۔ زید نے حاضر ہوکر عمر و پرجس کو حاضر لایا ہے دعویٰ کیا کہ بیعر داس زید کے ہاپ کا اُس کی د قات کے بعداس کے دری کا روحفظ ترکہ کا اُس کے دارتوں کے داستے وصی تھا اور اُکے ہاپ نے سوائے اس زید کے کوئی دار شہیں چھوڑا ہے اور ایک بیز ید بلوغ تک جس پر پورا مرد ہوتا ہے باجٹلام یا بقول ان یا بقول آن کدا تھا رجواں یا انیسواں سال شروع ہوگیا بکنی حمیا اور اس حاضر آدردہ کے قبضہ میں اُس کے باپ کے ترکہ میں ساس قدر مال ہے ہیں اس پر دا جب کے دیسب مال اس زید کے بیر دکرد ہے۔ حصفر جہ

ورا ثبات اعدام وافلاس بنا برقول السے امام کے جواس کو جائز فر ما تا ہے۔ زید نے جاضر ہوکر عمر و پر دوئی کیا کہ اس عمر و نے اس ذید پر جود موئی کیا ہے کہ اس قدر درا ہم وہ عمر و کو وے وے اور وے کر اس کے مطالبہ سے خارج ہوئی نید نہ کوراس وہ کی کے دفید بیس وہ کی کرتا ہے کہ بیٹر عراب کے مطالب ہوئی سے دفید بیس وہ کی کرتا ہے کہ بیٹر عراب کے دبیل ایسا مال واسباب ہوئی ہے جس سے نظر وافلاس سے خارج ہواور گوا وادگ بیان کریں کہ ہم اس کے واسطے ایسا کوئی مال واسباب نیس جائے ہیں جس سے فارج ہواور گوا وادگ بیان کریں کہ ہم اس کے واسطے ایسا کوئی مال واسباب نیس جائے ہیں جس سے فارج ہواور گوا وادگ بیان کریں کہ ہم اس کے واسطے ایسا کوئی مال داسباب نیس کہ آج کے روز بینا وار ہے ہم اس کی ملک میں کوئی مال ہوا ہے اس کے ان کیڑ ول کے تیں اور ہم نے کی ملک میں کوئی مال ہوا ہے اس کے ان کیڑ ول کے تیں اور ہم نے اس کی مالت کو نفید و خاہر ہم طرح سے جانج کیا ہے۔

مجل ثم

محفرا

ورا ثیات بلال رمضمان ومحضر کوایک فخص کے نام سے دوسرے بر کسی قدریال معلوم سیعادی بما ورمضان تحریر کرے ہیں لکھے

کہ اس نہ یہ نے حاضر ہوکراس عمرہ پرجس کو حاضر لایا ہے اس قدرہ بنار قرض کا زم وتق واجب بدین سبب ہونے کا دعویٰ کیااوراس کی میعاد
اس سال کا ماہ رمضان تھا ہیں ماہ رمضان داخل ہونے ہے ہد بنار فی الحال واجب الا وا ہو گئے کیونکہ بیدون غرو کاہ رمضان ہے ہیں معاملیہ
بدل کا اقر ارکر لے اور میعاد آجائے ہے اور بیدون غرو کاہ رمضان ہونے ہے افکار کر ہے ہیں مدی گواہ قائم کرے کہ بیدون غرو کرمضان ہے
اور گواہوں کو اختیار ہے کہ جا ہیں بیگواہی دیں کہ بیدوز ماہ رمضان کا ہے اور پھر تغییر بیان ندکریں اور جا ہیں تغییر کے ساتھ بیان کریں کہ
علی گواہی دیتا ہوں کہ ماہ شعبان کی افتیویں تاریخ کل شام کے وقت میں نے جاند و کھا اور آج کے روز غروماہ رمضان اس میں میاں کا ہے اور گواہوں نے بدون کی ہے دوئے گل ہوں کی آئی کی گوائی کی ساعت ہوگی اور قبول کی جائے گی بیذ خیرہ میں ہے۔
مال کا ہے اور اگر گواہوں نے بدون کی کے دعویٰ کے الی گوائی وی تو بھی گوائی کی ساعت ہوگی اور قبول کی جائے گی بیذ خیرہ میں ہے۔
معرف جہ

اس امر کا اثبات کہ جس عورت پر دعوی ہے وہ پر دہ نشین ہے۔ بدین غرض کہ مطالبہ دی کہ وہ مجلس تھم ہیں حاضر ہو وضح ہو
جائے۔ محضر ہیں لکھے کہ زید جو ہندہ بنت عمر و کی طرف ہے دیوی وخصو مات و گواہ قائم کرنے کے اختیارات ہیں اُس کی طرف ہے
فابت الوکلاتہ ہے حاضر ہوا اور اپنے ساتھ بکر بن خالد کو لایا پھر اس و کیل فدکور نے اس بکر بن خالد پر جس نے اُس کی موکلہ پر اپنے
دیوی کی جواب دہی کے واسطے مجلس تھم میں حاضر ہونے کا مطالبہ کیا ہے اس کے دفعیہ میں دیوی کیا کہ موکلہ فدکورہ پر دہ نشین ہے اپنے
حاجات کے واسطے اپنی حو بلی سے با ہر تیں تھی تھی ہے اور مردوں میں مختلط نہیں ہوتی ہے اور دید بکر بن خالد اپنے دیوی میں کہ وہ بکس تھم
میں حاضر ہوگر جواب دہی کر مے مطل ہے لیس اُس پر واجب ہے کہ ایسے دیوی ہے اور دید بکر بن خالد اپنے دیوی میں کہ وہ بکس تھم

نے اس کی درخواست منظور کی اور مدعی مذکور چندنغر لایا اور بیان کیا کہ بیاس کے گواہ بیں اور وہ فلاں وفلاں وفلاں بیں اُن کے نام ونسب وطلیہ وسماکن جس طرح ہم نے بیان کیا ہے تحریر کردے مجر جب کواہول نے موافق دعویٰ مدعی کے اوّل ہے آخرتک کوائی دی اورموضع اشارہ میں اشارہ کیا اور قامنی ندکوران کو عادل جاتا ہے یا ان کا حال دریا فت کر کے عادل معلوم کیا تو خط حکی تحریر کرنے کا بدين طور تكم فرمائ كدبهم التدالرحن الرحيم بيميرا خط بسوى قاضى المامين الاسلام اس كالقاب لكصفام ونسب فد ككص اطال التدتعالي يقاؤوبسوك بركي كداز قاضيان اسلام وحكام سلمين بدست و عدرا يدادام الندع ووعزجم وسلامت وسلامتهم والحمد الندرب الغلمين والعسلوة والسلام على رسوله محمد وآلدا جعين اوريهم ري تحرير ميرى مجلس تضاوا قع كورة فلال ش عصا در موتى باورجس روزيس نے اس كَ تحرير كانتكم ديا ہے أس روز ميں از جانب خا قان فلان عز تصرة اس كورة أس كے نواح كا قاضي موں ميري قضايا واحكام اس كور وو النواح كالوكون من نافذه جارى إين والحمد لله على نعمائه التي لا تحصى والآئه التي لا التستقضي المابعد ميرى مجلس قضاوا تع كوره يس بروز فلاس ماه فلا ب سنه فلا ب مي ايك مرد حاضر موااور بيان كيا كداس كا نام زيد بن بكرمخز وي باورا پيغ ساتھ کسی خصم کوئیس لایا اور نہ خصم کا نائب لایا پھراس زید نے ایک مخص فائب پر دعویٰ کیا جس کا نام میان کیا کہ اس کوعمرو بن خالد مخروی کہتے ہیں بجروعوی اول ے آخرتک نقل کرے بحر لکھے کہ اُس نے جھے دوخواست کی کہ مس اُس کا بدوعوی اس فائب ذکور برجس كا حليه بيان كرديا كياب سنول اوراس دعوى محموافق أس كے كواوسنول اورآب كوادام الله عزوه اور جرفض كے نام بطور عام كه قاضيان اسلام و حكام سليين سے جس كو بتحرير ميني كوئى بوأس كو تطاحكى مضمن مضمون مذكور تحرير كروں يس من ف أس كى درخواست کومنظور کیا پی مدعی چندنعشر حاضر لا یااور بیان کیا کدید میرے کواہ بیں اور وہ فلاں وفلاں وفلاں بیں پس ان لوگوں نے بعد طلب شہادت کے اس مری کے اس دعویٰ کے بعد (اوراس مقام پریدند کھے کداور بعدا نکار اس ماعلیہ کے غائب ہونے کی وجہ ہے اُس كى طرف سے كوئى جواب يا يائيس كيا ہے ہرا يك نے ايك نے سے جوان كو ير مدكر سنايا كيا ہے كوائى دى اور مضمون اس نے كابيہ الى آخرو يمرالفا فاشهادت لكيف سے فارغ موكر لكيے كركواموں نے بيكوائل جس طرح واقع من تھى اداكى اور جيسا جا ہے ہے كوائى دی ہی ش نے اُس کوئ کرمحفر مجلد بدیوان تھم میں اپنے پاس ثبت کرلی پھر میں نے ان کوا ہوں کا حال دریا دنت کرنے کے واسطے ان لوگوں کی طرف رجوع کیا جواس تواح میں تعدیل وتز کیدگواہان کے واسطے ہیں اور وہ فلاں وفلاں ہیں بعد از اں اگر معدلین ومزکین نے سب کو بجانب عدالت و جوازشها وت منسوب کیا موتو لکھے کہ ہی الل تعدیل نے سب کو بجانب عدالت و جوازشها دستامنسوب کیا اور اگر بعض کو بعد الت منسوب کیا ہوتو کھے کہ انہوں نے فلال وفلال کو عادل و جائز الشہارة بیان کیا ہی چونکہ علم نے اُن کی کواہی قبول کرنی واجب کردی اس واسطے می نے اُن کی گوائی تیول کی پھر جھے اس مری نے بعد اس تمام معاملہ کے بیدورخواست کی کہ فلاں قامنی کواور ہر حاکم وقامنی کو جومسلمانوں کے واسطے مقرر ہے جس کویہ خط پنچے خط حکی تکھوں اور جو کیجھ میرے پاس اس ماجرے ے تا بت ہوا ہے اُس سے اس ملتوب اليدكواوران سب لوگوں كوبغور عموم آگاه كروں اور نيز براكيكواس كى خبر كردوں تاكہ جس وقت كتوب اليدمعلوم ياكس عاكم وقاضى اسلام كويدخط بينيج جس رجي ميرى مهرب جس طرح رسم باوراس كيز ديك بعي اى طرح ہے جوموجب علم ہے ثابت ہوجائے تو قبول کر کے اس خط کے لانے والے کے تن جو امراس کے زدیک اللہ تعالی اپی تو قبل ے الہام كرے أس كى نقد يم كروے اور جانتا جائے كه آخرتح مركوكلمه استناء يعنى انتاء الله تعالى سے محفوظ ر محماس واسطے كه بياستناء امام اعظم کے زور کے تمام خط محفق ہوجاتا ہے ہی تمام خط باطل ہوجائے گا پھر قاضی کا تب اس خط کوجس کواس پر کواہ کرتا ہے ر وسنائے اور اس کواس کے مضمون سے آگاہ کردے ادراس کو کواہ کردے کہ بیخط میری طرف سے بتام قاضی کورہ فلال کے ہے اور رسم ایسے خط کی بد ہوکہ بسد انصاف کاغذیر یازیادہ یا کم پر بفقد رضرورت ہو جو بعض سے بعض متصل ہوں اور خط کے دوعنوان ہوں ایک خارج ےاوردوسراواخل ہے ہیں داکھیں جانب خط کے لکھے کہ بجانب قاضی فلال بن فلال قرائی قاضی کور و فلاں ونواح آن جوو ہال کے لوگوں کے درمیان نافذ القصنا ووالامضاء ہے اور بائیں جانب لکھے کہ از جانب فلاں بن فلال مخزوی قاضی کور و فلاں ونواح آن جود ہاں کے لوگوں کے درمیان نافذ القصناء ولامضاء ہے اور اس کے اوصال پر خارج سے اور جائنین سے اعلام کردے کہ وصل سیحے ہے اور اس کے ل وافل يردائين جانب سے لكے كم اللہ تعالى خارج سے سوائے نام قاضى كے جس كى طرف سے خطاطى ہے بعد شہادت كے ثيوت اقرار فلاب بن قلال برائے قلال بن قلال فلائی بائیدر درتہار ہااوران کواہوں کا نام جن کو خط پر کواہ کیا ہے آخر میں فکھےاور اُن کے انساب و المصلى بيان كرد ع محرمدر خطكوا في توقع سائة خط سيامزين كراءاداً خرخط من تحريركر كدفلان بن فلال الفلاني كبتا بكربيد خط میرے تھم سے میری طرف سے اکھا میا اور جو ماجرااس میں ندکور ہے وہ میرے سامنے میرے پاس واقع ہوا ہے اور بدسب سانصاف کاغذ برموصول وسلین تحریر ہے ہروصل بر فارج سے لکھاجائے کہ وصل تھے ہے ہردوجانب سے اور داخل سے محتوب ہے وصل پر دائیں جانب ے الحكم الله تعالى معنون بدوعنوان باك داخل ودوم خارج اور ميرى ال وقع سے موقع ہے اور ميرى ميراس برے اور اس خط بر جويس في إلى ميرك بالمنتش بيب اوراس كماب كمضمون يرش في أن كوابول كوكوادكيا بجن كانام اس خط كة خريس تحرير ہاور عنقریب اُن کو جنب کہ تم کروں گاتو بند کے مہر بھی پر شاہد کردوں گا اور میں نے توقیع کومدر خط پرتحریر کردیا ہے اور سات یا آٹھ سطرين ياجس قدر تحريث آئى مون مير ساته كاخط ب حامد أالله تعالى ومعلياعلى نبيهم وآلدوسلما مجريم كيموافق خطى مبركر اور قاضی انیس گواہوں کوجن کومضمون خطر پر گواہ کیا ہے اس مہر اند پر بھی گواہ کرے اور قاضی کوجائے کہاس خط کی دوسری نقل بعینہ کر لے جو مواہوں کے پای رہے اوران کی کوائل کے وقت وہ لوگ اُس کے مضمون کی کوائل اواکریں اور اُس کوفاری میں ( کشادنامہ ) کہتے ہیں۔ کتاب حکمی وقل کتاب حکمی 🖈

ا یعن برمبرای قانش کی برا مع اقول مدینابراس ند مب عشقیم برس کنزد یک تصم کا حاضر موما محط کھولنے کے واسطے شرط میں برا

واقل وعنوان خارج پایا اور موقع بتوقیع صدروآ خربایا اور وصال پر ظاہراً و باطنا اعلام پایا یا جس طرح قاضوں کے خطوط بیں ہوتا ہے
ہیں میر سے نزد یک بید بات سیجے ہوئی اور بید بات ثابت ہوئی کہ بید خط فلال قاضی کا ہے جس نے میر سے نام اس معنی میں لکھا ہے اور
حالیکہ وہ کور و بخارا کا قاضی تھا۔ پھر جھے سے اس زید بن عمر و نے بید دخواست کی کہ میں اس کی تقل بجانب آپ کے تحریر کروں ہیں میں
نے اُس کی درخواست کو منظور کیا اور اپنے اس خط کی تحریر کا تھم و یا پھر خط بطریق گذشتہ تمام کر سے اور اگر وہ خط جس کی تقل کی ضرورت
پٹن آئی ہے کی دوسر سے خط کی تقل ہو تو اس کی ترتیب ای طور سے ہوگی جس طرح ہم نے بیان کی ہے۔
سیجل ہیں

ور ثبوت ملک محدود بکاب علمی قاضی فلاں کہتا ہے کہ میری مجلس قضاوا تع کورؤ بخارا میں زید حاضر ہوااورا پے ساتھ عمروکو حاضرالایا پھراس زیدنے اس عمرو پر دعویٰ کیا کہ تمام داروا تع موقع فلاں جس کے حدودیہ بیں ملک اس زید حاضراً مدو کی اوراس کاحق ے اور اس عمرو حاضرة ورده کے قبضہ من ناخل ہے لیں اس پر واجب ہے کہ بیددار فذکور اس نرید کے سپر دکردے اور اس مطالبہ کیا اور جواب ما نگا ہی اس مدعا علیہ ہے در یافت کیا گیا کہ اُس نے فاری میں جواب دیا کہ ابن فان کہ ایں مری دعویٰ میکند ملک من است وحق من است واندر دست من بحق ست بس من نے اس مدی ہے اس کا کی کے دوئی کی جب ماتھی ہیں اُس نے میرے یاس بدخط حكى بيش كيا جس كانسخ بيه بي اوّل سة خر تك تحرير كرب بعر فكع كديه خط مير سراين بيش كيا اوروعوى كيا كديه خط قاضي كورة سرفند کا تیرے نام ہے اور میری طرف اشار و کیا اور خط کی طرف اُس نے بدین مضمون تحریر کیا ہے کہ ملکیت اس وار کی بحدود آن و حقوق آن تیرے داسلے ہے بینط اُس کے تو تیع ہے موقع اور اُس کی مہرے مرین ہے اور دواس تحریر کے وقت قاضی سر قند تھا اور اُس کے مضمون اورا پی مہر خاتمہ براس نے گواہ کردیئے ہیں ہی ہے اُس سے گواہ طلب کے تو وہ چند نضر حاضر لایا اور بیان کیا کہ یم ہے گواہ ہیں اورو وفلاں وفلال ہیں اور جھے ہے اُن کی گوائی کی ساعت کی ورخواست کی لیس میں نے متلور کیا اور گواہوں کی طرف متوجہ ہوا بس أس كے ان كوابوں نے كوابى وى كەيەخط (اس خطاكي طرف جوميرى مجلس تضامي حاضر تمااشار وكيا) قاضى كورۇسر قند کا ہے جس نے تیرے نام تحریر کیا ہے در حالیکہ وہ قاضی سمر قند تھا بدین مضمون کہ ملکیت اس وارمحدود کی اس مرقی کے واسطے جس نے خط چش کیا ہے (اور مری فرکور کی طرف اشار و کیا) ابت ہاور بیدا اس کی مہر خاتمہ سے مزین اور اُس کی توقع ہے موقع ہاور قاضی ند کورنے ہم کواس خط کے مضمون اور اپنی مہر خاتمہ پر گواہ کرلیا ہے ہیں میں نے اُن کی گواہی من کراس نواح کے تعدیل کرنے والوں کی طرف ان کی در بافت کے واسطے رجوع کیالی اُنہوں نے ان میں سے دو آ دمیوں کو جو فلاں د فلاں ہیں عاول د جائز الشہادة بیان کیا۔ بس میں نے خط کوقبول کیا اور ہروو خصم کی حاضری میں اُس کو کھولا بس میں نے اس کومعنون بعنوان وافل و خارج وموقع بو قیع صدردآ خرمعلم الاوصال بظاہروباطن پایااوراً سان گواہول کے نام آخر خط میں سم کے موافق جیے قاضوں کے خطول میں ہوتا ہے تحریر کیا تھا ہیں میں نے اُس کوتیول کیااور میرے نز دیک ٹابت ہوا کہ بیڈط فلاں قاضی کورہ سمر قند کا درحالیکہ وہسمر قند کا قاضی تھااور بارہ ہوت ملک اس دارمدود کے واسطے اس می کے اور اس معاعلید کے ہاتھ یں ناحق ہونے کے میرے نام ہے اور اس فے ان مواہوں کوأس کے مضمون اورا پنی مہر پر کواہ کرلیا اور جومضمون اُس سے نکلاوہ میرے نزو بیک سیح ہوا اور جو پچھا اُس میں درج ہوہ ا بت بوالی من نے یہ بات ماعلیہ یر بیش کروی اور اُس کواس حال سے آگاہ کردیا اور اُس کو قابودیا کہاس کا دفعیہ پیش کرے اگر اس کے یاس ہوبس وہ کوئی دفعیدندلایا اور نداس سے چھٹکارے کی کوئی بات پیش کی اور میرے نزویک اس بات سے اس کاعاجز ہونا فلا ہر ہوا پھر بھے سے مدی نے درخواست کی کہ جو بھواس ہے میرے نز دیک اس مدفی کے واسطے ٹابت ہوا ہے اُس کا تھم اس ماعلیہ پردوں ۔ لیس میں نے اُس کی درخواست کومنظور کر کے اس مدمی کے واسطے اس مدعاعلیہ پر ملکیت اس وارمحدود و کا ائی آخر ہ

محضركها

松声

در میکہ میت پرائی کے دارتوں کو حاضر لاکر مال مضار بت کا دعوی کرتا۔ اس کی صورت بہے کہ زید حاضر ہواا درائی ساتھ عمر و دبکر و خالد کو حاضر لایا بیسب دفا دابراہیم جی بی بی اس زید نے ان سب پر جن کو ساتھ لایا ہے دعوی کیا کہ اس زید نے ان کے مورث ابراہیم کو جزار درم پر وجہ مضار بت دینے تنے اور اُس نے ان جی تفرف کیا اور طرح طرح کا نفخ حاصل کیا اور قبل تقییم اس سب مال کے دومر کیا اور قبل اس کے کر راس المال اس زید کو دے دیئے اور اُس کا حصد نفع اس کو دے اس سب مال کو جبل (۱) کے سب مال کے دومر کیا اور قبل اس کے کر راس المال اس زید کو دے دیئے اور اُس کا حصد نفع اس کو دے اس سب مال کو جبل (۱) کے ساتھ چھوڑ کر مرکیا اور یہ مال اُس کے ترکہ جس قر ضد ہو گیا الی آخر و لین بیٹ مشور معلوم بھے بی بعض مشارکنے نے قربایا کہ اگر دعوی راس المال و فقع دونوں کا ہوتو مقد ارتفع کا بیان کر ناضر دری ہاور اگر بیان نہ کرے تو دعوی جی ضاد وظل ہوگا اور اگر دعوی قتل در ایس المال بیں ہوتو مقد ارتفع کا بیان ترک کرنے جس میکومضا کہ تربیں ہے یہ فسول استر وشی جس ہے۔

نط علمي الم

در ا ثبات شرکت عنان درکارگلہ تفروتی ۔ زید نے عاضر ہوکر ایک مرد غائب پر جس کا نام قراحہ سالار بن ادیم بن کریم اس رب المال و و فض جس نے ابنا مال کمی فنعس کو تجارت کے واسطے دیا واسے دیا واسطے دوسری جگہ نے اللہ عن بھٹر دیکری دغیر و کری دغیر و کری داخت کے لئے لے جانا واس (۱) یعنی بیان نہیا مهنیاری معروف با کوش کیجیربیان کیااوراس کا حلیه ایسااییان کیاوتویٰ کیااور بیان کیا که اس حاضراوراس غائب ندکور نے تجارت مکا فروشی میں شرکت عنان برتعق کی اللہ تعالی وادائے امانت واجتناب خیانت کے بدین شرط کی تھی کہ اس شرکت میں دونوں میں ہے ہرا یک کاراس المال سودینار مرخ بخار بیرانجہ موزونہ بوزن سمر فند ہوں پس سب راس المال اس تجارت کا ودسو وینار شرخ بخاری رائجہ مزونہ یوزن سمرقند ہوئے بدین شرط کہ تمام راس المال نہ کوراس غائب نہ کور کے قبضہ میں رہے اور دونوں اور ہرایک دونوں میں ے اس سب سے حضر وسفر میں تجارت **کلے فروشان کی تجارت کر ہے اور متاع گلے فروشان و اُن کی تجارت معہووہ کے لائق جو مال ہو** ائس کوددنون اور ہرایک وونوں میں سے جواس کی رائے میں آئے خرید سے اوردونوں اور ہرایک وونوں میں سے اس میں ہے جواس کی رائے میں آئے نفتریا اُوهار جس طرح اُس کی رائے میں آئے فروخت رکے اور اس میں جو باتی ہواس سے وونوں اور ہرایک دونوں میں سے جواسباب اس کی رائے میں یا وونوں کی رائے میں آئے مباولد کرنے وہ اسباب جو گله فروشوں کی تجارات میں معبورو معروف ہے اور دونوں اور ہرایک اس کل مال کے ساتھ بلاواسلام یا کفریس جہاں دونوں کی رائے میں یا ہرایک کی رائے میں آئے مل كرسنركر \_اوربدين شرط كدجو كيحوالله تعالى اس تجارت على افع بخشے وه وونول ميں تصفا نصف ہوگا اور جو كي خساره مويا تھٹي برے وہ بھی دونوں پرنصفا نصف ہوگا اور وونوں میں ہے ہرا بیک اپنایراس المال نہ کوراس مجلس شرکت میں حاضر لایا اور وونوں نے اس مال کو باہم خلط کرویا اور بعد خلط کرنے کے ووتوں نے ان سب کوبلور سی کے اس غائب کے قبضہ میں کردیا اور اس غائب نے اس مال شریک ندکور کے وصول یانے کا با قرار تھے اقرار کیا جس کی اس زید حاضرنے خطایا بالثانبہ اس مجلس شرکت بیں تقمدی کی۔اور نیز اس زید حاضر آمد وینے بیان کیا کہاس کے اس غائب مذکور پر سودینارسُ رخ جید بخار میرانجہ موزونہ بوزن سر قند کے قرضہ لازم وحق واجب سبب قرض سی کے بیں کدان کو اس زید نے اس عائب کوانے مال سے بقرض سیح قرض ویا ہے اور اس عائب فرکور نے اس سے لے کر بقبضه صحیحة بضد کرے اس شرکت فدکورہ میں اپناراس المال قرار دیا ہے اور ایسا ہی اس غائب فدکور نے اپنی حالت صحت اقرار و بهمه وجوہ تفاذ تصرفات میں بطوع خوداس عقد شرکت ندکورہ کے واقع ہونے اوراس تمام راس المال شرکت ندکورہ کے وصول پانے اوراس زید کے سودینار مذکورہ بطریق فدکورہ کو قرض وینے کا اقرار سے کیا اور بہ قراف سالار فدکورہ جے روز اس شہر بخارا اور اس نے نواح ہے عائب باورشم مرتد مل مقيم باوراس زيد كوي فذكور وسب مكر بالي آخره

درا ثبات خط محمی مجلس قضاء واقع کورؤ بخارا بی قاضی فلال کے سامنے ایک آدی حاضر ہوا اور بیان کیا کہ اُس کا نام عمرو بن عبداللہ بن ابی بحر ترخی کی سے اورو ہ آئے کے روز گی مال و باب کی طرف ہے اپنے دونوں بھا تیوں ابی بحروا تھ اورا تی مال مساہ ہ کو ہر تی بنت عمرو بن احمد ترخی کی خواہوں کی اور سب می طرف ہے سب وعوی وخصو مات و اقامت کو اہن اور سب طرح و اسلے آن پر تحق ہوں اُن کے طلب کرنے اور اُن کے واسلے آن پر تعقد کرنے کا سوائے تعدیل ایسے کواہ کے جو اُن پر کوائی دے اور سوائے اُن پر کسی چیز کا اقر ار کرنے کے واب الو کالت اورا اُن پر کسی بھی کواہوں کی ان پر ساعت کرنے اور آن کے ہواں اُن پر کسی بھی کواہوں کی اور اُن کے ہواں سے جو اُن پر کسی اُن الملک اُئی آئی ہیں بجانب ہرا ہے خص کے جس کے عنوان طاہر پر کھی ہے جس کے عنوان طاہر پر کھی ہے جس کے عنوان طاہر پر کھی ہے جس کے عنوان طاہر بر کھی اقر ار ابی بحر اللہ بحر بر مصلی اورار ابی بحر اللہ بحر بر کہ مسلم کی بری ہو تھی ہواں ہورائی ہے بیرانہورائوری کو پر سے بیرانہورائی ہورائی ہورائ

انی کرتر ندی کے اس مخف پرجس کو حاضر لایا ہے دوسو چالیس دینار مکیہ موزونہ پوزن مکہ بسبب سیجے قرضہ لا زم وحق واجب ہیں اوراس حاضر آورده نے اپنی صحت اقراری حالت میں بطوع الم خود اس سب مال ندکوره کا شیخ ندکور کے داسطے اقرار کمیااور اُس کا بیا قرار تمن دستاه بروں می فدکور ہے ایک میں ایک سو بچاس و بناراور دوسری میں سر دینار کا اور تیسری میں جیس دینار کا کدأس نے اپنے او پر بسب سیح قرضالانم و حق داجب بونے كابا قرار سيح اقرار كياجس كى شخ عبداللہ بن الى بكر ندكور نے اپنى زند كى ميں اس سب كى خطابا تقيديق كى اور اس سب كا قاضی کورہ تر خرموفق بن منصور بن احمد نے در حالیکہ وہ تر خرکا قاضی وال تر خری کے درمیان نافذ القصناء واحکام تھا اپنی مجلس قضاوا حکام میں تھ دے دیا اور بچل لکے دیا ہے پھراس شیخ عبدالقد بن الی بحر فدکور نے قبل اس کے کہاس حاضر آوردہ سے اس مال میں ہے کے وصول کرے و فات پائی اوروارٹوں میں اپنی جورو میر کو ہری فد کورہ اور تین بسر اپنے صلب سے چھوڑے جن میں سے ایک میختص ہے جو حاضر آیا ہے اور باقی دونوں اس کے دونوں موکل ہیں جن کا نام ندکور ہوا ہے اور شیخ عبداللہ کا ان کے سوائے کوئی وارث نبیس ہے اور اس نے اپنے ترکہ میں اسینے مال میں بیمال ندکوراس حاضر آوروہ پر قرضہ چھوڑا ہے اور بیمال ندکوراُس کی موت ہے برفرائض اللہ تعالیٰ اُس کے ان وارثوں کے درمیان میراث موگیا کہ جورد کے داسطے اسلے اسلام اور باتی اس کے تیول بیٹوں کے درمیان برابر مواادراصل مفروض اسلام سے ادر اس كي تقسيم چوبين سہام ہے ہوئى جس ميں سے جورو فدكورہ كواسطے تين مہام اور جرايك كے واسطے سات سات سہام ہوں كے اور بيد مال ذكوراس معاعليه برأس كے اس منتج عبداللہ كے مين حيات من أس كيواسطيا قراركرنے سے ثابت تعاادربيا قرارأس في كلس قضا واقع كورۇترند مى وبال كاس قاضى فركور كے سامنے كيا تھااوراً س نے اس تحض براس مال كائكم و كرجل لكود يا تھااوراس ساس مى حاضرادراً س محموکلوں نے جو کچھاس کے مزد بک ان مے مورث کے داسطے ٹابت ہواہے اور محکوم بہ موسیل ہے اس کے اس خطاعی ( اوراس وط كي طرف جوأس كے ہاتھ ميں ہا شاره كيا) كے بجانب برفض كے جوسلمانوں كا حاكم وقاضى بوتح مركر نے كى درخواست كى پس أس في اس ورخواست كومنظور كر اس خط ك (اور خط فيكور كي طرف اشاره كيا) مضمون فدكور تحرير كرف كابتار تخ فدكوره آخر تك عظم دیابعد اجتماع شرا نطصحت خط بدا کے اوّل ہے آخر تک اور خط کی طرف اشارہ کیا اور قاضی ندکورجس روزاً س نے اس خط کے لکھنے کا تھم دیا ہے(اور خط کی طرف اشار و کیا) کور ہُر زواس کے نواح کا قاضی تھا اور آج کے روز بھی دوائ طرح قاضی ہے اور مخف جس کوساتھ لایا ہے اس کواس سب کاعلم ہے ہیں اس پرواجب ہے کہ مال ذکورہ جو بسبب ندکوراس پرلازم ہے اس مرعی فدکورکوا واکرے تا کہ اپ واسطے اصالته اورايين موكلوں كواسط وكالتذ برسهام زكور وقبعندكر لے اورايين وعوىٰ كاجواب طلب كيالي اس مدعا عليد فركورے جواب طلب كيا حميا توأس نے قاري ميں جواب ديا كه (مراازين وام وازين نامه معلوم نيست ومراباين مدى چيز دووني نيست بايس سبب كه وعوى ميكند ) بحرمدى فدكور چندنظر حاضرلا يااوربيان كياكرياس كواه بن جربرايك في ان الفاظ ميكواي دى ( كوابى ميد بم كراين نامه حكمي ) اوراشار واس خط كي طرف كيا\_ازان قاضي ترندست الموافق بن منصور بن احد كهنام ونسب و يرعنوان ظاهرابن نامه كمتوب ست و ای موفق بن منصور که برعنوان ظاهرای نامه ند کورست اوراس خط کی طرف اشاره کیا۔ آنروز کشبین فرحودای نامهرااور خط کی طرف اشاره کیا۔قاضی بود بشہر تر فدونوا ی آن وادان اور باز برعمل تصاب تر فدست ونوائی آن و آن تامه۔اور خط فدکور کی طرف اشارہ کیا۔ بمبروے ست وتقش برمبرو ے الموفق بن منصور بن احمدست ومضمون این نامه اوراً سی طرف اشاره کیا۔ این ست کداین بدعاعلیه اقر ارکرده است اوراس معاعليه كي طرف اشاره كيابيجال جواز اقرارخويش بطوع كه يرمن ست و درگرون من ست براين عبدالله بن بكررا كه نام ونسب وے اندرین محضرواندرین نام مذکورست اور اس محضرو خط کی طرف اشاره کیا دولیت و چہل وینار کی بخی سره بوزن مکه حقی واجب و دامی

إ رضامندق وخوشي خاطراا ع ليعني أس كانتكم ديا تيااا

لازم بسبع درست اقرار و دیارو سے پس این عبراللہ بن الی بکر کہنام ونسب و سے اندرین محضرو خط کی طرف اشارہ کیا تقدین کو دو وحقر را اندرین اقرار و دیارو سے پس این عبراللہ بن الی بکر کہنام ونسب و سے اندرین محضرو نامہ نہ کورست اور محضرو خط دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ بمرد پیش از بیش کردن و سے چیز سے ازین زر با کہ بلنی وصفت وجنس دوزن دی اندرین محضرو نامہ کورست و دونوں کی طرف اشارہ کیا دازو سے بیراٹ خوار ماندہ است کی زن این کو برتی کہنام ونسب و سے اندرین محضرو نامہ کورست و سد پسر صلی ماند سیکے از ایشان این مرق ادراس کی طرف اشارہ کیا۔ ودود گیرمو کلان این مرق کہنام ونسب جردودرین نامہ و محضر نہ کورست دیا ایزاء نیباد گیر سے دائیں ماندہ خوارش نمید انیم و بسب ایشان اندرین محضرونا مدند کورست ۔ اور دونوں کی طرف اشارہ کیا بمرگ و سے بیراث شدہ است براین وارثان اورا کہنام ونسب ایشان اندرین محضرونا مدند کورست و بدین مسے کہ اندر ش محضروا تدرین نامہ یا دکردہ شدہ است اور دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ واجب ست بدین بدعا علیہ تا این حال چنا نکدا ندرین محضر تامہ نہ کورست اور دونوں کی طرف اثارہ کیا۔ اور دونوں کی طرف اثارہ کیا۔ واجب ست بدین بدعا علیہ تا این حال چنا نکدا ندرین کو وی گوائی دی ہے اس کی طرف اشارہ کیا۔ پیر قاضی بخارا اس محضرے آخر میں لکھے کہ جس بات کی گواہوں نے اور وہ یددنوں گواہ ہیں گوائی دی ہے اس کی طرف اشارہ کیا۔ پیر قاطرف سے جاری ہوا ہے۔

设设

ويمرتكى يجلس تضا (كورؤ بخارا من شيخ امام عفيف الدين عبدالغني بن ابراهيم بن ناصر المحاج قزو بي حاضراً يا اور يخ حجاج محود بن احمد السفار قزوين جوامروز وكيل مساة قراة العين بنت ابراهيم بن نامر قزوينيه كاأس كي طرف مصدوي وخصو مات واقامت کواہان کا اور اگرائس پرکوئی کواہ قائم کرے تو اُس کی ساعت کا سب صورتوں میں سوائے تعدیل ایسے تف سے جوائس پر کوائی دے اورسوائے اُس یکسی چیز کا قرار کرنے کے تابت الوکالت ہے اور اُس کی طرف سے اُس کواجازت ہے کہ جس کوجا ہے نیچ اُس طور ہے جس طرح أس نے اس كو وكيل كيا ہے دوسرے كو دكيل كر ليے حاضر آيا اور دونوں اپنے سالار احمد بن حسن بن حجاج جلاب كو حاضرال نے پھر شخ ایام عبدالغی حاضراً مدہ نے اپنے واسطے باصالت اور شخ ایام محمود حاضراً مدہ نے اپنی اس موکلہ کے واسطے بوکالت اس مخص حاضر آوردہ پر وعویٰ کیا کہ عمرو بن ابراہیم بن ناصر حجاج قزو بی نے وفات یائی اور دارتوں شک اپنی وختر صلی مساة فرخند واور ا پناایک ماں باپ سے سرگا بھائی بھی سی التی ام عبدالتی اورائی ایک ماں دباپ کی سی بہن میں بینے امام محود کی موکلہ چورٹی اُن کے سوائے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے اور اپنے ترکہ میں اس محص حاضر آ وروہ کے پاس وس کھالیں مد بوغ قندز جس میں ہے ہرا کی کھال کی قیت جاردینارنیٹا پوری جیدرامجرسرخ مناصفہ بوزن مٹاتیل مکہ ہے چھوڑی ہیں اور بیسب اس کی موت سے اس کے ان وارثان نامبر دہ کے داسطے بغرائض اللہ تعالی میراث ہوئیں کہ دختر کے داسطے نعف اور باتی سکے بھائی بہن کے داسطے ہوئی اورامل مفروض (۲) ے اور اس کی تقیم ہے (٢) ہوئی جس میں ہے (٣) سہام دفتر كواور ايك بهن كواور (٢) بھائى كے واسطے اور ان ووثو ل نے جو حاضر ہوئے ہیں گواہ عادل مجلس قضاء كورہ قزوين من عمرو بن عبدالحميد بن عبدالعزيز خليفه اسے والد سے امام ابوعبدالله عبدالحميد بن عبدالعزيز قاضى كوره \_ قزوين دنواح أن جس كواس كورة لواح من ايخ تضانا فذكر في اورا بنانا ئب مقرركر في اجازت بأس كرما من اور کورهٔ رے کی مجلس تصامی محرین الحسین بن محرین احد اسر آبادی خلیفه اسپنے والد صدرامام ابی محمر الحسین بن محرین احمر اسر آباوی قامنی کورورے ونواح آن جونا قذا الله لقعنا موالامضا موصاحب اجازت دربار وُتقرری خلیفدے ہے ادام اللہ تو فیقد کے سامنے ویش کے ظینداور قاضی کورہ رے کے سامنے تمام اُن باتوں کے گواہ پیش کے جس کو قاضی کورہ قزدین کے خلیفہ نے باجازت این والد کے

بعد ثبوت بگواہان عاول کے خطاعکی میں جو نیام ہر قاضی و حاکم مسلمانان کے جس کو پہنچے لکھا تھا کہ عمرو بن اہرا ہیم بن ناصر حجاج قزویل نے وقات پائی اور وارٹوں میں اپنی وختر صلبی واز جانب مادرو پدرایک بھائی وایک بہن جن کانام درج خط ہے چھوڑ ااوران کے سوائے اُس کا کوئی وارث نبیں ہے ہی قاضی کورورے ونواح رے کے خلیفہ قاضی نے بھی اس کا حکمی خط بنام برقاضی و حاکم مسلمانان کے جس كويد خط منجي بعد شورت بكوابان عاول كے تكھااور بيدونوں خطريہ بين جن كويدوونوں جو حاضر ہوئے بيں چش كرتے بيں اور دونوں میں سے ہرایک نے خط ملی تحریر کرنے کا حکمد یا ہے اور ان دونو پ حاضر آمدہ کی طرف سے مجلس نشاوا تع کورہ قزوین میں وہاں کے قاضی کے سامنے کواہ چیش کرنا اور مجلس قضاء واقع کورہ رے یس خطاعی چیش کرنا بعد اس بات کے ہوا کہ جب پہلے ہی محمود بن احمر نے ائی د کالت از جانب موکلہ ندکور وخود قامنی کور و تن کے سامنے ثابت کر دی اور قامنی کورؤ۔ رے کے سامنے خطاعمی کے وقت ثبوت وكالت كے باوجووتمام اس ماجر كوجوأس نے خطاعكى بس بجانب قاضى كورۇر ب د بجانب ہرقاضى و حاكم مسلمانان كے جس كو يہنيے تحرير كيا ہے ثابت كرديا اوران وونوں نا بُول من سے حكم و تضا ميں اپنے اپنے كور و ميں جس وقت أس نے خط كى تحرير كا حكم ويا ہے كہ بنام ہرقامنی وحاکم مسلمانان کے ہے جس کو پہنچے ہرا یک اُس وقت اپنے منوب کی طرف سے نائب تعاور حالیکہ جس کا وہ نائب ہےوہ اسيخ كوره على قاضى تقااوراً س كونفاذ قضاءو نائب مقرركر في كااعتمارتها اوريه برايك نائب أس ونت سے كدا س في اس تحرير خط كا تحكم ويا ہے اس وقت تك تحكم قضا ووامضا واپنے كور ويس ويسائل ثابت ہے جيسا تما اور يوفض جس كو حاضر لائے بيں اس كوان دونوں خطول کا حال معلوم ہے ہیں آس پر واجب ہے کہ اس مال ندکور میں ہے حصہ شخ عبدالغیٰ اس حاضر آید ہ کا اس کے سپر وکرے تا کہ وہ اسینے واسطے اس پر بتعند کر لے اور میمجملہ چوسہام کے دوسہام ہیں اور اُس میں سے شیخ محمود کی موکلہ فیکورہ کا حصداس کی موکلہ کے واسطے اُس كے سپر دكرے تاكداس كے واسطے تعذكر لے اور مينجلد چوسهام كے ايك سبم باور دونوں نے اس سے اس دامطاليد كيا اور جواب ما تکائیس أس فے جواب دیا كه جھ كواس نام برده كى وفات سے آگائي تيس ہے اوران مدعيون كى ورافت وان خطول حكى كا علم بیں ہاوران مرعیوں کو جومقدارجس سبب ہے وہ دعویٰ کرنے میں میمقداراس سبب سے دیتانہیں ہے۔ مجروونوں حاضرا مدہ چندنفر حاضرلائے اور بیان کیا کہ یہ ہمارے کواہ ہیں اور وہ فلال فلال ہیں اور گواہوں کے نام اس طورے لکھے کہ شاہداصل سے محمود بن ابراهیم بن فلال معروف بشرواتی اور فرع آس کی چیخ احمد بن اساعیل بن ابی سعیدمعروف یغازی سالا رہیخ صابر محمد بن محمود الصالح النجرى ساكن على روى كوچه ناجيه معجد فلال پر لكيد كهاصل ووم فيخ الوالحن احد بن الحسين قزو في تاجر پراس كے ينجاس كے دوفرع جو اوّل اصل کی گوائی بر گواہ بی اور شیخ محرین احم محرکسائی مجرکا تب اسائے فرع ٹانی کے بینچے اُن کے ہم ونسب لکھے اور اصل ٹالٹ شیخ احد بن محر جاج اسكاف معروف باحد بن خوب اوراس اصل ك واسط فرع نهى اس واسط كديد خود كوابى ويتاب اورقاض بخاران استحريث لكمابعدازا تكدان كوامول في ايك نسخد سے جوان كوير هكرسنايا كيا ہے كوائ اواكى من في ان وونو ساملوں كى كوائ ير ان قروع کی گوائی دیے سے ان ووٹول حکی خطول کے جوت کا حکم دیا اور الفاظ شہاوت برشہادت جو اُن کو بڑھ کرسنائے محتے ہیں یہ جي كواى ميد بم كد كواى داد چيش من محمد بن ابراتيم بن قلال شرداني دابواكسن احمد بن الحسين قزوين چنين گفتند بريكه از ايشان كه كوايي مید ہم کداین ہر دونامدادر ہر دوخطوں کی طرف اشارہ کیا کیے از دونامدادر خاص ایک خط کی طرف اشارہ کیا۔ نامہ نائب قاضی شہر قزوین ست این که نام ونسب و ے و نام ونسب متوب عندو ہے ولقب و ہے اندرین محضر خدکورست اور محضر کی طرف اشار ہ کیا۔ واپن نامدد مكراور دوس معنط كي طرف اشاره كيا- نامه نائب قامني رئيست كه نام ونسب منوب عنه و عدو لقب و معدو بين محضر فدكورست اوراس محضر کی طرف اشاره کیا۔واین ہردومبراور دونوں مہر کی طرف اشاره کیا۔ وہردونا مداور ہروو خط کی طرف اشاره کیا۔این کے مہر نائب قاضی قروین ست اینکه نام ونسب وی اندرین بحفر ندکورست اور مهر و محفر کی طرف اشاره کیاواین کیچه و گرمهر نائب قاضی شهر سے ست اینکه نام ونسب و سائدرین محفر ندکورست اور مهر و محفر کی طرف اشاره کیا و مضمون این دو نامد اور دونوں خطوں کی طرف اشاره کیا ۔ این ست که اندرین بحفر یا دکر ده شده است اور محفر کی طرف اشاره کیا ۔ و آخر در کیا برای بی توشن قرم دوئایں بود دائی محفر ندکورست کو دونوں خطوں کی طرف اشاره کیا ۔ وائن منوب عند دے نیز قاضی بود اندرین شهر خویش کداذن تعفاه و تائب کردن نافذ بود و محفر ندکورست اور محفر کی طرف اشاره کیا ۔ وائن منوب عند دے نیز قاضی بود اندرین شهر خویش کداذن تعفاه و تائب کردن نافذ بود و تاضی بود و امروز بر کیا دان تعفاه و تائب کردن نافذ بود و تاضی بود و امروز بر کیا ان از در اندرین شهر خویش کداذن تعفاه و تائب کردن نافذ بود و تاضی بود و امروز بر کیا می مدوم کی طرف اشاره کیا ۔ تا امر دز مرا گواه گردانید برگوائی خود برین بهد و بفرمود مرا تا گوائی و به مرکوائی دے برین بهدوم کو ای دوئر و اندر توالی و برین بهدوم کو ای دوئر و زائر تروز از ان کوائی و برین بهداز او لوائی و بری برا از از ای اندرین اندر کوائی خود برین بهداز او کوائی دوئر و زائر از اندر و کردانید برگوائی خود برین بهداز او کردانید ندر و اندر توالی اندر و اندر توالی و برین به کوائی دوئر و اندر توالی اندر و اندر توالی اندر و اندر توالی اندر و اندر توالی اندر و اندر توالی و برین به میکوائی دوئر و اندر توالی اندر و اندر توالی اندر و اندر توالی اندر و اندر توالی اندر و اندر توالی و برود کوائی اندر و اندر توالی و برود کوائی اندر و برود کوائی اندر و برود کوائی توالی و برود کوائی مید برود کوائی و برود کوائی و

ない

مسکی آی قاضی کی طرف ہے جس نے خود کی دعویٰ کا فیصلہ کر کے جم دے کر جل کھے دیا۔ بعد تحریر پیٹائی خط و دعا کے لکھے کہ
فلاں روز میرے پاس ایک فیض حاضر ہوا اور بیان کیا کہ فلاں اُس کا نام ہے بیس اُس کا نام ونسب وحلیہ جمیان کر دے اور اپنے ساتھ
ایک فیض کو حاضر لایا اُس نے اپنانام ونسب بیان کیا ہیں اُس کا نام ونسب وحلیہ تحریر کر دے پھر حاضر آ ندہ کا دعویٰ اور اپنا تھم اس محضر پر
اور نسخہ بیان کیا تھا می کہ تو ہے گئے ہوئی نہ کور فکھ کر پھر لکھے کہ بیدی پھر میرے پاس حاضر ہوا اور دعویٰ کیا کہ بھوم (۱) بلید فلال
اسٹیر سے خائب ہو کر فلال شہر شی متبع ہے اور وہ اس متدعویہ چنے کی ملیت مدی سے اور تھم قضاء سے مشکر ہے اور اس من فی نے جھ
سے درخواست کی کہ آپ کے نام ادام اللہ تعالی عز کم اس منمون کا خطائھوں اور اُس پر گواہ کروں پھر خطاکوتمام کردے۔
نیج جہے۔

و بھر برائے این تحریر۔ بیمورت ہے کہ بل کو آخر تحریر میں نقل کرو ہے ہیں لکھے کہ اطال اللہ تعالیٰ بقا والقاضی الا مام فلاں کہ بید خطر میر اندرین مضمون ہے کہ میں نے اپنا بجل فلاں کے داسطے مرتب کیا تھا کہ اُس پر فلاں مختم کا حق اس قد راثا بت ہوا ہے اوراس واسطے کہ اُس پر فلاں مختم کے ہاتھ سے اس قد رتکال کرمنتی تہ کو کووے دیا جائے اوراس تکوم علیہ نے بیان کیا کہ اُس نے بیفلاں مختم سے جواس نواح میں مقیم ہے اوراس حاضر آ مدہ نے جھے سے بیدرخواست کی کہ آپ کوادام اللہ تعالیٰ عربی کم آگاہ کردوں اور خطاکھے دوں۔ اُس نے جہ

ویگر بعد پیشانی لکھنے اور دعا لکھنے کے لکھے کہ میں نے اپنے اس خط میں اپنا کیل جو میں نے فلاں کے واسلے لکھا ہے اور میں نے اس میں فلاں بن فلاں ہے وہ ہے ہے گوائی کے اس میں شبت و مامنی ہے چر جھے سے درخواست کی گئی کہ آپ کے مام اوا مانڈ مزم میں مضمون اور اُس پر گوائی گذرنے کا خطائھوں ایس میں نے درخواست کومنظور کر لیا والند تعالی اعلم بالصواب بیر جمرہ میں ب

<sup>۔</sup> ل و و مختص جس کی طرف ہے تا ئب کیا گیا ۱۲ ہے۔ بینی خطوطال وقد و قامت وغیر وجس کے ذریعہ ہے دوسرے ہے انتیاز حاصل ہو ۱۳ (۱) حاضر آور دولیعنی مدعا نیلیہ پر ۱۲ مند

محضر

دعوی شعد ۔ زید حاضر ہواور عمر وکو حاضر لایا بھراس زیدنے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ اس عمر و نے واروا تع کوچہ فلال محلّہ فلال ازماات شرفلان خرید کیا اور اس دار کے صدود میں سے ایک صداس مل کے دار سے ملاصق ہے اور صدوم وسوم و جہارم چنین و چنان میں اس مشتری نے اُس کواس کے صدود وحقوق وجمع مرافقہائے واخلہ و خارجہ کے ساتھ بعوض وزن سبعہ کے اس قدر درموں کے خرید کیااوراس نے اس دار پر تبصنہ کرلیا ادروہ اس کے قبصہ میں ہوگیا اور سیدی حاضر آیدہ اس دار کاشفیج بجوار ہے کہ اس مدعی کا دار مملو کہ اس دارمبعیہ سے ملاحق کی ہے کہ وہ اس دارمبعیہ کے جواریس واقع ہے ادراُس کے عدو دار بعد میہ بیں اور عدملصق فلاس ہے اور اس حاصراً مده کواس حاضراً ورده کے بیدار محدودہ ندکورہ خرید نے کاعلم ہوااوراً سے آگاہ ہوتے بی بدون ورنگ وتا خرے مطلب مواثبہ أس كا شغد طلب كيا چربيخف مدى اس حاضرة ورده كے پاس آيا كيونكه نيست دارمبعيد ندكوره كے بيرحاضرة ورده قريب تعااو راس سے ابنائن شغداس دار ندکور میں طلب کیا اور اس پر کواہ کر لئے اور بیدی اس وقت تک اپنی طلب شغد پر باتی ہے اور اینے ساتھ تن ندکور ماضر لایا ہے اور اس ماضر آ وردہ کو آ گائی ہے کہ بیدی اس دار ترید کردہ شدہ کا شفیع ہے اور اس نے وقت آ گائی کے كدييداراس هاضرة ورده نے خريدا ہے بدون درتك وتا خير كے فور أا نياشغه طلب كميا تغااوراس كے بعد بدون تا خير كے اس خريد كننده کے باس آیا تھا اور اس کے سامنے اپنے شفعہ لینے پر کواہ کردیئے تھے ہی اس پرواجب ہے کہ بیٹمن حاضر آوردہ اس مخص مری ہے لے لے اور بیددار فرید کردہ اس می مے سردکردے بھراس سے دعویٰ کے جواب کا مطالبہ کیا ہی آس سے دریا فت کیا گیا اور ایس مورت میں یاتو بید عاعلیہ اس دارمحدورہ فرخورہ کو بعوض تمن مذکور کے خرید کرنے کا اقرار کرے گایا انکار کرے گا کہ بیدی اس دار ے جس کی اُس نے مدیمان کی ہاس دارخر پد کردہ کا شفیع نہیں ہے یا اس طرح انکار کر سے کا کہ جس دار کی اُس نے مدیمان کی جس سے شغعہ کا استحقاق ٹابت کرتا ہے وہ اس مدعی کی ملک نہیں ہے اور الی صورت میں بعد جواب مدعا علید کے تحریر کرے کہ بید عی چند نفر عاضر لا یا اور بیان کیا که بیمیرے گواہ بیں اور فلا ان وفلا ان میں اور قاضی اسان کی گواہی کی ساعت کی درخواست کی پس قاضی نے اس کی درخواست کومنظور کیا ہی بعد دعویٰ مدعی ہزااورا نکار مدعاعلیہ ہذا بعد درخواست طلب شہادت کے ہرا یک گواہ نے ایک نسخہ ے جو اُن کو پڑھ کر سنایا گیا ہے گوائی دی کہ مضمون نسخہ بذاریہ ہے کہ گوائی میدہم کہ خانہ کہ بقلال موضع ست حد ہائے وے کذاو کذا چنا نكهاين مركى يادكرد واست ورجواراين خانه كرخر بيشد واست ملك اين مرحى بود بيش ازة تكهاين مرعاعليه مراين خاندرا كرموشع وحدود دے درین محضر بادکردہ شدہ است بخریدو پر ملک وے ماند تا امروز وامروز این خانہ ملک این مدی ست پھراس کے بعد دیکھا جائے کہ اگر مدعاعليدان بات كامقرم وكمدى نذكور في شفعه كوبطلب مواحمه وبطلب اشهاد طلب كماية واس يركواه قائم كرنے كي ضرورت نه موكى اور اگراس مے منکر ہوتو لکھے کدوہمین کواہان نیز کوائی داوند کداین مدعی راچون خبر داوند بخریدن آن مدعا علیه مراین خاندرا کدایں مدعی وموی شغیرو سے میکند جمان ساعت طلب شغیرو سے کرد بے تا خیرو در نگ ونز دیک این مشتری آ مد کداین مشتری نز دیک تربود بوے ازانخانه كهخريد شده است بع تاخيرو كواه كردانيد مارا روبرے اين خرنده بطلب كروں خويش شفعه اين خانه كه حدود و يه درين محضريا و کر دہ شدہ است وامروز برہمان طلب ست ووے برحق ترست باین خانہ کہ خریدن وے اندرین محضر یا دکر دہ شدہ است ازخریم ہ۔ اور اگر مدعا علیہ نے اس دارمحدودہ کے خرید کرنے سے انکار کیا اور اس کے سوائے مدعی کا بطلب مواحمہ وبطلب اشہاد طلب شغعہ کرنے کا اقرار کیااور بیمی اقرار کیا کہ اس مدی کوحق جوار دار ندکور حاصل ہے تو مدی کوأس کے خرید کرنے کی تابت کرنے کی ضرورت ہوگی 
> ہے۔ سجل ہیک

محضرتها

 کو حاضر لایا پھراس زید نے اس عمرو پر دعویٰ کیا کہ اس زید نے اس عمرو سے فلاں زمین واقع دید فلاں از برگند فلاں (أس کے حدود بیان کروے) تمن سال کے واسطے ایک سال کے واسطے ( جیسی دونوں میں شرط ہوئی ہو ) از تاریخ فلاں تا تاریخ فلاں بدین شرط مزارعت پرلی ہے کہاہے بیجوں اور بیلوں وکار ہر دازوں ہے رہے وخریف کے غلم میں ہے جوجا ہے زراعت کرے اور اُس کو مینے اور اُس کی بردا خت کرے بدین شرط کہ جو پچھالندتعالی اُس میں پیدا کر ہےوہ دونوں میں نصفا تصف مواور اس عرو نے بیاراضی اس کو بمو ارعت صححہ عمر الکاصحت دے دی مجر بہ عمرو میا راضی اس زید کوزراعت کرنے کے لئے دیے سے انکار کرتا ہے ہیں اُس پر واجب ہے کہ بی مزارعت واقع ندکوروأس مے سپر دكردے اور اس سے جواب كا مطالبه كيا ہى اس سے دريافت كيا كيا تو أس نے جواب دیااورا گرکاشتکار کے پاس اُس کی کوئی تحریر پشہوتو لکھے کداس زیدنے حاضر ہوکراس ممرو پرتمام اُس مضمون کا جس کو بیچریر پٹد معظمن ہے جس کوو و چیش کرتا ہے اور عبارت پٹہ رہ ہے بہم اللہ الرحمٰن الرحیم پس پٹہ اوّ ل ہے آخر تک نقل کر دے پھر تکھے اینکہ اس مدعاعلید نے میز مین اس کودی اور اُس نے بحصہ ندکورہ پشر مزارعت پر لی جیسا کداؤل ہے آخر تک پشر قومہ بتاریخ فلاں سے ظاہر ہے۔ دعویٰ کیا ہی اس عمرو پر واجب ہے کہ اراضی بحق این مزارعت فدکوراس کے سپر دکرے اور اس ہے اُس کا مطالبہ کیا اور جواب ما نگا اور اگر بعد زراعت کے نزاع واقع ہو ہی اگر غلہ زین نہ کور میں موجود ہوتو محضر میں بطریق اقرل اس قول تک لکھے کہ بطریق عزارعت صحیم مجتمعہ شرا نظامحت اُس کودے دی۔ پھر لکھے کہ اُس نے گیہوں مثلاً اس میں یوئے اور اپنے بیجوں اور بیل د کار پر دازوں ی مجیق تیار کی اورامروز میکیتی اس اراضی میں کئی کھڑی ہے اور بیان کردے کدأس میں بالین آئی ہیں یا ہنوز وہ خالی درخت ہیں جیسا حال ہولکھ دے اور بیسب ان دونوں کے درمیان بشرط نذکور و مزارعت نصفا نصف ہے اور بیمرواس کاشتکار کوناحق اُس میں کام كرنے اور مفاظت كرنے ہے منع كرتا ہے ہيں أس يرواجب ہے كدا بنا ہاتھ اس سے كوتا وكر كے كيتى تيار لائق كا شنے كے ہونے تك تعرض نہ کرے بہاں تک کہ بعد کاٹ لینے کے وہ اپنا حصداً س میں سے اپنے واسطے وصول کر لے مجرمطالبہ کیا اور جواب ما تگا۔ اگر کھیتی تیار ہوکر کاٹ لی گئی ہوتو جھڑ اپیداوار میں ہوگا ہی محضر میں جس طرح ہم نے بیان کیا ہے تحریر کرے لیکن اس صورت میں بیان کھے کہ ریمیتی امروز اس ارامنی عمل کی کمڑی ہے بلکہ یہ تکھے کہ اس کا شنکار نے اپنے پیجوں و بیلوں و آ دمیوں ہے اُس عمی زراعت کی اور پیداوار تیار ہوکر کاٹ لی کی اور وہ دونوں کے درمیان موافق شرط ندکورؤ مزارعت کے نصفا نصف مشترک ہے اور بیمرواس کواس کے حصدے جواس قدر ہے تاحق مانع ہوتا ہے پھر جواب دعویٰ مانگااوراس سے دریافت کیا گیا۔

آین دوئی۔ اگر زراعت سے پہلے زاع واقع ہوا ہوتو کئے کہ قاضی فلال کہتا ہے تا موضع تحریر تھے بدستور سابق تحریر کرے پھر
تھم کی جگہ اس طرح کئے کہ میر ہے زویک ان گواہوں کی گواہی ہے جن کی تقدیل قابت ہوگی و وسب بات جس کی اُنہوں نے گواہی
دی ہے کہ اس حاضر آمدہ نے اس محرو سے بداراضی محدودہ فہ کورہ بحر ارعت معجد کی ہے اور اس محرو نے اس کو بداراضی فہ کورہ محدودہ
بروارعت معجد برشرا نظ فہ کورہ ورم دی ہے قابت ہوگی ہے ہیں میں نے ہردو متحاصین کے روبروان دونوں کے درمیان اس
مزارعت فہ کورہ کے برشرا نظ فہ کورہ واقع ہونے کا بدرخواست مد کی فہ انتھم مبرم دے دیا اور اس مدعا علیہ کو تھم کیا کہ بداراضی فہ کورہ اس
مری کے بہر دکر دے ہیں جل کو کو تا مراد کر سے اور اگر کھتی کا فی جانے کے بعد دونوں میں نزاع واقع ہوا ہوتو موضع تھم میں تحریر کے کہ میں نہ بدرخواست مد کی فہ اروبروفلاں بن فلاں معاعلیہ کے اس پرتمام اُس صورت میں سے جو میر دیزد یک ان گواہوں کی
گوائی سے جن کی تعدیل فاہرت ہوگئ کہ چنین و چنان واقع ہوا ہے تھم مبرم دے دیا اور اس مدعا علیہ کو تھم کیا کہ اس مدگی کا حصداوریہ

نسف پیداداراراضی ندگورہ ہے جگم مزارعت فدکورہ برشرا لط فدکورہ کے اُس کو دے دے پھر جل کوتمام کرے اورا کر قبل زراعت کے اللہ ندشن نے مزارعت کا دموی کی کیا اور نظام کا لک زشن کی طرف ہے ہیں اور اُس کو حقد مزارعت ثابت کرنے کی ضرورت ہوئی تو محضر میں لکھے کہ اور پیشن کی میں اور اُس کی میں کھے کہ اور پیشن جس کوساتھ لایا ہے کہ اس ارامنی میں کام کرنے ہے جس پر حقد مزارعت واقع ہوا ہے افکار کرتا ہے اور اگر بعد کھیتی کانے جانے کے مقد مزارعت کی اور عاصل میں ہوگا ہے تو ایس صورت میں اس کا دموی پیدادار حاصل میں ہوگا ہے تو ایس محضر میں کھے کہ اور پیشن جس کوساتھ لایا ہے اس کو اس کے حصر پیدادارد سے ہے افکار کرتا ہے۔

公方

درا ثبات اجارہ عنے نے پی اراضی عمر وکو کھے دت مطومہ کے واسطے پاجرت معلومہ اجارہ پروی تا کہ اس دت بی اس اراضی بی گیجوں وجو و غیرہ جو اس کی رائے بیل آئے زراعت کرے اور اراضی ند کورہ متاجر کو وے دی گر دت ند کورہ گذر نے کے بہلے زید ند کور نے اس اراضی ند کورہ پر انجا تینے کر لیا اور عمر کو کو مقدا جارہ فاجت کرنے کی خرورت ہوئی ہی اگر اجارہ کے واسطے کوئی تحریم و نے اس کو اجارہ لیے کہ عمر و نے اس کو اجارہ لیے جو ت کے واسطے کھوا کر گواہ کرالے ہوں تو محتر بیل کھے کہ عمر و صافر ہوا اور زید کو حاضر ہوا اور زید کو حاضر لیا پائجرائی عمر و نے اس زید پر تمام اس معمول کے جو اس کے حدار اور اس کے حدارہ کوئی کیا جس کی عبارت میں ہوا اور زید کوئی کیا جس کوئی کیا جس کی عبارت میں ہوا کہ سے کہ اور کا سے اس کی عبارت میں جو اس محتر بھر اس کوئی ہوا ہوں ہو گارہ ہوا ہو ہو گارہ ہوا کہ دورہ کی بات با ہم تعلیم ہو گیا چا تی ہوا ہی ہوا ہو اس کا اس اجارہ گارہ اس کی تاریخ مورد و افتی ہوتا ہوا ہو تا جہ تک ہوا اس کوئی ہوا ہو تا تھول ہو گیا ہوا ہو تا تھول ہو گیا ہوا ہو تا تھول ہو گارہ کی سب کا اس اجارہ گارہ ہوا ہو تا تھول ہو گارہ کی تاریخ مورد و اور اس کے جو اس کی تاریخ مورد و اورد و اورد کی تو تا جس ہو گیا چا تھا ہو گارہ کی سب کا اس اجارہ گیا ہوا ہو تا تو تا ہے ہوا ہو تا تو اس کی تاریخ مورد و اورد و اورد کی تو تا جس کی تاریخ مورد کی تا تو تا ہو تا ہوں ہوا ہو تا تو تا ہوا ہو تا تو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہورد کی تو تا کہ اس سے کہ تا تو تا کہ اس سے کہ تا گارہ کیا ہورد کیا ہورد کی تو تا ہورد کی تو تا کہ اس سے دریا تو تا کہ اس سے دریا تو تا کہ تا ہورد کی تو تا ہورد کی تو تا کہ تا ہورد کی تو تا ہورد کی تو تا کہ تا ہورد کی تو تا ہورد کی تا ہورد کی تو تا کہ تا ہورد کی تا کہ تا ہورد کی تو تا کہ تا ہورد کیا گیا تو تا کہ تا ہورد کی تا کہ کی تا کہ تا کہ

پھر مدت گذرنے سے پہلے بدون فنخ باہمی کےا جارہ دہندہ نے اُس پرا پنا قبضہ کیااد رمتنا جرکوا ثبات اجارہ کی ضرور ت ہوئی تو مجمی محضر ای طور سے تحریر کرے جیا ہم نے بیان کیا ہے ادر اگر امام اجارہ میں اجارہ دہندہ کے حضور (۱) میں متاجر کے منظم کرنے سے اجارہ طويله من جوا ادرمت جرف اجاره د جنده عد باتى حال اجاره والبس دين كامطالبه كيا ادرموجرف اجاره واقع جوف سا نكاركيا ادر متاجر کوأس کے اثبات کی ضرورت ہوئی ہی اگر متاجر کے یاس اجارہ کی تحریر ہوتو محضر میں اس تحریر کا حوالہ دینے کو جس طرح ہم نے بیان کیا ہے تحریر کرے چراس کرایہ امر کولکھ کر تکھے اس عمر ومدی نے اس زید پر جس کو حاضر لایا ہے تمام اُس مضمون کا جس کوتحریرا جارہ تتصمن ہے از دیکہ اجارہ دیناروا جار کیمنابشرا نط ندکورہ تحریر بنداد بھیل اجرت دسجل آن وسلیم معقو دعلیہ وسلم آن دمنمان درک جنانجہ نامہ منتوله محضر بذا سے اقرال ہے آخرتک ظاہر ہے دعویٰ کیا اور اس متاجر نے اس عقد مذکور واجار و نامه منقولہ محضر بذا کوایا م اجار ویش در حالت اینے اختیار کے بحضوری اجارہ دہندہ نم کور کے مسلح سی گئے کیا اور اس اجرت نم کورہ اجارہ نامہ سے آئی مدت تک کی اجرت جو زمان من تک گذری ہے جاتی رہی ہی اس حاضرا ور دو پرواجب ہے کداس اجارہ فنج شدہ کی میعاد باتی کے مقابلہ ہیں جس قدراُ جرت باتی ہےدہ اس حاضراً مدہ کودایس دے اور محضر کو بدستورتمام کردے۔

این محضر شروع سے تاتح ریثوت موافق رسم فدکورہ سابقہ کے تحریر کرے چر تکھے کہ میرے زویک فلال مخف کی بیتمام زمین یحدود و غدگور و اجار و نامه منقوله محضر بنداد اسطیدیت ندگوری بعوض مال ندگور سے بشرا نظاند کور و محضرنامه بنداا جار ولیناادر تعجیل اجرت <sup>(۷)</sup> وتعجل آن دشليم معقو دعلية سلم (٣) آن واس متاجر كاجو حاضر هوا بهايام اجار و بيس بحضوري موجراس اجار و ذكوره كالسخ كرناسب ٹابت ہو گیا اور بیکه اس موجر برواجب ہوا کہ باتی مال اجارہ اس متنا جرکووالیس و سےاور بیاس قدر مال ہے پھر تکھے اور تھم کیا ش نے تمام ان باتوں کا جومیرے نزویک ثابت ہوئی میں اور بد بجائے اس عبارت کے کہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے لین بجائے ذکر کے شبوت لکھےاور اگر اجارہ ندکورہ بسبب موت موجر کے فتح ہو گیا ہوتو محضر کو وارثان موجر پر اُی طبرح لکھے جس طرح موجر پر لکستا تھا درصور حیکہ وہ زندہ تھا اور اس سے اس قدر زیادہ کرے اور بیاجارہ بسبب موت فلال موجر کے نیخ ہو گیا اور وقت اجارہ ہے تا وقت موت اس موجری اجرت ندکوره محضر بدایس سےاس قدر جاتی ری اور اس قدر باقی ری اور بد بقید مال اجار ور کداس موجر متوفی بر قبضه وكيا بحر محضر كوبطريق سابق تمام كرد \_\_\_

اس محفر کا ای طرح ہے۔ جیہا ہم نے مہلے بیان کیا ہے لیکن اس میں اس قدر زیادہ ہے کداس موجر کی وفات اور اس کی موت ہے اس اجارہ کا ٹوٹ جانا اور دارث موجر برمتنا جرکو ہاتی اُجرت معجلہ عجواس قدر ہے واپس دیناوا جب ہونا زیادہ بیان کرے ادرا گرمتا جرمر کمیاادرموجرزندہ ہے لیکن د واجار ودا قع ہونے کامنکر ہےادردار ٹان متاجر کواثبات اجار وادراُس کے فتح کی ضرورت ہوئی تو محضر کوائی طور سے تحریر کرے جیسا ہم نے بیان کیا ہے لیکن اس قدر زیاد و کرے کہ بیاجارہ بسبب موت فلاں متاجر کے فنخ ہو عمیا ادر اُس نے دارتوں میں اپنا پر بیٹا جو حاضر آیا ہے چیوڑ اادر اس اجرت ند کور میں سے دفت اجار ہ سے تا موت متاجر فلاں جومہ ت گذری اس قدر کی اُتن اجرت جاتی رہی اور باتی مال اجار ومفسو عداس متناجر مستوفی کی میراث اُس کے اس وارث کے واسطے رہااور ا اجاره لينه والفخف كوبولنة بين السلط ليني جومحييل (١) يعني اس كي دانست بين ١٦ (٦) يعني اجاره د بندي كافي الحال وصول يا ١٢٤ ائی موجرکوائ کاعلم ہے ہیں اس پروا جب ہے کہ ہاتی مال اجار ومفسو خداس وارث فدکورکودے دے اور محضر کوتمام کردے۔

محضري

وراثیات رجوع از بید معظر می تکھے کہ زید حاضر آیا اور عمر وکو حاضر لایا پھراس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ اس زید نے اس عمر و کی کیا کہ اس زید نے اس عمر و کے اس عمر و سے اس زید نے یہ مال مجلس بید میں بعیضہ میچہ جند کرلیا اور یہ مال موہوب اس عمر و کے پاس قائم ہے نہ اس کے تبغیہ میں کم ہوا ہے اور نہ زیاد و ہوا ہے اور نہ کسی طرح معظیر ہوا ہے اور اس عمر و نے اس زید کو اس بید کے مقابلہ میں کوئی چیز عوض نہیں دی ہے پھر اس زید نے اس بید فہ کورہ سے دجوع کیا اور اس عمر و سے بسبب رجوع کرنے کے مطالبہ کیا کہ اس زید کوئی چیز عوض نہیں دی ہے پھر اس زید نے اس بید فہ کورہ سے دجوع کیا اور اس عمر و سے بسبب رجوع کرنے کے مطالبہ کیا کہ اس

عل به

۔ این محضر۔مقام جوت میں لکھے کہ جھے ان گواہوں ہے یہ بات ثابت ہوئی کداس زید نے اس عمرو کو یہ مال بہہ معجد ہبد کیا اور عمرو نے اُس سے یہ مال کھلس ہبد میں بھیند صحیحہ تبغنہ کرلیا اور اس زید نے بھرا ہے ہبد نکورہ سے رجوع کرلیا بتابر آئڈ گواہوں نے گواہی دی ہے ہی میں نے اُس کے اس ہبد سے رجوع کرنے کی محت کا تھم دیا اور ہبد نئے کر دیا اور اس مال ہبد کوقد ہم ملک اس واہب میں تو دکر دیا اور اس موہوب لہ کو تھم دیا کہ یہ مال موہوب اُس کے واہب کودے دے اور بجل کو بدستورتمام کردے۔

محضرت

ورا ثبات منظ رجوع از بهدائ عمرونے اس زید کے دعویٰ کے دفعیہ بیں دعویٰ کیا اور بات میہ کداس زیدنے اس عمرو پر پہلے دعویٰ کیا تقا کہ بیں بیٹرواکس کے دعویٰ کے دفعیہ بیلے دعویٰ کیا تھا کہ بیس بیٹرواکس کے دعویٰ کے دفعیہ بیل پہلے دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مال موہوب اس عمرو کے پاس بزیا دتی متعلیذ اند ہو گیا ہے اور اس کا رجوع کرناممنوع ہو گیا اور محفر کوتمام کردے۔ محضر مہم

وراثبات رہن ۔ اس زیر حاضر آندہ نے اس عمر وحاضر آوردہ پردوئی کیا کہ اس حاضر آندہ نے اس عمر وکواس قد رکبڑے اُن کی صفت بیان کرد ہے بیوش اس قدر دینار قر ضدوا جب کے برئن جھے رئن دیئے جی اور اس عمرو نے بید کپڑے جن کا ذکر ہوا ہے اس زید ہے بیوش اس قدر دیناروں نہ کورہ کے بیلور سے جی رئن لئے جی اور اس زید کے اُس کو پر دکر نے ہے اُن پر قبضہ تھے کرلیا ہے اور آئ کے روز بید کپڑ ہے نہ کوراس عمرو کے پاس رئن جی اور بیزیدا ب اس وینار ہائے نہ کورہ کو حاضر لایا ہے لیس اس عمر و پرواجب ہے کہ ان دیناروں کو وصول کر کے بیمال مربون اس زید کے بیر دکرے لیس ایٹ ویوگی کا مطالبہ کیا اور جواب ما نگا۔

محضر

公公

تھی در دعویٰ عقار۔ آگر دعویٰ عقار کی بابت واقع ہوا اور مدی نے قامنی سے خط تھی کی درخواست کی تو اس میں دوصور تیں ہیں۔ اول آ نکدعقار نرکورشمر مری شی واقع موا اور مرعا علیدووسرے شہر می مواور الی مورت می قامنی اُس کو خط لکور ے گا اور جب بدخط كتوب اليدكو بينج كاتو أب كوا فتيار موكا جا بمعاعليه ياس كوديل كورى كراتهدوان كرائ كمقاضى كاتب أس برد كرى كرك مرى كوعقار فدكورسير دكراد ساور جا ہے خود تھم د سدے كە جحت موجود ساور كل لكدد ساور فيصل تحرير كرك أس ير كوا وكر سے مدعى كود س وے لیکن عقار فدکور میروند کرے گااس واسطے کہ و واس کی ولایت می کرانے پر قادر ندہوگا مگر میر دکرانے برقادر ندہوتا میر دکرانے بی ہے مانع ہے معم دینے سے مانع میں ہے ای واسطے فرمایا کدھی کے نام عقاری ڈگری کردے گا مگراس کے سردنہ کرے گااور جب مرق مظم تفدقائن كموب الدكوقاض كاتب كے باس جاكراس كاس تبند بركواہ قائم كرے كاتو قامنى كاتب اس كوائ كوتول ندكرے كاس واسطے کہا س کو جمعید تضاء کی ضرورت ہے اور جمفید تضا کے ہے ہی جفس فائب پر جائز ندہوگی ای طرح وار ندکور بھی مدی ندکور کے سرونہ كرے كاس واسطے كدوار سردكرنا قضاب بى غائب يرجائز ند موكاليكن قاضى كتوب اليدكو جائة كد جب أس فيدى كواسط ذكرى كرك أسك واسط على لكوديا تو معاعليه كوتكم دے كدرى كي ساتھ ابنا ابن بينج كدو مدى كودار فدكوركوسپر دكر د بداور اكر مدعا عليه في اس سا تكاركياتو قاضى كمتوب اليدقاضى كاتب كوايك خط تكفي أس شن أس كوآ كا وكريكا كدأس كا خط كمتوب اليدكو بنيااور دى ك حضور می دعا علیدو دی مےدرمیان بهما جرا داتع بوااور می نے دی ذکور کے نام اس عقار کا دعا علیہ برتکم دیااور دعلیہ کوتکم کیا کہدی کے ساتھ اپنا اٹن روانہ کرے تاکہ و مدی کودار فرکور سروکر و ساور اس نے اس بات سے انکار کیا بھر لکھے کہ بیامر تیرے اوپر ہے اور مدی نے مجھ سے درخواست کی کدی تھے کو تطالکموں اوراً سی آگاہ کروں کدی نے اس مرق کے واسطے مدعاعلیہ پروار متدعوب کا تھم دلایا ہے تا كرتوبيدار فركوراس مرئ كے سپردكرد بيس تواس كى كاروائى الله تعالى كے واسطے كردے الله تعالى تھے براور مجھ برسب بررتم كر ےادر عقار فد کورہ محدودہ خط بندائی مدی فلال بن فلال رسائندہ خط بندا کوسپرد کردے ہیں جب بیخط قاضی کا تب کو بہنچے گاتو وہ مدعاعلیہ کے قبضہ ےدار ندکور نکال کرمدی کے سپرد کرے گادوم آ نکدعقار متد کویشر مدی کے سوائے دوسری جگہ ہواور اُس میں دوصور تیں ایک بدکدوہ عقارا سے شہر می ہوجہاں مذعاعلیہ ہے اور اسی صورت می بھی قاضی وہاں کے قاضی کو خط لکھے گا اور جب کتوب علی الیہ کوخط بہنچے گا اور اس ل ليني جو قيت بيان كردي ١١ ح و وفخص جس كي جانب خذالكما عميا ١١ نے مدی کے داسطے تھم دے دیا تو مدعا علیہ کو تھم دے گا کہ دار نہ کوراس مدی کے پر دکرے اوراگر اُس نے پر دکر نے ہے الکارکیا تو قاضی نہ کورخود پر دکردے گااس واسطے کہ دار نہ کوراس کی ولایت میں واقع ہے اوراگر عقار نہ کورکی دوسری جگہ جہاں مدعا علیہ بیس ہے واقع ہوتا ہوتا جسی ایس کے دیاں کے دیاں کہ معاطیہ بیاس کے دیاں کو دیاں کو دیاں کہ معاطیہ بیاس کے دیاں کہ معاطیہ کے دوبرو مدی کے ساتھ ایسے قاضی کے پاس دوانہ کرے جہاں و دوار واقع ہا درائس کو تطاکھ دے تاکہ و ومدی کے واسطے مدعا علیہ کے دوبرو دار نہ کورکا تھم دے وار کی جہاں کہ میں کے بیار دیار کی جہاں کہ میں دار نہ کورکا تھم دے دے اور چاہے میں کی دوار ساتھ میں کہ جہاں کہ میں کے بیار دیر دیکر کی دوبرو کی کے دوبرو کی دوبرو کی کے دوبرو کی کو دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی کے دوبرو کی دوبرو کی کے دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی کی دوبرو کی کو دوبرو کی کو دوبرو کی کے دوبرو کی دوبرو کی کو دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی کی دوبرو کی کی دوبرو کی د

क्षे

على دربارة غلام كر بخت بتا يرقول ايسامام كے جوأس كوروا فرماتا باكرايك خفس بخارى كاغلام سر مذكو بماك كياوبان مسى سرقندى نے أس كوكر فاركيا اورأس كے مولى كوفير دى كى اورمولى كے كواوسر قنديس نيس بلك بخارا في موجود جي بس مولى نے قامنی بخارات ورخواست کی کہ جس امر کی کوائی موٹی کے کواہ اُس کے سامنے دیتے ہیں اُس کو خط میں لکھود سے قامنی اُس کی ورخواست کومنظور کرے گا اور اُس کے واسطے ایک خط بتام قاضی سر قندلکودے گا جیما کہ ہم نے قرضوں کی صورت میں بیان کیا ہے مگر یوں تکھے گا کہ میرے سامنے قلال وفلال نے گوائی دی کہ غلام سندھی جس کا نام فلال ہے اور اُس کا حلیدایدا ہے اور قد و قامت ایسا ے ملک اس قلال مدی کی ہے اور ووسر قدکو ہما گ گیا ہے اور آج کے روز وہسر قد میں قلال کے قبضہ میں ناحق ہے اور اپنے خطایر ایسے دو گوا موں کو گواہ کردے جو بجانب سمر قند محض موں اور اُن دونوں کو مضمون خطرے آگاہ کردے گاتا کہ قامنی سمر قند کے سامنے خط اوراً س کے مضمون کی گوائی دیں چر جب بے خط قاضی سم قند کو پہنچاتو غلام کومعداً سے قابض کے حاضر کرا وے تا کہ دونوں کواواس خط کی اور اس کے مضمون کی گواہی دیں کدائس گواہی بالا جماع قبول ہو پھر جب قامنی نے اُن کی گواہی قبول کی اور ان کی عدالت اُس کے زویک ٹابت ہوگئ تو خط کو کھونے گا ہیں اگر اُس نے غلام ندکور کے حلید کو اُس کے برخلاف پایا جیسا کہ کواہوں نے قاضی کا تب کے سامنے گوائی دی ہے تو جب کہ ظاہر ہوا کہ بیٹلام اس کے سوائے دوسراہے جو خط میں ندکور ہے تو خط کووا ہی کرد ہے گا اوراگر اُس کے موافق ہوتو خط کو قبول کرے گا اور غلام فدکور اس مدگی کودے دے گا بدون اس کے کدأس کے نام ڈگری کرے اس واسطے کہ گواہوں نے غلام کی موجود کی میں گواہی تبین وی ہے اور مرق سے نفس غلام کے واسطے کوئی نقیل لے لے گا اور غلام کی گرون میں ایک را تک کی انگوشی ڈال دے گاتا کرراہ میں کوئی اس غلام سے تعرض نہ کرے کداس نے بیغلام چرایا ہے اور قامنی بخارا کواس حال کا خط ككود ماورات حمن خطيراورممريردوكواه كرد معجر جب خط فدكورقامني كوينيج كاادركوابول في كوابي وى كديد خط قامني سرفندكاور اس کی مہر ہے تو مدی کو تھم کرے گا اُن کوا ہوں کو صاضر کرے جنہوں نے پہلے اُس کے رو برد کوائی دی تھی اس بیلوگ غلام کی موجود کی یں کوائی دیں کے کہ بیفلام اس مرق کی ملک ہے اور جب انہوں نے ایسی کوائی دی تو بھر قامنی بخارا کیا کرے کا لیس اس میں امام ابو یوسف سے مختلف روایات بیں بعض روایت میں بدہے کہ قاضی بخار اس مرق کے نام اس غلام کی ڈگری نہ کرے گا اس واسطے کہ خصم <sup>ا</sup>غائب ہے لیکن دومرا خط قامنی سمر قند کے نام لکھے گااور جو کچھ ماجرا اُس کے نز دیک پیش آیا ہے تحریر کر کے مضمون خط اور مہرروو مواہ کر کے مدعی کو خط غلام سمیت سرقد بھیج دے گاتا کہ قاضی سرقند بحاضری مدعاعلیداس مدعی کے نام تھم دے پھر جب یہ خط قامنی سر قد کو پنیچ گااور کواہ لوگ مضمون خط و محط ومبر کی کوائی دیں ہے اور کوا ہوں کی عد الت طاہر ہو جائے گی تو مدی کے واسطے بحضور مرعاعلیہ کے قلام کی ملیت کا تھم دے گا اور کفیل مدی کو ہری کردے گا اوردوسری روایت بی ہے کہ قامنی بخار ابتام مدی ملیت غلام کا تھم دے گا اور قامنی سم وقد کو کلے دے گا اور قامنی سم وقد کو کلے دے گا کفیل مدی کو ہری کرے اور جس روایت کے موافق امام ابو ہوسٹ نے با تد یوں کی صورت بی خط کا صنی جائز رکھا ہے آس کی صورت بھی الی ہے جیسی ہم نے غلام کی صورت بھی بیان کردی ہے قرق اتنا ہے کہ اگر مدی سروثقہ مامون نہ ہوتو تامنی اس با ندی متد ہو ہے گا س کے حوالہ نہ کرے گا بلکہ مدی کو تھم دے گا کہ ایک مروثقہ مامون جس کی عقل و دین پر اعتاد موصافر لائے جس کے ساتھ اس با ندی متد ہو ہے اس واسطے کہ باب القروج (۱) میں احتیاط واجب ہے۔

رسوم 🖈

تفاۃ و حکام اور ہا ہے تھید (۲) او قاف کھے کہ قاضی کورہ بخارا و نواح ان جواس کورہ کے لوگوں بیں تافذ القشاء از جانب فال ان فال ہے۔ کہتا ہے کہ جربی فلاں کو گلاں بن فلاں الفلائی کے ذہبواور فلاں بیں سب نے ہا تفاق ہد پہند کیا کہ اس مجد کے واسلے جو چڑی وقف بیں اُس کی درتی کا رفلاں بن فلاں الفلائی کے ذہبواور وی من مولی ہے کے نکدان لوگوں نے اُس کا مروصالے امانت دار ہو نا اور تھر فات بیں انچی حال سے کیفایت چانا معلوم کیا ہے ہیں بیں فلاں الفلائی کے ذہبواور نے اُس کے افقیار و پہند کرنے کو دوال کر کے اُن کے اس پہند یدہ آدی کومتو کی مقرد کر دیا کہ بیان کی اُن کے آس کی وقا طبت و خال تھی خال ہے کہ اُن کے اور اُس کے حاصلات کو برعایت شرائط وقف کنندہ اُس کے مصارف بیں خرج کرنے کے کہ موان میں خرج کرنے کے کاموں بیں انچی طرح مستعدر ہے اور بی نے اُس کواس معالمہ بیں اللہ تعالی ہے وزیر تا اور اوائے اہانت اور غدر و کی اور بیان موان ہوائی ہے وخیانت خفیہ وطلانیہ ہے دور رہنے کی وصیت کردی اور بی نے اُس کے پاس مال وقف کے حاصلات ہے و سے دیایا وہ چھوڑ دیا کئی اختیار دیا کہ ذہ اُن ایک اس کے اور ایک کاموں کام کے داست اس قوری کواس کے اور بیل کے اور بیل کی اخراک کام کے داست اس قوری کواس کی اور اش کے مصارف کی میں کواس کام میں دو گئی اور اُن کے اور بیل کے اور اُن کے اور بیل کی اور اُن کی کی دوال کے اور بیل کے اور بیل کی اور بیل کے اور بیل کی اور بیل کی اور بیل کی اور ایک کی دوال کی اور ایک کے اور بیل کی واس کی اور ایک کی اور ایک کی کی دوال کی اور ایک کی ہوائی کی کواس کی اور ایک کی اور ایک کی کے اور اور بیل کی اور ایک کی کے دواسے اس کو تی میں کواس کی اور اور بیل کی کواس کی کور کے صدر پر تو تی میں کور کی کور

ello-

قاضی بجانب بعض حکام نواحی میراره اختیار متولی اوقاف الله تعالی فلاں کا دوگاررہ میرے پاس پیش کیا گیا کہ جو مالہائے وقف تہارے گاؤں کی میرے پاس پیش کیا گیا کہ جو مالہائے وقف تہارے گاؤں کی میر کے واسطے بیں وہ متولی ہے فالی بیں اُن کا کوئی متولی بین کے کہ اُن کی پروا خت کرے اور حاصلات بھی کرکے اُس کو معمار ف بیس خرج کرے اور ضائع ہونے سے بچائے ہیں بیس نے بدین غرض جھے کولکھا کہ کوئی متولی جوا تھی طرح کام و سے سکتا ہے ما میں اور کا موں میں انہوں جا انہوں ورتن کی ودیانت میں نیک ہو پند کر کے میر ساس خط کی ہشت پرشرح جواب لکھے تا کہ بی اُس پرواقف ہوگر جس کو تیم ہونے کے لئے پند کیا ہے اُسکو تیم مقرر کردوں بعون اللہ تعالی ۔
کی ہشت پرشرح جواب لکھے تا کہ بی اُس پرواقف ہوگر جس کو تیم ہونے کے لئے پند کیا ہے اُسکو تیم مقرر کردوں بعون اللہ تعالی ۔

چاپ

عطاز مكتوب اليبين القاضي إلا مام ادام الله تعالى ايامه آب كالحط يبنياا وريس في أس كويره هااوراس كمضمون سواقف

ا کاربرداز دیمران کارا و نواحی جمع مید بهنی اطراف دجوانی ۱۱

<sup>(</sup>۱) یعن فرن کے مقدم میں کرز تا ہے بچاتا جا ہے۔ اور است کا کی کومتو لی کر ۱۳اد

ہوا اور آپ کے عکم کی تمیل میں کہ کوئی تیم اپنے گاؤں کی سجد کے واسطے پند کریں میں نے اور میرے گاؤں کے مشائخ نے اپنے گاؤں کی سجد کے اوقاف کے متولی وقیم ہونے کے واسطے قلال بن قلال کو پند کیا کیونکہ ہم لوگ اُس کی پر ہیر گاری وویانت وعفت سے واقف جیں اور ہم نے اُس کے واسطے اس وقف کی حاصلات سے وہ یا ذیا وہ چھوڑ ویا تا کہ اُس کے واسطے کا روقف میں معروف ہونے میں مدولتی رہے اور میں اللہ تعالی کے فعل سے تندرست شکر گذار ہوں۔

تقلدي

وسایت قاضی فلاں کہتاہے کہ میرے پاس مرافعہ کیا گیا کہ فلال مرحمیا اورایک پسر تا بالغ تجوز ااور کی کواس مغیر کے کام کی ورتی کے داسطے ومی ٹیس کیا حالا نکہ اس صغیر کے واسطے کوئی فتص ضرور ہے جوائی کے کاموں کی ورتی کر ہے اوراس کا ایک بچا فلاں فقلاں وفلاں مختص ہے اورو و مرد دیندار پر بیڑگار کاموں بھی بغایت وجلی چائی ہی بھی نے اُس کے حال کی جبح کی تو جھے فلاں وفلاں اوفلاں ایک بھا عت نے خبر دی کہ بی فتص و بندار کی و پر بیڑگار کی وامانت واری بش مشہور ہے اور نیک جال ہے خرج کرتے و بکفایت انجام دینے بھی معروف ہے لیس بھی نے اس مرو نہ کورکو اسباب صغیر کا تیم مقرر کیا کہ اُس کے اسباب و تمام اموال کی اچھی طرح تھا تھت کر رہ و کورکو اسباب اُس کا کرا سے پر چلانے کورائی ہے کہ کورا سے پہلے اور جواساب اُس کا کرا سے پر چلانے اورائی کی حاصلات وصول کر ہے اور مخال تھے و برجوائی کے مصارف کی صور تمی بیں اور صغیر نہ کور کے ماراف کی حاصلات کی خرج کر ہے اور اوائے کی حاصلات میں خوید و طلانے اللہ تحالی ہے ڈرنے اور اوائے پہنے وابس بھی بدون بخل یا اسراف کے خرج کر ہے اور جوائی ہے اس کوائی محالہ بھی خوید و طلانے اللہ تحاری دو ہی کئی ہے بدون امانت کی دوسایت تا کہ اُس کے واسلے کام جس کے شرط و قایت قلید کے اور اس بھی حواری ہو اور جوائی میں کے شرط و قایت قلید کے اور اس بھی جو رہ سے کہ جوائی کی کو میں ہے اس کوائی معالہ بھی کی اور جی کے اس کوائی سے کہ مور تھی ہو تھی کور کے مال واسباب کی حاصلات سے ویا تا بور بھی نے اُس کوائی معالہ بھی کے اور اس تھر کے جرا کے مقاری مور تھی ہو اُس کے واسطے جب در ہے اور بھی نے اُس کوائی سب کے شرط و قایت قلید کے اور اس تھر جب در اے اور بھی نے اُس کوائی سب کے شرط و قایت قلید کے اور اس تی جو رہ کور کے اسلے کور کے اور اس تا کہ اس کور سے بار سے جب در ان اور بھی نے اُس کوائی سب کے شرط و قایت قلید کے اور اُس کے واسطے کام کی مور کی تقار کو اور کواؤ کو اور کور اور دید اقد فلال میں دی گور اور اور کی کور کے اس کور اس کے دور کے اور کی کور کے دور کے اور کی کور کے اور کی کور کے اور کی کور کے دور کی دور کی کور کے دور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور ک

公公

فتاوی عامگیری ..... طدی کی کی در ۱۸۰

درباب تقرري حكام درديهات - قاضى فلال كهتاب كدير كاه مير عنزديك بدبات ظاهر بوئى كدفلال بن فلال مروصالح اور باوجودا دراک حقائق احکام وعلم حلال وحرام سب کاموں میں میخص صاحب صیانت وسداوو دیانت و کفایت (۱) وہدایت ہے تو عى نے أس كوفلال نواح من علم مقرركيا كه جن ووآ وميول عن خصومت ونزاع جوأن كى باجى رضامندى سے بطريق معالحت أن دونوں کے بچے میں درمیانی تصفیہ کرنے والا ہوجائے بعد از انکہ اس واقعہ میں اچھی طرح تامل کرے اور بیرنہ کرے کہ کسی شریف کی اُس کی شرافت کی وجہ سے جمایت کرے یا کسی ضعیف پراُس کے ضعیف کی وجہ سے قلم کرے اور میں نے اُس کو میتام نہیں کیا کہ کسی حاوثہ على كواه سنے اوركسى صورت على كسى كے واسطىكسى برتھم تضاجارى كرے اور جب خصومات كالتمراضى فيصله كرنا أس سے نامكن ہوتو مدى و مدعا عليد كوم المرتبي من مجيج دے اور الل سنے أس كو تكم كيا كدجن عورتوں كے شو برتيس ميں اور و و تكاح وعدت سے خالى ميں اور ان كا ولی نیں ہان کوأن کے ہمسروں کے ساتھ اُن کے مہرشل پر بیاہ دے محر خوب احتیاط کے ساتھ کرے اور میں نے اُس کو تھم کیا کہ مالبائے وہی و بالہائے بیمان کے واسطے قیم ایسا پند کرے جس کی پر بیز گاری و ثقابت پر اتفاق بواورو وان کوانجام دے سکتا ہواور اختیارکرےاور میں نے اُس کو علم کیا کہ ہر حال میں ہوشید ہو طاہراللہ تعالی کی قرمانبرداری کرےاوراس سے ڈرےاوراس کے احکام کو بجالائے اوراس کے منہات سے دورر ہے ہیں میں نے اُس سے میعبدلیا ہے اور جو محف اس تحریر کو پڑھے یا اس کو پڑھ کر سنائی جائے اُس کو جائے کہاس مخص کا حق و حرمت بہجانے اور جو پھواس کوتغویض کیا گیا ہے اُس میں خوض نہ کرے اور اپنے آپ کو ملامت ے دورر کے واللہ المونی للمواب

公び

ورتزوت كي بعدوعا كے لكھے كديشخ فتيدفلاس ابده الله تعالى كومعلوم موكدمساة فلانه بنت فلاس كوفلال مخض نے خطب كيا كه أس كو حره بالغدعا قلدخاليداز نكاح وعدت بإيا اوربي خطبدكرن والاأس كاكفو بيس أكرأس كاكوئى ولى حاضرياولى غائب جس كآجانك انتظار ہونہ ہوتو برضامندی مساق ندکورہ کے اس قلال کے ساتھ گواہوں کے سامنے اس قدرمبر پرنکاح کردے اور اگروہ مساق صغیرہ ہو تحرالی ہے کہ مردوں کے لائق ہوگئ ہیں اگر اُس کا کوئی و ٹی حاضر یا و ٹی غائب جس کے حاضر ہونے کا انتظار ہونہ ہوتو خط اس طور ہے تحریر کرے جیںا ہم نے بیان کیا ہے اور لکھے کہ اگر تو اس مسماۃ کوالسی یائے کہ شوہر کے کھر سیجنے کے لائق ہوگئ ہے اور اس کا کوئی ولی حاضرياغائب جس كے حضور كا انظار بوند بوادراس فلال مرو كے ساتھ اس سماة ندكور وكا نكاح كرنا تيرى رائے ش صلحت معلوم بوتو ایس مساة كواس مرد كے ساتھ يرمبرمعلوم يا برمبرشل بياه دے اور جس قدرمبركے مجل كے لينے كى رسم باس قدرمبر على سے بطور تعجل لے کرأس کواس کے شوہر سے میر دکردے اور شوہر سے بقید مہر کا دنا فت نام تکھوا کرأس پر گوائ کرادے۔

قاضى بجانب نواح كے كسى تقم كے جورى و مرعاعليد كے ورميان من تقم مواب فلال بن فلال بن فلال نے ميرے پاس مرافعیہ کیا اور اُس کا دعویٰ فلاں بن فلاں بن فلاں پر ہاوروہ اُس کے ساتھ انسان کا برتا و نہیں کرتا ہے اور اس کا حق نہیں دیتا ہادراس کے ساتھ مجلس تھم میں حاضر تیں ہوتا ہے اور المکاران سلطانی سے لکر اپنا بچاؤ کرتا ہے ہیں میں اس مقدمہ میں تخد کو لکھتا ہوں المعنى في الغوراا (۱) بركام يس بوشيار بو وبنايت انجام ديا يا

کردونوں کوجع کر کے دعویٰ مرفی و جواب مدعا علیہ من کردونوں کے درمیان پر ضامندی علم ہوکر دونوں کا فیصلہ کردیہ اگراصلاح ہوجائے تو خیرور ندونوں کومیری مجلس تھم میں بھیج دے تاکہ تھم دے کردونوں میں فیصلہ کردوں انشا واللہ تعالیٰ۔

なな

قاضی بجانب حاکم و یہ برائے انیک زشن کوموقف رکھائی کی صورت یہ کدزید نے جمرہ کی مقوضہ زمین پردوئی کیااور صحت دوئی کے گواہ قائم کئے اور قاضی بنوز ان گواہوں کی عدالت دریافت کرنے جمی مشغول ہے ہیں مدی نے قاضی ہے درخواست کی کہ حاکم دید تو تر فرائ کے کہ ذمین مشدہ یہ یہ وائی کا دی ہوئے در قاضی کی کہ حاکم دید تو تر فرائ کی کا نہ ہونے در قواس کی کے اور کا تعرف زیاد تی یا کی کا نہ ہونے در قواس کی کھے گا۔ بدین صورت کہ پیشانی موافق رہم کے لکھ کر اُس کے بعد کھے گا کہ فلاں بن فلاں نے فلاں بن فلاں پر ملکیت اراضی کا جو ایک چہارد یواری کا باغ اگور مع ممارت میں بداوراس قدر جریب زمین ہے جوفلاں موضع کی زمین فلاں جانب جس کے حدودار بعد یہ بیں دو ہوگی کیا کہ بیز مین نہ کور مدی کی ملک ہے اوراس معاطیہ کے قبنہ میں ہوا ہے ہیں اور بنوز جھے گواہوں کا حال معلوم نہیں ہوا ہے ہی اس مدی نے جمع ہے درخواست کی کہتھ کو تحریک کہ بیاراضی متازی کو معاطیہ کے قبنہ میں موقوف در ہے یہاں تک کہ گواہوں کا حال معلوم نہیں ہوا ہے ہی از یادتی کی طرح کا تقرف نہ کرے بلکہ اس کے قبنہ میں موقوف در ہے یہاں تک کہ گواہوں کا خال خالج ہو ہی کہ کی یا زیادتی کی طرح کا تقرف نہ کرے بلکہ اس کے قبنہ میں موقوف در ہے یہاں تک کہ گواہوں کا خال خال ہو ہی اگر کی ایک میان جائے قرد نہ خورد نے بلکہ اس کے قبنہ میں موقوف در ہے یہاں تک کہ گواہوں کا خال خال ہو ہی۔ ان گوروں کی میان خالے کے قبنہ میں موقوف در ہے یہاں تک کہ گواہوں کا خال خال ہو ہیں اگر کروں الشد قوائی۔

عائب يرقر ضه لينے كى اجازت دينے كى تحرير 🌣

کھے کہ قاضی آیام قلاں قرباتا ہے کہ مسماۃ قلانہ بنت قلاں قربی نے میرے پاس مرافعہ کیا کہ اُس کا شوہر قلال بن قلال کورہ بخارااور
اُس کے نواح سے عائب ہے اوراس مسماۃ کو بدون روٹی کیڑے کے ضائع جھوڑ گیا ہے اور یہ مسماۃ اس نان فقتہ کے واسطے معتمل ہے حالا تکہ ٹی الحال دونوں میں نکاح قائم ہے اور وہ اپنے ساتھ اپنے پڑوسیوں میں سے فلاں وفلاں وفلاں کولائی ان کے نام ونسب تحریر کر وے بی ان لوگوں نے جھے خبر وی کہ اور لی سے آخر تک سب حال ایسا ہی ہے جیسیا اس نے دوئی کیا ہے ہی اس مسماۃ نے جھے سے درخواست کی کہ میں اس کا نفقہ و کیڑ امھین کر کے اُس کو اجازت دے دول کہ اس غائب نہ کور پر قرضہ ہے ہی میں نے اس کی درخواست منظور کر کے اس مسماۃ کو اجازت دی کہ اس تاریخ سے نان نفقہ کے واسطے ماہواری اس قدرورم اس عائر برقرضہ لے بہاں تک کہ بیاعات کہ دور حاضرۃ نے اور جو کھواس سے اور اس میاۃ کے واسطے تم دیا تاکہ سے اس معاۃ نے اس کی اس مسماۃ کے واسطے تم دیا تاکہ سے اس معاہ نے اس تحریر کا اس مسماۃ کے واسطے تم دیا تاکہ سے اس معاہ نے اس کی جت دے اور از کردے اور یہ مسماۃ اس کواہر کو ای کواہر کواہر کواہر دیا۔

عورت کے نفقہ قرض کرنے کی تحریر ایک

ایک عورت اپ شوہر سے نفقہ طلب کرتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اِس کو نفقہ نیں ویتا ہے اور اُس نے قاضی سے درخواست کی کہ اُس کا نفقہ قرض کردے تو تکھے کہ قاضی فلاں کہتا ہے کہ میرے پاس سماۃ فلانہ بنت فلاں نے مرافعہ کیا کہ اُس کا شوہر اُس کو نفقہ نہیں ویتا ہے اور جھے ہے اُس نے التماس کیا کہ اُس کا نفقہ مقرر کردوں ہی جس نے اُس کی درخواست منظور کر کے اس کے اُس کی درخواست منظور کر کے اس کے شوہر پر اُس کے نان نفقہ کے واسلے اس تاریخ سے ماہواری اس قدر درم اور اُس کے کہڑے کے بدلے ششائی اس قدر درم مقرر کر

دیناور شوہر فدکور پر لازم کردیا کدائی کو برابر جاری رکھتا کدوہ اپنی تن پروری کر سکے اور بیسما قذکورہ اس تقدیر (۱) پرراضی ہوئی
اور میں نے اس تحریر کا ظم دیا ۔ یا تکھے کہ قاضی فلال نے فلال بن فلال پر اُس کی زوجہ سما قافلانہ بنت فلال کا نان نفقہ باہواری اس
قدر درم اس تاریخ سے اور اس کا کیڑ االی آخرہ ۔ اور قاضی فذکور اس تحریر کی پیشانی پراپنی تو قبع تکھے اور آخر میں لکھ دے کہ بیتح برمیری
طرف سے میرے تھم سے کعمی می اور تقدیر بان و جامہ جواس میں فدکور ہے میری طرف سے ہے کذائی الحیط ۔
تحریر جہ

مستورہ بجانب تعدیل کندہ دریافت احوال گواہان۔قاضی ایک کاؤرے کاغذیر بعد تسمہ (۲) کے لکھے کہ انڈتھا کی فقیہ کی مدد
کرے در معاملہ دریافت احوال چند ففر گواہوں کے جنہوں نے میرے پاس فلاں روز فلاں بن فلاں کے واسطے فلاں بن فلاں پراُس کے اس دعویٰ کی گواہی دی ہے اور دعویٰ کو لکھ دے بھر لکھے کہ میں ان گواہوں کے نام اپنے خفیہ خط ہذا کے آخر میں منصل تحریر کرتا ہوں
تاکہ اُن کا احوال دریافت کر کے جھوکو آگاہ کر دجو بچو تمہارے نزدیک ان کا احوال اور معاملہ عدافت فلا ہر ہوتا کہ میں اُس پر واقف
ہوں اور اُس پر کاروائی ہوگی انشا ہ اللہ تعالیٰ بھر گواہوں کے نام فلاں بن فلان اور اُس کا حلیہ کہ ایسا ایسا ہے اور اُس کا مقام تجارت کہ
فلاں بازار ہے اور اُس کا مصلی کے فلاں مسجد ہے سب کھودے۔

جواب از جانب تعديل كننده

تعدیل کننده کوچاہیے کہ اُن کے تین درجہ کرے اعلی درجہ جائز الشہادة باعدل شمل الائمہ مرحمی نے فرمایا کہ فقد عدل کہنے پر
اکتفانہ کرے بلکہ عادل مقبول المشہادة کے کیونکہ بیجائز ہے کہ آدی عادل ہو گرمقبول المشہادت نہ ہواس واسطے کہ عدالت ہیہ ہے کہ
آدی اُن باقوں سے پر بیزر کھے جن کوکر نے ہو ہوا ہے دین میں ضرر دحرام جانتا ہے اور بیجائز ہے کہ ایک فض ایسا ہوگرائس کی
گواہی قبول نہ ہو بایں طور کہ اُس کو صدفقہ ف اُدل گئی ہو پھر تو بہر کے ایسا ہوگیا ہوا ور وجد دوم مستور اور مستور وہ فاس ہا ور ثقدہ ہ ہولئی امر ہاور
جس کی گوائی مقبول نہ ہونداس وجہ سے کہ وہ فاس ہے بلکہ اس وجہ سے کہ اُس میں شن ففلت ونسیان وغیرہ کے ماند کوئی امر ہاور
قاضیوں میں سے بعض دو تقد کو بجائے ایک عادل کے قرار دیتے ہیں ایسا ہی شخ صاکم سمر قدی نے ذکر کیا ہے اور مستور ہمارے مشاکخ
کے حق میں اس کو کہتے ہیں جس کا حال معلوم نہ ہونہ متدین معلوم ہویتے ہیں جی جے۔

محاضر وتجلات 🏠

جو کی ظل کی وجہ سے دوکر دیے گئے۔ایک محضر پیٹی ہوا جس میں ایک فخص نے جوزعم کرتا ہے کہ وہ صغیر کا اُس کے باپ کی طرف سے وسی ہے اس صغیر کے داسطے قرضہ کا دوسر سے فضل پر دعویٰ کیا ہے ہی رہ محضر دو کر دیا گیا ہے بدیں وجہ کہ محضر میں بیدہ کرتیں کیا کہ اس صغیر کے دائر صدر ورقی ہوا ور میت کا اس صغیر کہ اس صغیر کے دائر قرضہ موروقی ہوا ور میت کا اس صغیر کے سوائے دوسرا وارث ہوتو می قرضہ مضغیر کے داسطے جبی ہوگا جب تقسیم جاری ہوا ورقرضہ کی تقسیم باطل ہے اور گوا ہوں نے اپنی گوائی میں باپ کے مرنے اور اس مدی کو صی کرنے کی گوائی تیس دی حالا نکہ یہ می ضروری ہے۔

محضرتك

ويونى عقار برائے مغير باجازت على -اس كى صورت يہ ہے كه زيد حاضر ہوا اور عمر وكو حاضر لايا ليس اس زيد في اب عمر و پر يا يعنى پاك دامن كوتبت زنا لكانے كى حد مارى كن ١١ (١) لين يه تقدار متر ركرنے براا (١) بسم الله الرحن الرجيم ١١ باجازت على يدووى كيا كه جوداراس هاعاعليه ك بقندش ب جس كے عدود پنين و چنان بين ملك فلال صغيرى به بين سبب كه يداراس هيا كا مع معرض فدكور ب أس في اين بيا كا مع مغرش فدكور ب أس في اين بيا كا مع مغرش فدكور ب أس في اين بيا كا مع مغرش فدكور ب أس في الله بيان كا موخوري بين معلوم بوش قيت دار فدكور ب في اين عادار آن كردوزيدار محدوده الله بيرى بيكن ملك به اس مغير فدكور ب كداس عاضرة مده كوير و كرد باكداك الله بيرون بين معلوم بوش قيت دار فدكور ب في اين عمره بردا بحب كداس عاضرة مده كوير و كرد باكداك الله بيرون بين معلوم بوش قيت دار فدكور ب في اين عمره بيرواد بين بيد فورنيس بهدا سام المرة مده كوير و كرد باكداك على مع مغر فدكور م كداس على بيد كورنيس بهدا بازت على اين عاضى كل معرف بيرون بيرو

وریکہ جورد کا وارث ہو ہر پر بیراث کا دعویٰ کرنا اور وارث کا بیدوی کی کرنا کہاس عورت نے اپنے تمام حصہ براث سے اور تمام دعویٰ وضعو مات سے ملح کر بی ہے اور بدل سلح پر قبضہ کرلیا ہے۔ پس محضراس وجہ سے دور دیا گیا کہ مخضر میں ترکہ کا بیان تیس ہاور چائز ہوگی اور کہ بیل کہ مخضر میں ترکہ کی بیان تیس ہاور جائز ہوگی اور کہ بیل کہ من قرضہ استثناء کر دیا ہوا وراگر ترکہ بیلی قرضہ ہوتو احتمال ہے کہ شایدتر کہ بیل بدل سلح سے نفقہ مال اس قدر ہوکہ بدل سلح بیلی جونقد اس مورت کو طاہر و و میراث کا سے نفقہ کی حصہ کے برابر یا زیادہ ہوا ور الی صورت بیل بسب ریوا ہونے کے ملح جائز نہ ہوگی۔ اور اگر ترکہ بیل بدل سلح سے نہ ہوتو جائز ہے کہ اس کے جائز ہوگا۔ اور نقیدا یوجھ قرقر ماتے سے کہ الی صلح جائز ہے کہ اس کی من بدل سلح سے نہ ہوا ور اگر ہوتو جائز ہے کہ اس کہ جائز ہے کہ اس کے حال کا حد میراث مثل بدل سلح کے یا کم نہ ہو بلکہ ذاکہ ہوا در جائز ہے کہ ترکہ بیلی ہوگی گئی تیز نفقہ سے نہ ہوا ہوگی ہوئی تو نفقہ سے نہ ہولی اس میں ہو بھی ذکر کیا ہے بیسب وہم سے اور دہم سے ابطال الے منہ نہوں ہوسکا یہ فصول استر دی وہو طی سے۔

روی بھیل و دیعت ایرائیم حاضر ہوا اور عمر و کو حاضر لایا پھر اس ایرائیم نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ علی نے اس عمر دیے باپ فلاں کو ایک تھیلی بیر بھم جس پر لکھا تھا کہ قتی تھائے نے الله بیضنا نے قال کو ایک و دیعت وی تھی اور اس میں پانچ عدو لعل بدخشانی تھے جس میں ہرایک کا وزن سمات درم اور ہرایک کی قیمت اس قدرتھی اور اس عمر و کے باپ فلاں نے جھے سے لے کر بقیعد اس متر جم کہتا ہے کہ ہم کے ساتھ ملے کا باطل کرنا ممکن نیس ہاور یہاں متحل ہے کہ معلم میجے نہ ہوتو دہم کے ساتھ ملے کا باطل کرنا کو کر ہوسکتا ہے ا

سنے اپنے بضہ میں کر لی تھی اور وہ قبل مجھے واپس کرنے کے مرحمیا اور تجہیل کے ساتھ بدون بیان کرنے کے مراد ہے ہیں اُس و دیعت کی سب قیمت ندکورہ اُس کے ترقمہ میر ترضہ ہوئی اور کواہوں نے اس کی کوائی دی۔ پس میخفر بایں وجدد دکردیا گیا کہ عرفی نے اپنے دعویٰ میں اور نیز گواہوں نے اپنی گواہی میں ریبیان ندکیا کہ جمیل کے روز ان چیزوں کی کیا قیمت تھی بلکہ فقط دینے کے روز کی قیمت بیان کی ہے حالانکہ ایک صورت میں واجب أس قیمت كابيان كرنا موتا ہے جو تجبيل كے روز ہواس واسطے كدامي صورت ميں سبب صان يمي تجبیل ہے ہیں روز تجبیل کی قیمت کا لحاظ کیا جائے گاواللہ تعالی اعلم میں کہتا ہوں کہ امام محمر نے گذانہ الامل میں ذکر فرمایا کہ ایک مخص نے دوسرے کو مال میں وربعت دیا اورمستو دع نے أس سے انکار کیا اور و مستورع کے پاس تلف ہو گیا پھر مودع نے وو بعت دیے کے اور روز انکار کی قیمت کے گواہ قائم کئے تو مستودع پر روز انکار کی قیمت کی ڈگری کی جائے گی اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم روز انکار ک اس کی قیمت نہیں جانتے ہیں مگر وربعت دینے کے روز کی قیمت جانتے ہیں کدوہ اس قدر تھی تو قاضی مستودع پر بحکم ایداع قبضہ كرنے كے روزكى قيمت كى وگرى كرے كا اور بداس وجدے بكد مستودع برطان واجب ہونے كاسب درصورت انكارود ايت کے انکار ہے بشرطیکدروز انکار کی ود بعت کی قیمت معلوم ہواور اگرروز انکار کی قیمت معلوم نہ ہواورروز ایداع کی قیمت معلوم ہوتو سب منان اس کے حق میں بحکم ایداع قبضہ کرتا ہے اور بیاس وجہ ہے کہ ضان مستودع پر بسبب انکار و قبضہ سابق کے واجب ہوتی ہے کیونکہ اگرمثلاً و وود بعت ے انکار کر جائے اور کیے کہ میرے پاس تیری ور بعت کچھنیں ہے اور بات میں ہوجیسی و و کہتا ہے بایں طور کہ اُس نے قبضہ مذکیا ہوتو منان واجب مدہو کی (باوجود یک انکار پایا میا) اور اگراس نے قبضہ کیا ہواور انکارٹ کیا تو بھی منان واجب ندہو کی اِی وجہ سے جوہم نے بیان کر دی ہے لیکن ان دونوں سبوں میں سے انکار بحسب وجود بیچھے ہے بس صان تا امکان أى پر ڈ الى جائے کی ہیں جب گواہوں نے روز انکار کی قیمت کی گواہی دی تو صان اُس پر ڈ الناممکن ہوا ہیں ہم نے مستودع کے حق میں سبب منان میں انکارقرارویااوراً سیرروزانکاری قیمت واجب کردی اور جب گواہوں نے روزانکاری قیمت کی گوائی ندری بلکدروزایداع کی قیمت کی گوائی دی تو انکار بر صان کا احاله کرنامسند ر موکیا ہی ہم نے اُس کو قعد سابق برا حاله کیا اور سبب صان اُس کے حق میں قبضہ سابقہ قرار دیا اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم اُس کی قیمت بالکل نہیں جائے ہیں نہ قیمت روز انکار اور نہ قیمت روز ایداع ۔ تو مستودع ند کور پر اُس کی قدر قیمت کی ڈگری کی جائے گی جس قدروہ روز انکار کے قیمت خود بیان کرے جیسا کہ غاصب کی صورت میں ہوتا ہے کہ اگر مال مفصوب غامب کے پاس تلف ہوگیا اور اُس کی روزغصب کی قیمت معلوم ندہوئی تو اُس پر اُسی قیمت کا تھم دیا جائے گا جس کا خود بروز عسب ہونے کا اقرار کرے ہیں بھیا س اس مسئلہ کے مسئلہ جہیل میں یوں کہنا جا ہے کہ اگر محواہوں نے روز جہیل کے قیمت بعناعت کی موائل نے دی بلکہ جس روز اُس نے بعناعت دی ہے اُس روز کی قیمت کی مواہی دی تو اس ردوابداع کی تیمت کی ڈگری کی جائے گی اوراگر مواہوں نے بالکل اُس کی قیمت جاننے کی موائی نہ دی تو ہروز ابداع <sup>کے</sup> جس قدر قیمت ہونے کا خودا قرار کرےاس قدری ڈ کری کی جائے گی اور میں سی ہے۔

ایا چی ہواجس میں آخر میں تھم کے وقت یوں نیس اکھا کہ میں نے اس تھم کوائی جلس قضا کورہ فلاں میں صادر کیا ہے یعی

ا مترجم كبتاب كمانن نے كہا كدية جمي مكن ب كدميت زنده بوحالانكدوه زنده بيس ب محرآ كلد كباجائے كديد متلداس مورت كرماتي تخصوص باور عمى كبتا بوس كداييناع اس مقام كى جانب اشاره ب تولدالا بداع اس صورت بيس ايداع نذكور ب شابيناع اور بحسب مهات آساني فهم كرواسط اس كى قيمت كذرة كل ا کورہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا تو بیکل اس وجہ سے دوکر دیا گیا کہ نفاذ تھا کے داسطے فاہر الروایة کے موافق شہر ہوناشرط ہے۔ اس طعن کے دفع کرنے والوں نے فر مایا کہ کیا ہے بات موجو دنیں ہے کہ اُس نے ایندائی بخل بیل کھا ہے کہ میری بجلس تغناء داقع کورہ فلال بیل حاضر ہوا کہل اس کے جواب بیل کہا گیا کہ یہ پہلے دمونی کی حکایت ہا اور یہ جائز ہے کہ دعوی شہر بیل واقع ہوا ورحکم تغناشہ سے فارن صادر ہو لیل ذکر تھم وقفا کے وقت شہر کا ذکر کرنا ضرور کی ہے تا کہ بیا حتی ان جاتا ہے ہے کہ دعوی شہر سے نام کا تھم نامد ہے اس واسطے کہ دوایت نوا در کے موافق نفاذ تغنا کے واسطے شہر شرطنیں ہے ہیل اگر قاضی نے شہر سے باہر کسی امر کا تھم نافذ کہا تو اُس کی تضاء ایک صورت جہتد نیہ بیل واقع ہوئی اور مورت جہتد نیہ بیل ہوگا اور اتفاتی ہو جاتا ہے ہیل بیل تھی جو کی اور اتفاتی ہو جاتا ہے ہیل بیل تھی جو کی اور اتفاتی ہو جاتا ہے ہیل بیل تھی ہوگا اور اتفاتی ہو جاتا ہے ہیل بیل تھی ہوگا اور اتفاتی ہوگا۔

سجل جملة

آیک قاضی کے پاس ایک جل آیا جس نے اُس کے آخر جس الکھا تھا کہ فلاں قاضی کہتا ہے کہ یہ جل میری طرف ہے میرے عمر ہے گئے اور اس کا مضمون میر اتھم ہے کہ چنین و چنان پس مشائخ نے اُس پر مواخذہ کیا اور کہا کہ اُس کا بیہ کہنا کہ اس کا مضمون میر اتھم ہے خطا ہے اس واسطے کہ مضمون جل علی تحریب میں اللہ الرحمٰن الرحیم و مرکا جب دعویٰ مرگ وانکار مدعا علیہ وشہا دت گواہان ہے اور ان سب علی کوئی تھی قاضی نہیں ہے اور تھی مرف بعض مضمون جل ہے ہیں یوں لکھنا چاہئے کہ اس کے مضمون علی میر اتھم ہے اور ان سب علی کوئی تھی آئی ہیں ہو تھی میر اتھی ہے اور کھی کہ اس علی فیکوئی ہوئی ہے گا سے جس کو میں کے اس کے مشمون علی ہے اور کھی کہ اس علی فیکوئی ہوئی ہے تا فذکیا ہے۔

محضرت

عقدشریک کاراس المال نیس ہوتے ہیں۔ پھراس کے بعد دیکھا جائے کہ اگر دراہم عدالیہ دینے والے نے اپنے شریک ہے عدالیت
دینے کے دوزید کہا ہوکہ اُن کے کوش پ در پخرید وفروخت کرتو جب شریک نے بعوض عدالیات کے تعان فرید سے اور اُن کو دینار
ہائے کیدے کوش فروخت کیا پھر دینار ہائے کی کے کوش کوئی چیز فریدی اور پھرائس کو فروخت کیا ای طرح پے در پخرید و دونوں میں ہر بار مشترک ہوگی اور شن مع فریارای طرح مشترک
ہوگائی داسلے کہ یتم فات از جانب شریک اگر چہ دینے والے پر پھکم شرکت نافذ ندہوں کے کوئک شرکت میں ہوئی ہے لین بھکم
ہوگائی داسلے کہ یتم فات از جانب شریک اگر چہ دینے والے پر پھکم شرکت نافذ ندہوں کے کوئک شرکت میں ہوئی ہے لین بھکم
موانت نافذ ہوں کے کہ اُس نے بھم دیا ہے اور اگر دینے والے پر پھکم شرکت نافذ ندہوں کے کوئک شرکت میں ہوئی ہے گوئی شرید کرو
فروخت کر اور بینہ کہا کہ پے در پے فرید وفرو خت کر پھرائی نے ان عدالیات کے بوش تھان فرید سے داور پھر اُن کوفرو خت کر دیا تو
دکالت تما م ہوجائے گی اور شریک پر واجب ہوگا کہ ان دینار ہائے کیہ ش سے دینے والے کو بعدرائی کہا کہ اُن کے دینار ہائے
حصر نفع کو دے دیاوراگرائی کے بعدائی نے کوئی چیز فریدی تو اپنے وارث کے واسطے فرید نے والا ہوگا اور اگرائی نے دینار ہائے
کید شری سے اس کا شمن اوا کیا تو دینار ہائے کید ش سے حصر وہندہ کہ کورکا عاصر ہوگا ہی اُس کے حصر کے قدر منامی ہوگا۔

جس میں تبائی مال کی وصیت کا دمول ہے۔ زید حاضرا مدہ نے عمرہ حاضرا وردہ پر دموئی کیا کہ اس عمرہ کے باپ نے اس حاضر المدہ ہے واسطانے تمام مال سے تبائی کی وصیت کی اور ہیں وصیت اپنی صحت وارت عشل کی حالت میں وصیت صحت کی اور اس وصیت اپنی صحت وارت عشل کی حالت میں وصیت صحت کی اور اس عمرہ کے اس عمرہ کے اس عمرہ کے اس عمرہ کے اس وصیت کے اس عمرہ کے باپ کتام ترکی بعد موست کے اس عمرہ کے باپ کتام ترکی بیائی اس وی اسے بود موست نے اور اس عمرہ کے باپ کتام ترکی باس چنین و چنان مال ہے اس عمرہ وصیت نے اور وہ اس عمرہ وی واجعہ ہوئی اور اس عمرہ و کے باپ کتا میں اس عمرہ کے باس چنین و چنان مال ہے اس عمرہ و کی باس عمرہ و کہ واس علی ہوئی اور اس عمرہ و کہ باس فقط ہے نے اس عمرہ کے باس فقط ہے کہ اس فیر میں میں مصیت کے اس عمرہ و کر وہ اس واسطے کہ بقول ایسے کہ اس کی وصیت کی جو میں واسطے کہ بقول ایسے کہ موست کی جو میں واسطے کہ بقول ایسے کہ موست کی وصیت کی وصیت کو گراس اور میں ہوئے کہ واس واسطے کہ بقول ایسے کہ موست کو گراس نے وصیت کو گراس اور ایسی وصیت کو گراس اور ایسی وصیت کو گراس نے وصیت کو گراس اور ایسی وصیت کرنے ہو گری اور اس کی وصیت کو گراس کے جو گری اور اسلے کہ بات کو اسلے کہ جو گری وہ اس اور ایسی وہ وہ سے کہ موست کرنے ہو کہ وہ سے کہ موسی کا آز اور ایسی دورہ سے کہ موسیت کی حدورہ سے کہ موسیت کی دورہ سے کہ موسیت کی حدورہ سے کہ موسیت کی دورہ سے کہ موسیت کی دورہ سے کہ موسی کی آز اور وہ کہ کہ کو کرنی خواد کرنی کرنے کے واسطے خیال کی دھیت کی ۔

محفرا

دوی کفالت مورت اس کی بیہ کہاس حاضراً مدہ زید نے اس حاضراً وردہ عمرہ پردوئ کیا کہاس عمرہ نے میرے داسطے نفس خالد کی کفالت بین شرط کی تھی کہ اگر ہیں اُس کوفلاں روز تھے سپر دنہ کروں توجو مال اس زید کا اُس خالد پر ہے وہ جھے پر ہوگا اور بیہ ہزار درم تھے اور جس نے اس کی کفالت کی اجازت دے دی چھر اس عمرہ نے جھے اس خالد کو بروز معین سپر دنہ کیا اور جو مال میر اس

پرتھا اس مال کا کھیل ہو گیا اور یہ بڑارورم ہیں اُسے اس کا مطالبہ کیا اور جواب طلب کیا۔ یس یم مخر ید ہیں وجد رد کردیا گیا کہ محتمر ہیں اُس کا ذکر تیس ہے کہ یہ بڑاروں میں اُس کے دعوی کرتا ہے کس وجہ سے ملفول عنہ پر واجب ہوئے ہیں حالا تکہ اس کا بیان کرتا کہ ضروری ہاں واسطے کہ بعض مال کی کھالت بھی نہیں اور وجہ ہوئی ہی ہے بدل کتابت وو بعت و فیرو پس ضروری ہوا کہ اس کو بیان کرے تا کہ خروری ہا اور وجہ کہ ہوئی کی کھالت بھی نہیں اور وجہ کی کھالت کی کھالت کی کھالت کی کھالت کی کھالت کی کھالت کی اجازت دے دیا تھا کہ بیش اور وجہ کہ کہاں اور وجہ دیگر ہے کہا اس نے بدؤ کرٹیں کیا کہ دی نے بھل کھالت میں اُس کی کھالت کی اجازت دے دی تھی حالات کہ بیشر اور وجہ دیگر ہے کہاں کھالت میں کھالت کی اجازت دے دیا نچہا کہ کس نے دوسرے کی طرف ہے کہا کہ جانے اسطے کھالت کر لی اور مجل کھالت میں اس کی طرف ہے کس نے اجازت نہ دی اور اور اہم ایو بوسٹ کا تو ل اور ایک کیا اس نے اس کھالت کی اجازت دے دی تو امام اعظم والم ام کھی ہوئی کے نزد کیک کھالت میں دوئی تھے تھی میں اس کی طرف ہے کہا کہ کھالت میں دوئی اجازت دے دی تو اس کے کھالت میں دوئی اجازت دے دی تو اس کے کھالت میں دوئی تھے تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھیں ہوئی ہوئی تھی ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھیں ہوئی کھالوں کہا کہ تھی ہوئی کھالت کی اجازت دے دی تو بیاجازت کی اجازت دے دی اور معالت کی اور دی تی کھیل ہوئی کھالت میں اس کی کھالت کی اجازت دے دی اور معالت کی اور دی تو کہا کہ میں نے کھی کھیل کھیں نے کہا کہ میں نے دوبارہ کھالت کی اور دی تو کہا کہ کھی نے کہا کہ میں نے کھیل کھیں نے کھیل کھالت میں اس کی کھالت کی اجازت دے دی اور اور دی تو ایک کھیل کے کہا کہ میں نے کھیل کھالت میں اس کی کھالت کی اجازت دے دی اور میاد میں تو وہ کہا کہ میں نے کھیل کھیل کھیل کے کہا کہ میں نے دوبارہ کھالت کی اور دی تو کہا کہ کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے دوبارہ کھالت کی اور دی تو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کھیل کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کھیل کے کھیل کھیل کے کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کھیل کے کہا کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہا کہ کھیل کے

محضرت

عورت مدعیہ ہے آیا دخول سے پہلے ہے یابعد دخول ہے ہے ہی بدون بیان کے اس کا تمام مبر کا دعویٰ فیل پر نمیک تبیں ہے۔ محمد میں

ُ دعویٰ کفالت چیزے از مال مہر بدین شرط کداگرشو ہرے جدائی واقع ہوتو کفیل مال میں ہے اس کا ضامن ہے صورت یہ ہے کہ ایک عورت مسما قاہندہ نے زید پر دعویٰ کیا کہ تو نے میرے شوہر عمرو کی طرف سے میرے واسطے میرے مہرے جومیر امیرے شو ہرعمرو بر بایک دینار مرخ جیدی کفالت بدین شرط کرلی تھی کدا گرتم دولوں میں جدائی واقع ہوتو میں ایک وینار مرخ جید کا تیرے واسطے ضامن ہوں اور میں نے تیری منانت کی مجلس صانت میں اجازت دے دی تھی اور اب میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی واقع ہوگئ بدین سبب کہ میرے شوہرنے امراطلات کا اختیار میرے قبضہ میں بدین شرط دے دیاتھا کہ جب و ومیرے پاس سے ایک مہینہ غائب ہوتو مجھےا فقیار ہے کہا ہے تین ایک طلاق بائن دے دوں اور وہ افقیار دینے کی تاریخ ہے میرے پاس ہے ایک مہینہ غائب ہوتو مجھےا فتیار ہے کہاہیے تیس ایک طلاق بائن دے دوں اورو وا فتیار دینے کی تاریخ سے میرے یاس ہےا یک مہینہ غائب ہوا ہے اور میں نے بھم اس الحقیار کے اپنے تنین طلاق دے دی اور تو میرے واسطے میرے مہر میں ہے ایک وینار کالفیل ہو گیا ہی تھد پر واجب ہے کہ بید بنار مجمے ادا کردے چرا س مورت ندکورہ نے اس سب دعویٰ پراینے محواہ قائم کئے تو مشارم نے اس محضر کی محت كافتوى ديا اور قرمايا كداس كے كواه قبول كئے جائيں اوركفيل برايك دينار كاتھم قضاء نافذ كيا جائے اورمشائخ نے قرمايا كديتكم تضا واس کے شوہر پر بھی تھم بغرنت ہوگا اس واسلے کہ تورت نہ کورہ نے نغیل پر ایسے امر کا دعویٰ کیا ہے جس کے توصل بدون اس کے ممکن نبیں ہوسکتا ہے کہ شو ہر پر ایک دوسرا امر ٹابت کیا جائے اور وہ یہ ہے کہ اُس نے امر طلاق اس عورتِ کے افتیار میں دیا اور اس عورت نے بھم اس اختیار کے شرط یائی جانے کے وقت اپنے آپ کوطلاق دے دی پس اس بات میں تفیل ندکوراُس کے شوہر کی طرف سے محصم مقرر ہوجائے گا اور بیاصل تو اعدشرع میں تمہد ہے۔ لیکن میر سے زویک اس میں اشکال ہے اس واسطے کہ دعویٰ میں دو یا تین ہیں کہ قائب بر فردت کا دعویٰ ہے اور حاضر پر مال کا دعویٰ اور غائب پر جود فویٰ ہے و واس دعویٰ کے جوت کا جوحاضر پر ہے سب نہیں ہے بلکہ اُس کے واسطے شرط ہاور الی صورت میں جو تفس حاضر ہا زجانب عائب تعم بیس ہوجا تا ہے اور یہی عامد مشامح کا ند بب ہے ہیں جائے کہ حاضر پر مال کا تھم وے دے اور شوہر پر فرقت کا تھم ندو ہے۔ ل

ملیت زین ایسے تھی پرجس کے بیندیں اس سے توڑی زین ہے۔ اس کی صورت برہ کرزید نے محروبرایک زین کا جواس کے بیند جواس کے بیند ہیں ہے وہ کی کہ اور اس محروب کے بیند ہیں ہے تو بین کے اور اس محروبی کے این کہ بیند از انکہ دعا علیہ نے اس کے دعوی کی اور اور اس کے بیندی کی اسٹے ذعن نہ کور کا تھی دے دیا جیسا کہ دسم ہے پھر فاہر ہوا کہ بید زین جس کا دی نے دعوی کی ہے ان کار کیا اور ایک شخص خالد کے بعندیں ہے تو بعض نے قرمایا کہ مسئلہ کی ووصور تی ہیں کہ اگر بیریات مری کے اقرار سے فاہر ہوئی تو فاہر ہوا کہ تھی خالد کے بعندیں ہے تو بعض نے قرمایا کہ مسئلہ کی ووصور تی ہیں کہ اگر بیریات مری کے اقرار سے فاہر ہوئی تو فاہر ہوا کہ تھی تھا اور بعد قضاء کے دی کا اپنے گواہوں کی بعض شہادت ہیں تکذیب کرنا موجب کے اپنے گواہوں کی بعض شہادت ہیں تکذیب کرنا موجب کے اپنے تو اللہ کو جہاں نہ کور ہو تھا کہ دے۔ یہ تھی مشارخ نے وقت الم کر کے ذی کے اس میں کہ کہ دے۔ یہ تھی کہ اور مواسم کے یہ جو جہاں نہ کور ہو ہی ایک مسئلہ میں جو جہاں نہ کور ہو ہی الم الموانی ال

بطلان تضاء ہوتا ہے جیسا کہ اشارات اصل وجائع ہے واضح ہے اور اگر معاعلیہ نے اس بات کے کواہ قائم کرنے جاہے کہ جس زین کا میرے قبضہ ہیں ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ وعویٰ کے وقت میرے اور فلاں کے قبضہ بیل تھی تو اس کے کواہ تبول نہ ہوں گے کہ وہ دعویٰ کی چیز کی اُس کے قبضہ ہیں ہونے کی نفی کرتے ہیں بعد از انکہ بیام مدی کے کواہوں سے ٹابت ہو گیا ہے ہیں ایسے کواہ تبول نہ موں گے اور اس سے تھم تضاء کا باطل ہونا ٹابت نہ ہوگا کذائی الحیط۔

محضرتك

محفرين

عاقل اورأی کا تقرف پر وجرصت محول کیا جائے گا بھکم نقد الاصل اور بیاس مقام پر بایس طور ہے کہ دعویٰ مرگ باقراری تاریخ نزکور
اُس کے دعویٰ اقرار بتاریخ ندکور پر بعدی کے واقع ہونے کے محول کیا جائے اور کوائی بی بھی بھی سورت ہے اور دوم آئد مطلق
کام عاقل الی صورت پر محول کیا جاتا ہے جیسی لوگوں میں عادت ہوا ور لوگ اپنی عادت کے موافق ایسے بول جال میں ایسے کلام سے
مجی مراولے تا ایس کہ نظے کے بعد اس تاریخ میں نظے کا اقرار کیا۔ وجواب وجد دوم سے کہ باس بیاقرار نظے کی گوائی ہے اور نظے مب ملک ہے اور میرے ہے۔

محضرين

باندى برطك كے دعوى كرنے كے مقدمه من ريد حاضرة يا اورائي ساتھ ايك بائدى كو حاضر لا يا اور دعوى كياك بيا ادى أس كى ملك ب حالاتك باندى اس منظر ب يمرزيد چند كواه لايا جنهوس في كواى دى بايس عبارت (روز يمرد يربيامدواين جاريه حاضرة وروه راباين حاضرة مده و بفرونت بربهائ معلوم وبوے تعليم كرد) يس معضر و وعلتوں سے روكر ويا محيا دونوں ميں سے ایک سے کے گواہوں نے می سے واسلے ملک کی بطریق انقال گوائ دی مین دوسرے کی ملک ہے خطل ہوکراس مری کی ملک میں بعجد رئے کے آئی ہے پس ضروری ہے کہ میلے اُس یائع کی ملک ٹابت کی جائے تا کہ انتقال ما لک ندکور بجانب مدی ثابت ہو حالانک اس صورت میں ایس کوائ سے ملک بالع تابت نہوگی کیونکہ بائع جبول ہے اور جبول کے واسطے ملک کا اثبات محقق نہیں ہوتا ہے اور جب کہاس صورت میں اس کوائی ہے بائع کے واسلے ملک ٹابت نہ ہوئی تو اس کوائی ہے مدی کے واسلے کیونکر انقال ملک ٹابت ہوگا حتیٰ کہ باکع اگر مردمعلوم ہوتا توبیہ کوائی مقبول ہوتی اور مدعی کے واسطے بائدی کی ملک کا تھم نددیا جاتا اور دوسری علت بدہے کہ کواہوں نے فظ بیر کوائی دی ہے کہ ایک مخص نے اس مری کے ہاتھ فرو خت کی اور یہ کوائی نیس دی کہ اس مشتری نے بھی اس کواس سے فریدا ہاور یہ بوسکا ہے کہ باتع فرکور نے باندی فرکوراس مری کے ہاتھ فروخت کی بوسکر مدی فرکور نے اس کوندفر بدا ہواورفقائ سے بدون خرید کے ملک ٹابت نہیں ہوتی ہے لیکن علت دوم سیج نہیں ہاس واسطے کہ ذکر تیج متضمن ذکرخرید ہے اور نیز ذکرخرید متضمن ذکر تع ہوتا ہے۔ آیا تونہیں ویکیا ہے کدا گر کسی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ یس نے تیرے ہاتھ سے باندی اس قدرشن کے وض فروخت کی اوراس فی مطالبد کیا تو اس کا بھے کا دموی میچے ہوگا اگر چدماعلیہ یراس نے بیدوی نبیس کیا کداس نے خریدی ہے اور اس طرح اكركس في دوي كياكمير عباته اسمرد في يه باعرى فروخت كى بوا أسكا دعوى مجيح بوكا اكر چداس في يدعوى تنيس كياكميس نے اس کواس سے خرید کیا ہے اس امر کوا مام محد نے بہت جگہ ذکر کیا ہے اور نیز ایک محضر ہاندی پر دمویٰ کرنے کا مقدمہ پیش ہوا کہ زید حاضر ہوااور ایک باندی کو حاضر لا یا اور دعویٰ کیا کہ بیمیری باندی ہے میں نے اس کوفلاں مخص سے خریدا ہے بس میری اطاعت اس پر واجب ہاور با تدی فرکورہ اس سے منکر ہے مجر بیزید فرکور چند کواہ لایا جنہوں نے بیکوائی دی کداس مرق نے اس با تدی کوفلاں حفس سے خریدا ہے تواس میں مفتیوں کے جواب مخلف ہوئے بعضوں نے فتویٰ دیا کہ ملکت کا تھکم دینے کے واسطے بید عولی سے اطاعت واجب ہونے کی قضاء نافذ کرنے کے داسطے جہنیں ہاس واسطے کداطاعت اجب واجب ہوگی کہ جب بائع نے باندی ندکوراس مدی مےسپر وکر دی ہے اوراس کا سپر دکرنا بعد ادائے تن کے ہوگا اور مدی نے اسے وقوی میں بیذ کرنہیں کیا ہے کہ اُس نے مثن اوا كرديا باوربعضوں نے دوئ بالكل مح نہونے كافتوى ديا باور يى محيح بـاس واسلے كركوا بول نے مك بائع كى صريحاً يادلالة كمي طرح مواجئ بين دى اور بدون اس كي مشترى كى ملك كائتم ندديا جائے كا اور ميمسكله كتاب الشهاد ويس ب

محفرين

در باردمویٰ ولاءعماتہ چیں ہوا کہ زید مرمیا چرعمروة بااور دمویٰ کیا کہ میت ندکور میرے والد بکر کا آزاد کیا ہوا ہے کہ اُس کو میرے والدنے اپی زندگی میں آزاد کیا تھا اور اس کی میراث جھے جاہئے ہے کیونکہ میں اُس کے آزادہ کنندہ کا بیٹا ہوں میرے موائے اس كاكونى وارث تبيل ہے۔ يس بعض مشائخ نے اس كے فاسد مونے كافتوى ديا ہے اور بعض نے اس دعوى كى محت كافتوى ويا ہے اور سی کے بیدوی فاسد ہے اس واسطے کہ مدی نے اپنے دعویٰ میں بینیں کہا کہ میرے والدنے اُس کواچی زندگی میں آزاد کیا در حاليك ميراوالداس كاما لك تفااور غير مالك كاآزادكرنا باطل بادرجوبم نے بيان كيا بأس كي صحت كى دليل وه ب جوامام مير نے دعوی الاصل میں باب دعوی الحتق میں ذکر فرمایا ہے کدا کر کسی غلام نے گواہ قائم کئے کدأس کوزید نے آ زاد کردیا ہے اور زیداس ے محرب یاال کامقر ہاور عرونے کواہ قائم کے کہ بیمیراغلام ہو قاضی عمروے نام ذکری کردے گااس واسطے کہ آزادی کے کواہوں نے عتق باطل کی کوائی دی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی کوائی میں بیٹیس بیان کیا کہ اس حالت میں زید اُس کا ما لک تمااور بدون گوائی کے زید کی ملک ٹابت نہ ہوگی اور عتق بال ملک باطل ہے اور جارے اس قول کی کہ کواہوں نے عتق باطل کی کوائ وی ہے سی معنی میں پس اسی مواقع کا وجود وعدم کیسال ہے اور اگر بالفرض الی موابی موجود نه بوتی تو عمر و کے واسطے ملک کی ڈگری کی جاتی پی ایسای درصورت موجود ہونے ایس کوای ہے بھی بھی تھم ہوگا۔ای طرح اگر عتق کے کواہوں نے غلام کے واسطے اس طرح کواہی دى كرزيد نے اس كوآ زادكيا ورحاليك بيغلام أس كے تبضير تما تو بھى عمروك واسطے جس نے اپنى ملك مونے كواو قائم كئے بيس ملك كاسم دياجائے كاس واسطے كدا عمّا ق يحيح مونے كرواسط ملك معترب قيضه كا اعتبار نبيس باور كوابوں نے ملك كي كوائي نبيس وی ہے۔اوراگر حتی کے کواہوں نے یوں کوائی دی کرزید نے اس کوور حالیکہ زیداس کا مالک تھا آ زاد کیا ہے اور عمر و کے کواہوں نے موای دی کہ بیاس عمروکا غلام ہے قومتل کے کوا مول پر حکم موگا اس واسطے کہ غلام کا اپنے آزاد کنندہ کی ملک فابت کرنامثل آزادکنندہ كانى ملك ثابت كرنے كے إوراكرة زادكتنده بالفرض كواه قائم كرے كديد ميراغلام سابق ہے ميں نے اس كوا بي ملك كي حالت ين آزادكرديا ہے وعن كے كوابوں برتكم موكاس واسطے كدونوں فريق كواہ ملك ثابت كرنے كے فت بن يكسال بين مكرايك قريق میں اثبات عن زاند ہے ہیں ایسای اس صورت میں جب کے غلام نے ایسے گواہ قائم کئے میں بھی تھم ہوگا ہی بیستاری بات کی دلیل ے کہ غیر کی المرف ہے عن کا دعویٰ کرنے میں اس غیر کی ملک کا ذکر کرنا ضروری ہے۔

بیان کردیا کہ تیری تاریخ خریدے یا تیری خریدے پہلے اقرار کیا ہے۔

محضر

دریار دعوی سے میراث پیش ہوجس کی صورت یہ ہے کہل تضاء میں زید وعمرو و ہندہ حاضر ہوئے اور بیسب اولا دیکر ہیں مچران سب نے خالد پر جس کو حاضر لائے ہیں ایک دار محدود <sup>ک</sup> کااپی مادر سلیمہ میت کی میراث اینے واسطے ہونے کا دعویٰ کیااور محضر عن براکھا کہ بددار محدود طک مسماۃ سلیمددالدہ ان ہردو مدعیوں کا اور ای کاحق تھا اور برابرتا دم موت أس کے قبضہ على رہا يہاں تک کہ وہ مرکنی اور اُس کے فرزندوں کے واسطے میراث رہ کمیا۔ تو میصفر دوعلتوں سے روکر دیا کمیا ایک مید کہ مخضر میں یوں لکھا ہے کہ ان دو مدعیوں کی والدہ حالاتک جا ہے کہ ان سب مرعیوں کی والدہ لکھا جائے اور دوم عمر تا تا تکہ محضر میں لکھا ہے کہ مرحمی اور اُس کے فرز تدوں كواسط ميراث روكيا اورأس مي يدكورنيس بكركياجيز فرزندول كواسط ميراث روكي اوريول كمعتاجا بخ كديدوارمحدودأس کے فرزندوں کے واسطے میراث رو کمیابوں لکھنا جا ہے کہ بیاس کے فرزندوں کے واسطے میراث رو کمیا تا کہ مال متروک بھر رح یا بکنا یہ ندکور ہوجائے اور بدوں صرح کیا کتابیذ کر کرنے کے جس میں دعویٰ واقع ہوا اُس کی خبر میراث تمام نہ ہوگی اور شخ ایام جم الدین عمر وسنی نے حکامت کی کدیس نے خبر میراث میں ایک فتو کی اکھااور اُس کے شرا تعاصحت میان کرنے میں خوب مبالغہ کیا لیکن اتنی بات تھی کہ اس قول كي جكه كه أس كوميراث جهوز اضمير جهوز دي تقى صرف به لكما تما كهادرميراث جهوزا توشيخ الاسلام يلي بن عطاء بن حز والسغدي رحمته الله عليد نے أس كى صحت كافتوى شدويا اور جھ سے كہا كه اس بيل معمير لكھ دے اور يوں كردے كه أس كوميرات چھوڑا تب بيل صحت كا فتوی دوں گا۔امام زام جم الدین من رحمته الله علیہ نے قرمایا کہ میرے سامنے ایک محضر چیش ہواجس میں زید نے عمرو برایک زمین کا دعویٰ کیاتھا کدرز مین اس مری کی ملک وحق ہاوراس ماعلیہ کے مورث فلاں نے اُس پر بغیر حق اپنا قبضہ کرلیا اور برابراہے قبضہ عى ركمايها ل تك كدمر كيا بجراس كوارث اس حاضرة ورده ك قبضه عي بحى ناحق بيس اس يرواجب ب كداينا باتهواس يوتاه كركاس مدى كوسردكرد ساورمدع عليدت إس كروي كردفعيدين كهاكمير مورث فلاس اس كواس مرى كمورث ے بطور ہے قطعی خرید کیا تھا اور ہا جس جھر فین ہے ہو گیا تھا اور میرے مورث کے قبضہ میں تاحیات اُس کے بحق رہی یہاں تک کہ اس نے وفات یائی چرمیرے واسطے بحق اس کے میراث دئی لیل مرق نے اس دفعید کے دفع میں کہا کداس مدعاعلیہ کے مورث نے اقرار کیا کہ جو ﷺ ہارے درمیان میں جاری ہوئی ہے وہ ﷺ وفاء ہے کہ جب بالع مجھ کوشن دے دیتو مجھ براس زمین کا واپس کرا لازم ہوگا اور اس پر گواہ قائم كرد يے يس آياس طور سے دفعيه كا دفع كرنا فيج بي في في الدين نے فر مايا كه قاضى القصاة عاد الدين علی بن عبدالله اور شیخ امام علاءالدین عمرو بن عمان معروف بعلا بدرتے جواب دیا کہ سیجے ہے اور میں جواب دیتا ہوں کہ سیجے تبیں ہے كيونك من في الذاذعوى كياكراس معاعليه كا قبض بغيرت ب مجر جب بيع وقا وكا اقرار كيانو اقرار كياكدأس ك قبضه بن جاور بعض نے فرمایا کہ بوی دفعید کا سیح ہوناواجب ہے بتا برقول ایسے امام کے کہ بچ الوفاءر بن کے حکم میں ہے۔ اس واسطے کہ مرق نے اس دفعیہ میں مدعاعلیہ کے واسطے جس بات کا ابتداعی بالکل انکار کیا تھا لیتن پیز مین محدود واس کے قبصہ میں ناحق ہاس میں سے تموڑے کا اقر ارکیا اور یہ بدین طور کہ جب اس بچ کو تھم رہن حاصل ہے تو جیجے مدمی کی ملک دی لیکن مدعا علیہ کورو کئے اور اپنے پاس ر کھنے کا استحقاق حاصل ہے حالا تکدری نے اس اراضی محدودہ کی اپنی ملک ہونے کا اور مدعا علید کے قیصہ میں بغیر فق ہونے کا دعویٰ کیا

ا مین حدیمان کردہ شدہ مینی برچار جبت کی مدیں بیان کیا ہوا ؟! مرجم کہنا ہے کہ بیدونوں کی والدہ بیں مقول نہ ہو گااور جوہم نے بیان کیا وہ اُس مورت میں نہے جو بیان ہو چکی ا ہے چرجب اس کے بعد ماعلیہ کے واسلے بھی بالوفاء کا قرار کیا تو اپنے واسلے محدود ندکور کی ملکیت کا دعویٰ اور معاعلیہ کے واسلے بحق بعضر بات کا تعدید کا اقرار کیا تعااس میں ہے بعض بات کا تعدید کھے کا اقرار کیا اور بھی ہمارے اس قول کے معنی جی کہ جس اسر کا معاعلیہ کے تن میں اڈلا اٹکار کیا تعااس میں ہے بعض بات کا آخر اور کی اور اگروفاء اقراد کیا اور میں دعویٰ بدی کی ساعت نہ ہوگی اور اگروفاء مقدی میں مشروط ہوتو کے فاسد ہوگی ہیں اگر اس نے نتی مقدی دیونی کیا تو دعویٰ دفعہ جی ہوگا در نہیں کذاتی الحیط۔

محضر به

سے بڑی ہے۔ اور مقدار بدل کا دکریں ہے اور نہ تعدید نے عروب ایک باغ اگور کا استحقاق ابت کیااورائی کے ماصلات کا مطالبہ کیا اور اس کو بیان کرد یا ہی اس محفر علی مدعا علیہ نے اُس کے دعویٰ کے دفعہ عی دعویٰ کیا کہ مدی نے اس سے بدل معلوم پرضلے کر لی ہاور مقدار بدل کا ذکریں ہے اور نہ بعد نہ کور ہے ہی آ یا ہد فعید سے ہوگا تو فر مایا کہ ید فعیہ نیس محج ہاور اگر بدل صلح پر بعنہ کرنا نہ کور ہوتو سے ہوگا اگر چہ مقدار بدل فہ کور نہ ہواس واسطے کہ مقدار بدل کا بیان الی صورت میں ترک کرنا جس میں اب بعد کرنے کی ضرورت نہیں ہاتی ہے معز نہیں ہے۔ واضح ہو کہ یہ مسئلہ دو طرح پر ہے کہ اگر فقط باغ انگور سے ملے واقع ہوئی اور بدل معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے ایکن کو ایموں نے بدل اس کے بر قلاف ہوئی اور واقع ہوئی جو اس مال سے بدل اس کے بر قلاف ہے تلف کرنے کی وجہ سے واجب ہوا ہوا وار برون تبضہ کے دونوں جدا ہو گئے تو تن پردادار نفلہ میں سے جے نہ ہوگی خواہ بدل معلوم ہو یا نہ ہو کہ یہ دونوں جدا ہو گئے تو تن پردادار نفلہ میں سے جے نہ ہوگی خواہ بدل معلوم ہو یا نہ ہو کہ یہ دونوں جدا ہو گئے تو تن پردادار نفلہ میں سے جو کہ خواہ بدل معلوم ہو یا نہ ہو کہ یہ دونوں جدا ہو گئے تو تن پردادار نفلہ میں سے جو کہ خواہ بدل معلوم ہو یا نہ ہو کہ ہی یہ دونوں تب ہوگی تو تن بیدادار نفلہ میں کہ جو کہ خواہ بدل معلوم ہو یا نہ ہو کہ سے دونوں تب ہوگی تو تن بیدادار نفلہ میں دونوں تب ہوگی تو تن میں ہے۔

محضر تك

فتاوي عالمگيري ..... جلد ١٠٠٠ کي کي والـجلات

مضاف کیا جوسب ملک ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور وہ اقرار ہے تی کداگر وہ اپنی ملک کوالی چیز کی طرف مضاف کرے جو سب ملک ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے مثلا یوں کہے کہ یہ باغ انگور میری ملک ہے تی نے اس مدعا علیہ کے فریدنے سے پہلے اس کو اپنی ماں سے فریدا ہے تو اُس کا دعویٰ الجمیح ہوگا۔

محضر 🏠

دعویٰ میراث مع عتق بیش ہواجس میں بدار کور ہے کہ ذیر ہے ایک محص مسمیٰ عمرو پر دعویٰ کیا کہ بدغلام میرے پیجاز ادبھائی عجر كا غلام تما اوروه مركميا اورجس ونت مراب أس ونت بيأس كى ملك تما اور بين أس كووارث موں اور مير في سوائے أس كا كوئى وارث نبیں ہے ہیں بیفلام أس کی طرف ہے میرے واسلے میراث ہو کیا حالا نکد بیفلام میری اطاعت ہے انکار کرتا ہے ہیں ماعلیہ نے أس كے دعوىٰ تے دفعيہ بيس دعوىٰ كيا كمأس كے مورث فدكورنے جھ كواپنے مرض الموت بيس آزادكر ديا تعااوراس كے تبائى عمال ے برآ مد ہوتا ہوں اور آج کے روز میں آزاد ہوں اُس کے واسطے جھے برکوئی راوٹیس ہے اور اس پر کواہ قائم کردیے بھراس مرعی نے دوبارہ دعویٰ کیا کہ میں نے اِس غلام کواہتے بچازاد بھائی فلاں فرکور ہے اُس کی صحت میں خرید کیا ہے تو شیخ مجم الدین منی نے جواب دیا ہے کہ دوسرا دعویٰ اُس کا سمجھ نہیں ہے اس واسطے ہر دو دعویٰ میں تاتف واقع ہوتا ہے اور تو فیق نہیں ہوسکتی ہے کیونکہ اُس نے پہلے میراث پانے کا دعویٰ کیا پرمورث ندکورک زندگی میں اُس سے تریدنے کا دعویٰ کیا اور بیجواب سے ہاور علت ندکور ظاہر ہاور امام محر نے آخر جامع کیر می ذکر فرمایا ہے کہ زید کا باپ عمر ومر گیا ہی زیدنے بمرے مقبوضہ دار پر دعویٰ کیا کہ یہ دارمیراہے میں نے اس کواینے باب سے اس کی حیات وصحت کی حالت میں خرید کیا ہے اور اس پر کواہ قائم سے مران کی تعدیل نہ ہوئی یا اُس کے پاس کواہ تھے اور اُس نے معاعلیہ سے تھم لے لی بھراس نے گواہ قائم کئے کہ بیدار اُس کے باپ کا ہے وہ مرکبا اور اُس کو اُس کے واسطے ميراث چيوڙ اگيا ہے اور گواولوگ كتے بيل كرہم اس كے سوائے اُس كاكوئي وارث تيس جائے بين تو قامني بنام مركى اس داركى ذگرى كرد كاس واسط كريه بهل باب عالت حيات وصحت عن فريد في كووي اور يجردوباره أس ميراث ياف كروي میں تناقف نہیں رہنا ہے اس واسطے کہ وہ کہ سکتا ہے کہ میں نے اُس سے فریدا تھا جیسا کہ میں نے پہلے دعویٰ کیا تھالیکن میں اپنی فرید ٹابت کرنے سے عاجز ہوا اور بحسب ظاہر میرار میرے باپ کی ملک میں دہا ہی بظاہر وہ میرے باب کے مرقے کے بعد میرے واسطے میراث ہوااوراگر الی صورت میں پہلے اُس نے باب سے میراث یانے کا دعویٰ کیا بھراس کے بعد اُس سے خرید نے کا دعویٰ تو کیا دعویٰ خرید کی ساعت ندہوگی اس واسطے کہ پہلے میراٹ یانے کے دعویٰ اور پھر خرید نے کے دعویٰ میں تتاتف ہے اس واسطے کہ و وہ یہ نبیں کہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے میراث پایا جیسا کہ میں نے پہلے دمویٰ کیا پھر جب میں میراث ثابت کرنے سے عاجز ہوا تو می نے اُس سے خریدااوراُس کی تو شیح بیہ کہ باب ہے جو چیز خریدی ہے وہ بھی میراث ہوسکتی ہے بایں طور کہ مثلا اُس کی زندگی میں دونوں کے درمیان بچ نسخ ہوجائے یا بعد موت کے لسخ ہو کہ وارث اُس میں کوئی حیب یا کرایس کو واپس کر دے ہیں تناقض محقق نہیں ہوسکتا ہاور جو چیز "باپ کی طرف ہے میراث فی ہووہ اُس کی خرید شدہ نہیں ہوسکتی ہے بس تاتف محقق ہوگا۔

ق قال المحر مم اور میرے نزدیک اب بھی سیح ند وگائی واسطے کے آئی نے بیان نہیں کیا ہے کہ یہ باٹی فرکور آئی کی مال کی ملک تھا ور حالیہ اس نے فرو قت کیا ہے کہ یہ باٹی فرکور آئی کی مال کی ملک تھا ور حالیہ اس نے فرید کیا ہے کہ وہ کہ کہ فرو خت کرو ہے تو صاحب استحقاق کو مشتری ہے بعدا ثبات استحقاق کے لیے کا اختیار ہوتا ہے آگر چراس نے فرید کیا ہے ہوگر کے مراح کے مسئل تھا اور اس تقریر سے واضح ہوا کے اول وجو ختل یہ ہے اس کے دوہ چر بائع کی ملک ہوور نداس صورت میں کھوکر لے سکنا تھا اور اس تقریر سے واضح ہوا کے اول وجو ختل یہ ہو گھوٹر کرمرا ۱۲ سے اگر لفظ باپ کوڑک کر کے مورث کا لفظ کہا جائے تو زیادہ والنے ہو چائے ۱۲ مد

محضرجها

وہ کی کیراث اُس کی صورت یہ ہے کہ زید سرگیا چرا کیے تنظم ستی عمرو آیا اور پھاڑا و بھائی ہونے کی وجہ سے عصبہونے کا وہ کی کیا اور نسب پر گواہ قائم کے کہ وادا تک نام ونسب و کر کے چراس نسب واس میراث کے مکر آئے گواہ وں کا وفید ہوگا این سے اور دیروائے اُس تحض کے ہواوا تک نام ونسب و کر اور گئی ہوئی کیا ہوں کے گواہوں کا وفید ہوگا این ہیں تو تحف ہوگا این ہوگا اور اگر پہلے گواہوں کے موافق تھم تھنا نافذ ہو چکا ہوتو وفید نہ ہوگا اور اگر پہلے گواہوں کے موافق تھم تھنا نافذ ہو چکا ہوتو وفید نہ ہوگا اور اگر پہلے گواہوں کے موافق تھم تھنا نافذ ہو چکا ہوتو وفید نہ ہوگا اور اگر پہلے گواہوں کے موافق تھم و تنا جا تر نہیں ہوا ہو و بسبب تعارض کے کسی فریق گواہوں کے موافق تھم دینا جا تر نہیں ہوا ہو و وحم تنظیم سند طلاق جور ووحماتی غلام ہو کہ ایک فریق گواہوں نے گواہوں نے کوائی وی کہ ایس سال کی قربانی کے روز اپنی جورہ کو طلاق دی ہے اور دوسر نے لیا گواہوں نے قواہ کو کہ ایس کو کہ کو کہ وہ ہوں کے گواہوں کا دفید ہنہوں ہو کہ کو کہ ایس کو کہ کو کہ ہوں ہوں گواہوں کے دور کے ہو کہ کو کہ ہوں کے کواہوں کا دو ہو کہ ہیں ہو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کہ کو کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کر کہ کہ کو کہ کہ کو کہ

محفرت

درمقد مددوی و در و در ایر فی اور گواہوں نے بلفظ خانہ گواہی دی تو محضر ندکور بدین علت روکر و یا گیا کہ جس چیز کی گواہوں نے گواہوں نے گواہوں نے خانہ کی گواہی وی ہے حالانکہ مواہوں نے گواہی دی ہے حالانکہ مرائچہ اور گواہی دی ہے وہ تحت وعوی واخل نہیں ہے اس واسطے کہ دعوی مرائچہ کا ہے اور گواہی بن بان عربی بان عربی

松油

فتاوي عالمگيري ..... جلد 🛈 کي کي د السجلات

سغدی ابتدا میں اُس کی شرط تبیل فرماتے تھے کہ دادا کا نام ذکر کرنا ضروری ہے پھر آخر عمر دمیں اس کی شرط کرنے کے اور یکی تھے ہے اور اس پرفتونی ہے۔

محضر 🏠

بیش ہواجس میں شغعہ کا وعویٰ ہے ادراس میں بہرسر طریق شفعہ کا طلب کرنا فرکور ہے بس میمخسراس علت ہے رد کیا گیا کہ وعوى وكوابى من بيذكورنبين بي كشفيع في طلب مح كواه وقت قدرت من في الغور كركيے بين ادرأس في اس محدود ك شفعه طلب كرنے بركواه كرلئے بين اور محدود فركور بنسبت باكع ومشترى كشفيع سے زياوه نزد كيك تھا حالا فكداس كابيان ضردري باس واسطےك شرط بدے کہا سے بر گواہ کر لے جوشفیع ے زیادہ نزد بک ہوخواہ محدود ہو یا بائع ہویا مشتری ہواور جانتا جا ہے کہ طلب اشہاد کی مت ک تقریرای فقد بے کہ بخلاف قدرت (۱) بالع بامشری بامحدودان عن میں سے ایک کی حاضری میں نورا مواو کر سے اورمشری ے طلب کرنا ہر حال میں سیجے ہے خوا ومشتری نے بہتے پر قضہ کیا ہویا نہ کیا ہواور بائع سے طلب کرنا جب سیجے ہے کہ جب داراً س کے قبضہ میں ہواور اگردار اُس کے قصد میں نہ ہوتو شیخ الاسلام نے بھی شرح میں ذکر کیا کہ استحسانا اُس سے شفعہ طلب کرنا تھے ہے قیاساً تھے نہیں ہے اور شخ ابوالحن قدوری نے اپنی شرح میں اور ناطفی نے اپن اجناس میں اور عصام نے اپنی مختر میں ذکر کیا کہ سے نہیں ہے اور استحسان وقیاس کا مجمد ذکر تبیس کیااور اگر شفیع نے بخرض طلب اشہادان تمن میں جوزیاد وقریب ہے اُس کوچھوڑ کردوری والے كے ياس جانے كا قصد كيا لي اكر بيرسب ايك بى شہر ميں ہوں تو أس كا شقعہ باطل نہ ہوگا ايسا بى بينے الاسلام نے اپنى شرح ميں ادر عصام نے اپی مختمر میں ذکر کیا ہے اس واسطے کہ شہروا حدیاہ جود تبائن اطراف کے تکم میں مثل مکان واحد کے ہے اور خصاف نے ادب القاضى مى ذكر فرمايا كداكرو ونزويك كوچوو كردوروالے كے باس كيا تو أس كا شغد باطل موجائے كا ادرابيا بى صدرالشهيدنے اہے واقعات میں ذکر کیا ہے اور اگر بیسب متفرق و بازیادہ شہروں میں ہول ہیں اگران میں ہے کوئی ایک ای شہر میں موجود ہوجس من شفع ہے پر شفی اس کوچھوڑ کردوسرے شہر میں طلب اشہاد کے داسطے گیا تو اُس کا شغصہ باطل ہوجائے گا اور اگر شفیع دار محدود ومشتری و بالك ان سب ميں سے ہرايك علىحد وعلىحد وشهر ميں ہوليس و ونز ويك والے كوچھوڑ كرايسے كے ياس كيا جوہنسبت أس كے دور ب اس من مشاركت في احتلاف كيا بيض في فرمايا كداس كاشفعه باطل موجائ كااورايها بي عصام في الي من وكركيا باور بعض نے فرمایا کرأس کا شغعہ باطل ندہوگا اور ایسائی ناطنی نے اجناس میں ذکر کیا ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ گا ہے ایسا اتفاق ہوتا ہے كم تنفيح كى سبب سے زويك والے كے ياس نبيس جاسكتا ہے ہى دوروالے كے ياس جانا أس كے شغعه كامبطل ند موكا اورعلى بدااكر نز دیک والے کے پاس پہنچنے کے دوراستہ ہوں ہی شفیع نے نز دیک کا راستہ چھوڑ کر دور کا راستہ اختیار کیا تو بھیاس اس کے جوعصام نے ذکر کیا ہے اس کا شغعہ باطل ہوجائے گا اور بقیاس اس کے جس کوناطعی نے ذکر کیا ہے اس کا شغعہ باطل نہ ہوگا۔ پھرجس شہر میں ان سب سے زیادہ قریب موجود ہے جب اس شہر میں بہنجاتو طلب تھے ہونے کے داسطے میشرط ہے کہ اس چیز کے حضور میں طلب ہو خواہ یہ شنے دار ہو یا بائع ہو یا مشتری ہوسے کا تھم کیساں ہے یک مشہور ومعروف ہے اور قاضی امام ابوزید بسرفر ماتے تھے کہ بائع و مشتری میں اور وار میں فرق ہے کہ محت طلب کے داسطے بائع یامشتری کا حضور شرط ہے اور دار اگر زیا وہ قریب ہوتو اُس شہر میں بہنچ کر دار کاحضور شرطنبیں ہے بلکہ اُس شہر میں جس میں دارہے بدون تاخیر کے جہاں جا ہے شغد طلب کرنے کے گواہ کر لے تو طلب اشہاد ل کین اُن یم کے سی کوماضر پاکر باوجود قدرت اشباد کے فورا کواوکر نا جاہئے ہے لیکن محت کے جملے شرا لکا شفعہ میں مذکور ہوئے ہیں قاسی کھے یہاں بیان ہونے ہیں اا (۱) جس وقت اشباد پر قاور مواا

صحیح ہوجائے گی اور فرماتے تھے کہ ای طرف امام محد نے باب شغیدانل اپنی میں اشار وقر مایا ہے اور علی ہذا اگر دار نہ کوراُ ی شہر میں ہو جہاں شفیع موجود ہے قطلب اشہاد کی صحت کے واسطے بنا پر اختیار امام ابوزید کبیر کے دار نہ کور کا بطلب اشہاد شفید طلب کرنے کے واسطے اس دار کا سامتے ہونا شرط نہ ہوگا اور اگر بائع ومشتری شہر شغید میں ہوں تو اُس کے حضور میں طلب اشہاد بالا تفاق شرط ہے کذائی المحیط۔

محضر 🏠

اس مقدمہ میں چیش ہوا کہ مادہ خرخر بد کردہ پر استحقاق ٹابت کر کے لیے جانے کے بعد مشتری نے اپناخمن واپس لینے کا دعویٰ کیا۔اُس کی صورت یہ ہے کیجکس قضاء بخارا ہیں مسمیٰ حیدرحمیری حاضر ہوااوراہے ساتھ ایک بخض مسمی عثان تمیری کو حاضر لایا مجراس حاضراً مده نے اس حاضراً ورده مر دعویٰ کیا کداس حاضراً درده نے میرے ہاتھ ایک مادهٔ پورے جنٹه کی اس قدرشن کے عوض فروخت کی اور یفر دخت ماہ فلاں سندفلال میں واقع ہوئی اور میں نے اس ماد وخرکواس سے خرید کیا اور ہم دونوں میں باہمی قصدوا قع ہوگیا بھر میں نے بیاد وخر پیرست احمد بن خالد بھن معلوم فروحت کی اور اُس نے جھے سے اس شمن معلوم کے عوض خرید لی اور ہم دونوں میں باہمی قبضہ ہو گیا پھر احمد بن خالد نے مید ماد ہ خرپدست علی بن محمد دہنان فروخت کی پھر سمیٰ زید نے اس مادہ خرکوعلی بن محمد کے ماتھد ہے جکس قضائے کورہ نسف میں قاضی معین الدین بن فلاں کے سامنے اپنا استحقاق ٹابت کرکے لے لیا اور قاضی معین الدین اس وقت عن از جانب قامنی امام علاءالدین ممروین عثان متولی احکام قضائے کورؤسمر قند واکثر شیر ماوراءالنبر کے کورؤنسف واس کے نواح کا قاضی تھا اور میاستحقاق بزر بعد کواہان عاول کے جوقامنی معین الدین کے حضور میں شاہر ہوئے منصے تابت کیا اور قاضی معین الدین کی طرف ے زید کے واسط علی بن محمد و بقان پراس ماد ہ خرکا تھم جاری ہوا اور قاضی موصوف نے اس ماد ہ خرکواُس کے ہاتھ سے نکال کر اس مستحل کودے دیا پھر قاضی امام سدیدالدین ظاہر کی طرف ہے جو بخارا میں از جانب متولی احکام تضاء وشہر بخاراونواح آن قاضی ا مام صدر الدين احد بن محمد كے ثابت الحكم بياس متحق عليه د ہقان على بن محمد كے واسطے اپنے باكع احمد بن قلال سے اپنامكن اداكر دہ شد وواپس لینے کا تھم جاری ہوا ہیں اُس نے اپنے ہائع ہے اپنا ثمن تمام و کمال واپس لیا پھراس قاضی سدیدالدین کی طرف ہے اس احمد بن فلاں کے واسطے تھم جاری ہوا کہ اپنے بائع ہے اپنا ادا کر دہ شدہ تمن واپس لے پس اس نے جھے ہے اپنا تمام و کمال تمن واپس لے لیا اور مجھے استحقاق حاصل ہوا کہ ہیں نے جوشن اس حاضرا وردہ کوا دا کیا ہے سب اس سے واپس لوں بھراس مدعا علیہ ہے جس کو مدی حاضر لایا ہے جواب مانگا کمیا تو اُس نے انکار کیا اور کہا کہ جھے اس مدعی کو پچھے دینانہیں پھر سیدی اپنے دعویٰ پر چند گواہ حاضر لایا۔ بس اس دعویٰ کی صحت کافتوی طلب کیا حمیاتو بعض نے جواب دیا کہ اس دعویٰ میں چند طرح سے خلل ہے اول آ تکدمدی نے مینیس بیان کیا کہ قاضی علاء الدین کے خلیفہ کرنے کی اجازت حاصل تھی حالانکہ بیٹر طہے کیونکہ اگر اُس کوخلیفہ معرر کرنے کی اجازت نہ ہو کی تو اُس کا ظیفہ کرنا سیج نہ ہوگا اور معین الدین قامنی نہ ہوگا اور دوم آ نکہ اُس نے قامنی معین الدین کے قامنی مقرر ہونے کی تاریخ نہیں تکسی تأکہ دیکھا جائے کہ قاضی علاءالدین اُس کو قاضی مقرر کرنے ہے وفت خود قاضی تھایا نہ تھا تا کہ معلوم ہوکہ قاضی معین الدین اس کے مقرر کرنے سے قاضی ہو گیا اور نیز اُس نے صریحاً بیذ کرنہ کیا کہ قاضی سمر قند کونسف پر ولایت حاصل تھی بلکہ بیذ کر کیا کہ اکثر شہر ہائے ماورا والنہر حالاتک ماوراء النہر میں بہت سے شہر ہیں ہیں ای بات کوذکر کرنے سے نسف داخل ندہوجائے گا اور نیز اُس نے ب بیان کیا قاضی معین الدین نے عاول کواہوں پر تھم دے دیا اور مہ بیان نہ کیا کہ میکواہ مدعا علیہ کے روہر وقائم ہوئے تتھے حالانکہ جب تک کواہی وتھم رو ہر دید عاعلیہ کے نہ ہوتب تک تھم بھی نہیں ہوتا ہے۔اور نیز اُس نے صرف یہ بیان کیا کہ قاضی معین الدین کے رو ہرو

مجفر

دردوی اجارہ طویلہ جس میں لکھا تھا کہ اقبل روز اس اجارہ کا روز جارشنبہ چھٹی ماہ شوال ہے اور اُس کے بعد لکھا اور دونوں نے تاریخ مذکور میں باہمی قبضہ کرلیا تو بعض مشارکے نے فر مایا کہ تاریخ نذکور میں قبضہ کرلیا تو بیان کرنا خطا ہے اس واسطے کہ بیشتر ہے کہ تقابض جو تھم عقد ہے دہ عقد کے ساتھ در ماندواحد میں واقع ہوا ہے حالا تکہ ایسانہیں ہوتا ہے اس واسطے کہ تقابض جو بحکم عقد ہودہ بعد عقد کے ہوتا ہے اِس بوں لکھنا جائے کردونوں نے تقابض کی روز کرلیا جس دن مقدوا تع ہوایابوں لکھے کہ جس دن مقد کر دیا ہے کی روز ہا ہی قبصہ کرلیا تا کرتھا بفل بعد مقد کے تابت ہواور میر سے نزدیک مجے بیہے کہ یوں لکھے کہ مقد قرار دینے کے بعد دونوں نے باہی قبضاً می روز کرلیا جس دن مقدوا تع ہوا ہے۔ \*\*

تفري

دروعویٰ مال اجار ومفسو تعدر (۱) اُس کی صورت بیتی کداس زید حاضر آنده نے اس عمر و حاضر آورده پروعویٰ کیا کداس عمروک والمسمى بكرف بيصايك ولي محدوده بحدود چنن وچنان بعوض اس قدر مال كاجاره طويله مرسومه برايدى تم جروهم كيااورأس كى موت سے اجارہ فنع ہوگیا اور بقید مال اجارہ اُس کے ترکہ پرمیراقر ضہ ہوگیا۔ پس بیمضر بدین علت روکرویا کیا کہ مخریس بدند کورمیس ہے کہ موجر نے مال اجارہ بعنی کرایہ ہر قبعنہ کرایا تھا حالا تکہ جب تک موجر مال کرایدو صول نہ یائے تب تک اُس کی موت ہے اُس کے تركه يس إس كا مجمع بحى قرضه ندهو كا اور نيز أس في اجاره كى اوّل تاريخ وآخر تاريخ وكرنبيس كى حالانكدأس كا ذكر ضرورى ب تاكه و كماجائ كمال اجاره عن عيمه إتى رباب يائيس اوربعض مشاركة فرمايا كمال اجاره ير قبعد كرف كانفرت كرني جاست اور اس پر اکتفانه کرنا جائے کدوولوں نے الدهدمیحد باجی قبضه کرلیاس واسطے کداگرمتاج مال اجارہ لا یا محرموجر کو دیانیس اورجو چز اجاره (ف) لي إلى الله بعد كرايا بمسليم موجراورموجرف مال اجاره يرقبعند كرايا بدون تعليم متناجر كي يول كد قابض واقع موكما ب سی مولا بدین انتبار باوجود آ ککه بردوبدل میں سے ایک پر قیعنر نبیل بایا کیا اور ہمارے بعض مشائخ نے اس قول کی تربیف میں ہے اور فرمایا کدید کھ بات دیں ہاس واسلے کہ تظیر شرع وقواعد شرع میں اوگوں کے مفہوم کا اعتبار ہے اور اس قول سے کدوونوں نے باہی بغد كرايا يى مغهوم موتاب كدموجرن اجرت يراورمتاجرن جوجيزاجاره يرلى بأس يرتبعند كرايا اوربعض فرمايا كه يشديس یوں نہ کھنا جا ہے کہ علی ان بررع المستاجر مابدالد یعنی بدین شرط کہ مستاجر اُس میں جو اُس کی رائے عی آئے زراعت کرے اس واسطے كەكلىم كى كلىرشرط ب اور كا برب كدمت جركا بنفس خووز راعت كرنا متنفنائ عقد مى ئىس بىرى بىدلازم آئے كا كداس حقد میں اسی بات مشروط ہے جو مقتضائے حقد نہیں ہے باں یوں لکھے کہ لیزرع مابدالہ تا کہ جو اس کی راستے میں آ سے زراعت کرے اور ریمو جب فسادنیں ہے اس واسلے کداس کا مرجع بیان غرض متاجر ہے شوط کی جانب نہیں ہے لیکن پیقول میرے زویک نہایت ضعیف ہاں واسطے (۲) کداجارہ وراصل متاج کے نفع حاصل کرنے کی ضرورت کے واسطے مشروع ہوا ہے ہیں اُس کا بنفی خود انتفاع حاصل كرنا مقتضائ عقد سے ہوا اور اگر مانا كەمستاجركا بننس خود نفع أفحانا مقتضائے عقد نبیس ہے ليكن غير مقتضائے عقد كے عقد عى شرط لكانام وجب فساد عقد جمي موتاب جب كدونون عاقدين على سي كي ك واسطى اس على تفع مو بالاجماع يا دونون على س كى كے واسطے معترت ہو بنا يرقول امام ايو يوسف كے لى جب كدونوں يس سےكى كے واسطے نفع يا ضررت بوتو عقد فاسد نہوكا چنانچاكراناج خريدااوربائع في مشترى يرشرطاكانى كداس كوكهائة فاستنيس بادراس مقام يرجى دونوں مى سے كى كواسلے اس شرط میں تفع ہےاور نہضرر ہےاوراگر مقد اجارہ میں جو چیز زراعت کرے گاوہ بیان نہ کیاتو جامع صغیر میں ذکر کیا کہ اجارہ فاسد ہاوردوسرےمقام پر ذکر کیا کہ استحمانا اجارہ جائز ہے کذانی الذخرو۔

ورمقدمدوع كاماره ووريك موجرف جوجز اجاره يرلى بأس يرقفنه كرلياراس زيد ماضراً مدهف اس مروحاضرة ورده

محضر مي

دعوي بقيه مال اجاره مفسو خدر بيه حاضر موااورعمروكو حاضر لايا اور ميخص حاضراً مده اين بهن بالغدمساة فلانه كي طرف ست دموی ندکورہ محضر کے واسطے وکیل ہے اور اپنی بہن صغیرہ مسماۃ فلانہ کی طرف ہے باجازت حاکم دمویٰ ندکور ومحضر کے داسطےوسی ہے اور بیسب اولا دفلاں بن فلاں بیں اس حاضر آمدہ نے اس حاضر آوردہ پرائی ذات کے واسطے بطریق اصالت اور بالغہ بہن کی طرف سے بطریق و کالت اور بہن صغیرہ کے واسنے باجازت حکی اس حاضرة وردہ پر دعویٰ کیا کہ اس حاضرة وردہ نے ہارے باپ فلاں کوتمام اراضی محدودہ بحدود چنین و چنان بعوض اس تدرد یناروان کے باجارہ طویلہ مرسومہ اجارہ وی تھی اور ہمارا باپ آل اس کے كديدا جاره في مواور قبل اس كركد مال اجاره فدكوره من ي يجهوصول كر يحمر كيا اورأس كي موت عدا جاره لنخ مو كيا اوريه مال اجارہ جواس قدردینار ہیں اس کے ان وارثوں مذکور کے واسطے اُس کی میراث ہو گیا سواسے ایک دینار کے کہاس میں سے سی قدر چھ مت اجارہ گذرنے سے کیا اور کی قدراس وجہ سے کیا کہ حاری باپ نے اپنی زندگی میں اس سے اس کو ہری کرویا تھا لیس اس معا عليه يرواجب ب كديد ينار بائ فركوره موائ ايك دينار كرسب إداكرت كدين ابنا حصد بطريق صالت اورمساة فلاندايي بهن بالغه کا حصه بطریق د کالت اور فلاندایی بهن مغیره کا حصه با جازت حکمی وصول کرلے بس میصفریدین وجدر د کردیا گیااس میں ندکور ہے کہ مال اجارہ اُس کے وارثوں کے واسطے میراث ہو گیا ماسوائے ایک دینار کے کداس میں سے کی قدراس وجہ سے جاتا رہا کہ ہمارے باپ نے اُس موجر کواچی زندگی میں اُس ہے بری کرویا تھا حالا نکسائس صورت سے دعویٰ ابراء فاسد ہے اس واسطے کہ ابرا وفظ بعدوجوب کے بابعدسب وجوب کے سے ہوتا ہاورمتا جری زئرگی میں مال اجارہ موجر پرواجب نبیل مےدر مالیک اجارہ قائم مواور بنوز نسخ نہ ہوا ہو۔اور نیز سب وجوب بھی پایانہیں کیا اس دا سطے کہ سب وجوب رہ ہے کہ اجار وقتح ہوجائے اور اجار ہ ہنوز فتح نہیں ہوا ہے اور دوسری علت اس میں میرہ کردموی میں ندکور ہے کہ اس مرعاعلیہ برواجب ہے کہ مال اجارہ اس مرگ کو وے دے تا کہ وہ اپنا حصہ ا ۔ اتول میرے نزویک وجود قلل اس میں بہت ہیں کہ اُس نے اجارہ کے اقل وا خرتار بخ نیس کی اور پیریان نہ کیا موجر نے اہام اجارہ بیس اُس پر تبغیر کر ليا يه اورشايد بوجة ظبور كان كوييان ندكيا دانند اعلم ١٢ مند

بطرین اصالت اور اپنی بہن بالغدی حصد بطرین وکالت وصول کرے حالا نکہ جوفض خصومت کے واسطے وکل ہووہ امام زقر کے نزدیک بنسل کے دائے وکل ہووہ امام زقر کے نزدیک بنسلہ کرنے کا مخار نہیں ہوتا ہے اور اس پرفتوئ ہے ہی بنا پر مفتی ہے اُس کا حصد موکلہ کا مطالبہ سے نہ ہوگا اور واسم ہو کہ بہل وجہ رومنر کے واسطے بھر وگا اور واسم ہو گی ایراء اگر چہتے نہ ہوائین بدائی بات ہے کہ اُن کے ذمہ لازم آئے اور اس سے باتی مال اجارہ کے دعویٰ میں پھر مظل نہ ہوگا کیونکہ بیال و اُن کا حق بذمہ موجر لازم آیا ہے۔

محفر بها

ور کی اجارہ مال مفوحہ از وارثان متاجر بسب موت موجہ ارائ مختری وارثان متاجر کی طرف سے دوئی ٹھک تھ اس میں کوئی شلل نہ تھا گھر لکھا کہ دعا علیہ نے دفع وکوئی دی کے واسطے بیان کیا کہ تیرے باپ نے میرے باپ سے میرے باپ کی ذیر گی میں اس قدر من گیبوں بنوش مال اجارہ کے جس کا تو وہ کی کرتا ہے وصول کئے ہیں ہی بیم محضر بدین علت دوکر دیا گیا کہ مال اجارہ کے جس مال اجارہ کہ جب مال اجارہ واجب نہ وجائے حالا نک موجر کی زندگی میں موجر پر مال اجارہ واجب نہ وجائے ہی گااس واسطے کہ موجر کی زندگی میں موجر پر مال اجارہ واجب نہ وہائے ہی گااس واسطے کہ موجر کی زندگی میں مال اجارہ برحال خود قائم تھا اور مال اجارہ جب ہی واجب ہوتا ہے کہ جب اجارہ فرخ ہوجائے ہی ایک حالت میں مال اجارہ کی گیبوں وصول کر لین کو گرمتھوں ہوسکتا ہے اور دوسری علت سے کہ اس نے بدیان نہ کیا کہ اس نے گیبوں وصول کر لین کے گوش میں گیبوں وصول کر لئے جیں اور اُس کے گوش میں گیبوں وصول کرنے جیں اور اُس کے گوش میں میں وصول کرنے ہیں اور اُس کے گوش میں وصول کرنے ہیں وصول کرنے جیں اور اُس کے گوش میں وصول کرنے ہیں واوش میں میں دیتے ہیں جب کہ جب سے کہ گیبوں کے مالک کی طرف سے بیلور گوش وینا ٹابت نہ ہو۔

اجارهنامه

اجارہ تا مدپی کیا گیا جس می اکھا تھا کہ قلال نے قلال کواراضی محدودہ پختین و چنان جولائن ہے ذرا عتاس شرط پر اجارہ دی کہ متاجراس میں اس چیز کی ذراعت کرے تو بعض نے قربایا کہ بداجارہ نامہ یاطل ہے اس واسطے کہ کی خاص چیز کی ذراعت کی مراعت میں شرط کرنا معتقبیات عقد میں سے بیں اُسی معتد میں ایسی شرط لگائی جو معتقبا نے عقد میں ہے حالانکہ اس میں ہرووعاقد بن میں سے ایک کے واسطے نفع ہاوروہ موجر ہاور ایک شرط بالا تقاتی موجب فساد مقد ہاور بعض نے فربایا کہ ان بررع فیہا کذا کہ اُس میں بدیج زراعت کر ساور یہ کہنا لیزرع فیہا کذا کہ اُس میں بدیج زراعت کر ساور یہ کہنا لیزرع فیہا کذا کہ اُس میں اس چیز کی ذراعت کر سے دونوں یکسان بین اور طاہر ہے کہ لیزرع فیہا کہنا شرط نہیں ہے بلکہ یہ بیان کے واسطے ہے ہیں موجب فساد نہ ہوگا اور موجب فساد کو کر ہوسکتا ہے حالا نکہ ہم نے اس سے پہلے جامع صغیر نے قل کردیا ہے کہا گر متاجر نے یہ بیان نہ کیا کہ دو کس چیز کی ذراعت کر ہے گا تو عقد فاسد ہوگا ہی جس چیز کی ذراعت کر سے گا تو مقد فاسد ہوگا ہی جس چیز کی ذراعت کر سے گا تو مقد فاسد ہوگا ہی جس چیز کی ذراعت کر سے گا تو مقد فاسد ہوگا ہی جس چیز کی ذراعت کر سے گا تو مقد فاسد ہوگا ہی جس چیز کی ذراعت کر سے گا تی کا بیان ترک

محفري

قلال نے اُس کے واسطے اس کا اقر اربطوع علی خود کیا تو فرمایا کہ بیر ضروری بیان کرتا جا ہے کہ روزیہ بن عبداللہ آزاد ہے اُس کو اسطے ہو یا بیبیان نہ کرے کہ وہ اپنے مولی کا غلام مجود ہے تاکہ اقراراً س کے واسطے ہو یا بیبیان نہ کرے کہ وہ اپنے مولی کا غلام مجود ہے تاکہ اقراراً س کے مولی کے علام مجود ہے تاکہ اقراراً س کے مولی کے داسطے واقع ہواور مال اُس کے مولی کا ہو یا ہی بیان کرے کہ ماذون (۱) مدیون ہے ہی اقراراً س کے واسطے ہوگا اور مال اُس کے مولی کی ملک ہوگا اور تھم اقرار باختلاف اقوال مختلف ہوتا ہے اس واسطے اس کا بیان کرنا ضروری ہے اور فرمایا کہ آزاد شدہ کی شناخت اُس کے مولی کی طرف نبیت کرنے ہے ہوتی ہے اور اگر اُس کا مولی بھی آزاد کیا ہوا ہوتو ضرور یوں کہنا جا ہے کہ قلال کا آزاد کیا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ورا اُس کو اُس کے مولی آزاد کرنے والے کی طرف منسوب نہ کیا تو مضا کہ تیسرا مولی بھی آزاد کیا ہوا ہوا ورا اُس کو اُس کے مولی آزاد کرنے والے کی طرف منسوب نہ کیا تو مضا کہ تیسرا مولی ایسا ہے جیسے (۱) نسب میں وا وا ہوتا ہے جس اس پر اقتصار کرنا جائز ہے۔

动人

پیش کیا گیا جس میں قاضی سرقد کے تا ب کا تھم ہے۔ ہیں وہ چنو د جوہ ہے درکر دیا گیا اقل انکہ آس میں تکھا تھا کہ قان اور وہ قاضی سرقد فلال کا تا ب ہے اور آس میں ہے ذکر نہ کیا کہ قاضی سرقد از جانب فاقان قاضی تم الله ان تجر والی تقان تا ب ہے اور آس میں ہے ذکر نہ کیا کہ قاضی سرقد از جانب فاقان قاضی تھا اور فاقان تحر کھا تھا گیہ قاضی سرقد از جانب سلطان بخر والی تقان تا من تعراد اور فاقان تحر کا تا ب ہے تو قاضی سرقد از جانب سلطان بخر قاضی ہوگا آیا تو نہیں و کھتا ہے کہ ولایت سلطان بخر کی اہل سرقد پر ابتداء ملطان بخر کا تا ب ہے تو قاضی سرقد از جانب سلطان بخر قاضی ہوگا آیا تو نہیں و کھتا ہے کہ ولایت سلطان بخر کی اہل سرقد پر ابتداء میں فاج اس بھی ہوگا آیا تو نہیں و کھتا ہے کہ ولایت سلطان بخر کی اہل سرق کی ملک ہے میں فاج اس بھی میں فقتداس قدر بیان کیا کہ جس چیز کی نسبت دوئی کی چیز کواس میں مارٹی ہے اور بید کہا کہ اس مدعا علیہ پر واجب ہے کہ اس سے اپنا ہا تھو کوتا وکر کے اس دوئی کی چیز کواس مدی کے پیر دکر ہے تو اس بھی مشار گی نے اختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ اس کا ذکر کرنا ضروری ہے اور ہم آگر چر ایسا نہیں گئے ہیں اس کی کہا تھو کہ تو میں ہوگا تھا کہ جس کے اس کے اور ہم آگر چر ایسا نہیں گئے ہیں اس کی کوقاضی مدی کے بیٹ کیا ہوگی تو اس میں مقال دو تا کہ اس میں کہ تو اس کی مطاب وہ تو تا کہاں میں کو گھون نہ کر سے چہارم آت کہا ہم کو تا ہوں ہے اس کی کوقاضی مطاب کہ جو کس کی تو کہ کو اس کی خوال ہوگا ہے کہا ہوگی ہوئے ہے بیشر مطاب کی کھون کی ہوئے ہے بیا گیا ہواور اگر یکم مطاب ہوگین کھیے والے نے اس طور سے کھا تو بھی مصاب نہوگا بلکتر پر جس اس سے خال ہوگی ہیں۔

the seal of

جس می غلام اجارہ پروینے کا دیوئی فرکور ہے۔ اس کی صورت پید کور ہے کرذید نے ایک فض کے پاس جوغلام ہے اس کا دیوئی کیا کہ شی نے پیغلام اس قابض کو ایک درم روز اند پر اجارہ دیا تھا اور استے ایام گذر سے ہیں پس اس پر واجب ہے کہ بیغلام مع اس قد راجرت کے جھے ہیر وکر ہے۔ پس بی عضر بدین علت روکر دیا گیا کہ اُس نے بدؤ کر کیا ہے کہ میں نے ایک درہم روز اند پر اجارہ پر دیا اور مدت اجارہ کی کوئی انتہا بیان تدکی ہر روز جوآتا ہے اس میں نیا اجارہ منعقد ہوتا ہے اور بیروز جس میں دیوئی واقع ہوا ہے اس میں نیا اجارہ منعقد ہوتا ہے اور مدی کی طرف سے متاج پر اُس کے سپر د

ا معنی بلاا کراه و مکرے خود اپنی خوشی خاطر اور مشامندی کے ساتھ کیا ۱۴

<sup>(</sup>۱) اجازت یا قته قرض دار با ۱ (۲) بین جس طرح نسب می دادا بوتا بیاامند

کرنے کا مطالبہ بھی ہوگا اور اگر اس کے واسطے کی مدت ہیان کی ہوا ور بدو کی کا روز نجملہ مدت نہ کور ہے ہوتو بھی بھی ہوگا اس واسطے کہ جب بدو و دو کئی مجلہ مدت اچارہ کے ہوتو عقد اچارہ بی واض ہوگا اور مستاج کو اختیار ہوگا کہ غلام کو اپنے یا سروک رکھے اور اُس کے بدو و دو کئی مجلہ کہ مست اچارہ برد ہیں وجہ کہ اُس نے کلا او کھ اور کی کیا اور محضر دعوی میں کھا ہے کہ اُس نے غلام اجارہ پر دیا اور بدیم ماس کر ہے اور بدیں وجہ کہ اُس نے میر وکر دیا اور یوں بیان نہ کیا کہ اور بیغلام اُس کے بروکر دیا ہی ایک تحریر سے غلام کا میر وکر دیا تا بت نہ ہو کا برد کر دیا تا بت نہ ہو کا برد کر دیا تا بت نہ ہوگا ہی اور اُس کے میان کا دور بیا تا بت نہ ہو کا برد کر دیا تا بت نہ ہوگا ہی اور کی میں اور دی ہواور اِجب نہ ہوگا ہی اور کر دیا تا بت نہ ہوگا ہی اور کی کا دو کی گھی نہ ہوگا۔

## 公山公

سلح وابراء ۔ ایک خط چیش ہوا جس میں سلح وابراء کا ذکر تھا اور اُس میں اکھا تھا کہ فلال بن فلال نے فلال بن فلال پر بال
معدوم کا دعویٰ کیا پس فلال نے اُس سے ہزار درم پر مسلح کرلی اور فلال نے بدل اُسلح پر بعند کرلیا اور اُس کے آخر بیں اکھا کہ دی نے
معاعلیہ کوا پیٹے تمام دعویٰ وخصو مات سے بابرا وسیح عام بری کر دیا تو بعض نے فر مایا کرمنے سی خیس ہے اس واسطے کہ اس میں مقداد مال
متدعوریہ نکورئیس ہے حالا تکہ اس کا بیان کرنا ضروری ہے تا کہ معلوم ہو کہ ملح باسقا طاوا تع ہوئی یا بمعاوضہ اور تا کہ معلوم ہو کہ ملح صرف
ہے کہ جس میں مجلس ملح میں بدل اُسلح پر بعند شرط ہے یا نہیں شرط ہا اور بید ذکر کیا ہے کہ بدل ملح پر مجلس میں بعضہ ہو کہ ہوا ہے ہوئے کہ بدل ملح پر مجلس میں بعضہ ہوا تھ ہوا ہے ہوئی کا محمل میں اور جو داس اور اور اس کے اور دیا جا سکتا ہے اور چوکہ اور نامسوی ہوتا اس و جب
بطور عام اُس نے بری کر دیا ہے اس وجہ سے مدی کا کوئی دعویٰ اس کے بعد معاعلیہ ندکور پر مسموع نہ ہوگا اور نامسوی ہوتا اس و جب

محضرين

سی میت کوارٹول کے حضور میں میت پر مال مضاد بت کا دعوی ندکور ہدیں صورت کرزید حاضر ہوااورا بینے ساتھ فلال و فلال کو جوسب اولا و فلال جیں حاضر لایا پھر ان حاضر آدہ نے ان سب پر جن کو حاضر لایا ہے دعویٰ کیا کہ میں نے اُن کے مورث فلال کو جزار درم بطریق مضار بت دیے تھے اور اُس نے ان درموں میں تفرف کر کے طرح کا نفع حاصل کیا پھروہ قبل تقسیم مال کے اور قبل اس کے کہ دب المال کو اُس کا راس المال دے دے اور نفع تقسیم کر کے دے دے اس مال کو جہیل چوڑ کرمر کیا ہیں بنان نہ کیا اور بیاس کے کہ دب المال کو آس کا راس المال دے دے اور نفع تقسیم کرکے دے دے اس مال کو جہیل چوڑ کرمر کیا بین میان نہ کیا اور بیاس کے ترک میں قرضہ ہوگیا الی آئر و بس بعض نے فرمایا کہ آگر دعویٰ راس المال و منافع دونوں کا ہے تو مقدار نفع کا بیان چھوڑ نے میں بھی مضا کہ تنہیں ہے۔

محضر مثلة

جس بن اعماقی مستهلکہ کا دعویٰ ہے۔ زید حاضر ہوا اور اپنے ساتھ عمر وکو لایا پھر اس زید نے اس عمر و پر ہزار دینار قیمت اپنے مالہائے عین میں سے کسی مال عین مکف کردہ کا جس کو سمر قند میں مکف کیا ہے دعویٰ کیا۔ تو یہ محضر بچند وجوہ رد کر دیا گیا اوّل آ تک اُس نے مال تکف کردہ بیان نہیں کیا حالانکہ اس کا بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ بعض مال عین ایسے ہوتے ہیں جن کے مکف کرنے پراُن

ا سین میر اور اس کے درمیان میں باہم تجارت میں شرکت می ا

کی قیمت واجب ہوتی ہے اور بعض آ ہے جیں کہ تلف کرنے پرائس کے مثل صان واجب ہوتی ہے اور شاید بیال تلف کر ووایا ہوجس
کی صان بمثل واجب ہوتی ہے تو مطلقا دعویٰ قیمت کی طرح ٹھیک ہوگا اور اس وجہ سے کہ امام اعظم کے اصول بی سے یہ ہوگا اور اس وجہ سے کہ امام اعظم کے اصول بی سے یہ ہوگا سے اُس مند کرنے سے مالک کاحق اس مال عین سے منقطع نہیں ہوتا ہے اور اس واسطا مائے نے جو مال مغصوب تلف کر دیا ہے اُس سے اُس کی قیمت سے زیادہ پرصلے کر تا جائز رکھا ہے اور اُس کاحق مال عین سے منقطع ہوکر قیمت کے ساتھ جبی متعلق ہوتا ہے کہ جب تھم قاضی جاری ہو بابا ہم دونوں اس پر رضا مند ہوں ہور تیل اس کے مافک کاحق متعلق بعین ہوتا ہے ہیں اس کا بیان کرنا ضروری ہے اور محتقل میں ہوتا ہے ہیں اس کا بیان کرنا ضروری ہے اور محتقل سے کہ اُس نے بیان نہ کیا کہ مقدار اس مال عین تلف کروہ کی قیمت سے جہاں اُس کو تلف کیا ہے اور محتقل میان کرنا میں وہائی ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہوجائی مقام کی قیمت ہے جہاں اُس کو تلف کردیا ہے ۔ ہی اس کا بیان کرنا ضروری ہے۔

محضر

جس میں گیہوں کا دعویٰ ہے صورت بیہ ہے کہ زید حاضر ہوا اور عمر و کوحاضر لایا مجراس حاضر آمدہ نے اس حاضر آور دہ پر دعویٰ کیا کہ اس حاضر آ دردہ کے بھائی بکرنے اس حاضر آ مدہ ہے ہزار کن گیہدں لے کراسینے قبضہ میں اس طرح کئے تھے کہ اُن کا واپس کرناوا جب تھااور گیہوں کے اوصاف بیان کردیئے اورایبائی اس حاضر آوردہ کے بھائی بکرنے اپنے جواز اقرار کی حالت میں اِن مندم موصوف پر بصند کرنے کا افراد کیا ہے کہ اُس نے فاری میں کہاہ ( کہ تیرا بزار من کندم آ بے یا کیرہ میاند سرحدر ابوز ن اہل بخارا بامن ست ) ادر بدا قرار سی کی اس حاضر آیدہ نے خطابا تقدیق کی ہے پھراس برنے قبل اس کے کدان گیہوں میں ہے کھے ادا کرے وفات پائی ورحالیکہ ان گیہوں کو و جہیل چھوڑ کر بدون بیان کرنے کے مراہے کس یہ گیہوں ندکورہ اس حاضر آید ہ کے واسطے اُس کے ترکہ میں مضمون ہوئے اور دارٹوں میں اپنا یہ بھائی جھوڑ اہاورتر کہ میں اس بھائی کے قبضہ میں طرح طرح کا مال جھوڑ ا ہے جس میں ہزارمن گیہوں بھی ای وصف ندکورہ کے ہیں ہی اس حاضرة وردہ پرواجب ہے کہاس مری کوشل گندم متدعوبہ کے ترکہ کے گیہوں سے جو بیاوصاف ندکورہ ہیں اوا کرد ہے اور گواہوں نے مدعاعلیہ کے ایسے اقر ارکی گواہی دی پس میمختر تین وجہ ہے دوکر دیا گیا اوّل آ نکدأس نے پہلے دوئ کیا کدمیرا مال اس طرح اسے قبضہ على ليا ہے جس ميں واپس كرنا واجب ہے اور قبضه مطلق اورعلى الخفوص جس من بدوصف بھی بیان ہو کہ اُس کا رد کرناوا جب ہدا جع بجانب غصب ہوتا ہے ای طرح مطلق لے لیما بھی مہی عظم رکھتا ہے پھراس نے کہا کدایا ہی معاعلیہ نے اقرار کیا کدأس نے فاری میں کہا کہ را ہزار من گندم الى آخره جيما كرتح ير موااور بيا قرار مدعا عليه اليانيس بجيبامرى نے دعوىٰ كيا بكيونكدمرعا عليد نے كہا كرر ابامن ست اور بيدعا عليدى طرف سےود بيت ہونےكا اقرار ہے اور مواہوں نے اقرار مدعاعلیہ کی کواجی دی ہے اور اقرار مدعاعلیہ دد بعت ہونے کا ہے پس اُن کی کواہی ود بعت ہونے کی موئی پس کوائی موافق وعوی ندکورہ کے نہ ہوئی۔ دوم آ نکہ مدی نے اُس پر بوزن ومن دعویٰ کیا ہے ادر کیبوں کی ضانت طلب کی ہے اور تاوان اواکرنے پرجس کا تاوان اواکیا ہے وہ ضامن کی ملک ہوجا تاہے ہی ان وزن کئے ہوئے گیہوں میں اور اس کی ممان می مقابلہ ہوا اور گیہوں کیلی میں وزنی نیس میں ہیں اسی صورت میں وزن ومن کے ساتھ اُس کا دعوی سی نہ ہوگا وسوم آ نک اُس نے کہا کداس پراس کے مثل ترکہ میں اوا کرنا واجب ہے حالانکہ وارث پر عین ترکہ میں سے قرضہ اوا کرنا لامحالہ واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ ل سینی اس کی شک کا شامن ما لک ہوگا اوروہ کیل ہے ہی متحمل ہے کہ ایک میں ہسمیت دوسرے کے کمی وہیٹی ہو ہی بقدراس کے ربوا ہوگا اس واسطے کہ كيهون بعى إز مال ربواج

وارث کواختیار ہوتا ہے جا ہے ترکہ میں سے اداکرے اور جا ہے ال سے اداکردے اور وارث کے قبعنہ میں ترکہ ہونے کی شرط اس واسطے ہے کدأس برمطالبہ قائم ہوسکے اس واسلے نہیں ہے کدأس میں سے لامحالہ ادا کرے اور واضح ہو کہ تیسر ااعتر اض سیح نہیں ہے اس واسطے کہ اصل و جوب تر کہ میں ہوتا ہے لیکن وارث کو بیا نقیار دیا جاتا ہے کہ اپنے مال ہے قر ضدا دا کر کے تر کہ بچا لے اور ہر **گاہ** ابت موا كدامل وجوب تركدهن موتاب تو نظر براصل فدكورتر كديدا داكر في كادعوى تعيك موار

عدالیات پر بغیری تفد کر کے ملف کردیے کے دعوی میں۔اس کی صورت بیب کرزید نے حاضر ہو کرعمرو حاضرة وردویر دعویٰ کیا کداس حاضراً ورده نے اس حاضراً مده سے بغیرات دراہم عدالیہ (اُن کے عدد دمف وجش بیان کردی ہے) اپنے قبصہ میں الرأن كوملف كروبا بي أس برواجب ب كمثل ان درائم عداليد كاكران كمثل بائه جائي ياان كى قيت اكرأن ك مثل ندیائے جا کیں اس حاضرا مد و کوادا کرے اور قبند کے روز ان عدالیہ کی قیمت اس قدر تھی اور آج کے روز اس قدر ہے ہی بعض مشائح نے گمان کیا کہ اس دعوی میں ایک طرح کاظل ہے بدیں وجد کداس نے بیذ کر کیا کداس نے ان درموں پر بغیر حق و قصر کیا اور أن كوتلف كرديا اوريية كرندكيا كدأس في بغيرت وبغيرتكم ما لك ملف كرديا بهاوراس من احمال ب كرثابية مكف كرنا باجازت ما لك تها يابدون اجازت ما لك تحااور إس اعتراض كاجواب اس طرح ويا كيا كداكر مانا كد تلف كرناموجب صان اس وجد ينبيل بوسكتا ب كأس ش احمال عبق غضب سابق يري اللف منان واجب كرنے كواسط كافى بـ يمراس جواب كا جواب اس طرح ديا كيا كفسب سأبق كى وجد عصان كا واجب كرنامكن نبيس بوسكتاب اس واسطى كدا حمال بكرشايد ما لك ان ورمول كي قبضه كرفي ب . رامنی ہوگیا اور مالک جب غاصب کے قیعنہ کرنے پررامنی ہوجائے اور غاصب نے بغرض حفاظت قبضہ کیا ہوتو منان سے بری ہوجاتا ے اس کو شیخ الاسلام خواہرزادہ نے آخر کتاب الصرف میں ذکر کیا ہے اور اکثر مشاکح سے زد کی اصل خلل ذکور در حقیقت کے خلل تہیں ہاں وجدے كرفسب و قبضة احق فى نفسه و جوب صان كے واسطے صالح ہائ طرح تلف كردينا بحى فى نفسه و جوب منان کے واسطے سب مالے ہے کیکن مالک کا قبضہ غاصب کی یا تلف کرنے کی اجازت دے دینا غاصب کومٹمان سے ہری کرنا ہے مگر مدمی پر اُس کے تنی یا ثبات ہے تعرض کرنا کچھوا جب نہیں ہے لیکن اگر اس میں ہے مدعاعلیہ نے کسی چیز کا دعویٰ کیا تو البی صورت میں بیدی کے دفعیہ کا دعویٰ ہوجائے گا ہاں اگر مدی کے ذمداس کے بیان کی شرط کی جائے تو اُس پراس تفصیل کا بیان کرنالازم ہوگا پھر واضح ہو ك اكر مرى نے اس دعوى ميں تلف كر دينے كا ذكر ندكيا بلك فقط ناحق بعند كر لينے كا ذكر كيا تو جائے كدم عاعليہ سے يہلے بعد ان درمول کے واپس دینے کا مطالبہ کر سے اس واسطے کہ دراہم اگر بعینہ قائم ہول اور اُن پر ناحق قبعنہ کرنا ٹابت ہوتو مدعاعلیہ پر بعینہان درموں کا واپس دینا وا جب ہوگا کیونکہ سابق میں معلوم ہو چکا ہے کدورم و دینارغصب کی صورت میں متعین ہو جاتے ہیں پس مدمی بعینہ اُن درموں کے واپس دینے کا مطالبہ کر ہے ہیں جب وہ بعینہ ان درموں کے دینے سے عاجز ہوگا تو ان کے مثل واپس دے گا بھر ا گرمتل دینے پر بھی قادرنہ ہواتو ان کی قیمت دے گا اور بعض مشائح سے فرمایا کہ مدی کوچاہئے کہ پہلے ان درموں کے حاضر کیا نے کا مدعاعلیہ سے مطالبہ کرے تا کدأن پر گواہ باشارہ قائم کرے چراس سے ان درموں کے اپنے سپر دکرنے کا مطالبہ کرے جیسا کہ ذیگر اموال منغوله میں تھم ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس صورت میں مطلقاً بہ مطالبہ کہ حاضر لائے ٹھیک نہیں ہوسکتا ہے بخلاف باقی منفولات کے اس واسطے کہ منقولات میں حاضر لانے کا مطالبہ ای غرض ہے ہوتا ہے کہ جب کواہ کوائی دیں تو مرقی بدکی طرف اشارہ کریں اور

اس مقام پر گواہوں سے اشار ویمکن نہیں ہوسکتا ہے کیونکہ دراہم ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں ہیں ہوسکتا ہے کہ اشارہ دوسرے درسوں کی طرف داقع ہو بخلاف ہاتی منقولات کے کہ بظاہراُن کی شناخت ہوسکتی ہے لیکن اگر ان درموں پر ایسی کوئی علامت ہو جس سے اپنے جنس کے دوسرے درموں ہے اُن کی تمیز ہوسکتی ہے تو ایسی صورت میں البتہ حاضر لا ناشرط ہوگا۔

معفري

دعویٰ شمن۔ صورت اُس کی بیہ ہے کہ زید نے عمر دیر دعویٰ کیا کہ پی نے اُس کے ہاتھ پیس گز اطلس عدنی کا کلزا اُس کا طول وعرض میان کرویا ہے ، بعوض عمن معلوم کے فرو شت کیااور بیٹن بھی بیان کردیا ہے اوراس نے مجھ سے بیکر ااطلس کامجلس وج میں ای متن معلوم کے وش جو بیان کیا گیا ہے خریدا اور دو کلا وعراقی واز ارو تکمہ اس قدرتمن کے وش فروخت کئے اور ( خمن کو بیان کر دیا ہے)اس مشری کے سپر دکرو یے ہیں اور اُس نے جھے سے لے کر بعد میں کر لئے ہیں محرشن میں دیا ہے ہی اُس پر واجب ہے کہ ممن فركورا داكر اورمحضرهم شرا لطخريد وفروخت بلوغ وعقل وغيره سب بيان كرديتية بين بجرتمن فدكور كامطالبه كياا دريدعا عليه نے اس سے خرید کرنے سے انکار کیا اور اپنے اور تمن واجب ہونے سے انکار کیا اور مدی نے اپنے دعویٰ کے موافق کواہ قائم کر و بے جیے شرا کا جائے ہیں سب گوائی ہی موجود تے ہم محضر تحریر کے فتوی طلب کیا گیا تو بعض مفتوں فے زعم کیا کداس دعویٰ می خلل ہے ازیں جہت کدائن نے محضر میں رنہیں ذکر کیا کہ آیا جہ <sup>ل</sup>بائع کی ملک تھی یا نتھی کیونکہ جائز ہے کہ اُس نے غیر کی ملک بدون أس كی اجازت كے فروخت كر دى مولين تمن كا مطالبه كرنے كا استحقاق حاصل نه ہوگا اوراس وجہ ہے كه أس نے محضر ميں بيد ذكرتيس كيا كديدا عدازناب كاالل بخاراك كرول سے بياالل خراسان كروں سے بياوران وونوں ين تفاوت بياني مجول رہے کی لیکن قائل کا زعم موجب خلل نہیں ہوسکتا ہے اور دونوں کی تفصیل سے کدار ل اس وجہ سے نیس ہوسکتا ہے کہ اُس نے دعویٰ میں ذکر کیا کہ ہا گئے نے اس مجھ کومشتری کے سپر دکر دیا اور بیرسپر دکر دینا بھول اس قول کے ہے کہ میدمیری ملک تھی اور بیرسکلہ كاب الشها دات من ب-اورووم اس وجد فين موسكا بكرأى في دعوى من ذكركيا بكرأى في مشرى كي سيروكروى اور بعد سپر ذکرنے اور قبضہ کرنے کے مدمی بدور حقیقت وہ تمن ہے کہ عقد سے داجب ہو کراً س کے ذمہ قرضہ ہو گیا اور تمن میں پچھ جہالت ہیں ہاور خلل اس دعوی میں دوسری وجہ ہے کہ دعوی میں میذکورے کدائس نے اُس کے ہاتھ اطلس کا جرااس صفت کا اور دوٹو پیاں اس صفت کی فروخت کیں اور مشتری نے اِن کوأس ہے خرید کیا اور ہا تُع نے اُس کومشتری کے سپر دکیا اور پہنیں کہا کہ باکع نے اُن کوفرو عت کیااورمشتری نے اُن کوخر بدااور باکع نے اُن کوسپروکیایا بعدازاں کہ باکع نے اس سب کوفرو خت کیامشتری نے اس سب کوأس سے خرید لیا اور بائع نے اس سب کومشری کے سپرد کیا اوراس نے سب پر قبضہ کرلیا تا کہ بیسب میں سے ہر ا کے سے متعلق ہواور نہ شاید بدہو کہ اُس نے اطلم کا کلڑا اورٹو بیاں قرو مست کیں اور مشتری نے فتط اطلم کا کلڑا خریدا ٹو بیاں نہ خريدي بااطلس كانكزاسيرد كياثو بيال سيرونيس كيس عايت مافي الباب بدب ككلمد بإخمير يعني اس جائز ب كه جرايك كي طرف راجع ہو (پی تولداس کومپر دکیا مین ہوئے کہ اس ہرا یک کومپر دکیا ) لیکن میمی جائز ہے کہ ایک بی کی طرف راجع ہو پس میا حمال دور ند ہوگا۔ پس مروزی ہے کہا بیا کوئی لفظ ذکر کیا جائے جس سے سیاحیال فدکورزائل ہواورو ولفظ ان ہے یاسب ہےاور بدون اس کے بيا حال زائل ند مو كاتو مع اورجو چزېر دكى برسب مجول ربى بى بعض كا دعوى درست ند موكا بى سب وعوى رد موكا كيونك جو كيم بردکیاہو ومعلوم نہیں ہے تا کہای کے قدر دعویٰ تمن متعقم ہو۔

جس شی دکیل نے اپنے موکل کی و دیوے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک عنص نے دوسرے پر بھم و کا لت کے جوائی کوائی کے باپ کی طرف سے نابت ہے بیدوی کیا کہ اُس کے باپ نے اس حاضراور و و کوئند و بیاج اسنے عدد اور اُس کی صفت الی اور رنگ ایسا ہے اور اس کے دالد نے اس حاضر آندہ کو دکیل خصوص کیا کہ جب اس حاضر آور دہ کو پائے اُس سے اس محاطم میں خصوص کر سے لے اور اس کے دالد نے اس حاضر آندہ کو دکیل خصوص کیا کہ جب اس حاضر آور دہ کو پائے اُس سے اس محاطم میں خصوص کر سے اور اس کی اس کی تھی کی گئی گئی کہ یہ بال کے دصول کر نے کا بھی و کیل کیا ہے اور یہ و کا اس اُس کی تھی اور اُس سے اس محاطم میں خصوص کر سے اور اس سے اس مال کے دصول کر نے کا بھی و کیل کیا ہے اور یہ وکا اس اُس کی تھی تھی اور اُس سے اس محاطم میں حصوص کر نے کروٹوئی کیا کہ یہ مال کے دس محاطم میں حاضر لائے تا کہ و کیل اُس کہ واقع کر سے کہ میں معاطبہ نے اور اُس کے دائد کو دائیں کیا ہے گہر میں معاطبہ نے اور شاہد و جواب لکھا کہ اس میں خال ہے اور شاہد و جواب کھا کہ اس میں خال ہے اور شاہد و جواب کھا کہ اس میں خال ہے اور شاہد و جواب کھا کہ اس میں خال ہے اور شاہد و جواب کھا کہ اس کے دائد کو دائیں اُس کے دائد کو دائیں کے دائد کو دائیں کہ بیان دو اس کے اس کے دائد کو دائیں کہ بیان دو اس کے دائد کو دائیں کہ دو کردم کو جواب کو تی خصوص باتی نہ درب کی کہ بیان دو کہ اس کے دائد کو دائی کہ بیان دو اُس کے دائد کو کی تو پھر اُس کو تی خصوص باتی نہ درب کی دو کہر اُس کو تی خصوص باتی نہ درب کی دو کہ دو کردہ کی دو کردہ کہ دو کردہ کی دو کہ دو کردہ کی دو کو کی تو گھر اُس کو تی خصوص باتی نہ دو کہ دو کردہ کی دو کردہ کو کوئی کھی کو کی دو کردہ کو کردہ کی دو کردہ کو کردہ کی دو کردہ کو دو کردہ کی دو

محضرين

ودیکہ ایک مورت نے ایک مردی مقیوضہ کی کا جس کواس مورت نے اپنے والدے تربیدا ہے وہ کی کیا۔ ایک مورت نے اپنے والد سے قرید ایپ وہ کی کیا۔ ایک مورت نے ایک مرد پرایک ہوئی کی جو الد فال کی میک و دورو بیان کرتی ہے ) میرے والد فال کی ملک وہ تی کی اورائی نے میرے الحد فال کی بید میں در صابیہ وہ نا فذ القرف فی نے اس بد نورش نے کے بیاور میں نے اس کو بیوش اس قد رش نے میرے الحق بی بیاور میں نے اس کو بیوش اس قد رش نے کور کے اس کی بیش میں بحالت اپنی محت تقر فال نے نے فراید ہوئی ہے اورائی قالی مورت بیل میں برا با تعذیب ید نامی کرلیا ہی اس پر واجب ہے کہ اپنا ہا تھا اس ہے کتا و کی میری ملک وہ تی ہوادرائی قالی ما مرز اور و نے آئی ہوئی میں اس پر اپنا تبذیب ید نامی کرلیا ہی اس پر واجب ہے کہ اپنا ہا تھا اس ہے کتا و کی میری ملک وہ تے بیل در میں مورد کی میں مورد کی مورد کی کہ میری ملک وہ تی ہوئی کہ اس برد کو گوئی کہ ہوئی کہ اور میان کیا کہ بدیمرے گواہ ہیں بھرا کے گواہ نے بعد در فواست گوائی کے اس طرح کوائی دی کہ گوائی میں قال نے اور کی اس برد کر وہ نے اس مورد کے اس طرح کوائی دی کہ گوائی میں قال نے اور کی اس فائی اور میان کیا کہ بدیمرے گواہ ہیں بھرا کے گواہ نے بعد در فواست گوائی کے اس طرح کوائی دی کہ گوائی ہوئی کو اس کو بیا کہ در میں محفر نے گورست بھن تاریخ کہ در میں محفر نے گورست بھن تاریخ کہ در میں محفر نے گورست بھن تاریخ کہ در میں محفر نے گورست والی کے در میں محفر نے گورست والی کے در میں محفر نے گورست والی کی ہوئی میں قال نے اور میں مورد ہوئی میں ذکر میں میں تاریخ کا اس تاریخ کا کور ہوئی ہوئی کہ کور ہوئی میں ذکر میں مورد کے اس مورد کی اس کے دور میں مورد کے اس مورد کے مورد کے مورد کے در میں مورد کے کہ اس کی تو کور کیا کہ اس میں قال نے اور میں کور نے کہ کور ہوئی اس کے کہ کور میں مورد کے مورد کی اس کی کی کر کی کور ایسا تی اور شاید میا تر ان کی کور کے اور کیا ہوئی کے در میں کور میں کور کے کہ کور کی کور کے کہ کور کے در کی کور کے در کی کور کے در کی کور کے کہ کور کے در کی کور کے در کی کور کے در کی کور کے کہ کور کے در کی کور کے کہ کور کے در کر کور کی کور کے در کی کور کے کہ کور کے کہ کور کے در کی کور کے در کی کور کے کور کے کور کی کور کے در کی کور کے کور کی کور کے کور کی کور کے کور کے کور کی کو

ہاں وجہ ہونے ہوں گئی ہے پہلے ہونے رحمول کیا جائے قباطل ہوگا اورا گریج کے بعد ہونے رحمول کیا جائے قرح ہوتا ہے اور عاقل کے تعرف یں اصل ہے کہ اُس کی تھے کی جائے نہ ہدکراس کو ہاطل کیا جائے اور نیز اس زعم کرنے والے نے زعم کیا کہ الفاظ شہادت ہیں بھی ظل ہے کہ گواہوں نے کہا کہ ہم گوائی دیے ہیں کہ اُس نے بھے کا قرار کیا اورا اُس کے اقرار کی گوائی دی پھر کہا کہ آئ کے دوز بدو پلی اس سب ہے جو محمز ہذا ہیں فہ کو رہ اس دعید کی ملک ہا اور محمز ہیں سب فہ کو رہ ہا ہوں نے کہ پر کہا تھے ہیں گوائی باطل ہوگی اور اس کا جواب دو طرح ہے ہونے کی صلاحت ہیں دکھا ہوں نے اقرار کا ہا کتا ہے کہ اور اقرار دو حرج ہے اور دوم ہی کو انکی دی گوائی ہی مو جب فساد وظل تھی ہوئی گیا ہوں نے اقرار کا ہا کتا ہو گی اور اقرار دور میں کہ اورائی دی تو گوائی دی گوائی ہی گوائی دی تو گوائی دی آفر اور گائی ہیں ہے کہ ایندائے تھے پر اُن کی گوائی دی اور شایہ گواؤگ ابتدائے تھے پر اُن کی گوائی دی اور شایہ گواؤگ ابتدائے تھے پر اُن کی گوائی دی اور شایہ گواؤگ ابتدائے تھے پر اُن کی گوائی دی اور سب موجب ملک ہے تو گوائی دی گوائی دی اور سب موجب ملک ہے تو گوائی دی تو گوائی دی وہ جب ملک ہو تو گوائی دی اور کی خوائی دی اور ایک ہو جب ملک ہے تو گوائی دی کو کی خلالے میں دی تو گوائی دی اور کی خوائی دی اور اُس میں جب کو کی خلال شروا۔
می کو کی خلال شروا۔

محفركم

دموی ثمن روغن سمسیم ۔ ایک مخص نے دوسرے پر چندیں دینار نیٹا پوری جید کا حق واجیب و دین لازم بسب سیح شری ہونے کا دعویٰ کیا اور بسبب اس میں بیان کر دیا اور مدعا علیہ نے ان دیناروں فرکورہ کا اپنے او پرسبب سیح ہونے کا کدأس نے اس مرق ے اس قدرروغن مسم ماف اور سب اوصاف بیان کردیئے بخرید مجھے خریدااوراس سے لے کریا مد صححہ قبضہ کرلیا ہے اقرار کیا ہس اس مدعا علیہ پر واجب ہے کہ بیردینار بائے ندکورواس عرفی کوادا کرے اور محضر میں جواب مدعا علیہ با نکار بیان کیا مجراس کے بعد كوابول كى كوابى كدعاعليد في اس قدرروغن مسم صاف باوصاف فدكور وخريدكرف كااقرار كياب بيان كى اس طرح كدبركواه ف فارى مي يول كوابى دى كه كوابى ميد بم كراين مدعا عليه اوراس كي طرف اشار وكيا بقرآ مد بحال صحت ورضائ فويش بطوع ورغبت و چنین گفت بخریدم ازیں مدی اورأس کی طرف اشار و کیا مفت صدمن روغن محجد یا کیزه صافی خریدنی درست وقبض کردم قبضے درست مجراس دعویٰ کی صحت کافتوی طلب کیا حمیا تو بعض نے کہا کہ بدوو وجہ ہے فاسد ہےا در کوابی مطابق دعویٰ کے نہیں ہے۔ پس ہروو وجہ فسادیس سے ایک مدے کسدی نے دموی کیا ہے کہ معاعلید نے اس مال کا اتر ارکیا ہے اور دموی اقرار مال عامد علاء کے زو یک دو وجہ سے تبیل سی ہے ایک بیک دو کا اقرار دو کی حق کے واسلے سی تین ہاں واسلے کرحق مدی مال بے ندا قرار کی جب اقرار کا دو کی کیا تو الی چیز کا دعویٰ کیا جوأس کاحن نبیں ہے۔ دوم آ کنداس دعویٰ ہیں وجہ کذب ظاہر ہوئی اس واسطے کہ نفس اقرار وجوب مال کا سبب نیل ہے۔ بلکدو جوب مال کا سبب کوئی دوسراامر مثل مبایعت لینی خرید و فروخت یا قرضہ کا دین لین وغیرہ ہوگا ہیں آگر مدعی کاحق ا ہے سب سے تابت ہوتا تو وہ اس کا دعویٰ کرتا اور سبب بیان کرتا اور جب اُس نے اُس سے اعراض کیا اور اقرار کی طرف جمکا تو معلُّوم ہوا کہ وہ اس دعویٰ میں جموٹا ہے اور وجہ دوم فساد دعویٰ کی رہے کہ ہرگاہ اُس نے سب وجوب مال یعنی تیل خرید نا بیان کیا تو مروری بیان کرنا چاہیے کداس تدرتیل جس کی نے کا وگوئی کرتا ہے اُس کے پاس ونت رہے واقع ہونے کے موجود تھا تا کہ ای سیح واقع ہواس واسلے کداگر پر تقدیر تمام یا تموڑ امعدوم ہونے کے انعقادیج ہوا تو کل یا بعض کے حق میں بچ منعقدنہ ہوگی ہی تمن مرعا علیہ پر واجب ند ہوگاتو بسب خرید وفرو عت کے دعوی تھیک ند ہوگا عامت مانی الباب سے بے کدأس نے بیان ند کیا کہ مشتری ذکور نے بقیضہ معجہ بعنہ کرلیا ہے لیکن میام محت بی و وجوب تمن کے واسلے کانی نہیں ہے بدووجہ ایک پیکساس قدر تیل وقت بیچ کے موجود نہ تھا اور نہ

اس نے درواقع بعند کیا ہے لیکن کا تب نے ایمائ تحریر کیااورووم آ ککداخال ہے کدونت ایج کے موجود ندتھا پھر بائع نے اس کوتیار کر ے مشتری کے سپرد کیا اور مشتری نے اس پر بعد کرلیا اور حال بہے کہ اس نے بیمیان نہیں کیا ہے کچلس فرید وفرو خت میں اس نے اس من بر تبعند کیا ہے اور مجلس خرید ہے اُٹھ جانے کے بعد اور پر تقدیر مکد وہ وقت تع کے معدوم تھا چرس رو کرنا کچھ نافع ند ہوگا اس واسطے کہ الی صورت میں عقد تھ باطل واقع ہوا ہے اور تے باطل پر تعلیم وسپر دکرنا کچے مفید نہیں ہے ہی بدی تعاطی بھی بد مو کی اس واسطے بیپردگ بربناء بی باطل بی اور بی تعاطی ایسے مقام پرائتبار کرلی جاتی ہے جہاں سردگی بربنائے مقد فاسدنہ مواور بیظیراً س کی ہے جوہم نے اجارہ یس بیان کیا ہے کہ اگرا پناوار یاز من دوسرے کواجارہ پردی حالانکہ وہ داراسباب موجرے یاووز من موجر کی تعیق ہے گھری ہوئی ہے بھرموجر نے اِس کوخالی کر کے سپر دکیا تو ا جار ویڈکور ومطلب ہو کر جائز نہ ہوجائے گا ہی اُن دونوں میں از سر نواجار وجعاطی بھی منعقد ہوگا اس واسلے کہ سپردگی ہربتاءاجارہ فاسدوا تع ہوئی ہے ایسانتی اس مقام پر بھی ہے۔اور بعض مشارع سنے اس دوئ میں وجد قیاس سے ایکار کیااور ہردووجد فساد میں سے ہرایک کے واسطے جواب ذکر کیا ہی اول کا جواب برقر مایا کہم کہتے ہیں كدوي اقرار بمال جمي نيل مح موتا ب كدجب ويوى مال فقائمكم اقراروا قع مومثلاً عرفي في كما كدمير على يراس قدرورم بين كونكرتوف مرسدداسطاس قدردرم كااقراركياب ياكهاكريه مال يين ميرى مكب كونكرتوف مير دواسطاس كااقراركياب اوراس مقام پر دعوی مال بحکم اقرار نبیس موا بلکه دعوی مال مطلقا بے لیکن اُس نے دعویٰ مال کے ساتھ مدعا علیہ کے اقرار بمال کا بھی دعویٰ کیااور بیموجب خلل نیس ہےاور قولداس دعویٰ میں ایک وجدوروغ کی ظاہر ہوئی ہے بیمی ممنوع (۱) ہےاور قولدأس نے سب كا دمویٰ ندکیا اتول سب کادمویٰ ندکرنا اس وجد سے بیس ہے جوتم کہتے ہو بلکداس وجد سے سے کدھی کوا سے گواہ شد مے جوسب پر گوائ ویں اور ایسے کواو ملے جومد عاعلیہ کے اقرار مال کی کوائی ویں اور وجدودم کے جواب میں قرمایا کر قولہ بیضروری ہے کہ بیان کرے کہ اس قدرتیل وقت انعقا و بع کے موجود تفااقول اس کی ضرورت الی کوائی میں ہے کہ جہاں کواوگ مثلاً یوں کوائی وی کداس مدی نے اس معاعلید کے ہاتھ اس مقدار تیل کوفروشت کیااور اس صورت میں کواولوگوں نے کے کی کوائی نیس وی ہے بلک اقراد کا کی كواي دى باورأس كاخريد يح كا قرار واتع بوااور جب كى آ دى كا قرار بقرف يح بايا كياتو أس كاظم أس كون من ابت بوكا اگر چہ تحل فساد ہو بخلاف کوائی کے کہ اس میں ایسانیس ہوتا ہے اور کوائی داا قرار میں جوفرق ہے دہ ایخ مقام پر ندکور ہے۔اب ہاتی رہابیان اس بات کا جوہم نے کہا ہے کہ کوائی و دوئ مس مطابقت نیس ہے سواس طرح ہے کہ کوائی می صرف بد ذکور ہے كد عا علیہ نے تبضہ کا قرار کیا اور میٹیں ہے کہ چے پر قبضہ کرنے کا قرار کیا چنانچہ کوا ہوں نے کہا کہ مقرآ مدایں معاعلیہ کہ بخریدم ازیں می معتصد من روض تحد صافی یا کیزه وقیض کردم تبنے درست ۔اوردعوی تعند باشاره ندکور ہے چنانچدری نے کہا کہ بالغ سے لے کراس ير قبضي كيا \_ يس كوابول كوما بيع تفاكدا قر ارمد عاعليدي كوائي من يون بيان كرت كذَّبَعْ كروش قبض ورست ..

ے موافق کواہ قائم کے چردوی کی صحت کافتوی طلب کیا گیا ہی مفتوں نے فساددوی ہذا کافتوی دیا گروج فساد میں باہم اختلاف کیا بعض نے فرمایا کہ دوجہ سے کہ اس میں جہ اختلاف کیا بعض نے فرمایا کہ دوجہ سے کہ اس میں اختال ہے کہ اس نے باکراہ بعض نے فرمایا کہ دوجہ ہے کہ اس ختال ہے کہ اس میں اختال ہے کہ اس میں ہے تبائی مشاع بعنی مجود کے جانے پروجیت کردی ہواور وصیت باکراہ باطل ہے اور بعض نے کہا کہ بدوجہ ہے کہ اس نے انگومی میں سے تبائی مشاع کا مطالبہ کیا ہے اور بیتھور نہیں ہے گرمی اول ہے اس واسطے کہ لیے بجز وشائع کی تعلیم کل سے ہے۔

محضرت

دعویٰ تکاح ایک عورت پر بدین صورت که فلال مرد نے فلانہ عورت پر مدومویٰ کیا کدوہ عورت اس کی منکوچہ و طلالہ ہے بسبباس کے کماس مرد نے اس مورت سے مہمعلوم پر بحضوری کوابان عادل بسبب اس عورت کے اسے تقس کواس مرد کے تکاح میں دینے کے نکاح کرلیا ہے اور میورت اس مرد کی اطاعت سے فارج ہوگئ ہے ہی اس عورت پر احکام نکاح می اس مرد کی اطاعت واجب ہاور جواب مورت فركور ويد مواكد جھ پراحكام فكاح ش اس كى اطاعت واجب بيس ہاس وجدے كداس نے تمن طلاق اس ورت کودلائی بین اور بیورت اُس پر بسه طلاق ترام ہے اور عورت ندکور و نے اس بات کو بطریق وفعیہ دعویٰ نکاح مرد ندکور کے مواہوں سے ٹابت کردیا چرمرد کی طرف سے اُس کے دفعیہ میں بدوی نی نرکورہے کہ مرد نے دعویٰ کیا کہ بیورت اپنے دعویٰ دفعیہ میں مطل ہاوراً س كاميد وى دفعيد ماقط ہاس وجدے كماس ورت نے اسے اس دوى دفعيدے يہلے اقرار كياہے كماس ورت نے ان تین طلاق کے بعداس کی عدت پوری کر کے دوسرے شوہرے نکاح کیااوراس دوسرے شوہرنے اس کے ساتھ دخول کیا چراس کو طلاق دے دی اور اس نے اُس کی عدت بھی بوری کی اور دونوں عدنوں کے بوری کرنے کی مدت اس قدر بیان کی کہ جس میں دونوں عدتوں كا كذرجانا متصور بے محراس شوہر سے بمرمعلوم بحضوري كوابان عدول تكاح كيا ادرا ج كيروزيداس كى جورو ہے۔ بساس محضر پر برے بڑے مشائخ سرقند کا جواب میلکھا تھا کہ بچے ہاورمشائخ بخارانے اتفاق کیا کہ مضرفی نہیں ہے اوراس کی ایک بدوجہ بیان کی کہ شوہر نے عورت کی اِن ہاتوں کے اقرار کا دعویٰ کیا ہے اور معاعلیہ برکسی چیز کے اقرار کا دعویٰ مدی کی طرف ہے جی نیس ہوتا ہے بیشرح اوب القامنی میں فرکور ہے اور میرے بزد کی جو وجہ فساد اُنہوں نے ذکر کی ہے وہ میجے نہیں ہے اُس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر اُس كا قرار يردمونى تكاح كامدي نيس بهاكداس يرنكاح كادموى مطلقاً كرتا باوردموى اقرار فقط بدين بيان بي كدو واسية وفعيد ے دعویٰ شرمطل ہے اور مینچے علے اور ای طرف آخر جامع میں اشارہ کیا ہے اور ہم نے مید منکر قبل اس کے مشرح بیان کیا ہے كذابي الذخيرو\_

مجل 🏠

واسطے كر ظاہر الرواية كے موافق محت قضا م كے واسطے شہر شرط ب اور اى طرف اكثر مشائخ في ميل كيا ب بداد ب القامني للخصاف عمى فدكور باورمير ان ديك بيظل جيس باس واسط كدموانق روايت نواور كشجر النيس بين الرقاض في خارج شهريس عم تضاء دیاتو أس کی تضاء ایک صورت عقلف فیدیس موکی اس نافذ موجائے کی اور دوم آ تکدأس نے وکر کیا کدأس نے اُس کی حضوری میں اُس پر دعویٰ کیا حالا نکه ضروری تقریح جا ہے باغظام حاضراً مده واس حاضراً وروه کے بس اس طرح لکھنا جا ہے کہ بس اس حاضرة مده في اس حاضرة ورده يروعوى كيا-كيونكماس كي تحرير براحمال بهكم شايداس من كيسوائ دوسر المعاس من السيدي کے سوائے دوسرے پرصا در ہوا ہوا ور نیزیوں لکھے کہ بخشوری اس ماعلیہ کے تاکہ بیا حمال ندر ہے کہ اس ماعلیہ کی غیبت علی اُس پردوئ كيا به جرائ على من كها كدوئ كياايك حل كاجس كى مفت يه بادرس إس قدر بادر قيت أس كى اس قدر به بحضورى مجلس تفناء کے ادرأس کی طرف اشار وکیا کہ بیاس کی ملک واس کا حق ہے۔ تو مشاکح اے فرمایا کہ ان الفاظ میں خلل ہے کہ بعض کے بیان کی ضرورت نیس ہے چنا نچے مفت وس و قیمت کے بیان کی کچھ حاجت نیس ہے اس واسطے کدو ، مجلس تھم میں موجود ہے اور تولداور أس كى طرف اشار وكياكدأس كى مك واس كاحق باس عن ظل بين بيان كرنا جائي كداس بيد كوسفند كى طرف جو حاضر ب اشارہ کیا کہ بیدی کی ملک وأس کاحق ہے۔ مجرا کھا کداور ماعلیہ کے قضہ میں ناحق ہے۔ اُس کوضروراس طرح لکھنا جا ہے کداس مدعاعليدك بمنديس ناحق ب- پيرنكها كداس برواجب بكرابنا باتهاس كوتا وكرب اسكويون كلمنا ما بيت كداس معاعليد بر واجب بكرابنا باتحداس بجد كوسفند متدعوييا وكراء كركاما كداس كالعادوأس كي تبضيص كرادواس من احمال بكد شامراق فی مدی ندکور کے قبعند میں ندآیا بلکدمثلاً اس کا وارث ہوا ہوا ور بنوز قبعد ندکیا ہو کدمد عا علید فدکور نے فعسب کرلیا ہو پس ایسے احمال کی صورت میں افتا اعاد والکھنانہ جائے بلکہ بجائے اس کے افغات کیم کیاس بچہ کوسیند کواس مری کے سپر وکرے۔ پھر بعد بيان ورخواست جواب مرعى وا تكاريد عاعليه كے لكھا كه بس مرعى ايك جماعت كوھا ضرلا يا تمريوں لكسنا جا ہے كه بيدى ايك جماعت كو حاضرالایا۔ پر کوابول کی کوابی یول لکے کہ انہوں نے کوابی دی کے مل متدعور ملک می ہےاور معاعلیہ کے تبعد میں ناحق ہے۔ حر ضروری ہے کہ بوں لکھے کہ کوائل دی کہ رہ بچے کوسفند متدعور ملک اس مدی کی ہے اور اس مدعا علید کے قضد میں ناحق ہے اور اس کے بعد لکھا کہاور گواہوں نے متداعیین کی طرف اشارہ کیا حالا تک بیافظ دونوں میں سے ہرواحد کوشامل ہے ہیں ہرواحد کے ذکر کے وقت اشاره كرنے كاميان تحريركرنے كى ماجت اس لفظ سے دفع نه ہوگى كه شايد أنهوں نے دعاعليد كى طرف اشاره كرنے كى ضرورت کے وقت مدی کی طرف اشار وکیا ہوا ور بچے گوسفند کے ذکر کے وقت بچے گوسفند کی طرف اشار وکرنا تحریر کرنا جا ہے ہے لیکن اگریدذ کر کر دیا کدانہوں نے اس مشہور بدکی طرف اشار و کیا اور اگر لفظ اس ذکر نہ کیا تو بھی خبر ہوسکتا ہے اور بدی احتیاج تو محضر وجل میں بدہوتی ہے کہ الغاظ شہادت دعویٰ میں اُنہوں نے مقامات اشارہ میں کیاتا کہ اشتباہ رفع ہوجائے اوردعویٰ سی بواورائے اس تول کے بعد کہ بعد كرجم ساسدى نظم كى ورخواست كى يول بيان كياكه بس من فدعا عليه كوا كاه كياأس تهم سے جوأس يرمتوجه واب مر معاعلیہ کے ساتھ لفظ برایعی اشارہ و کرنہ کیا ای طرح آخر جل تک معاعلیہ کے ساتھ کہیں (اس) کا لفظ (اس معاعلیہ) نبیس کہا لکین ان جگہوں میں (اس) کا لفظ ذکر نہ کرنے میں تساہل کیااور (اس) کا لفظ ذکر کرنے میں فقط دعویٰ و گواہی میں مباللہ کیا جاتا ہے بعض وعوی و گواہی میں ضرور ذکر کرتا جاہتے اور تیز اس بجل میں لکھا کہ میں نے ہرود متحاصمین کے حضور میں مدی کے واسلے ملکیت فد کور کے جوت کا اور مدعا علیہ کے قبضہ میں بتاحق ہونے کا تھم کیا اور بیذ کرنہ کیا کہ اس بچے کوسفند کے سامنے موجود ہونے کی حالت میں حالا نكداس كاذكركرنا لامحاله ضروري إس واسط كه مال منتول كانتكم دينے كوفت قاضى كواشار وكى ضرورت بوتى بے جيبا كركوا وكو محفرين

تہائی مال کی وصیت کرنے کے اثبات میں اور موصی ایک عورت مسما ۃ ہندہ بنت اُستاد محمد بخاری سمر فقدی معروف باستاد منار متنی کدأس نے اپنی تهائی مال کی وصیت اس طرح برکی تھی کداس کی تهائی ہے کیبوں خرید کرأس کی نماز ہائے فوت شدہ کے واسطے فقیروں کو بانٹ دیئے جائیں اور ایک تہائی سے ایک بری خرید کرایا م قربانی کے اوّل روز قربانی کردی جائے اور ایک تہائی سے نان مردہ حلواوکوزہ وغیرہ چیزیں موافق لوگوں کی عادت کے جوایا م عاشوراء می خرید تے ہیں خریدی جائیں اوراُس نے اپنی بہن کواپنا وسی مقرر کیا تھا اور اُس کو تھم دیا تھا کہ ان وصیتوں کو نافذ کرد ہے ہیں اُس کی بہن نے اُس کے شوہر پر بحضوری شوہر ندکور دعویٰ کیا اور معنری تحریث دمیت کرنے کا بیان لکھااور آخر میں لکھا کہ اُس کے شوہراس بدعاعلید کے قبضہ میں ایک زین پوش ہے جس کا طول اس قدر عرض اس قدراوراً س کی قیمت و برده دینار ب بس اس برواجب ب که اس وجلس علم می حاضر کرے تا که اُس میں سے عقید ع ومیت کا قابو ہاتھ آئے بشر طیکہ اُس کے حاضر کرنے پر قادر ہواور اگر اُس کے حاضر لانے سے عاجز ہواور اُس کو ملف کر ڈ الا ہوتو اُس برواجب ہے کہ نصف دینارادا کرے اور بیأس کی تہائی قیت ہے تا کہ اُس سے دمیت نافذ کی جائے اور اس تحریر سے خلل بہدا ہواس وجد سے کد ذکور فقط قیمت ہے اور بید فرونہیں ہے کہ میہ قیمت اُس کے قبضہ کے روز کی یا تلف کرنے کے روز کی ہے اوراس میں شک جیں ہے کہ بظاہر بیزین پوٹ اس شوہر کے قصدیس بطور امانت ہوگا جب کے بیذ کرنیس کیا گیا کہ اُس نے بغیر حق قصد کرلیا ہے ہی الی حالت میں اُس کے ذمہ صفان جسمی واجب ہوگی کہ جب اُس نے تلف کردیا ہے ہیں جس ون تلف کردیا ہے اُسی روز کی قیمت کا اغتبار ہوگا ہیں فی الحال اُس کا مطالبہ نصف دینار کا میچ ند ہوگا تا وقتیکہ میہ معلوم ند ہوجائے کہ تلف کر ڈ النے کے روز بھی اُس کی قیمت ڈیڑھو بتارتھی اور جا ہے بیتھا کہ یوں بیان کرتی کہاس پراس زین پوش کا حاضرالا کراس دصیہ کے سپر دکر نا واجب ہے تا کہ میدو صید اُس کوفرو خت کر کے اس میں ہے تہائی لے لے اور اگروہ اس زین پوش مقبوضہ کا اس موصیہ کی ملک ہونے ہے اٹکار کرتا ہے تو بدین غرض ک مدعیداس بر گواہ قائم کرنے برقادر ہو ہی ماضرال نے کا مطالبہ کرنے کی وجد سے درصور عیکہ شو ہر خدکور مقرر ہوتو محقید وصیت کے ی تول اس کویعنی زین یوش کو صاحر کرے ۱۶ سے محقیز جمعنی جاری کرنالینی دھیت کے موافق جاری کر سکے ۱۶ امند

واسطے ای طور ہے ہوسکتی ہے جیسا ہم نے بیان کیا کہ اِس کوفر و فت کر کے اُس سے جھید وصیت کر ہے اور درصور دیکہ منکر ہے تو اُس پر گواہ قائم کرے۔ سی م

مجل تمكة

درا ثبات وقفیت۔جس می تحریر ہے کہ فلاں نے فلال کو دکیل کیا اور بجائے اپنے مقرر کیا دریں باب کہ اُس کے حقوق کا جن او گوں پرآئے ہیں مطالبہ کرے اور اُس کے واسلے اِن کووصول کرے اور بیتو کیل ایس شرط پرمعلق تھی جو قبل اس تو کیل کے حقق ہو گئی اور وہ میں وتف ہے اور اُس نے تو کیل جس یوں کہا کہ اگر فلاں نے بیروضع اپنے پر اور وخواہر فلاں وفلان پر بدین شرا لکا و تف کیا ہاور بروز وقف جس کومتولی مقرر کیا تھااس کے سرو کیا ہے اور اس کا وقف ہونا لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے اور بیوقف اوقات قدیمہ مشہورہ سے ہو کیا ہے تو اُن قرضوں کے وصول کرنے کا جولوگوں پر ہیں وکیل ہے اور حال بیہ ہے کہ اس موضع کا وقف ہونا بدین شرائط ندکورہ ٹابت ہو کیااور بیدونف اوقاف مشہورہ ٹس ہے ہو کیااور شرائط وکالت جولوگوں ہے قر مندفلاں وصول کرنے کے واسطے تم خفل ہو گئی اور فلال موکل کا اس حاضر آ وروہ پر ایساایسا قرضہ ہے۔ پس تھم نے جواب دیا کہ بلے فلال تر اوکیل کردہ است بران وجد کہ دعوىٰ ميكني وكالتح معلوم بآن شرط كه يادكردي ومرايفلال چيمرين كه دعویٰ ميكني داد نی جست کین مرااز دوقفيت اين موضع معلوم نيست و ازشېرت داستغاضت اوخېرنے دمراتبو بايس وجه كه دموي ميكني دادني نيست \_ پحرمدي چندنغر حاضر لايا اور بيان كيا كه بيأس كے كواه بيس کائی کے دقف ہونے برگوائی دیے ہیں ہی کواموں نے اس کی کوائی جیسی جا ہے ہدا کی اور گوائی کے طریق برگوائی کوروال ا کیا اور بیان کیا کہ قلال نے اس موضع مذکورہ قلال و قلان پر بدین شرا فط و تعن کیا ہے اور قامنی نے اس و تفیت کے اور محقیق شرط وكالت كاورمدى يربيهال لازم مونے كي جوت كائكم دے ديااوراس كوتكم ديا كديه مال مدى مذكوركوادا كردےاوراس كبل كي تحرير كا تھم دیا ہیں بیکھا گیااور قامنی نے مدر کیل پراٹی تو قیم لکسی اورا خبر میں برہم شمتعاد تحریر کیا۔ بھراس کیل کی محت کا فتویٰ طلب کیا گیا۔ يس بعض مشائخ نے اس کی محت کا فتوی و يا اور مختفين نے جواب ديا كديد فاسد ہے محروج فقساد من باہم اختلاف كيا بعض نے كہا كہ اس وجہ سے فاسد ہے کہ گوا ہوں نے اصل وقف و اُس کے شرائط پر بھیم ت واستغاضت (۱۴ کواہی دی حالا تکدامس وقف جمرت کوائی وینا جائز ہے اور شرائط واقف پر بشہرت کوائی وینائیس جائز ہے اور جسب شرائط پر کوائی مقبول ندہوئی حالانکد کواہوں نے دونوں کی کوائی دی ہے تو اس صورت میں اصل وتف کی کوائی بھی مقبول ندہو کی خواہ یدین مجد کہ کوائی ایک ہے ہی جب بعض کوائی باطل ہوئی تو کل باطل ہوگئیا بدیں وجہ کہ جب کواہوں کوشرا نظا پر بھیرت کواہی دینا حلال نیٹی۔ پھر بھی اُنہوں نے اس کی کواہی دی تو السائعل كياجوأن كوهلال شقااوربيأن كفت كاموجب إورنس مانع شهاوت إوراكر كواهلوك نادانتكي كاعذركري كدجانة ند تقاقد بيعدر مقبول ند موكاس واسط كديدامرا حكام ش سے باور دارالاسلام ش احكام كى نا دائستكى كاعدر نيس مقبول موتا برى یہ بات کہ کواہوں کا اس معاملہ میں تی ہوئی کوائی دیتا کو تحرفابت ہوا سواس وجہ ہے معلوم ہوا کہ اُنہوں نے وقف قد کی کی کوائی دی ہے جس پر بہت برسیل گذر می بیں اور میدوقت قدی شار کیا جاتا ہے جس سے قطعاً معلوم ہے کہ بیاوگ اس وقف کرنے والے کی زندگی میں وجووند تے اور اُنہوں نے اُس سے نبیں سنا ہے۔ اس طرح ہر جگہ جہاں کی وقف قدیم پرجس پر بہت برسیں گذرگی ہی جس سے بھینا ٹابت ہوتا ہے کہ بدلوگ وقف کرنے والے کی زندگی میں نہ تھے اور اُنہوں نے اس سے نیس سا ہے کو ای ویں توبیہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ ان لوگوں نے سی سنائی کوائی دی ہے اقول میرے نزویک بیہ بات کوئی چیز نہیں ہے اس واسطے کہ کواہوں نے م معنی کوان کے طریق پر آس کو بیان کیا ۱۲ سے لیمن وورسم جس کی عادت یا ہم جاری ہے ۱۱ (۱) لوگوں جس کھیل جانا ۱۲

اگر چدا سے وقف قد می کی گوائی وی جس پر بہت برسیں گذرگی ہیں لیکن اس سے پیات ابت جیس ہوتی ہے کہ اُنہوں نے سی سائی مواجی دی ہے اس واسطے کہ جائز ہے کہ کواہوں نے پہشم خود کسی قاضی کود یکھا ہو کہ اُس نے اس موضع کا بشر ا لط ندکور ووقف ہونے کا تھم دیا اور ایک طریقداور ہے جس سے بہ بات ٹابت ہو کہ کواہوں نے سی سنائی کوابی دی ہے وہ بہ ہے کہ کوا ولوگ بوں کہیں کہ ہم نے بیکوائی دی اس وجد سے کہ ہم میں میہ بات مشہور ہوگئ ہے اور بیم تبول ہوگی بخلاف اس کے اگر آنہوں نے کہا کہ ہم نے اس وجہ ے کوائ دی کہم نے لوگوں سے بیہ بات تی ہے تو ظاہر جواب کے موافق قبول ندہوگی چنا نچدا کر اُنہوں نے کہا کہم نے اس مال میں کی اس قلال کے ملک ہونے کی گواہی دی کیونکہ ہم نے اس کواس فلال کے قصد میں اس طرح دیکھا کدوواس میں مالکانہ تصرف کرتا تھا بہ شہادات مخضر عضائم ٹیں ہے اور ایک روایت ہی ہے کہ ایسی کو ای مقبول ہوگی اگر چہ و ولوگوں سے سنے کو بیان کر دیں اس روایت کو کتاب الاقضیة میں ذکر کیا ہے اور بعض محققین نے فساد بیل کی بدوجہ بیان کی کدمتو لی کا نام ونسب بیان نہیں کیا گیا ہے بلدایک مرد جمہول ذکر کیا ہے اور جمہول کوسپر دکر تا محقق میں ہوسکتا ہے اور سپر دکر تا وقف سیجے ہونے کی شرط ہے لیکن باعلت قاتل اعماد میں ہے اوراعماداً ی بہلی علت پر ہےاور میر ریز دیک وکیل کی طرف ہے اس موضع کے وقف ہونے کا دعویٰ جس طرح بیان کیا ہے تھے نہیں ہے اگر چدو وی وجدد میر ہے جو ذکری ہے حالی ہے اور اس کی وجہ سے کہ اس دعوی میں وکیل اسے حق کی شرط اس طور ہے تا بت کر ہ جا ہتا ہے کہ ایک مخص غائب پر ایسانعل فابت کرتا ہے جس ہے اُس کی مملوک چیز سے اس کاحق باطل ہوا جاتا ہے حالا تک کوئی آ دمی اس کی ملاحیت نبیں رکھتا ہے کہ اپنے حق کی شرط اس طرح ابت کرے کہ کی عائب پر ایسانعل ابت کرے جس سے اس کے حق کا ابطال ہو۔ آیا تونبیس ویکتا ہے کہ اگر زید نے اپنے غلام کی آزادی کواس بات پر معلق کیا کدعمروا پی جورو کوطلاق وے مجرغلام نے کواہ قائم کے کہ عمرو نے اپنی جوروکوطلاق دی ہے و قامنی اس غلام کے دعویٰ کی ساعت نہ کرے گا اور اُس کے کواہ قبول نہ کرے گا یہ مسئلہ طلاق جامع اصغر مں ای طرح ند کور ہے اور بعض متاخرین نے ایسے دعویٰ کی ساعت اور قبول کو ای پرفتویٰ دیا ہے مراؤل سمج ہے۔

سینی انکار کیا استان و وقیمت جوبائع ومشتری کے درمیان قراریا نے اا

بیتھاں چے کرمشتری کے میں وسمئے میں بس احتال رہا کہ شاید ریتھان مشتری کومیر دکرنے سے پہلے اس بائع کے پاس تلف ہو گئے ہول اور اس تقدیر پر تمانوں کے مالک کے واسطے بیٹن نہ ہوگا بلکہ تابع باطل ہو جائے گی اورمشتری کو اُس کانٹن واپس ملے گا اورشن مذکور ما لک تھان کے واسط جھی ہوگا جب بالکع مذکور نے بیتھان فروخت کر کے مشتری کے میر دکردیئے ہوں لیس جس بیک میں اکر نہ کرے کہ ہائع نہ کورنے بیتھان اس سے مشتری کوسپر دکر دیئے تھے تب تک ہائع ہے تھا نوں کے ٹمن سپر دکرنے کا مطالبہ سچے نہ ہوگا اور وجہ روم نید ہے کہ اُس نے دعویٰ میں کہا کہ اس حاضر آوروہ پر واجب ہے کہ اس مدعی کو بیٹمن سپر دکرے حالانک ایسے دعویٰ کی صورت میں اس طرح كامطالبه دووج يفكي نبيس موسكما إيك بدكه أس ف وكركيا كدواجب ب- حالا نكه برتقدير يكه وي اور بالغ فدكور نے ان تفانوں کومشتری سے سپر دکر دیا ہوتا ہم بیٹمن اس مدعا علیہ کے پاس بطور امانت ربا کیونکہ و دیجے کا وکیل جمااور امین پر مالک ا مانت کوا مانت تسلیم ہمرنا وا جب نبیس ہوتا ہے بلکہ اُس پر فقط تخلیہ اور روک دور کر وینا واجب ہوتا ہے بس تسلیم کا مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں ہاور دوم آئک نکر کر اللین فرکور کے پاس قائم ہوتو متعین ہوگا اور جو مال منقول تعین ہوأس کے واسطے اس طرح مطالبہ کرنا کہ میل تکم میں حاضر لائے تا کہ دی اس کی موجود گی میں وعویٰ اور کواہ قائم کر سکے تھیک ہوتا ہے اور بیمطالبہ و دعویٰ کہ اس کوسپر دکرے تھیکے نہیں ہوتا ہے۔ ہمار ہے بعض مشائخ نے فرمایا کہ فساد کی دونوں وجہوں میں ہے دوسری وجہ جو بیان کی ہے بھی نہیں ہے اور قولیہ بر تفذیر کے بھی میچے ہوئی اور باکع نے ان تھا نوں کومشتری کے سپر دکر دیا تاہم بیٹمن اس مد ما علیہ کے پاس امانت ہوگا اور این پرامانت تسليم كرناوا جب نبيس ہے اقوال امين پراگر چيا مات كاهيقة تسليم كرناوا جب نبيس ہے محرمجاز اسليم كرناوا جب ہے يعن خليه مبررو ساور ردک دور کرد ہے بس تسلیم کا دعویٰ کرتا ای تخلید برجمول کیا جائے گاتا کہ الامکان دعویٰ سیح رہے اور قولیٹن ندکورا گرامین ندکور کے پاس قائم ہوتو متعین ہوگا ہیں اشارہ کرنے کے واسطے صاضر لانا واجب ہوگا اور تنکیم کرنا واجب نہ ہوگا اقول اس مقام پر حاضر کرنا کچھ مغید تہیں ہے اس واسطے کہ حاضر لانا اشارہ کرنے کے واسطے ہوتا ہے اور گواہوں سے سربات تامکن ہے کہ دراہم کی طرف جواثمان ہیں تعن منزنبیں ہوتے ہیں اشار وکریں اور کھے بیان اس کا پہلے گذر چکا ہے۔

وی ملکت فرید میں ماہ میں میں میں ہے کہ زید نے مرو پرا سے کد بھی ملکت کا جوہل تھم میں ماہر کیا گیا ہے دموی کیا کہ

یہ کہ ماجواس دعا عالے کے ہاتھ میں ہے میں نے اس کو بکر ہے فریدا ہے اور اس دعا عالے کے قصد میں ناحق ہے لیس اس پرواجب ہے

کہ جھے سپر دکر ہے اس دموی کی صحت کا فتو کی طلب کیا گیا اس جواب دیا گیا کہ بددو وجہ ہے فاسد ہے ایک بید کہ آس نے بکر ہے
فزید نے کا ذکر کیا اور میں نفذ و بتا بیان نہ کیا اور ہم نے اس کتاب میں بیان کر دیا ہے کہ مشتری نے اگر فریدی چے کو دوسر ہے کہ قب میں بیایا اور وہ میں اوا نہیں کر چکا ہے قو اُس کو قابض کے ہاتھ ہے انکوا لینے کا اختیار نہ ہوگا اور ہم نے اُس کی تا نید مسلد نہ کورو متحقی ہے کہ وی ہے اور دوم آ نکہ بسب فرید کے ملک کا دموی کرنے میں بیضر ور کہنا جا ہے کہ فلال بائع نے میر سے ہاتھ فروخت کیا در مالیک دو
اس کا بالک تھایا ہے ذکر کرے کہ اُس نے میر دکر و بیا ہے ہے کہ بیری ملک ہے میں نے اس کو فلال سے فریدا ہے اور یہاں ان میں ہے کی جانب سے ملک کا ذکر کرنا فرید کی وجہ ہے دموی کہنے ہے کہ میں میں جانب سے ملک کا ذکر کرنا فرید کی وجہ ہے دموی کہنے ہے کہ میں میں ہے کی جانب سے ملک کا ذکر کرنا فرید کی وجہ ہے دموی کہنے ہیں ہے کہ میں میں کے کہا تی ہوئی کرنا فرید کی وجہ ہے دموی کہنے ہے کہ میں میں ہے کہ جانب سے ملک کاذکر کرنا فرید کی وجہ ہے دموی کہنے ہے کہ میں ہے کہ جانب میں ہے کی جانب سے ملک کا ذکر کرنا فرید کی وجہ ہے دموی کرنے کہا ہے کہ بیروں کیا گہر ہے کہ میں ہے کہ ہے دموی کی کہا تھی ہے کہ ہے کہ کہ کہ کرکر کیا تو میں کہا تھی ہے کہ کہ کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تو کرکر کا فرید کر کی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھی

محفر کم

جس میں بدروی خرور ہے کدایک محص نے اپنی دختر کے باتی مہر کا اُس کے عوہر پر بسبب طلاق واقع ہوجائے کے کہ شو ہر کی طرف سے منم کھانے اور حانث ہو جانے ہے اُس پر طلاق پڑتی ہے دعویٰ کیا اور صورت دعویٰ یہ ہے کہ زید بن عمر و کے مير الادراس قدروينار بدين سبب قرضه عفاورأس في العلى العاس قدراداكرد يراوراس قدرأس برباتي را اور قرض خواہ کے یاس میرے داماو کا اس مضمون کا خط اقراری تھا لیس میرے واماومقر کے ایک روز اس خط اقراری پر قابو یا کر اُس كوجاك كرد الا مجر قرض خواه ف أس كوايك روز كرفي اركيا اورباتي مال كاأس في مطاليه كااوراس في الكاركيا بس قرض خواه في أس سے مل كراك من سے يجمد مال يحمد بر موتو تيرى كورت بر تين طلاق بيں بس أس في اپنى كورت بر تين طلاق كى تسم كمائى کراس پر پھوٹیں ہے چراس نے اس کودھمکا یا اور قید کیا تو اس نے باقی مال کا جواس پرواجب تھا اقر ارکیا اور اُس کواس معمون کی وستاويز لكه دى اورايها بى مدعا عليد في مكما في اورخط وسينا ورباقى مال كاجوأس يرقرض خوا وكا تما اقرار كرفي كا قرار كيابس اس معاملہ کی اس کی جوروواس کے ضرکو جردی می پس انہوں نے اس کا مرافعہ قامنی سے پاس کیا پس اس کے ضریعے بذریعہ و کالت از جانب دختر خود کے اُس کے باتی مہر کا بسبب وقوع طلاق بوجہ قتم ندکور کے اس پر دعویٰ کیا پس مرد ندکور نے قتم ہے اور أس كے بعد اقراركرنے سے افكاركيا پھرمدى كواه لايا جنبوں نے ان الفاظ سے كوائى دى كداس شوہر نے اقراركيا كديس نے میں طلاق کی اس بات پرتشم کھائی ہے کہ فلال کے واسطے جھے پراس قدر قرضہ بیل ہے اور بدوہ ہے جس کا وہ جمعے پر دعویٰ کرتا تھا کہ میرا باتی قرضہ ہے پھر میں نے اُس کواس قدر مال کی اقراری دستاویز لکھیوی اس دعویٰ کی صحت اور کوائی مطابق دعویٰ کے ہونے كا استعاكيا كيا كيا يس جواب ديا كياكه يركواى موافق دعوى كييس باس واسط كددعوى من بيب كدأس في قرض خواه ك واسطے بعد قتم کمانے کے باتی مال کا جو قرض خواہ کا اس پر تما اور اُس کواس مضمون کی دتاویز لکھو بے کا اقرار کیا اور کوائی میں مواہوں نے اس طرح کو ای دی ہے کہ اُس نے بعد مسم کمانے کے اُس کواس قدر مال کی دستاویز لکھ دیے کا اقر ارکیا اور یہ کوای تبین دی کدأس نے دستاویز أس مال کی لکھودی ہے جوقرض خواہ کا أس پرتھا بس احمال ہے کدشا بدأس نے صلح نامد لکھود یا بواور ب بالكل اقرارته موكا اورشايدأس في اقراري خط مال كالكوام وكركسي ووسرے مال كا اقراركر كے لكوديا أس مال كانه موجس يرضم کھائی ہے پس اس سے اُس کی متم جمونی نہ ہوگی ہی رہ کو اہی بدیں وجہ موافق وموی کے نبیں ہے اور ایک وجداس میں یہ ہے کہ مرد ند کوراس اقرار ش مکر ہ تھا بعنی مجبور کیا ممیا تھا اور مجبور کے اقرارے مال واجب نہیں ہوتا ہے ہیں قسم مجبوث نہ ہوگی ہیں اس مقام لىرىيىلى كابرى-

The jes

وي استيجار طاحونداوراس مي صدود كي ذكريس لكما كه صداق ل معترف (١) آب نهروصد دوم وه مقام جهان وادى سينهر من يا تي گرتا به اور بي معتمريدين علمت روكرديا كيا كه بينهركي عديمان بوكي طاحوندكي شهوكي حالانكه دعوي فقط طاحوندكا به اوراكردعوي طاحوند وندون كا بوقو جويمان كياب بينهركي حد بوسكتي بوالله تعالى اعلم \_

ل مترجم كہتا ہے كہ ميان كرنا ضرورى ہے كہ آيا يا كراواس كے لائل ہے يائيس اوراس كے بعد ميان ئيس كيا كيا كہ يہد يدكس وجہ يہ و في اور آيا أس مخف كوجوجس كے ساتھ مجبود كيا كميا بيلائل ہے كہا ہے صلف بالطلاق ميں حاضہ ہوائى صورت ميں كہجوا كراہ يا بالطلاق كے معنى ميں ہوا ا (۱) جہال نہرے باہرياني ليا جاتا ہے ا

محضرين

ويون اجاره محدوده باجرت معلومه - يس ميمخراس وجه عدد كرديا هميا كدأس عن أجرت مطلقاً ذكر كي كن مهايد

ردوی اجارہ جومضاف بر ماند معلوم مین ہاور اس اجارہ کے واسطے ایک دستادین اس وقت مین کے آئے ہے پہلے لکھی کی اجارہ جومضاف بر ماند معلوم میں ہاور اس اجارہ کی اور اُس میں لکھا کہ دونوں نے ہائمی قبضہ میں ہوسکتا ہوسکتا کے دونوں نے ہائمی قبضہ میں ہوسکتا ہوتا ہوگا۔

محضرين

دراسخقان کنیرسما قادر بر بس جب مشتری نے جا ہا کہ اس استحقاق واقع ہونے کوقاضی کن دیک فابت کرے تاکہ ہائع ہے اپنائمن واپس لے قو ہائدی کا تام بغشہ ہوان کیا جس کا تام بغشہ ہو کہا گھی نے تیرے ہاتھ اسک کوئی ہائدی نیس ہی جس کا تام بغشہ ہو فقط میں نے تیرے ہاتھ اسک کوئی ہائدی نیس ہی جس کا تام بغشہ ہو فقط میں نے تیرے ہاتھ ہائدی سما قادر و و النق ہے کہ قادر و و ہائع ہے کہ قاضی دموی مشتری کی طرف النفات ندکرے گا اور و و ہائع ہے اپنائمن واپس نیس لے سکتا ہاں واسطے کہ ہائع ایسے تام کی ہائدی جس کا مشتری دموی کرتا ہے مشتری کے ہاتھ فروخت کرنے ہے انکار کرتا ہے اور بعض نے کہا کہ قاضی اُس کے دموی کی ساعت کرے گا بشر طیکہ اُس نے یوں کہا ہو کہ میں تھے ہا س بائدی کا ٹمن جو میں نے تھے سے ترید کی ہے واپس لوں گا اس واسطے کہ جائز ہے کہ اُس ہائدی کے دونام ہوں بغشہ اور دلبراور اگر مشتری نے کہا کہ میں تھے ہے اُس ہائدی کا ٹمن جو میں نے تھے سے ترید کی ہے اور وہ جمع سے استحقاق فایت کرکے لے کی گئی ہے واپس لوں گا تو اُس کے گواہ تبول ہوں گا اور آس کے تام ہوں بنا میں کہ ڈگری کردی جائے گی۔

درا ثبات استحقاق ورجوع ثمن - ال محضر على فدكور ب كدقاضى فلال سے فلال پرتهم ايك تماد كے استحقاق البت ہونے كا جوأى ورا ثبات استحقاق ورجوع ثمن - ال محضر برين علمت دوكر ديا كيا كدأس نے بيذ كرنبيل كيا كد جس فض پراستحقاق البت كيا كيا كيا ك استحقاق كا بت كيا كيا كيا ك استحقاق كا بت كيا كيا كيا كيا كہ استحقاق كے واسطے اقراد كر ديا ہے قائم ہوئے (۱) يا مما حب استحقاق كے فقط دعوى بركواہ ہوئے كہ يہ جيزاس مدى كى ہے - حال تك تم مختلف ہوجاتا ہے اور محضر على أس نے بيريان ندكيا كدا ستحقاق بدر بجد كمك مطلق ہوايا كى سبب سے كل كا استحقاق الديد كيا ہے ۔

محضر 🌣

فتأوى عالمگيري..... عبد ال محاضر والسجلات

کے برد کرے خالانکہ تمن پر تقدیر صحت نتا کے مدعا علیہ کے پاس امانت ہوگا اور امانات و ووا نع میں بیدواجب ہے کہ متنق کے واسطے امانت کینے ہے روک نوک دور کروے بعنی تخلیہ کردے اور شلیم و سپر دکرنا واجب نہیں ہے اقول میرے زویک بیسب تقریر فاسد ہے بس اقرال ای وجہ سے کہ جب مال میں بعوش درموں کے فروخت کیا جائے تو تھم شرع کے موافق پہلے مشتری ہے تمن سپر دکرنے کا مطالبہ کیا جائے گا اور دوم اس وجہ سے کہ تمن مذمشتری واجب ہوتا ہے اور جو چیز اُس کے ذمہ واجب ہوو وامانت کیونکر ہوگا اور یہ قول درست کیونکر ہوگا۔
قول درست کیونکر ہوسکتا ہے حالانکہ اگر مشتری کا تمام مال تلف ہوجائے تب بھی پیٹمن اُس کے ذمہ واجب ہوگا۔

محضر

محضرتها

پیش ہوا جس کی صورت ہیہ کہ زید نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ تو نے جھے ہاں قدر گیہوں بعوض بچاس دینار کے وض بیخ واقع بی اور مدگی دو گواہ لایا جن میں سے ایک نے بچیس دینار کے وض بیخ واقع ہونے کی اور دوسر نے نے بیس دینار کے وض بیخ واقع ہونے کی گواہ کا دی ۔ پس کہا گیا کہ بیہ گواہ کی کہ بیٹر انکان کی ہے اور بعض نے فرمایا کہ اگر رون کی ہونے کی گواہ کا دی بھی دینار پر گواہ کی میٹر کو ابھی مقبول ہوگی کیونکہ دونوں نے بیس دینار شمن پر لفظاو معنی اتفاق کیا ہے لیکن اوّل قول اسم ہے کہ بر انکانو دوئے ہوتو بیس دینار پر گواہ کی مقد کا غیر ہے جس کی دوسرے نے گواہ کی دی ہے اس واسطے کہ بچیس دینار کے وض جو حقد ایک گواہ نے ایسے عقد کی گواہ کی دوسرے نے گواہ کی دی ہے اس واسطے کہ بچیس دینار کے وض جو حقد ہے دونوں ہے دونوں ہے دونوں کے درمیان وہ قع بوتو دونوں ہے باہم متم کی جائے گی۔

محضر کیز

جیش ہوا جس میں فدکور ہے کہ زید نے تمرو پر چند ہی آفیز گیہوں کا دعویٰ کیا اورائیے دعویٰ میں کہا کہ بید می میر ہمت ہرگی
زمین سے اتنے گیہوں ناخل اُٹھا لے گیا ہے ہیں اگر یہ گیہوں بعینہ قائم ہوں تو اُس پر واجب ہے کہ جھے ان کووالیں دے اور اُسر کنف
ہو گئے ہوں تو اُس پر ان کے مثل واپس و بناوا جب ہے اور یہ محضر بدین علمت روکر ویا گیا کہ اُس نے دعویٰ میں یہ بیان تہیں کیا کہ استخ گیہوں میر سے مزرعہ 'سے لے گمیا ہے یامیر سے کا شقکار کے مزدعہ سے لے گیا ہے حالا تکہ اس کا ذکر کرنا ضروری ہے تا کہ واپس و بیان کر ویا ہو کا مطالبہ تیج ہوائی واسطے کہ جا کڑے کہ گئی کسی دومر سے کی زمین میں ہولیں کھیتی اس غیر کی ہوگی نہ اس مدی کی اور جب یہ بیان کر ویا ہو کہ بیان کے کاشکار کی مزروعہ ہے تو آیا کاشتکار کا نام ونسب بیان کرنا ضروری ہے یانہیں ہے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے۔ محمد میں

۔ قاوی سلی میں تہ کور ہے کہ ایک محضر پیش کیا گیا کہ جس میں جار ہزار ویٹار کا دعویٰ لکھا ہے اور گواہی میں جار دینار فد کور تصفق شخ علی سغدی نے فرمایا کہ دعویٰ و گواہی میں مخالفت طاہر ہے تو اُن ہے کہا گیا کہ ہزار کا لفظ لکھنا بھول گیا ہے تو فرمایا کہ اگر بھول گیا ہے تو تح میر قاسد ہوئی اور بعض نے کہا ہے کہ مپار ویٹار پر گوائی مقبول ہوئی جا ہے اور ہم نے اس جس کی صورت پہلے بیان کردی ہے۔ محمد حربہ

پیش ہوا جس میں چند مال عین کا جن کی جنس ونوع وصفت یا ہم مختلف ہے دعویٰ ندکور ہے اور ان سب کی قیمت اکھا ندکور ہے اور ہرا کی مال کی قیمت علیحہ وعلید و فدکور ہیں ہے تو شخ الاسلام نے فر مایا کہ اس میں مشائخ نے اختلاف کیا بعضوں نے جمل قیمت پر اکتفا کیا اور بعضوں نے شرط لگائی ہے کہ صحت دعویٰ کے واسطے تفصیل بیان کرتا جا ہے اور اس مسئلہ کے حاصل میں وصور تیں ہیں کہ اگر یہ اموال عیاں بعینہ قائم ہوں تو دعویٰ کے وقت انکار حاضر لا نا خروری ہوگا ہیں ایک حالت میں اُن کی قیمت بیان کرنے کی جمع حاجت نہ ہوگی اور اس کی جنس کا مسئلہ گذر چکا ہے اور اگر ان کو تلف کر دیا ہوتو ہر مال عین کی قیمت بیان کرنی ضروری ہوگی اس واسطے کہ بسااو قات الی صورت میں مدعا علیہ بعض کے تلف کرنے کا اقر ارکرتا ہے اور بعض سے انکار کرتا ہے تھا لیک حالت میں قاضی کو اپنا تھم و یے کے واسطے ضرور معلوم ہونا جا ہے کہ وہ سمقد ارکا تھم دے گا اور باو جود اس کے اگر اُس نے اُس کا بیان نہ کیا تو اس کے دعویٰ میں ہی چھنل نیس آتا ہے اس واسطے کہ اُس نے تر ضہ کا دعویٰ کیا ہے اور قرضہ کی مقد اربیان کردی ہے۔

محضرت

آونمنی کے دعویٰ کا چین ہوااور محضر میں لفظ جمل ندکور ہے اور بیمو جب فساد ہے کیونک وصف کی جہالت لازم آئی ہے اورای
وجہ ہے اگر اُس نے ایک اونٹی اورایک اونٹ کا دعویٰ کیا اور محضر علی دواُنٹیاں یا دواونٹ کلھے تو محضراس وجہ سے رد کر دیا جائے گا جوہم
نے بیان کی ہے اور بید ملت درصور تیکہ دعویٰ قرضہ ہوٹھیک ہے اور اگر بعینہ اُس اونٹی کا دعویٰ ہوتو اس عمل اشارہ کی حاجت ہوگی پس
مجلس تلم میں حاضر لا نا ضروری ہوگا اور اشارہ کے وقت کی وصف کے بیان کی حاجت نیس ہے پس مال مین کے دعویٰ کی صورت میں
بید ملت ٹھیک نہ ہوگی ۔ ،

محضركة

پیش ہواجس کی میصورت ہے کہ فلال نے فلال پردعویٰ کیا کہ اس نے میرے باغ انگور میں سے استے مسطے کلائی کے جس کی قیمت اس قدر ہے کاٹ لئے ہیں اور اس قدر نو کر سے انگور فصب کر لئے ہیں ہی محضرا س وجہ سے رو کر دیا گیا کہ اس میں نوع انگور و ہیں میں نوع انگور و ہیں ہیں محضرا س وجہ سے رو کر دیا گیا کہ اس میں نوع انگور و کتی ہیں نویک ہے اس واسطے کہ انگور شخی ہے تی بین میں نویک ہے اس واسطے کہ ہیز م سے تر واسطے کہ ہیز م سے تر واسطے کہ ہیز م سے میں اس نے اس کی مقدار قیمت بیان کردی ہے اس پر اکتفا کیا جائے گا اور اجھن نے فر مایا کہ اور اسطے کہ قیمت بنسبت بید نے فر مایا کہ اور اسطے کہ قیمت بنسبت بید کے فر مایا کہ اور اسطے کہ قیمت بنسبت بید کی تیمت بنسبت بید کی قیمت بنسبت بید کی قیمت بنسبت بید کی قیمت بنسبت کی تیمت ہوتی ہے جس ضروری ہے کہ نوع ہیزم کی قیمت بنسبت کی تیمت ہوتی ہے جس ضروری ہے کہ نوع ہیزم کی مقدار قیمت بیان کرے تا کہ معلوم ہو کہ یا می اس قدر کا دعویٰ کرنے ہیں سے ہے۔

محضرت

چیں ہوا جس میں ایک فورت کا اپ شوہ پر دوئی ندکور ہا ادر صورت ندکور یہ ہے کہ عورت نے دوئی کیا کہ اس نے میر سے مال سے کذاو کذا بغیر فق اس طور سے لیا ہے کہ جس میں اس پر بیواجب ہے کہ جھے واپس د سے اور اس نے بطوع خوداس قد ر مال اس فورت سے لیے کا اقرار صحیح کیا ہے اور اقرار کے ذکر میں بیٹیل ندکور ہے کہ اس نے بغیر فق لے لیے کا اقرار کو اگر اور کیا ہے۔ شیخ آنام سفد کی نے قربایا کہ مدار امر اس اقرار پر ہے طال تکہ اس اقرار کیا جہ شیر کی قبید میں اس پروائی کرنا واجب ہواقرار کیا اضافت بوئے مال فدکور ہے کہ اس نے بول کہا کہ اس نے ای مال کے قبید میں بغیر فق قبید کرنا ندکور نہیں ہے اور نداس اقرار اور کی اضافت بوئے مال فدکور ہے کہ اس نے بول کہا کہ اس نے ای مال کے قبید کرنے کا اقرار اور کئی تھا تھا اور بھی نے کہا کہ دوگوئی تی ہونا چاہتے اور کہی قول اشہہ ہے اس واسط کے مطلق اقتدار لیا خان الرووالھین دونوں کا سبب ہونا ہے۔ پس اس کے مطلق اقرار سے دو کرنے کا واجب ہونا مش مرح ذکر کرنے کے ہوگیا آبا تو نہیں اگر دولی میں مدور کے مالے اور مداخل میں مورت بی بولور دیکھیا ہے جو مقرلہ کا قول آبول ہوگا اور مقرضا میں ہوگا ہوجود کے مقر نے اس صورت بیں بطور دیکھیں تھی ہو کہ کہا کہ جس کے تھوے وربیت کے طور پر ایا ہے قو مقرلہ کا قول آبول ہوگا اور مقرضا میں ہوگا ہوجود کے مقر نے اس صورت بیں بطور دربیت تھوے وربیت کے طور پر ایا ہو قول میں مورت ندکور میں بدرجداو کی ضامن ہوگا۔

۔ اللہ السلام علی سندی کے حضور بھی چیں ہوا جس کی صورت یہ ہے کہ ایک فخص نے دوسرے پراعیان مال کا دعویٰ کیا از انجملہ ایک قیص ہے کہ آس کی جنس ونوع وصفت و قیمت بیان کردی ہے اور پا نجامہ ہے کہ اس کی نوع وجنس وصفت و قیمت بیان کردی ہے اور پا نجامہ ہے کہ اس کی نوع وجنس وصفت و قیمت بیان کردی ہے تو شخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے قرمایا کہ سیجے نہیں ہے اس واسطے کہ اُس نے محضر بھی یہ و کرنہ کیا کہ مردانہ ہے یا زنانہ ہے چھوٹی ہے بابری ہے بابری ہوں تو محضر تھم بھی ان کا حاضر لا نا ان کی طرف اثار وکرنے ہے بابری ہے اور اس مسئلہ بھی دوسور تیں ہیں کہ اگر میہ چیزیں بیدینہ قائم ہوں تو محضر تھم بھی ان کا حاضر لا نا ان کی طرف اثار وکرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر تلف کردہ شدہ ہوں تو تیمت کے داسطے ضروری ہے اور الی حالت بھی ان ہاتوں کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر تلف کردہ شدہ ہوں تو تیمت کے ساتھ ان ہاتوں کا بیان کرنا ضروری ہوگا۔

محفرالا

مغصوب منداینا عین المال لے مے اوراس کو بیا افتیار نہ ہوگا کہ عاصب سے قیت کا مطالبہ کرے اس واسطے کہ اس کو اپنا عین حق بدول كسى ضرر لائن مونے كول كيا اور اگر جائے غصب سے اس شہر كانرخ مكمنا مواموتو مغصوب مندكوا ختيار موگا جا ہے مال مغصوب نے لے اور زیادہ اس کو پچھ ند ملے گا اور جا ہے اس سے مقام غصب میں قیمت لے لے اور جا ہے انظار کرے بہاں تک کہ غامب اس کو لے کرمقام عسب میں واپس جائے ہیں وہاں عاصب سے بدمال عین لے لے اور بیاس واسطے ہے کداگر اس نے ابنا مال عین لے لیا تو اس کواس کا عین مال پہنچ میالیکن ضرر کے ساتھ جو اُس کو عاصب کی طرف سے لاحق ہوا کیونکہ چیزوں کی قیمت جگہوں کے اختلاف سے مختلف ہوجاتی ہے اور بہ تفاوت اس کے مال میں عاصب کی طرف سے ایک تعل صاور ہونے سے لائل ہوا ہے اور وفعل یہ ہے کہ غامب اس کے مال کواسم مقام پرخفل کر لایا ہے ہی اس کواختیار ہے جا ہے مال عین لے کراس ضرر کا التزام کر لے اور عاب انتام ندكرے اور مقام غصب كروز خصومت كى قيت لے ليا انظاركرے بخلاف اس كاكر غاصب اس أس شريس للاجهان غصب واقع مواب حالانكداس وتت زخ محث كيابيتواس كوخيار حاصل ندموگااس واسطے كه نقصان موجانے ميں عامب ك فعل كاو على أبيس بديك أس كا مرجع (١) لوكون كى رغبت كى طرف ب بس عاصب ضامن بوكا اور درمور ويك عاصب اس كودوسرى عكد الحرياتورينتعان فعل غاصب كي جانب مضاف مواليني اس في فعلى كري نتصان كيابس أس يرمنان واجب كرناممكن موااور اگر عاصب کے ہاتھ میں مال مضوب تلف ہوگیا ہرمضوب منداس سے دوسرے شہر میں طایس اگر مقام غصب میں اس کی قیمت بلسهت ال شركة الدبوتومنصوب مندكوا نقيارب جاب مقام غصب ديس اس كي قيت جوبروز خصومت بوأس كامطالبه كراور اگراس شهر میں جس میں خصومت کرتا ہے اُس کی تیت بسبت مقام غصب کے زائد ہوتو غاصب اُس کو اُس کی قیمت مقام غصب میں دے گااس واسطے کہ مالک کووالیس لینے کا استحقاق ای شہر میں ہے جہاں غصب واقع ہوا ہے اور اگر مال غصب مثلی چیزوں می سے ہو اوراس کے واسطے بار پر داری وخرچہ ہو جے ایک مرکیہوں یا جویا شکت تا نیاد غیرہ پس اگرید مال خصب اینے غاصب کے پاس قائم ہو اورمغصوب مندأس سے دوسر سے شہر میں ملاتی ہوا ہیں اگر اس شہر میں فرخ میں وہی ہوجومقام غصب میں ہے یا زائد ہوتومغصوب مند ا پنائین مال لے لے کا ادراس سے زائدا س کو پھے نہ ملے کا اوراگر اس شہر میں نرخ کم ہوتو مفصوب مندکوا تحتیار ہے جائے مین مال مغصوب لے لے اور جاہے بروزخصومت جواس مال کی قیت ہو مقام غصب میں لے لے اور جاہے انظار کرے اور اگریہ مال غصب غاصب کے باس تلف ہوگیا ہولیں اگر مقام غصب کا نرخ مثل شرخصومت کے نرخ کے ہوتو عاصب اس کے شل دے کر بری ہوجائے گا اور مقصوب منہ بھی أس مے مثل مال غصب واليس دينے كا مطالبه كرے گا۔ كيونكه اس صورت ميں وونوں سے حق ميں كوئي ضررتيس باوراكرمقام غصب عن اس كافرخ زاكد بوتومغصوب مندكوا غنيار بوكا جاس مثل واليس وين كامطالبدكري يا بروزخصومت مقام غصب من قیت کا مطالبه کرے اور جا ہے انتظار کرے اور اگر شرخصومت میں اس کی قیت زائد ہوتو غاصب کو اختیارے بیا ہے اس کواس کامٹل دے دے اور جاہے اس کومقام خصب میں قبت دے دے کونکہ مالک کومقام غصب ہی میں اس ے والی لینے کا استحقاق ہے ہیں اگرہم عاصب کے ذمہ فقط شق واپس وینالازم کریں تو اس سے عاصب کے تن میں ضرر بینچے گا کہ أس كو يجم تيت زائد وين براك كى جس كامضوب مندستن ندتهااس واسط بم في اس كومتاركيا كدجا ، في الحال اس كامثل دے دے یا مقام غصب میں قیمت دے دے لیکن اگر مغصوب مندا نظار کرنے پر رامنی ہوجائے تو اس کوابیا اختیار ہے اور اس کو بیا افتیار ے كمقام غصب كى قيمت فى الحال ند لے۔ جب ان صورتوں كا تھم معلوم ہو كميا تو جواب محضراس سے فكا كم اكر تا في كى قيمت بخارا ل بین فاص وی شے جو عاصب نے عصب کی ہے نہ اس مے کوش دوسری شے ۱۱ (۱) نوگوں نے رفیت کم کردی اس واسفے کہ چیز ستی ہوتی ۱۲ محضري

جیش ہوا جس کی صورت میہ ہے کہ زید حاضر ہوا اور اسپنے ساتھ عمرو بن بکر حاضر لایا اور محضر میں عمرو کے داوا کا نام فہ کور نہیں ہے تو صحت کا فتو کی دیا گیا ہے اس واسطے کہ مدعا علیہ حاضر ہے اور حاضر کی طرف اشارہ کا فی ہے نام ذکر کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے بس وادا کا نام ذکر کرنے کی بدرجۂ اولی احتیان نہ ہوگی اور غائب کی صورت میں امام اعظم رحمت القدعایہ و امام محمد رحمت القدمایہ کے نزد یک دادا کا نام ذکر کرنا ضروری ہے اور یکی تھے ہے۔

محضر 🏠

۔ پیش ہواجس کی صورت ہے کہ ایک بورت کے وار ٹان ٹو ہر پر اپنے باتی مہر کا جواس کے ٹو ہر پر باتی ہے اور اس کے شہر

اللہ مار ہور کے ہاتھ میں اس قدر چھوڑا ہے کہ جس ہے ترختہ خہور تخوبی اوا ہو کر پھھ بی رہتا ہے۔ پس ٹی جم الدین نئی نے جواب دیا

وارتوں کے ہاتھ میں اس قدر چھوڑا ہے کہ جس ہے ترختہ خہور تخوبی اوا ہو کر پھھ بی رہتا ہے۔ پس ٹی جم الدین نئی نے جواب دیا

ہم دوری ہے جس ہے شاخت ہوجائے مثل محدووات میں صدوو ذکر کرویتے وعلیٰ ہدا القیاس کی ہودت ایسی ہے کہ جس میں مشاکن نے اختیان اس طرح کرتا

نے اختیاف کیا ہے اور بعض نے اعیان ترکہ میں ہراکہ چر آفسیل واربیان کرنے کی ٹرط گائی ہے اور ما کم احمد سمز قدی نے اپنے اللہ علی ہو ان اللہ علی ہو نے اور ان کی ہے اور ان بیان کرویا تو احوظ ہے اور فقیب ابواللیث رحمت شرط میں کا بھان ترکہ میں گائوں ہو اور ان بیان کرویا تو احوظ ہے اور ان بیان کرویا تو احوظ ہے اور فقیب ابواللیث رحمت اللہ علیان ترکہ شرط میں گائوں کیا ہے اور اس کی ان کرویا تو احوظ ہے اور ان کیا تا کرویا کیا ہے جب افتید ابواللیث نے یون کیا ہے جب افتید ابواللیث نے واسلی میان ترکہ کیا ہے جب افتید ان کرا ہے کہ ہے ان کرویا تو کو کہ بیان کرویا تو کہ بیان کیا ہے اور ان کیا تھی کی ہے کہ ان کیا ہے اور ان کیا تھی کہ کی میان ترکہ کیا ہے جب افتید ابواللیث کی میک کی بیان کرویا تو کرے ہو بیان کرویا تو کرویا کی میان کرویا کرویا کی کرویا تو کرویا کیا تو کرویا کی کرویا کرویا کی کرویا کیا کرویا کی کرویا کی کرویا کرویا کرویا کرویا کرویا کرویا کرویا کرویا کہ کرویا کر

محضر 🏠

إ المينى بخوش خاطر ورغبت ننس بغيرتسي زياري وو بالأكما

ا حتیاط ہے اور لازم نہیں ہے اس واسطے کہ لوگوں میں اکراہ کا وقوع ظاہر نہیں ہے ملک بطریق ندرت کہیں واقع ہوتا ہے اور جو چیز بطریق ندرت داقع ہوتی ہے اس پرا احکام شرعیہ میں النفات نہیں کیا جاتا ہے۔

محضركما

جس میں دو فحصوں نے مشتر کہ باندی نے مہر کا دیو گئی کیا ہے اوراس کی صورت یہ ہے کہ مساۃ فلاندر کید دوتوں ہیں مشترک ہے اوراس مساۃ نہ کورہ کا اس مرد پراس کے دین مہر کا اس قدر مال ہے اورایہا ہی اس مرد نے اقرار کیا ہے اور کوا ہوں نے آ کراس مساۃ ترکیہ ہے واسطے اس مدعا علیہ کی اس مہر نہ کور کے اقرار کرنے کی محوات دی کی میں میں مختر بدین علت دو کر دیا گیا کہ اس میں نکاح کرنے والے کا ذکر میں ہے ہیں اختال ہے کہ شاید غیر کی طرف ہے ہیں اگر بالغ یا وا ہب یا صدقہ وہدہ کی طرف ہے تر وقتی ہوگی تو دونوں کی ہوگئ ہواورا حتال ہے کہ ای فیر نے اس کا ذکاح کر دیا ہے ہیں اگر بالغ یا وا بہب یا صدقہ وہدہ کی طرف ہے تر وقتی ہوگی تو مہر اس کا ہوگا نہ ان کی ہوگئ ہو گئی ہواوران کے مورث نے اس کا مرک کا میں مورث کے اس کا اور کی ہوگئ ہو اس کی ہوگئ ہو اسطے واجب ہوگا اوراگر بوت ارث کے ان کی ہوگئ ہو اور ان کے مورث نے اس کا ان کی ہوگئ ہو اس میا تا کہ اس مدعا علیہ پر اس قدر دین مہر ہے صالانکہ مہر واسطے یا لک بائدی کے واجب ہوتا ہے نہ واسطے یا ٹدی کے اور بدین علت دونوں مدعوں کی مملوکہ ہے تیں جب سے اس مساتہ ان دونوں مدعوں کی مملوکہ ہے تیں جب تک بجت سے بات ثابت نہ ہوکہ سے با ندی ان دونوں مدعوں کی مملوکہ ہے تب ہی بات ثابت نہ ہوکہ سے با ندی ان دونوں مدعوں کی مملوکہ ہے تیں جب تک بجت سے دونوں مدعوں کی مملوکہ ہے تب بات ثابت نہ ہوکہ سے با ندی ان دونوں مدعوں کی مملوکہ ہے تب سے کہ یہ سماتہ ان دونوں مدعوں کی مملوکہ ہے تب بات ثابت نہ ہوگا۔

سرے جس میں ایک مخص کا دوسرے پر بیدوی ٹی ندکور ہے کہ اس شخص نے اس مذکی کو خطا ہے گھونسا مارا جواس کے چہرہ پر پڑا اور شدے ضرب ہے اس کے ایکے دو دانتوں میں ہے داہتا ایک دانت بڑے نوٹ گیا ہیں اس مدگی ہے داسط اُس پر پانچ سودرم واجب ہوئے اور اس کے دوانتوں میں ہے داہتا ایک دانت بڑے نوٹ گیا ہی بہت میں مدگی دوانتوں کی دیت عاقلہ پر ہوگی شفتا مارنے والے پر اگر چراس میں اختلاف ہے کہ آیا مارنے والا تجملہ مددگار برادری کے دیت اداکر نے میں شامل ہے پانہیں ہے اور اختلاف اس میں دوطر س پر ہے ایک میے کہ آیا ابتدا میں مارنے والے پر واجب ہوتی ہے بھر مددگار برادری اس کو برداشت کر اختلاف اس مددگار برادری ادری اور کی برداشت کر این ہے با ابتدا میں اور نے درم آئکہ مارنے والا آیا مجملہ مددگار برادری ادکر نے میں حصد سدادا کرتا ہے یا سبی ہی تمام دیت کا اس مارنے والے ہوئی ہے درم آئکہ مارنے والا آیا مجملہ مددگار برادری ادکر نے میں حصد سدادا کرتا ہے یا سبی ہی تمام دیت کا اس مارنے والے ہوئی ہے مطالبہ کرنا تھیک نہ ہوگا۔

محضر تهز

و العِنْ أَس بِالشَّات مركبا منام ترجيدت بارز من المنا

The passe

بین ہوا جس میں دفعیہ کے طور پر دعویٰ ہے صورت یہ ہے کہ ایک فخص مر کمیا اور ایک بیٹا جھوڑ ااور طرح طرح کا مال جموڑ ا مجرا كي عورت نے ميت كے پسر بروموى كيا كداس كے باب اس ميت نے اس عورت سے اس قدرمبر بر فكاح كيا تما اورقبل اس كے کہاں مورت کواس میں ہے بچھاوا کرے مرکیااوراس پسر کے ہاتھ میں چنین و چندین تر کہ چھوڑااور یہ مال اس قدر ہے کہ یہ مہرادا كرنے كے بعد في دے كالى پسرنے الكاركيا كمال مورت كاميرے باپ پر كچومېرنبيل جائے ہے يس كورت مذكورہ نے اپنے دعويٰ ر گواہ قائم کئے چر پسر نے اس کے دعویٰ کے دفعہ علی کہا کہ تو نے میرے باپ کواس کے مرنے کے بعداس دعویٰ سے بری کر دیا ہے اوراس دعویٰ پر کواہ قائم کئے پھرعورت مذکور نے پسر مذکور کے دعویٰ دفعیدا سطورے کیا کہتو ہری کرنے کے دعویٰ میں مطل ہے كية كُونو نے اپنے باب كے مرنے كے بعد جمھ سے اس قد ركوش رصلح كى درخواست كى تى بس بعض نے فر مايا ہے كداس ميں شك نبيس کہ ورت فرکورہ کے دعویٰ کا دفعیہ پسر فدکور کی طرف سے سی ہے ہا وجود بکہ پسر نے اپنے باپ یراس کا یکے مہر ہونے سے اٹکار کیا ہے اس واسطے کہ تو فیق ممکن ہے کیونکہ پسر رید جواب وے سکتا ہے کہ اس مورت کا میرے باپ پر پچھے مہر نہ تھالیکن ہرگا ہ أس نے ومویٰ کیا تو میں نے اس کے پاس سفارش کرائی تا کہ بیاس کو ہری کروے ہیں اس نے بری کردیا اورعورت نے جواس کے دفعیہ کا دفعیہ کیا ہوتو و پکھا جائے گا کہ اگر مورت مذکورہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے میرے دعویٰ ہے ملح کر ٹی تو یہ دفعیہ بجائے خود دفعیہ نہ ہوگا اس واسطے کہ سمی چیز کے دعویٰ سے ملح کرنا مدمی کے داسطے اس چیز کا اقر ارنہیں ہوتا ہے اور نیز اگر اس ہے اس طور سے کم کرے کہ دعویٰ نہ کرے تو بھی اقر ارٹیں ہوتا ہے ہیں ایسا بی اس مقام پر بھی ہوگا کہ بسر کا اس کے دعویٰ مہرے سکے کرنا اس کے واسطے مہر کا اقرار نہ ہوگا اور اگر مورت ذکورہ نے یوں دموی کیا کہاس نے میرے مہرے جھے ملے کی درخواست کی تواس مسلماتھ باختلاف ہوتا جا ہے کہ امام ابو بوسف رحمتہ اللہ کے بزو کیک دفعیہ بھی نہ ہواور اہام محمد کے بزو کیک بھی ہواس دجہ سے کہ کسی چیز سے ملح کریااس چیز کا بدی کے واسطے اقرارے بس ورت کے گواہوں سے بیات ابت ہوگی کہ بسر نے اپنے پاپ براس ورت کے مبر کا قرار کیا ہے اور بسر کے گواہوں ے یہ بات ٹابت ہوئی کے عورت نے میت کومبرے بری کیا ہے اور ان دونوں کی تاریخ معلوم نبیں ہوئی ہی ایسا قرار دیا جائے گا کہ مویا دونوں ایک ساتھ واقع ہوئے لینی بری کرنا اور ملح طلب کرنا ایک ساتھ واقع ہوئے ہیں لیں پسراس مورت کے بری کرنے کارو كرف والا ہوگا جب كدأس في مرت ملح كرف كى درخواست كى اور قرض خواد ف اگرميّت كوتر ضه سے يرى كيا اوروارث في اس یری کرنے کوروکیا تو امام ابو یوسف کے زو یک روکرنا سی ہے اوراس کا بری کرنا روجو جائے گا اور موافق قول امام گر کے اس کے رو كرني بصردن بوكاادر جب ردن ببوكاتو دفعيد يحج بوكار

مجل ثم

خوارزم ہے درمقدمہ اثبات تریت بیش ہواجس میں الفاظ شہادت ذکر ٹیس کے گئے بلکہ یہ لکھا ہے کہ گواہوں نے موافق وی کے گوائی دی ہے۔ پس ہمارے بعض مشاکخ نے گمان کیا کہ یہ خلل ہے۔ حالا نکہ ہم نے اق ل محاضر میں ذکر کر دیا ہے کہ معزد توئی میں انعظ شہادت کا ترک کرنا خلل ہوتا ہے جل میں خل نہیں ہواد تیزاس میں لکھاتھا کہ میں نے فلاں کے داسطے فلاں پر بین کم دیا اور یہ ذکر نہ کیا کہ دونوں کی موجودگی میں قو بعض مشاکخ نے گمان کیا کہ بینظل ہے حالا نکہ بینظل نہیں ہے کیونک تی الامکان اُس کے تھم قضاء

فتاوی عالمگیری..... جلد ال کارگزار ۱۲۳ کار کتاب المعالی والسجلات

کوسحت پرر کھنے کے واسلے بیتھم اس حالت پر محمول کیا جائے گا کہ اس نے دونوں کی موجود کی میں ایسا کیا ہواور نیز اس تحریمی بینلطی ہے کہ مؤکل کی جگہ وکیل کا نام اوروکیل کی جگہ مؤکل کا نام لینی دونوں میں ایک دوسرے کا نام بدل کر نکھا ہے لیں بعض مشارع سے کہ مؤکل کی جگہ وکیل کی جگہ وکیل کا نام اور اشارہ پایا گیا ہے ہیں کہ میفلل ہے اور بعض نے فرمایا کہ میفلل ہیں ہے اس واسلے کہ وکیل وموکل دونوں صاحب خصومت ہیں اور اشارہ پایا گیا ہے ہیں نام کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

مجل 🛠

پیش ہواجس کے آخر میں لکھانھا کہ میرے نزدیک ٹابت ہوااور بینیں لکھا کہ میں نے تھم کیا ہیں اس علت ہے بیجل ردکر دیا گیا حالا تکدیر ہو ہے کیونکہ قاضی کا بیک بنا کہ میرے نزدیک میں بات ہوا بمنز لداس قول کے ہے کہ میں نے تھم دیا۔ سجل ہیں۔

وقف ہونے کے دعویٰ میں پیش ہوائ کی صورت یہ ہے کہ زید حاضر ہوا اور عمر و کوایے ساتھ لایا اور بیر حاضر آید واز جانب قاضی فلاں اجازت یا فتہ ہے کہ فلا نہ اور اس کی اولا دواس کی اولا دکی اولا دیراس زمین کی جس کے صدوویہ ہیں وقف ہونا ٹا بت کرے کہ اُس کو قلال نے اپنی وختر قلانہ پر پھراس کی اولا دیر پھراس کی اولا دی اولا دیر اور بعدان کے نابود ہوجائے کے فلال معجد جامع يروقف كياب بس حاضرة مدون اس حاضرة ورده يردعوي كياكداس حاضرة ورده في اس زهن محدووه يرجوفلان عورت واس کی اولا و پروقف ہے ناخل اپنا قبضہ کرلیا ہے ہی اس پر واجب ہے کہ اس سے اپنا ہاتھ کوتا ہ کر کے بیزین مجھے سپرو کرے تاکہ میں باجازت علمی اُس پر قبضہ کروں۔ پس بعض نے فرمایا کہ پیجل فاسد ہے اس واسطے کہ مدی نے اپنے وعویٰ میں ب ذکر نہیں کیا کہ بیاں زمین قروخت کا دعویٰ بدین غرض کرتا ہے کہ اس کا غلہ فلانہ واس کی اولا دیر صرف کرے یا اس کا غلہ جامع مبجد ند کورکی درتی میں مرف کرے حالا تکداس کا بیان کرنا ضروری ہے اس واسطے کہ بر نقد پریکے قلانہ یا اس کی اولا ومیں ہے کوئی باتی ہوگاتواس کا غلدا صلاح جامع مسجد عل صرف ند کیا جائے گااور برتقدیران سب کے تابود ہوجانے کے مرعی اس کا تصم نیس ہو سكتا ہے اس واسطے كەقاضى نے أس كواى واسطے مقرر نبيس كيا ہے تاكدان لوكول كے واسطے اس زمين كے وقف ہونے كا دعوى ا كرے جامع مسجد كے واسطے دعوىٰ كرنے كے ليے مقررتيس كيا ہے اور بعض نے قر مايا كر جل سيح ہے اور بيفلل كى وجہ يجونيس ہے اس واسطے کہ وقف واحد ہے البتہ اس کے مصارف مختلف میں جن میں ہے بعض ہے بعض مقدم ہیں ہی لیس بعض مصارف کے واسلے اس مری کے لیے قامنی کی طرف ہے اس زمین کے وقف کابت کرنے کی اجازت سب معادف کے واسلے اس کے کے وقف ٹا بت کرنے کی اجازت ہوگی ہیں سب کے واسطے وقف کرنے کے لئے اجازت یا فتہ ہوجائے گا ہیں دعویٰ میں اس کو کسی معرف کے معین کرنے کی حاجت نہیں ہے بلکہ اس کی طرف اصل وقف ہونے کا دعویٰ کا نی ہے پس جب وراصل اس کا وقف ہونا <del>ٹا</del>بت ہو کیا اس آگر اس فلا نہ کی اولا دیش ہے کوئی باتی ہو گا تو غلباس کے مصارف میں صرف کرویا جائے گا ور نہ مصالح جامع معجد ہیں صرف کیاجائےگا۔

حریت اصلی کے دوئی کا پیش ہوا اور دوئی بی فہ کور ہے کہ دی حرالاصل ہے اور اس کا نطفہ آزاد قرار پایا ہے اور فراش آزادی رہتو لد ہوا ہے اور مدی کی بیر مال آزاد شدہ ہے ہیں گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ بیر الاصل ہے قراش آزادی دی ۔ نہ از اور نہ ہی اور بیر گوا ہی تیں دی کہ اس کا نظفہ آزاد قرار پایا ہے یا گوا ہوں نے فقط اس کے اصلی حر ہونے کی گوا ہی دی اس سے زیادہ کچھ نے کہا ہی ہمارے بہت مشائح نے اس کی صحت کا فتوی دیا ہے اس واسطے کہا اس اس می اس اس اس کے اسلی کا اور بعض مشائح نے اس کی صحت کا فتوی دیا ہے اس واسطے کہا اور بعض مشائح نے اس کی صحت کا فتوی دیا ہے اس واسطے کہا اور بعض مشائح نے اس جل کے اس جل کے اس کی اس کے قادر بوش مشائح نے اس جل کے اس کی تارہ ہوئے کے بعد قرار پایا تو بچہ زادہ دی گا اور بھی اگر اس سے پہلے قرار پایا ہے تو آزاد ہوگا ہیں جب دوئی وگوا ہی میں بیربیان نہ کیا تو بچہ کی آزادی کا تھم کیونکر دیا جائے گا اور کوئکر صحت جل شکل کے تارہ کی کہا تھا کہا اس واب والیہ المرجی والم آب بکذا تی ان کھیا ۔

ان حرور ای سے ہے جروا مورت آزاد وخواد اصلی آزاد ہوگی ہوا دریا ندی املوکہ دلونٹری اس کے مقابلہ بیں ہے۔ (حاتی کا ایک جس فیصلہ قاسی میری درخفلی جس کی ظیرز گری ہے۔

## الشروط الشروط المسروط

اس على چنزنسليس بيل

فصل (ول ١٠

حلی وشیات کے بیان میں

حلی کا اطلاق آ دمیوں میں ہوتا ہے لینی فلاں آ دمی کا حلیہ وشیات باقی حیوانات میں بولا جاتا ہے مثلاً شیتہ فرس لیریجیط میں ہے اور انسان جب تک رحم ماور میں ہوتا ہے جنین کہلاتا ہے اور جب بیدا ہو گیا تو ولید کہلاتا ہے پھر جب تک دودھ پیتار ہے تب تک رضع ہے بھر جب سات را تیں پوری گذر جا تیں تو صدیع بغین منجمہ کہلاتا ہے پھر جب اس کا دود ھیرد ھایا جائے تو قطبی (۱) ہے۔ پھر جب رینے گے اور نمو ہوتو وراج کہااتا ہے پھر جب یا نجے بالشت کالمباہوجائے تو خماس کہلاتا ہے۔ پھر جب اس کے دودھ کے دانت گریں تو معنو رکبان تا ہے پھر جب دو دھ کے دانت گر کراتاج کے دانت تکلی تو متغیر (۲)کہال تا ہے پھر جب دس برس سے تجاوز کرے تو مترعرع و ماثی کہلاتا ہے اور جب قریب بلوغ مینچے تو بالغ ومرائق کہلاتا ہے پھر جب اس کواحتلام ہوااور اس کی قوت مجتنع ہوئی تو وہ جزور بإدران سب حالنوں میں اس کا نام غلام ہے (غلام جمعنی لا کان جمعنی مملوک کہلاتا ہے ) چر جب اس کے موجھیں بحرآ عیں اور سررہ آغاز ہواتو و بیدہے اور جب صاحب فقاہو گیاتو فق وشارخ ملاتا ہے چر جب اس کے داڑھی مجرآئی اور انتہائے شاب کو کاف کیا تو وہ بچتنع کہلاتا ہے پھر جب تک تمیں و بیالیس برس کے درمیان رہتا ہے تب تک شیاب ہے پھر ساٹھ برس ہوئے تک کہل کہلاتا ہے پھراشمط ہوتا ہے پھر جب بالکل بال سپید ہو سے تو تخلس ہے پھر بجال بفتح ألباء والجيم ليني بوز ها پھوس اور جب بل ومجمّن کے درمیان ہے اس وقت اس کا حلیہ یوں بیان کیا جائے گا کہ یوخط الشیب ہے یعنی شباب شروع ہوگیا ہے اور مملوکوں کوان کی اجناس ترکی وسندی و ہندی وغیرہ کی طرف منسوب کر سے پھرائی طور ہے جس طرح ہم نے بیان کیا ہاس کا علیہ بیان کیا جائے سرکا علیہ الرسر برا ہوتو کیے اراس ہے یارداس ہے اور اگر اس کی کنیٹیال بیٹمی ہوئی ہوں اور جبین نکلی ہوئی ہوں جسے خوارز میوں کاسر ہوتا ہے تو مصفح ہادر اگر ہردو جانب جبہے کے اوپر کی طرف بال ند ہوں تو دوانزع ہے اوراگر پیٹانی سے اوپرا گلے سر پر بال نہوں تو اصلع کہاا تا ہے اوراگر تمام چرہ بالوں نے تھیرلیاتو زعم کہلاتا ہے اور اگر اکثر سر کے بال جاتے رہے ہوں تو امعط ہے اور جب الجبہد چوڑے جبدوالے کو کہتے ہیں اور بولا جاتا ہے کہ بجہت غضون لین اس کی جہد برغضون ہیں اورغضون جمع غضن کی ہے بقتح ضاد وبسکون ضاورونو اطر تمستعمل ہے اور اس کے جمعنی بیں کھال کی شکن (جس کو ہندی میں جمری کہتے ہیں اور فاری میں از نگ کہتے ہیں ) اور بولتے ہیں کہ میں صاحبیہ انتناء تعنی اس کے دونوں ابروین انتاء ہیں جب کہ دونوں میں تفاوت ہواورا گر دونوں ابر ومیں کشاد گی ہوتو المجے بولتے ہیں اورا کر تنگی ہوتو ازج ہولتے میں اور مقوس الحاجین اس کو کہتے ہیں جس کے اہر و کمان کے مشابہ ہوں اور اعین اس کو کہتے ہیں جس کی آئیسس برس کی برسی

یعن جس طرح آوی میں حایہ کالفظاہوا اوا تا ہے ای طرح آئر گھوڑے وغیر ہوگاہان کیا جائے تو اس کا حلیہ نیس ہو لئے ہیں او اصل میں یافع کیس ہے اور (۱) اور نظیم بھی کہتے ہیں ۱۲ (۲) میں نے شاوقو گانے وہائے مشاشہ میرو افت میں ہیں او

ا پند مسیں اصل تعدادا فعالی ہے

موں اور جا حظ العینین اس کو کہتے ہیں جس کی آئیس باہر کو انجری ہوں ور غائر العنین وہ ہے جس کی آئیس اندر کو کھسی ہوئی ہوں اور ناتی الوجائین جس کے رخسار سے ابھرے ہوئے ہوں۔اسل الحدین چکا رخسارہ ہومجدروہ ہے جس کے چیک کا واغ ہو۔اکل العینین جس کی آ تھے اسی معلوم ہوجیے اس میں سرمددیا ہوا ہے اور اسرداس کی ضرب احدجس کی آ تھے کی سپیدی خوب سفید اور سیا تی خوب سیاہ بواشہل جس کی آ کھ کی سیابی مں سرخی ہواور اشکل جس کی آ کھ کی سیدی میں سرخی ہو۔ احول مشہور ہے لیعنی تھینڈ اقبل(۱) جس کی نظراس کے ناک کے تفتوں پر براتی (۲) ہو۔ اعمش جس کی پلکیس سرخ ہوگئ ہوں اور بال پکوں کے گر مجے ہوں۔ اہدب جس کی ملکوں میں بہت یال ہوں از رق العینین آ کھ سبزی مائل یعنی کرنجا۔اشتر جس کی ملک الث تی کے کہ کہ العینین جس کی دونوں آ تھموں ھی سپید نقط ہو۔ اعمص جس کی آمجھوں کے کو یہ ہے کیچڑ بہا کرتا ہو۔ارمض جس کی آ تھے میں ایسا کیچڑ جمار ہتا ہو۔افناء جس کی پشت بنی خمید و پشت ہواشم جس کی ناک باو جود لمبائی کے اس کا بانسا او نبچا ہو۔ از لف جہوٹی ناک والا۔ افطس جس کی ناک جڑ ہے آ دھی دور تک بیٹی ہواخش جس کا ارنیہ بیٹا ہو۔ اجدع جس کی ٹاک کا کنارا کٹا ہوا ہو۔ انوہ جس کا منہ چوڑ اوانت ظاہر ہوں۔ ابدل جس کے ینچ کا ہونٹ اٹکا ہوا ہو۔العس جس کے لیوں کارنگ گندم گول ہو۔افلیج ینچ کا ہونٹ شق ہواور اعلم اس کی ضد ہے انجم جس کا مند اس كے كسى كتارہ كى طرف جھكا ہوا ہو۔ مقدم الاسنان جس كے دانت اندركى طرف برد بھے ہوئے ہوں۔ اروق جس كے دانت ليے موں۔اکساس کی ضد ہے۔اضر یو لنے کے وقت جس کا تالواد پر پنچے ہے لگیا ہوا فلج مقلیج جس کے دائوں میں جمری ہواور جس کے وانت جاتے رہے ہوں۔اہتم جس کے ایکے وانت گر جاتے رہے ہوں۔اقعم جس کے وانت ٹوٹ کر کر سے رہ مکے ہوں۔انعل جس کے دانت پر دانت جما ہو۔منطق الوجہ جس کے چیرہ پر آلوار کے زخم کا نشان ہوا خیل جس کے چیرہ پر خال ہو۔اشیم جس کے تن پر خال ہو۔ اہمش جس کے چمرہ برتل ہو۔ اصب اللحیة جس کے داڑھی کے بالوں میں سرحسی ہواسطح کوسہ جس کے داڑھی ناکلتی ہو۔ سمت اللحية تمنى دازهي ہو۔ آ ذائى بڑے كانوں والا \_اسمع جيونے كانوں والا \_انا فے بڑى ناك والا اشغىدوشغايى جس كے ہونث یڑے موٹے موٹے ہوں۔ اشدق جس کے منہ کا پھٹاؤ زیادہ ہو۔ اصرم کان کا کنارہ کٹا ہوا ہو۔ اجید دراز گرون مگرمستوی ہولیعنی خوبصورتی کے ساتھ درازی ہواقص اس کی ضد ہے۔اصعر جس کی گردن کسی طرف جھی ہوئی ہو۔ مدید القامة دراز قد تصیر القامة يست قد مربوع الخلق مياندقد ونوع دير خيل كي شيات من خيل كالغظ چندانواع كوشائل باورفرس خالص عربي كهوز ي كو كمت میں۔ بر ذون عجمی محور ہے کو کہتے ہیں جین جس کاباب عربی اور مال دوسرے ملک کی ہو۔مقرف مال عربی ہواور باپ کسی اور ملک کا ہو۔فرس اقربس کاریک برنگ قربو۔اوغم بفین مجمد وبعین مجملہ س سے سینہ برسپیدی ہو۔فرس دردجس کاریک برنگ کل مکاب ہوورد المبس جس می زردی جماعی ہومع خفیف سبزی کے مفلس جس کی کھائی میں بٹامٹل قلوس کے ہو در جس کی کھال پر سیاہ وسید یے مثل و پیار کے ہوں۔ اولیں جس کا رنگ سیاجی وسرخی کے درمیان ہے کہ مثل دبس کے اس کا رنگ ہواور ق جس کا رنگ برنگ فانمشر ہو۔ ارقم جس کا جھلہ بالائی سپید ہے۔ارمط جس کا حلد زیریں سپید ہو۔افرح نفی جس کے چیرے کی سپیدی ایک درم تک نہ پنجی ہواور جب بورے درم تک بیج می ہوتو اقرح کہلاتا ہے۔ اغرمبرقع جس کا بوراچہرہ سپید ہو گویا برقع برا ہوا ہے اور جب سپیدی زیارہ برهی ہوئی ہوتو اغرسائل کہتے ہیں۔ برذون ولول وہ ہے جوکرایہ پر چلایا جاتا ہے اور جموح وسموس اس کے برخلاف ہے۔ بردون مدی جس کارنگ برنگ خون ہو۔مغرر بضم میم وفتح رائے مہملہ جس کی پللیں سپید ہوں۔لطیم جس کے چیر ویس سے آ دھا سپید ہوا زخم جس کا سر سپيد ہو۔اصفع جس کا ج سرسپيد ہواقنف جس کی گدی سپيد ہو۔ آذن جس کے کان ميں سپيدی ہو۔اسنی جس کی پيثانی باريک وجھوتی ہو۔ معرف کیر العرف ۔ ادرع سید و گردن مید رکھتا ہو ادر ارحل پیٹے مید ہو۔ ابیط بید ہو اجد ا معنی سیدهاو مطبع بوا ت زود بدلگام ا (۱) معنی ایسامعنوم بوتا ہے کے کویا تی تاک دیکھتا ہے ا (۲) ویل زیادہ بو

پٹھا سپید ہوتمل چاروں ہاتھ پاؤل سپید ہوں۔اعظم دونوں ہاتھ سپید ہوں۔ارجل دونوں پاؤں بٹل سے ایک سپید ہواور اگر دونوں باتھوں میں سے ایک ہاتھ چلید ہوتو اعصم الیمنی یا اعصم العيسر ے کہتے ہیں اور برذون کو اعور نہیں کہتے ہیں بلکہ یوں کہتے ہیں کہ قابض العين اليمني واليسر ب الورايال اوردم كي راه ي كيت واشتر على فرق موتا بيس أكر ترخ ايال دوم موتو اشتر ب اور اكر بياه بوتو ميّت بي جيل البداليمني واليسرى مطلق البداليمني واليسرى بحر جب دونوب باته يا باؤن سييد بون تو سميّته بين كيجل اليدين يا محجل الرجلين بادرا كرتين تانكس سييد مول توكميس كحجل الثث ومطلق اليمني اواليسري ادر إكرسيدي ايك عي طرف بإتهد يا دُن مِن مِوتِو كَنْتِ بِين كدمسك الايامن (المطلق الاياسريامسك الاياس مطلق الايامن اور جميل اور جميل أس سيدي كوكت بين كد سب پنجے سے تجاوز کر کے آ وسے وظیف یا تہائی تک پنجی مواور اگر فنک وظیف سے سپیدی کم رہے اور فظ اس کے دونوں یاؤں میں محول گھوم کی ہو ہاتھوں میں نہ ہوتو ہر ذون مخدم کہلا تا ہے اور اگرییاض نہ کورایک ہاتھ باایک یا دُل میں ہوتو کہا جائے **گا** کہ فلاں یا دُل ے یا فلاں ہاتھ سے معل ہے۔ کموڑے کے بچے کومبروقلو بولتے ہیں بہاں تک کداس پرایک سال گذرجائے اوراس کی جمع القاء ہے اور جب جدميني ياسات مينے كدرجاكيں وحروف كتے بي اياى صمعى نے لكھا ہور جب سال كرر جائے وحولى كتے بي اور جب دو يرس پورے ہوجا كين تو جذع أب اور جب تين برس گذرجا كيں توشى ب اور جب جار برس پورے ہوں تورياع ب پر قارح ہاور بعد قروح کے اس کا کوئی سن میں ہے بلک اس کومری کہتے ہیں اس کی جمع مراکی آئی ہاور میں برس میں ہرم کہلاتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہا س کی عرض برس ہوتی ہے اور بعض نے کہا کہ بیٹس برس ہوتی ہے اور دانت اس کے جالیس ہوتے ہیں ہیں او پراور بیں یے اور اگر نہایت سیاہ ہوتو ارهم وجو تی ہو لتے ہیں اور سبزی دسیا بی کے درمیان ہوا تو اکہب کہتے ہیں اور سپیدی چیکدار ہو تواصيب قرطاى بولتے بي اور أكراس كے بالوں من سيد بال خلط موں تو مناني كيت يا مناني اشتر بولتے بي منسوب بعناب يعني خرد ل اور اگرا کی طرف کے ایک ہاتھ اور و دسرے طرف کے پاؤں میں سپیدی ہوتو شکال ہو لتے ہیں اور جس کی دم دونوں جانب میں ے كى طرف مال بوتو اغرل يو لتے بي اور جس كى وم وسرسياه ياسرخ بوأس كو بلق مطرف يو لتے بيں ۔ اونث كانے و بكرى كے اسنان واضح ہو کہ اونٹ میں ابن مخاص وہ ہے جس پر ایک سال گذر کیا ہے پھر ابن الیون۔ پھر حقہ۔ پھر جذعہ۔ پھرشنی۔ پھر رہاع۔ پھر سديس \_ پھر بازل \_ پھر مختلف \_ پھر مخلف عام پھر مخلف عامن على بذا القياس \_ اگر چه بہت برس اس پر زياد و موجا كيس اور كائے ميں جس پرایک سال گذرا ہو وہ میں ہے۔ پھر جذع۔ پھر رہاع۔ پھر سدلیں۔ پھر ضائع۔ پھر ضائع ایک سال پھر ضائع دو سال علی ہذا القیاس جهاں تک زائد ہوں اور بکری میں چومینے سے کم یاپورے چومینے کا بچمل ہے اور جس پرسات مینے گذر ہے ہوں تاایک سال کائل بڑے کہلاتا ہے۔ پھر شن میرر باع میرسدیس بھرسانع اور بعد سانع کے سی س کا تا م نیس ہے اور واس ہو کہ او ثب و کائے ك واسطے اور شيات بيں جن كوآ اس ميں اونث وكائے والے اس زبان ميں بولتے بيں تو اور برزبان ميں اس كا تغير وتبدل بوسكتا ہے او ریدالفاظ شناخت کے ہوتے ہیں۔ پس ان کی دانست کے داسطے انہیں لوگوں کی طرف دجوع کیا جائے گا۔ نوع ویکروہ الفاظ جوشروط میں استعال كي جاتي بين طاحون وطحاندوه يكل جوياني كرور ي يلتي باور بعض فرمايا كمطحانداس كو كهتي بين جس كوچوياب جلات میں اور طاحونہ بن چکی کو کہتے میں اور بولتے میں کہ قرد خت کیاطاحونہ واقع و بیفلال برنہر فلاں بحدود آن و ہردو حجر آن وقت تان وتو ابیت آن وقطب آن وتاوق آن وبنواغيرمد اججه آن ليل تنف اس كاداو باورقطب معراده واو بكاكيلاب جس ير يكي محوتي ب-ناوق معروف ہے۔ نواغیر جمع جاغور وہ لکڑی وغیرہ ہے جس پر پانی گرنے سے چکی محومتی ہے تمام کا لفظ عرب لوگ اپی زبان میں

<sup>(</sup>۱) بحائے جعل کے مسک کالفظ و لئے ہیں ۱۱ (۲) یعنی کلف ملٹ پھر کلف رباع و ماس وغیر ۱۱ ا

بو لنے تکے میں ایسائی میں اتخلیل من ذکور ہے اور مدیروزن فعال مشتق ازھیم ہے واستم الرجل اس وقت ہو لتے میں جب آ دی تمام این داخل ہواور تفیقی معنی یہ ہیں کہ گرم یانی ہے نہائے تو یوں کہیں گے سیاک دارہ پہلا ورجہ حمام کا جس کو سکتے ہیں اورا کٹروں نے غرمایا کے مشہور ساک دارہ بدون یائے تخانیہ ہے صبور باصرہ جس کومیزاب یعنی پرنالہ بھی کہتے ہیں۔ حجانات جمع منجان کی مرب بهكان بعمني طاش ہے۔ قدس بعمني سطل عيدة المراءت دعائے آن۔ آواري جمع آوري بمعني حوض حمام۔ اتون بتصديد تا ، مشاة فو قانية جس ميں آئم روشن كى جاتى ہے قرطاله كوار وضيق خديد ما عرب ہے۔ ملاحة تبضد مدلام جہاں نمك بيدا موتا ہے۔ ستي ك ساتھ کتاب میں مذکور ہے کے سفیندمع اپنے الواح وعوارض و وخل و شراح وطلل و سکان و مراوی و مجادف وقلوس کے عوارض و وکئزیاں جو الواح كے اور پور ان ين اس يرجزى موئى موتى ميں -وقل لمي لكرى جواس كے ساتھ معلق موتى ہے جس كوفارى ميں ترشى كہتے ميں شراع باد بان طلل السفية بطائع مهمله ايساسا أبان جواس برهش حبست كوهرى كے جھاتے ہيں اس كى جمع طلال آتى ہے۔ كان ونباله کٹتی۔مروی بضم میم وتشدید یائے تحانیہ جس لکڑی ہے اس کو تھتے ہیں۔میدف وہ ہے جس کےسرے پرلوح ہوتی ہے قلس بنتی قالب وسكون لازم موتارسا۔ انج ومساة لَنكر بيت الطرار جولا بول كاكار و كتاب الغين من لكها ب كمطرار وه جكه جهال عمد وكير ين ب جاتے ہیں۔ وہدہ وہ گذرہ جس میں جولا ہانیا یاؤں لاکا کر بیٹھتا ہے۔الطشت مجمی لفظ مونث ہے اس واسطے کرعر کی میں طاؤ تا ایک کل۔ می جمع نہیں ہوتی ہاور بعض طس ہولتے ہیں اور اس کی جمع طلاس وتفنیر طسیعة اور کیا گیا ہے کہ اطساس وطسوس (أ) بھی اس کی جمع آتی ہے۔رقاق بالضم جمع رقاق چیاتی رونی رغیف نان گرد وجمع آن رغفان ۔صبت بمسرمیم منسخت و فاری میں پر ہو لتے جی محوروسورد و فارى ودهرا مندى مراح جس من بكريان آرام وين كو بنهائي جاتى جي اوررات من سولاً في جاتى جي معاليق بحم معلاق جس كان عمل کوشت لٹکایا جاتا ہے۔ وضم اللحم کوشت دان ۔غصا مرجع غصار۔ بڑا پیالطنجیر باہمیلہ۔سطامہ معلقہ۔مہراس باون اوراس کے دستہ كوقاني بالتي بين وتوك اشترى كذالواقيه ربامية وكذااوقية صفه وبشارة كبيرة وبشارة صغيرة اوقيه وزن جهل درم بشاره بالضم بطة الدين اين ايك جيز تابي يا بيل كي بوتي بجس كي كردن دراز عوتي إدراس من توني اورسوندي موتي بركانون فروطيس کا نوں آنگیٹسی دوطیس تنور یجنس نے کہا کہ جس گذیہ ہے میں روٹی لگائی جاتی ہیں اور اس میں گوشت بھونا جانا ہے۔ ہوید لین خار تعنی بتر اطاقلت بعن هيرات بعن وبي كوكت بين دراصل مدايد تفااس من قعركرو يا كيا بهمانط مخصد جس من دوده متعاجات ب-مركن لکن مدا ۔ وصلو ہ جس کا واحد صلامیہ تا ہے وہ پھر جس میں خوشبومیس جاتی ہے اور اس سے دستہ کو مدوک کہتے ہیں اور جس نے مید عمان کیا ہے کے صلابیو مدوک ایک بی چیز ہے اس سے سبوواتع : واہے او دات فقائی میں ہولتے میں خیز رانات اربحہ۔ خطاطیب اربحہ پی فیررانات جمع فیرران فاری معرب ہے۔ خطاطیف جمع خطاف بھی لکڑی ہوتی ہے جس کے سرے پرمز ابوالو ہالگا ہوتا ہے جس ے برف مینی ال مارے آلات ہیں۔ ایمر۔ وموننی ۔ کور۔ ہمنی متع ومنفاخ میکنی۔علات سندان لیمنی نیائی۔معراف ہمسور ی وفطیس براہ تھوڑ ارکا لیب جمع کلوب لوہے کا آئکڑ اجس کے سر پر بیالہ بنا ہوتا ہے یالکڑی کا جس کے سرے پرلو ہے کا خول کی ھاکراس کا سرا موزویتے ہیں اس سے انگار تعینے ہیں۔ نشاحشه معروف ہے اس کو کا ہے نشہ بھی ہو لئے ہیں قولدالکرم بحا نظمتی بسافین او مکث ساقات۔ ا قول كرم باغ جس كر دو يوار بور ساف جس كى جمع سافات ہے بكى اینك يامنى كى و يوار كو كہتے ہيں۔ رہ ص جس و يوار ميں پنجے پشته ہواورروهیں اس کی ضد ہےاورعرق دونوں کوشامل ہے۔ ثانتور وخمدان اطبیه خمدان کوز وزراجین جمع زرجون درخت انگوراور اجنس ان كرانوں كو كہتے إلى - او باط جمع وبط زمين مستوى اس كود بط جى كہتے ہيں - عريش الكرم جوانگورچ منے كے واسطے بجائے بات نیں ان کی جمع عرائش ہے۔مقصبہ جہال نرکل ائے نیں ان کی بھی مقاصب ہے اور قسباء بھی بدین معنی ہے۔اراضی کی خرید میں اگر اس کے گرد دیواریں ہوں تو کہتے ہیں محوطتہ بالحواظ مین دیواروں سے گھری ہوئی اور اگر محوطہ نجس ہو تو اس کو

<sup>(</sup>۱) منانہ یں جی ندیوکالیون ممل سے کرم فی دوا ا

فعلوري

ور نکاح اگر باب نے اپنی وختر بالغد کا نکاح کیا تو اس طرح کھے پتحریر اس مضمون کی ہے فلاں نے فلانہ بیرورت کے ساتھ بح و تا اس کے ولی فلال مخص کے جوال کا باب ہے برضا مندی عورت نہ کورہ اور اجازے اور اسے باپ کو تھم دینے کے بعوض اس قدر مبرك بطريق نكاح سيح جائزنا فذكرسا من أيك جماعت عادلوں كاسين نكاح بس ليا اوربيشو براس كاحسب وغيره بس اس كاكفو ہاوراس کے مہرونفقہ کے اواکرنے برقاور ہے اوران دونوں می کوئی ایساً سب نیس ہے جونکاح کے تو شنے یااس کے فاسد ہونے کی جانب مفعنی ہواور جوممسی استخریر شل اکھا گیا ہے۔ وہ اس عورت کا مبرائش ہاور بیعورت اس نکاح موصوف کی وجہ اس کی جورو ہے اور میم اس مورت کے واسطے اس مرد پرخن واجب اور وین لازم ہے اور میسب اس تاریخ میں واقع ہوا۔ صورت دیگر بیوو تحريب كبس يركوا مول في جن كانام ال تحرير كي آخريس بيان كيا كيا بسمول في يكوانى دى كدفلان فخف في الفدوخر كا جس كانام فلائة ہے۔اس دخر كى رضا مندى كے ساتھ كوابان عادل كرويروفلال فخص كے ساتھ ذكاح سيح كرديا بعوض اس فقدرمبر کے اور میکوائ دی کے فلال مرد نے عورت فیکور سے اس قد رہر نہ کور پرائی مجلس میں نکاح سیج کرلیا اور اس تزویج فیکور کی وجہ سے فلانہ مورت فلاں مرد کی جورہ ہوگئی اور بیسب فلاں تاریخ میں واقع ہوا اس اگر شو ہر کے باپ نے اپنے بیٹے کے واسطے بیرعقد تیول کیا مالانکہ یہ بیٹا مانع ہے تو یوں تحریر کرے کہ فلا اس این فلا ال نے جواس شو ہر سمیٰ فلا ال کا باب ہے اس نے اپنی بی کے واسطے بعوض اس قدرمبر ندکور کے میعقدان مجلس میں اپنی بٹی کے عظم ہے تیول سے کیا حلوت دیکراس طرح کہ شوہر کا اقرار نکاح تحریر کرے اور جورو کی طرف ساس كقول كى تقمديق اور جوروكى طرف ساقرار نكاح اور شو بركى طرف ساقرار كى تقمدين تحرير ساولى كى طرف ے اقرار تکاح اور شو ہروز وجد کی طرف سے اس کے اقرار کی تقدیق تحریر کرے کذانی الذخیر و اور اس میں احتیاط زیادہ ہے اس واسطے کہ بدون ولی کے نکاح جائز ہونے میں علاکا ختلاف ہے صورت دی مردر تروی مربالغہ اس طرح لکھے کہ اس شوہر کے ساتھ اس کے نکاح كردين كاولى اس كاباب بوابعد ازا تك باكره ندكوره سي شو بركانام بيان كرديا اورمبر خدكور ساس كوآ كاه كرديابس وه ديب بوكن يا ككي كديس ووروف كى حالانكدووباكروعا قله بالغيشل وبدن مصفح وتندرمت تنى اور باب كااس سے بدذكر كرنا اوراس كا جب بونا ل قال المحرجم ان جملون كالرجمدايين موقع يرجم في منصل بيان كردياب واست الفاظ اصطلاح كروه يهال مرقوم بين اا قبل وفلاں کے سامنے ہوااور میدونوں آ دی ہا کرہ کے تام ونسب سے واقف ہیں اور فلانہ جنت قلال اس عقد مذکور کی وجہ سے فلال مخف کی جورو ہے اور شوہر کا نام ککھنا اور باکرہ ندکورہ کومبرے آگاہ کرنا بیان کرنا امر ضروری ہے اس واسطے کہ بدون اس کے اس بات میں اختلاف معروف ہے کہ ہا کرو ندکور و کاسکوت کرنا آیا اس کی طرف سے رضا مندی ہے یانبیں ہے کہ اگر دفتر صغیر ہوتو یوں تحریر كرے كدفلال مخص في فلاندورت كے ساتھ اس كے باب كے بولاءت بدرى نكاح كرد يے سے اپنے نكاح بين ليا اور شوم بھى نابالغ ہوتو اس طرح تحریر کرے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلال مخص نے اپنی دختر صغیرہ مساۃ فلانہ کو بولایت پدری فلاں انن فلاں نابالغ كے ساتھاس قدرمبربر ورئ سي جائز نافذ لازم سائے كوابان عادل كے بياه ديا اوراس نكاح كے اس مبريراس مرو بابالغ كے واسطےاس کے باپ فلال مختص نے بولا بہت پدری اس عقد کی مجلس میں تبول سچے کیااور بینا بالغ اس نا بالغہ کا کفو ہے اور مہر ند کوراس کا مہر مثل ہے۔ پھراگر باب نے اپنے نابالغ پسر کی طرف ہے مہر کی صانت کرلی ہوتو بول تحریر کرے کداس شو ہرنابالغ کے والد فلال محض نے اپنے ہر نابالغ کی طرف سے اس تمام مہر کے واسطے اس عورت نابالغدی ضانت صحیح قبول کرلی اور اس نابالغد کے والد نے اس کی اجازت دی اوراس مجلس مصافحة تبول كيااوراكرباب ناب العن سے بحدم معجل اداكيا بوتو يون تحريركر ، كداس و برصفير کے والد فلاں شخص نے منجملہ مہر نہ کور کے اس قدر دینار اپنے ذاتی مال ہے براہ احسان اس نا بالغہ عورت کے والد فلال مختص کوا دا کئے اوراس نے بولایت پدری نابالغد فدکورہ کے واسطان دیناروں پر قبض سے کیا اوراس شو ہر کے واسطے تجملہ اس مہر فدکور سے اس مقدار ے بریت ہوگی اور اس قدرادا کرنے کے بعد اس برنا بالغہ کے واسطے اتنابا تی رہااورا گرباپ نے مہر میں ہے کچے بطور مجل ادا کر کے باقی کی منانت کر لی ہوتواس طرح کھے کاس نابالغ کے فلاس والد نے مجملہ اس ممر کے اس قدردینا رائے ذاتی مال سے بطوراحسان ادا کر بے اس بالغ کی زوجہ کے داسلے مہر ہیں ہے جو سچھاس تابالغ پر باتی رہااور و واس قدر دینار ہیں ضائت صیحه کرلی اور شرع میں جس کی ولایت رضا مندی ہے وہ راضی ہوااور جس کی ولایت اجازت ہے اس نے اجازت دی فقط اور اگر عورت کے باپ نے کسی قدرمبری مبدی یاس کے بھریانے کے اقرار کی درخواست کی تو وصول یا نے کا اقرار باطل ہے جب کہ بیاقر ارتجاس عقد میں واقع ہوا اس واسطے کدافل جلس جائے بیں کدر درحقیقت جموث ہے اور اگر دوسری جلس میں وصول یائے کا اقرار ہو ہی اگر عورت نابالغد بوتو اقرار دمول سحے ہے اور اگر باکر وبالغہ ہوتو بھی سے جاور اگر بالغدیثیہ ہوتو اس کی اجازے اور رضامندی ضروری ہے اور رہا بریس اگر عورت نابالغهوتو بقیناً برنبیں میچ ہے اور اگر بالغه بولس اگراس کی اجازت اور رضا مندی ے نه بوتو مبدیجے ہے پس یوں تحریر کرے کہ اس مورت کے والد فلاں مخص نے اپنی وختر کی اجازے ہے تبکس عقد میں نجملہ اس مبر کے اس شو ہر کواس قدر درم ہبد کئے اور اس شو ہر نے اس باب کی طرف سے یہ ہمدائیے واسطے بطور سے قبول کیا اور عورت ندکور و کے اس براس قدر دینار ہاتی رہے کہ مطالبہ کے وقت ان كامطالبه كرسكتى بادرية هماس وتت بكه جب قاصى كواس مورت كااين باب كومبه كى اجازت دينا كوامول كى كوابى عنابت مواورا گرفتظ باب کے کہنے ہے معلوم ہوتو یول لکھے کے ورت کے باپ نے بیان کیا کہ میری اس دفتر نے اس میر میں سے اس شوہر کے واسطاس قدر مبرکرنے کی اجازت دی ہے اورو واس مورت کی اجازت سے مبدکرتا ہے اورا گرمورت کی طرف سے اجازت مبدے ا تکارٹا بت ہوتو اس کے واسطے درک کا ضامن ہوتا ہے اور بیفلاں تاریخ میں واقع ہوا۔ تو اس معاملہ میں زیاد واحتیاط کے واسطے یہ بات ہے کہ عورت مجلس نکاح میں حاضر ہواور اس کا اس کی اجازت سے تکاح کرے اور وہ خود ایے شو ہر کو یکھ مہر مبد کرے واللہ اعلم صورت دیگرباب ای دخرصغیر کا تکاح کرے اور شوہر بالغ ہواس طرح تحریر کرے کہ فلال مرد نے فلاند بنت فلال سے اس کے باب فلاس مخص کے تکاح کردیے سے کہ جس نے اپنی ولایت پدری سے اس کا نکاح کیا ہے نکاح کرلیا اب باب کی ولایت اس وجہ سے

ہے کدو وجورت تابالغدے خودائے کام کی متولی نہیں ہو سکتی اس کامتولی بولایت پدری اُس کا باب بی ہوگا ہی اس سے باب اس مخص نے اس فلال مخص سے اس قدرمبر بربدین شرط کدمبر ندکورہ میں سے اس قدر نفتر مجل ہے اور اس قدر میعادی بوعدہ ایک سال ہے اور بدین شرط کہ عورت فرکورہ کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کی صحبت اور معاشرت میں بطور معروف طریقہ نیک اختیار كرے جيما كدالله تعالى كاتكم اوراس كے ني صلى الله عليه وسلم كا سنت طريقة باورشو برندكور براس عورت كے بالغ بونے كے بعد جس قدراس پر باتی ہے واجب ہوگا۔ بعدازاں کہ مہر مذکورہ بالا بوصف مجل وموجل کے اس قدر ہو کہ جیسا اُس کے شل عورتوں کا مہر ہے اور اس کی مقدار مبر کے واسطے اس کے مثل مورتوں کے مبرکی مقدار دیکھی جائے گی اور فلاں مخص نے اس نکاح کوجس طرح اس عمى خكور ب كدم م يخل اورموجل ب فلال محض كرمواجه على جس في اس سايما خطاب كيا ب سب تيول كيا اكرنا بالذكا تكاح كرف والااس كے باپ كاباب يعنى مع واوا موتو اس طرح تحريركرے كديتحرير بدين مغمون ہے كدفلاند بنت فلال كواس كے باپ فلال مخص کے مرتے کے بعد اس کے دادا فلال مخص نے بولایت جدی الی آخر وادر اگر نکاح کرنے والا بھائی بوخوا واس کا مال ادر باب کی طرف سے یافتظ باپ کی طرف سے تو یول تحریر کرے کہ تی جریہ برین مضمون ہے کہ فلال تخص نے اپنی مجن فلانہ بنت فلاق این فلان کو بولایت براورانداز جانب ماور و پدرنکار کردیا بشرهیکداس صغیره کااس بهانی سے زیاد ہ کوئی قریب نه بهواور بعدخصومت معتبره ے جواس معاملہ میں ہوئی ہے۔ کسی حاکم عاول جائز الحكم في اس بعائى كى ولايت كى محت كائكم وے ديا ہواور حاكم كائكم اس معاملہ میں اس وجہ سے لائن کیا گیا کہ سوائے باپ اور دادا کے نا بالغد کا نکاح کروینا ووسرے ولی کی طرف سے جائز ہونے میں علما کا اختلاف ہاور اگر نکاح کرد ہے والا اس کا چیا موتو یول تحریر کرے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلال مخف نے اسے بھائی فلال مخف کی وختر مسماة فلانه كوبولايت عمومت از جانب مادرد بدريا فقلااز جانب بدرالي آخر وادراس كة خريس بعي جوظم بمائي كي صورت بس لاحق کیا گیا ہے لائن کیا جائے اور اگر عورت کا کوئی ولی شہواور راس نے قاضی کی اجازت سے خود نکاح کیا تو لکھے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلال مرد نے فلانہ مورت سے اس قدر مہر پررو ہرو کوا ہان عادل کے باجازت قاضی فلاس کے اس کے خود تکاح کرنے سے نکاح سنج کیا اوراس کا کوئی ولی حاضریا غائب نه تعااورا کروه عورت بلا اجازت قامنی خود نکاح کرے تو آخر میں بیعبارت زیاده کروے کہ حکام سلمین سے اس کی صحت کا حاکم نے تھم دیا اور لکھے کہ جس نے اس شوہر سے تجملہ اس میر ندکور کے اس قدر درم وصول بائے اور اس قدراس برباقی رہاد رغام کے نکاح می تحریر کرے کہ یہ برین مضمون ہے کہ فلاس غلاس نے یامملوک فلاس نے فلانہ بنت فلال ابن فلال سے جوئر ہ بالغہ ہےا ہے مالک فلال محفل کی اجازت سے جس نے اس کواس عقد فرکور کی اجازت دی ہے عاول مواہول کے سامنے اس قدرمبر پربیزو تا اس کے بدرفلاں این فلال کے جس کواس مورت نے اپنی رضا مندی ہے اجازت دی تھی بقصد صحيح نافذ لازم وتزويج سحيح نكاح كرليافقظ اوراكر بيورت صغيره بهوتو آخريس حاكم كي اجازت تحريركر ساس واسطه كه باب كواپني وخر نابالغه كا غلام كيماته فكاح كردية على امام اعظم اورصاحين كورميان اختلاف معروف بـ اور باعرى كے فكاح كرنے می تحریر کرے کے فلا رحم نے فلان مملو کے فلاں ابن فلاں کو یا کنیز فلاں ابن فلاں کو بیز و تے اس کے مالک فلاں ابن فلاں کے اس کے ساتھاس قدرمبریر نکاح کرایاالی آخرہ۔ دیماتوں میں بیعادت جاری ہے کہ شوہریااس کا باپ مال غیر منقول اورز مین عورتوں کے ہاتھ شمن معلوم کے عوض فروخت کرتے ہیں اور اس شمن کومبر کا بدلاقر ارویتے ہیں تو کا تب کو چاہیے کہ تنمیہ کے بعد اگر شوہر سے خرید واقع ہوتی ہوتو کیسے کہ بیظانہ بنت فلال نے اپنے شو ہرفلال این فلال سے تمام زمین جوایک باغ انگورا حاطہ دار ہے معداس کی عمارت کے یا یا بچ کھیت زمین قامل زراعت جوفلاں گاؤں میں واقع ہے یا تمام حویلی ود چھوں وارا یک جہت والی جس میں اس قدر

فقىل بو) الم

## ورطلاق

 اس خوف کے کہ ہم اللہ تعالی کے حدود پر قائم ندر ہیں مے جھ سے درخواست کی کرتو مجھے ایک طلاق ہائن بعوض میرے تمام دین مہر كے جوميرا تحديرة تاہاوروواس اس قدرورم بين دے دے اور عامدالل شروط نے بيعبارت كے بعدائ خوف كريم الله تعالى ك مدوديرة ائم ندريس كتمركا بكاب الله تعالى يرمان ب چنانيدالله تعالى فرمايا (فان عفتم ان لا يعيما حدود الله) يعنى بی اگر خوف کروتم لوگ اس بات کا کہ شوہر زوجہ دونوں اللہ تعالی کے صدود پر اچھی طرح قائم ندر ہیں مے اور ان لوگوں نے لفظ خلع کو جور كرانظ طلاق كواختياركياب چنانج لكماكر و مجي ايك طلاق بائن دے دے اور بين لكماك مجي خلع كروے اس وجہ ہے كہ مال ك عوض طلاق کے علم پر اجماع ہے کہ وہ بالا جماع طلاق بائن ہے اور علم علع میں صحاب اور سلف رضوان الشعابیم اجمعین کے درمیان اختلاف ہے وراس میں شک نہیں ہے کہ مختلف فیہ کو جموز کرمتنق علیہ کا لکھنا اولی ہے اور ان لوگوں نے اس طرح کہ بعوض میرے پورے وین مہر کے جومیرا تھ پر آتا ہے اور وہ اس قدر درم بیں اس واسطے لکھا تا کہ خلع کی وجہ سے جومقدار ساقط ہوئی ہے معلوم ہو جائة الداخلاف عن كل جائے ال واسطے كدسا قطاكا مجبول بونامحت تميدكا بانع بيل ال كوبيان كرد سے كد بالا جماع خلع علي ہوجائے پھر لکھے اور بعوض میرے بورے نفقہ کے جب تک میں اپنی عدمت میں رہوں۔اس واسطے کہ بائند ہارے نزد یک مستق نفقہ موتى بيخواه حامله مويا حائله مواور فتلام برونفقه عدت لكين براقتها ركيااور يجمه مال زائد نه لكعاا كرجه مال زائد لكمنا يعي المكاصورت ميس سی ہوسکتا ہے اس واسطے کداس صورت على موضوع بيہ كرنافر مانى مورت كى جانب سے بے اور جب نافر مانى مورت كى جانب ے ہوتو شو ہرکوجس قدراس نے ویا ہے روایت جامع کے موافق اس سے زیاد ولینا دیائے وقضا وُحلال ہے کین روایت کتاب المطلاق معموافق زیاد ولینا دیاستهٔ حلال نبیس بے اگر چدنا فرمانی عورت کی جانب سے جولی ان لوگوں نے فقلا ممراور نفقه پرا تضار کیا تا کہ معلوم ہوجائے کہ با تفاق الروایات تو ہر کوفد بدلینا طال ہے۔ محر لکھے کہ علی نے ان کوتبول کیا اور بداس واسطے لکھے کہتا کہ شوہر کی طرف سے ایجاب ٹابت ہوجائے کو ینکہ طلاق جمبی واقع ہوتی ہے کہ جب ایجاب تو ہرکی طرف سے ہو پھر لکھے کرتو نے جھ کو بدوش میرے پورے دین مہر کے جومیرا تھو ہرآتا ہے اور دہ اس قدر ہے کہ بعوض میرے پورے نفقہ عدت کے جب تک میں عدمت عى ر مون خلع كرديا \_اس عبارت كا اعاد وواسطيماً كيد كے ہے \_ پيم لكھے كم عن اس يررامني موئى اور عن في اس كوتيول كيا- تاكداس كاظع قول كرنا ثابت موجائ يس سبروا عول كموافق خلع تمام موجائ يمركه يس في تحد عظع بإليا بمراس مراحق تیری طرف نبیں ہے اور نہ کچھ دعویٰ ہے اور نہ مہر و نفقہ وغیر و کا مطالبہ ہے۔ اس عبارت کو بغرض تا کیداورا تباع سلف کے تحریر کرے۔ چرجب كفلع اس دين مبر كوش داقع موجوشو برك ذمه بيق آيا هانت ورك كي تحريركر كي يانيس موجار سامحاب رحمة الله تعالی اس کوئیں لکھا کرتے تھے اور ابوز پر شروطی اس طرح لکھا کرتے تھے۔ بریں کہ یس اس درک کی ضائن ہوں جو تھے کوکسی طرف ہے منجے طحاوی نے فرمایا کہ میں منسل ہان واسلے کداس کا سبب دہی ہوسکتا ہے جوتورت کی طرف سے سوائے شو ہر کے دوسر سے کے ساتھ مال مہر میں کوئی تقرف ہواور سوائے شو ہر کے دوسرے کے ساتھ اس کا تقرف مال مہر میں سیحی نہیں ہے اس واسطے کراس میں وین کا مالک کرنا ایسے تف کولازم آتا ہے جس پروہ دین نیس ہے ہیں ایس صورت جس منانت ورک کے ذکر کرنے کے پھمتی نیس میں اِن منانت ورک کا ذکر کرنا اس وقت سی ہوسکتا ہے کہ جب بدل خلع مال میں ہو ہیں اس میں عورت کی جانب ہے کسی سب ہے درك مخفق بوسكاي اورامام محرد اورالل شروط بي سيكس في منبيل كها كدورت يول لكي كرتوف جمي وقت سنت مي خلع كرديا ب لکین بعض متاخرین نے اس کوافتیار کیا ہے اس واسلے کہ وقت سنت می خلع مباح ہے اور غیر وفت سنت میں مکروہ بس اس کولکھوے تا كرمطوم بوكرية طع بعدت اباحت واقع بواب ياصفت كرابت بريح المس ب-

ضلع مذكوره كى ايك اليي صورت كابيان جوجائز اورنا فذبهو

مورت و میرعورت کے حق مس معبوطی کے واسلے لکھے کہ فلال ابن فلال قریشی نے اپنے جواز اقرار کی حالت میں بطوع خود بیا ترارکیا کہ میں نے اپنی زوجہ مسماۃ فلات بنت فلال کا بطلاق واحد بعوض اس کے مہر کے اور وہ اس قدر درم ہیں اور بعوض اس کے نفقہ عدت کے اور بعوض مورت نہ کورہ کے ہر حق کے جومورت کا اس پر آتا ہے اور بعوض اس قدر مال کے بشر طیکہ دونوں نے چو مال مشروط کیا ہواور بدیں شرط کہ دونوں میں سے ہرایک دوسرے کے سب دھوی اور خصوبات سے بری ہے خلع کر دیا ایساخلع کرتے اور جائز اور نافذ ہاوراستناء اور تمام معنی مبطلہ سے فالی ہے اور مد کر حورت ندکورہ نے بھی ان شرائط ندکورہ پر اپناخلع با ختلاع سیح منظور کیااور بیفلال تاریخ کاوا قعہ ہےاور عورت کی طرف ہے شوہر کی مضبوطی کے واسطے لکھے کہ فلانہ بنت فلاں نے بطوع خود بیا قرار کیا کداس نے اپنے شو ہر فلال مختص سے اپنے اس قد رمبر پر بطلاق واحد بائندیا اس کا باتی مبرتح ریرکرے کہ اس قد رمبر پر بطلاق واحد ہ باسند كاور بور انفقه عدت يرجب تك ووعورت عدت من إور برحق يرجوعورت مذكوركاس برة تاب إناضلع كراليا اوراي تمام دعوی اورخصومات ہے بایرا وسیح اس کو بری کر دیا ہی عورت نہ کورہ کا اس مرد پر پچھ دعویٰ ندر بااور ندمر د نہ کور کا اس عورت پر پچھ وموی رہااوران دولوں میں تکاح باقی ندر ہااور علمائق نکاح میں ہے بھی سوائے عدت کے کوئی علاقہ ندر ہااوراس کے شوہر نے اس کے كام كى خطاباتقىدىن كى نظار اكرخلع عى مبر بزائد كے مال يرباجم شرطكى بوتواس طرح تحريركرے كدمرد مذكور في ورت مذكورك اس کے تمام مہریر اور اس قدرورم یا دیناروں پر خلع زائد خلع کر دیا اور اگر خلع میں کوئی مال عوض زائد ہوتو کھے اور پھر اس چیز کے اوصاف بیان کرے اور اچھی طرح بیان کرے اور اس کا طول دعوض بیان کرے اور اگر قیمتی چیزوں میں ہے ہوتو اس کی قیمت بیان کرے کہ تورت ندکورہ نے مجلس خلع میں شو ہر کی طرف ہے اس کو قبول کیا اور شو ہرنے مال میں مسی عورت ندکورہ کے میر د کرنے سے ا بنا قبضہ کرایا اورعورت فرکورہ نے شوہر کوائے تمام دعویٰ ہے بری کرویا فقط۔ اگر ضلع میں کوئی زمین بر حمائی ہوتو بعض مشامخ نے فرمایا کداحوط سے کدورم یا دینار زیادہ کرے چرفلع تمام ہونے کے بعدمرداس زین کوان درم یا دیناروں مشروط کے برابر کے وض خریدے چردونوں اس زیادتی کے عوض شن کا مقاصد کر کس تا کہ اگر مجے استحقاق میں لے لی جائے اور شوہراس عورت سے اس کاعوض لینا جا ہے تو جھڑا نہ واقع ہولیں اس طرح تحریر کرے کہ فلال تخص نے اپنے جواز اقرار کی حالت میں بطوع خودا قرار کیا کہ میں نے ا ٹی عورت مساۃ فلاں کا اس کے تمام مہریا باقی مہر پر لکھے اور اس کے نفقہ عدت پراور اس شرط پر کہ عورت مذکور واس کوایے خالص مال ے اس قدردینار نیشا بوری مثلاً بیاس دیناردے خلع کیااور مورت فد کورونے مجلس خلع میں اس کو قبول کیاالی آخرہ۔ بھراس خلع کرنے والے نے اس خلع چاہے والی عورت سے تمام زین جو چارو ہواری کا باغ ہے یا دس جریب زین یا تمام وار ہے جس می اس قدر بوت میں اس کی جگہ اور اس کے صدووار بدیان کروے بعوض بچاس و بنار نیٹا بوری کے بخرید کیا اور اس عورت ذکورہ نے اس مرو ندکور کے باتھ اس میچ کو بہ بڑھ سیجے فروخت کیا پھران دونوں بائع مشتری نے اس ٹمن ندکور و بالا کا بعوض اس مال کے جوظع کے عوض مرد نذکور کااس پر واجب ہوا ہے مقاصر صحیحہ کرلیا اور بسبب مقاصہ کے دونوں میں باہم پراءت ٹابت ہوگئی اوراس مردغلع کر وینے والے مشتری نے اس مجع پر جس کی خرید بیان کی ہے کدن بالغد کی اجازت سے قبضہ کرلیا اور دونوں میں سے سی کا کہ خصومت وحق و دعویٰ دوسرے پر باقی ندر ہافتظ۔ اگر عورت کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے خلع واقع ہوا تو اس طرح تحریر کرے کہ عورت کے ساتھ دخول کرنے اور خلوت کرنے کے پہلے عورت نے اس سے بطلاق واحداس مہریر جوعورت مذکور وکا مرو ندکور برطلاق قبل دخول کے بعد واجب اور وہ اصف ممسمیٰ لین اس قدر ہے اور اس امر پر کہ ہرایک دونوں میں سے دوسرے کے تمام معاملات نکاح وغیرہ

كخصومات ودعوى سے برى بے فلع لے ليا اور مرو مذكور نے بھى انبيس شرائط فدكور ير بالمواجه خلع كرويا فقط اورائي صورت ميں نفقه عدت كاذكرند كھے اس واسطے كه جوظع قبل وخول كے واقع ہواس مل عدت نبيس بے اور شو ہركى جانب ہے لكھے كداس نے اپني زوجه فلانه بنت فلال كاخلع كرديا اوربيان قيول من لكے عورت كى طرف ے كەأس نے ان سب شرائط برخلع قبول كيا اوراكر تكاح من مهر بیان نه کیا کیا ہواور قبل دخول اور خلوت کے خلع واقع ہواتو اس طرح لکھے کہ جو مال عورت مذکور و کا اس مرد غدکور برخاب ہوااور مبرکا نام ند لکھاس واسطے کہ الی مصورت میں متعدوا جب ہا اس طرح تحریر کرے کدمرد کے اس کے ساتھ دخول کرنے اور خلوت کرنے ے پہلے ہرتن پر جو کورتوں کا پے شوہر پر ایسے نکاح میں جس میں مہربیان نہیں کیا گیا ہے واجب ہوتا ہے مرد نہ کورے فلع سمج لیا یدہ خیرہ میں لکھا ہے اگر والد نے اپنی وختر صغیرہ مسما قافلانہ کا اس کے شوہرے بعد دخول کرنے کے خلع کرایا تو اس طرح تحریر کرے کہ یتح مربدین مضمون ہے کہ فلاں مخص نے میا قرار کیا کہ اس کی دختر صغیر مساۃ فلانہ (اوراس کاس وغیرہ بیان کروے) فلال مخص کے نکاح میں تقی اور میرورت أس مخص پر بنکاح سیح حلال تھی جس کوعورت ندکورہ کی طرف ہے أس كے والد نے بولايت پدري كوابوں کے سامنے قرار دیا تھا اور بیک مرد خرکور نے اس کے ساتھ وخول کیا اور صحبت کی اور میجورت بھی ایک زمانہ تک اس مروکی محبت میں دی مجراس شوہر نے اس کی محبت کواینے واسطے مروہ جانا اور عورت نہ کورہ کے والد نے اس کے واسطے مرد کی محبت مروہ جانی اور اُس کے والدینے اُس کے مبر میں سے اس قدروصول کرلیا تھا اور اس شوہر نے بطلب اس کے والداس مخص کے بطلاق واحداس کے باقی مہریر جواس قدر ہے اور اس مہینے کی تاریخ سے تین مہینہ تک نفقہ عدت پر جواس قدر ہوا خلع کر دیا ایسا خلع جو بھے اور جائز ہے اس میں کسی طرح كا فسادنيس باور نقطيق بالخطر بياور ندز مانية كنده كي طرف اصافت باوروالد في برين شرط خلع كراياب كدوواي مال ے اس سب کا ضامن (۱) ہے جی کداس کی تخلیص کرائے گایا ہے مال ہے اس قدراس کوتاوان دے گاہی بیمسیاۃ بوج خلع نذکور کے اس مرد ندکورے بائن ہوگی اور مرد ندکورکواس مورت کی جانب کوئی راونیس ہے اور ندایتحقاق رجعت ہے اور ندکوئی کمی وجہ سے مطالبہ ہے مجل خلع میں دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے سے بیٹل بالمواجہ و بالشافہ تبول کیا۔ شوہر کی ہریت تحریر ندکرے کا اس واسطے کہ شو ہرالی صورت میں بقید مبرے بری ندہوگا بلکھنا باب کے مال کے وض واقع ہوا ہے ہیں کو یاشو ہرنے اس عورت ندکورہ کو بدون ذکر مہرونغقہ کے باب کے مال وض طلاق دیا اور خلع میں بقیہ مہراور نفقہ عدت کا ذکر کرنا اس غرض سے ہے کہ باپ کی منانت سے باپ پرجس قدر مال واجب ہاس کی مقدار معلوم موجائے اور میغرض ہیں ہے کہ شو ہر سے ذمہ سے اس کی وجہ سے اس قدر ساقط موجائے اور علیٰ فرا تمام لوگ سوائے باب کے جومغیرہ کے ولی ہوں سب کا بھی تھم ہے اور نیز ولی کے سوائے اور لوگوں کا بھی بھی تھم ہے اور باپ اور دوسرے نوگوں میں جوولی ہوں فرق ائي بات میں ہو جاتا ہے كہ سر میں سے مجمدوصول يانے كا اقرار باب كى طرف سے مجمع ہے باقی لوگوں کی طرف سے جوولی ہیں ایسااقر ارتیج نہیں ہے بیٹر یدی ہے اور اگر ایساخلع عورت نذکور و کے ساتھ وخول کرنے سے میلے واقع ہوتو کھے کاس عورت کے باقی مہر براور بیند کھے کہاس کے نفقہ عدت براورا بے ضلع کا تھم یہ ہے کہ دونوں میں جدائی واقع ہوجاتی ہے اور حرمت ٹابت ہو جاتی ہے لیکن صغیرہ جس وقت بالغ ہوتو اس کو بدا ختیار ہوگا کہ شوہر سے ابنا باتی مہر واپس لے مجرشوہراً س کو صغیرہ ندکورہ کے باب سے واپس لے گا کیونکہ وہ صنان درک کا ضامن ہوا ہے اور بعض اہل شرو طفلع صغیرہ ہیں بیا ختیار کرتے میں کہ باپ اس کے مہراور نفقہ عدت کے وصول پانے کا اقرار کرے بعداز انکہ ففقہ عدت کی کوئی مقدار معلوم مقرر ہوجائے مجر شوہر کا اقرار تحریر کرے کہ اس نے عورت کو بطلاق واحد وہائند طلاق دی ہے اوراس کی صورت یہ ہے کہ یوں لکھے کہ فلال ایسن فلال لینی والد

<sup>(</sup>١) يعنى الرعورت في بعد كورعوى كيا توشو مرك واسط أس كاباب ضامن بوكا٢١

مغیرہ نے اپنے جواز اقرار کی حالت بیل بطوع خود میا قرار کیا کہاس کی دختر صغیرہ مساۃ فلانہ بنت فلاں منکوحہ جوروفلاں ابن فلاں کی تھی پھراس کے شوہراس فلال نے بسبب اس کی صغرتی ہے اس کی محبت کوا چھانہ جانا اور اس کوایک طلاق بائن دے دی اور وہ اس طلاق دینے ہاس سے بائن ہوگئ اور اُس کے شوہر پراس کے اس مہرے اس قدر درم اس کے لئے واجب تھاور تفقہ عدت کے اس قدرواجب تنفيس على في سيسب إنى وخر ما بالغد كرواسط بولايت بدرى اس كاس عواس عير كريسب مال جمع اواكر في س بقید سی وصول کیا اوراس صغیره کا اینے شو ہراس محض پر کوئی دعویٰ اور خصومت کی دجہ اور کس سب سے باتی ندر ہا بیرسب اُس نے با قرار صیح اقراد کیا اورصغیرہ کے شوہرا س محض نے اس کے اس اقرار کی خطاباً تقدیق کی مجرجب اس طرح پر لکھا گیا اور بعداس کے وصغیرہ بالغ ہوئی تواس کواہے مہراور نفقہ عدت میں اسے شوہر کے ساتھ کھوٹی خصومت ندہوگا اس واسطے کہ باپ نے اس سب کے وصول بانے کا اقرار کیا ہے۔ اس کواس سب کے وصول کرنے کا اختیار ہے کذائی انجیط اورعلی بندا اگر مولی نے اپنی باعدی کا اس کے مہراور نفقدعدت برخلع كرالياتو بحى يمىمورت بمرفرق اس قدرب كدبائدى كي صورت مي بيندكها جائے كاك بدين شرط كدمولي اس سب كااسين مال عصامن م كونكم ولى كواختيار م كورتمام مرسد برى كردي بخلاف باب ك كدوه ايمانبيل كرسك ب اورا گرمونی نے جایا کہ بیسب باندی کے سوائے اس پر قرضہ رہے تو اس کی تحریرای طرح تکھی جائے جیسے والد کا اپنی دختر صغیرہ کے خلع کرانے میں بیان ہوئی ہے بیظہیر بیش ہے اور اگر شو ہراور زوجہ می کوئی صغیر بچہ ہو پس مرو نے اس عورت کے ساتھ اس شرط پر خلع کیا کہ ورت اس بچہ کوائے یاس مے اور برس یا دو برس اس کی حضانت کرے اور مدت حضانت میں اس کا خرچہ اپنے مال ہے انفائے تو بعض امحاب شروط کے نزویک میں جائز ہے اور فقیہ ابوالقاسم مغار فرماتے تھے کہ یہیں جائز ہے اس واسطے کہ نفقہ کی مقدار جو کمانے پینے کی چیزصفیر کے واسطی ضروری ہو وہ جمول ہے ہی الی صورت میں حیلہ یہ ہے کہ جس قدراس صغیر کے واسطے کانی ہودرم اور دینارے اس کا تخیبندلگا دے اور خلع میں اس قدر مال عورت کے ذمہ شرط کرے چرشو ہراس عورت کو تھم دے کہ مدت دضانت میں بدال مغیری حاجات ضرور بیش خرج کرے یا بیمقدار دت حضانت تربیت کی اجرت عورت کے واسطے مقرر کردے مجرمرداس عورت کو دیل کردے بدیں طور کے صغیر کے مرجانے کے وقت یا دوسرے شو ہراجنی ہے مدت دہنانت کے اندر نکاح کرنے ہے جو مال اس اقبال کردوشدہ سے اس کے ذمہ باقی رہ جائے اس سے وہ بری ہے۔ پھر اگر اس کی تحریف علی ہے تو یوں لکھے کہ فلال یعنی شوہر نے اقرار کیا کداس نے اپنی زوجہ مساۃ فلانہ کو بطلاق واحدہ بائند کے اس کے باقی مہراور نفقہ عدت پراوراس کے ہرحق پر جو بجانب مقر ہوا ورسود بینا دسرخ کھرے میٹا پوری پر کہ جن کو تورت ندکورہ اپنے مال ہے اُس کودے کی ضلع کر دیا ایساخلع کہتجے ہے اور استثاءاورشروط فاسده مے خالی ہے اور اس خلع کرنے والے کا اس عورت خلع کرنے والی کے طن سے ایک دوو دہ چھوٹا ہوا بج ہے کہ اس مرد نے اس عورت سے بیدرخواست کی کداس بجد کوایے ساتھ رکھے اور فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک جو کامل ایک سال ہے اس کی تربیت کرے اور سودینار جو مفتر خلع کی وجہ ہے اس پرواجب ہوئے ہیں ان کومدت تربیت کے افرر بجدند کورکی حاجات ضروری من خرج كرے بس عورت ندكورہ نے بيسب بقبول سي قيول كياياس طرح كيے كداس خلع كرنے والى عورت كا اس خلع كردين والمرد ایک چیوٹا بچے ہے اس مرد نے اس مورت کواس بچ صغیر کی تربیت اور پرورش کے واسطے ایک سال کامل تک جوفلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک ہے بعوض ان سو دینار کے جوائ عورت پراس کے شوہر ندکور کے واسطے واجب ہوئے ہیں باجارہ صححہ اجاره لیا اور مورت ندکوره نے اپنے تنش اس قدر مال ندکور پر مرد ندکور کو ہاجارہ صححہ اجارہ پر دیا اور اگر بچہ دو دھ پیتا ہوا ہوتو اس طرح تحريركر كدائ ظلع كرنے والى عورت ساس دودھ يتے يح كا دودھ پانا اوراس كى تربيت اور پرورش كرنا ايك سال كال تك

خلع حاصل کرنے کی صورت میں رضاعت کی شرط سے مقید کرتا ہے

ا كر بجد بيث من مواور شوہر نے جا با كمناع من اس كى رضاعت كى شرط لكائے تومشائ حقد من سے مثل خصاف اور ابوزیدوغیرہ کا یہ محم محفوظ ہے کہ بیجائز ہے ہی بدل خلع کے ذکر جی اتا بر حائے کداور بدی شرط کہ مورت ندکورہ اس بچے کو جواس کے اس شوہر کا اس کے پیٹ میں ہے اگر اس کوز عروجی تو وقت ولایت سے دفریرس تک اس کو دوراً مدیا دے خوا ہو والک ہویا دو جول خواہ غراد یا مؤنث ہوبشر ملیدا کر بچر فرکوراس کے بعد مدت رضاحت اوری ہونے لیے پہلے مراجائے تو مورت فرکورہ بری ہے اور بد روایت جارے علائے تلشہ محقوظ کیل ہے اور امام ابوالقاسم صفار فرائے تھے کہ مرے نزدیک اس میں ہے کہ محم جین علی ہاس واسطے کرتمرف اس بر محم فقد على ہے والانک يوس ہے اور بياس كے باتى تقرفات برقياس بكرافي الفير بياور حيلداس بات عی سے کدمال کی کوئی مقدارمعلوم مقد خلع عی عورت پرمقرر کردے جرحورت ندکورہ کواجارہ پر لے لیکن اس کی اضافت والادت کے بعد کرے پس مورت نےکورہ اس بچرکو جواس کے پیٹ میں ہے بعد وضع حمل کے دود مد بالے کی اورضع کا وکالت نامرتح مرکرے ق كاغذى بيثانى يربيل لتعاتوكل لكعي كريكم ككع كديتر يربدين مغمون بأكفال فنس فال فنس كووكل كراس باب من اسيخ قائم مقام كيا كدوواس كى جورومساق فلاندكو بطلاق واحده بائدان شرائلا يرجواس وكالت نامد سي يجمد يجيياى كاغذ عل تحريظ من ندكور بین منع كردے اور بتوكيل ميحدوكيل كيا اور فلال ندكور نے اس توكيل كواس كى طرف ہے أى جلس بين خطابا تعول كيا واقعہ تاريخ فلاں چرطع کواس طرح تحریر کرے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلال این فلال بینی وکیل نے جس کا ذکر اس کاغذ کے اوپر وکالت نامدیں ہے بوکانت ضلع کے جود کالت نامد میں فرکور ہے اپنے موکل قلال سے جو بیٹن ہے اس کی جورومسا و ظلات بعث قلال کو بعد اس کے کہ موکل ندکور نے عورت ندکورہ کے ساتھ دخول کرلیا ہے بطلات واحدہ بائند کے اس مال پر جومورت ندکورہ کامرو ندکور پر باقی مرادر نفقه عدت سے جب تک و واس کی عدت میں رہے واجب ہے اور برتن پر جومورتوں کا اینے شو بروں پر قبل جدائی یا بعد جدائی کے واجب ہوتا ہے خلع کر دیا اور اس مسام فلاند فرکورہ نے اس خلع کو بعوض اس بدل کے بقیول سے پالشافیہ بعد از انک مورت ندکورہ

نے وکیل ندکور کے اس کے شو ہراس مخص کی طرف ہے اس خلع کے داسلے وکیل ہونے کی تقید بی کر لی ہے قبول کیا فظار اگر وکیل از جانب ورست موتو كاغذى يبينانى براولاً توكيل يكے كه يتحرير بدين مضمون بكه فلات بنت فلال فض كووكيل كر كاس باره عل اپنا قائم مقام کیا کداس کواس کے شوہرفلاں مخص سے خلع کرادے بھر بعد اختلاع تکھنے کے لکھے کہ بیتر میر بدین مضمون ہے کہ فلاں معخص نے یعنی وکیل نے جس کا ذکروکالت نامد میں مذکور ہے اپنی موکل فلانہ بنت فلاں کوأس کے شوہر فلاں مخص سے الی آخر واور اگر شو ہرنے جا با کہ عورت کے وکیل کواس کے مہراور نفقہ عدت کے درک کا ضامن کر لے اور درک اس طرح سے ہوسکتا ہے کہ عورت ندکورہ وکیل کرتے سے منکر ہوجائے اور گواہ لوگ مرجا کمیں یا غائب ہوجا کمیں پھروہ اپنے شو ہر سے مہر اور نفقہ عدت کا دعویٰ کریے تو اس طرح تحريركرا لے كداس فلال مخص وكيل عورت نے فلال مخص يعني شو ہر كے واسطے اس طرح منانت كرلى كدا كر فلانہ عورت كے مهر ميں جواس قدردرم بن اورأى كفقه عدت من جواس قدر بكوئى درك بدا بوتو وكل مذكورضامن بحتى كمثو برمذكوركواس يجيعوز اد كايا اس كوعورت فدكوره كاتمام مرجواس قدر باورتمام نفقه عدت جواس قدر باين مال يدر عاوالله المم صورت ورذ كرخلع فضولي اس طرح تحريركرے كديت ويريدين مضمون ہے كہ جن كوابوں كا نام آخريس اس تحرير كے ذكور ہے يہ كوابى دى كه ظال مخص يعن فضولى تے زید سے بیدرخواست کی کدائی عورت مندہ کواس فنولی کے مال سے ہزار درم پر خلع کردے بدین شرط کہ بیضولی اس خلع کو بعوض اس ال كے بغير علم د منده بغيراس كے منده وكل اس كوكر في وقول كرتاہے بدين شرط كديفنول ضامن ہے كداس قدر مال اپ ذاتى مال سے زید کودے دے گا کس زید نے اس کی درخواست منظور کی اور اپنی عورت منده کوبعوض اس مال کے ضع کردیا اور اس فضوی نے بید خلع بعوض اس مال کے زید کی طرف ہے بالمواجهم منظور کیااور مندہ ایے شوہرے اس خلع کی وجہ ہے بائنہ ہوگئ اور دونوں میں نکاح باقی ندر بااورزید نے سیال ندکوراس نضولی کے دیے سے وصول کرلیا اور بیصولی اس مال سے جواس خلع کی وجہ سے اس کی طرف واجب ہوا تھازید کے قبضہ کرنے اور بھریائے ہے بری ہو گیالیکن ایسے طلع کی وجہ ہے ہندہ کی مہر سے زید بری شہوگا اور ہندہ کو اختیار رے گا کہ جب جائد ید سے اسے مہر کا مطالبہ کر سے لی اگر زید کو بد منظور ہوکہ ہندہ کے مہر کی بابت جو درک اس پر پیش آ سے اس کا نضولی کو ضامن كرے تاكہ جب بنده اینامبراس سے لے تب زیداس كونسولى سے واپس لے قواس طرح تحرير كراد سے اورزيدكو جودرك بنده ك مہر کے بابت پین آئے اس کا بیضنولی ضامن ہوا کہ ہندہ نے اپنا مہرایک باروسول پایا ہے پھر جب دوبارہ وصول کرے گی تو ناحق وصول کرنے والی ہوگی اور مدبات محک ہے کیونک نضولی نے جب مدا قرار کیا کہ ہندہ نے اپنامبر وصول پایا ہے تو اس کے زعم پر مدبات ضروری ہے کداگر ہندہ و ہارہ وصول کرے تو ناحق وصول کرنے والی ہوگی اور مال مقبوضہ ناحق مقبوض ہوگا کے جس کا تاوان مندہ پر واجب ہوگا ہی ید کفالت رمان وجوب کی طرف مضاف ہے اور ایس کفالت سیح ہے مثل ایس کفالت کے جوجیرا فلال محض پر تابت ہو اس كاش كفيل مون \_صورت درطلاق عورت بيش از دخول طوت \_ اكرطلاق واحد موتو ككي كدر يحرم بدين مضمون ب كدان كوابول نے جن کا نام استح برے آخری ندکور ہے یہ کوائی کون کدزید نے اپی مورت مساق ہندہ بنت فلاں کولل اس کے ساتھ دخول وظوت كرئے كے بطلاق واحده بائند طلاق دى جس مى شد جعت ہاور ند مفنونت اور نظيق بشرط اور ندا ضافت بسوئے زبانية كنده اور ند اشتراط وض بے بس زید سے اس طلاق کی وجہ سے مندہ یا تنہ ہوگی اور اگر طلاق ایک سے ذائد ہوتو دوطلاق می لکھے کہ اس نے مندہ کودو طان قدى بي اورتين طان من لكے كدأس كو يورى تين طانقين دے دى بين يس وه بائند بوگى اور تين طان قى كى صورت مين يا بھى كھے ك ہندہ فدکورہ زید پر بحرمت ظیظ حرام ہوگئ کدزید کے واسلے حلال میں ہوسکتی ہے یہاں تک کدزید کے سوادوسرے شوہرے نکاح ا منتمید: مترجم كبت كدمراواس مقام برگوای ديت سے بينيس سے كدانہوں نے گواى اداكى بلكتر يرك وقت وولوگ اس بات برگوادين خواو انہوں نے کا تب ہے اپنی کوائی بیان کروی ہویا استحریر پر کوا دہو گئے ہوں بشرطیکہ بطور جائز ہوئے ہوں اامنہ

كرے اور دواس كے ساتھ دخول كرے اور پرأس كوجد اكرے اورأس كى عدت يورى ہوجائے صورت درطانا ق امر ت كابعد دخول لكھے کرزید نے ہندوائی جوروے بعداس کے ساتھ وخول کرنے کے کہا کہ تھے کوایک طلاق بائن دی اور پھراس کے بعدزیدے رجعت نہ ہوگی اور ہندہ فذکورہ اس عدت میں ہے جواس طلاق کی وجہ ہے اس پر داجب ہوئی اور زید نے کواہ کرنے کا اس سب کا قرار کیادا قعہ تاریخ فلال صورت درطلاق قبل دخول د بعدخلوت صححه به مکھے کتر برین مضمون ہے کہ جن گواہوں کا ام اس تحریر کے آخر می آلمعاہے یہ کوائی دی کے زید نے اپنی جورو ہندہ کو بعد از انکداس کے ساتھ خلوت صحیحہ خالیہ ازتمام موانع شرعیہ وطبعیہ کرلی ہے ایک طلاق واحدہ بائندجائز ودے بس اس طلاق کی وجہ ہے ہندواس پرحرام ہوگی اور ہندہ کا زید پرتمام مبرسی جواس قدرورم ہے اوراس کا نفقہ عدت جو اس قدر بواجب موافقط پی اگرزید کابید مب موکرم واجب مونے ادر نفقه عدت داجب مونے کے واسطے خلوت صححہ کوقائم مقام دخول کے ند جمتا ہو ہی اس نے عورت کے مطالبہ کے بعداس کے اداکر نے سے انکار کیا تو ہندہ کو بیا سے کہ اپنا مقدمہ ایسے قاضی کے پہاں پیش کرے جوابیا بھتا ہوتا کہ وہ زید پر بورے مہرونفقہ عدت کا تھم دے دے بھراس کے بعد طلاق نامہ می تحریر کرے بھر اس ہندہ نے جس کو بعد خلوت معیحہ کے خلاق دی تی ہےا ہے شو ہرزید سے اپنے پورے مہراد رنفقہ عدت کا مطالبہ کیا لیکن زید نے اس کے دینے سے افکار کیا کیونکساس کا بیند ہب ہے کہ خلوت صحیحہ ان دونو ل حکموں کے واسطے دخول کے قائم مقام نہیں ہے۔ پس ہندہ اس کوفلاں قامنی کے پاس لے کئی یا بلاتعین اس طرح تکھے کہ ہندہ اس کوا سے قامنی عادل کے باس لے کئی کہ جس کا تھم مسلمانوں کے درمیان جائز اور تافذ ہےادراس سےاس کا مطالبہ کیا اور خلوت صححہ کا اور اس کے بعد طلاق کا وعویٰ کیا ہی زید نے خلوت ذکورہ کا ا قرار کیالیکن مرسمیٰ کامل اور نفقہ عدت کے واجب ہونے ہے انکار کیا اس ہندہ کے داسطے زید پر قاضی نے بورے مرسمیٰ اور نفقہ عدت كاتحكم دے دیا كيونكه اس كالمبى نرجب تھا ادراس كا اجتها ديہ تھا كەغورت منكوحه كے ساتھ خلوت كرنا يورا مهراورنفقه عدت واجب ہوتے کے حق میں شل دخول کے ہے ہی اس نے دونوں کے روبر دمرد غدکور برعورت غدکورہ کے لئے اس کا تھم دیا اور اس کو جاری و ع فذكره يااوراين سامناس بات يركواه كرديه واقعة تاريخ فلال. أكركس ففل في جاركا كارطلاق أس كاختيار ش و ہے دیتواس میں چندانواع ہیں ایک یہ کہ تفویض مطلق ہو معلق بشرط نہ ہوا دراس کی دونتمیں ہیں ایک مونت دوم مطلق بس مونت کی تحریرای طرح ہے کدیتجریر بدین مضمون ہے کہ جن کوابوں کا نام استخریر کے آخریس ندکور ہے وہ اس بات پرشام ہوئے کہ فلال مختص نے اپنی جورومساۃ ہندہ کا کارطلاق ایک مہینہ یا ایک سال تک جس کا شروع فلاں روز ہےادر آخرفلاں روز ہے اس کے افتیار مى د مدديا بدين شرط كداس مهينه يااس سال جى جس دقت ده جا ہے آ بيكوا يك طلاق بائن يا تمن طلاق د ساوراً س كا اختيار اس كے سروكر ديا اور مورت ذكورہ نے اس كى طرف سے ساختيارائي كلس ش بل اس كے كرمورت ذكورہ دومرے كام مي مشغول ہویا جلس سے اُٹھ کمڑی ہوبھول سے تبول کیاوا تعد تاری فلاں اوراس کی صورت مطلق میں لکے کہ گواہ ہوئے کہ زید نے اپن جورو ہندہ كاكارطلاق اسكے تضميں برين شرط دے ديا كرجب جا ہے ايك يا تمن طلاق اور جس وقت جا ہے بميشہ تك اسين آ بدكودے لے ادرعورت ذكوره في بدا فتياراس كي طرف سالي آخره- دوم تفويض معلق بشرط اوراس عن چندا قسام عن أيك بدكة تفويض بغيب ہواوراس کی تحریر ہوں ہے کہ زید نے اپن مورت مساۃ ہند و کا امر طلاق اس کے قبضہ میں اس شرط کے ساتھ معلق کر کے دیا کہ جب زید اس کے یاس سے فلاں موضع یا فلاں جکہ سے جس میں دونوں رہتے ہیں ہمسا فت سفر عائب ہوجائے اور اُس کے عائب ہونے پرایک مہینہ یا جس قدر مدت دونوں شرط کریں گذر جائے اور زیرائ مت میں اوٹ کراس کے پاس نے آئے تو اس کے بعد ہندہ کوافقیار ہے بمیشہ جس وقت جاہے آ ب کوطلاق واحدہ بائندے دے اور اس امر کا اختیار اُس کے میر دکر دیا اور ہندہ نے اس کی طرف

فتاوي علمكيري ..... جلد ال كالكار ١٣٠ كالكار ١٣٠ كالب الشروط

\$CVP, de

## درعتاق

آ زادکرنے والے اس مولی کی ہے جب تک بیز عمرہ ہاور اس کے بعد اس کے معبات ذکر کی ہوگی اب بعد عمال کے اس کا بیام ركماادراسة زادشده في اسة زادكرف والكياس بات يس بالشافية تعديق كدا مناق كوفت وواس كامملوك فنا والعدتاري فلال اورجين الل شروط بعداك قول كرريخ ف يخت عذاب الجي كي الكين جي اورتا كرالله تعالى اس ك برعشو ك بداة زادكرف والعام معنوة ك س جيرات بعنال مح وجائزة وادكيا اوراي مك ورق س خارى كرويا اوركرويا الله واسين اختيارات ين أزاد موكياكي يرأس كالمحوق نيس بهاورنداس يركى كالمحوق بهوائي ولا مكاورض الشاقي ورسول خداصلی الله علیه وسلم پرایمان لایا ہے اس کوروائیس ہے کہاس سے کارغلامی واستر قاق طلب کرے اوراس کودو ہارور قتی وظلام يناد اورة زادشده في وتت اعماق كاس كامملوك موفي كا قراركيا واقعم تاريخ فلان ادرامام ابوهنيندوان كامحاب يون لكين تے کدیتے میاز جانب فلاں بین از جانب مولی واسطے اس محملوک فلاں مندی کے ہے کرتو مراملوک تا سیال تک کدیس جھوا زاد كروں ہى من تھے اللہ تعالى كے واسطے اس كے تواب كى خوابش سے آزاد كرتا ہوں اور مى اس وقت بدن سے تكررست اور عمل ے سے جوں اور جو میں کوئی مرض وغیر وعلم نہیں ہے میز القرفات جائز میں تھے بعتق جائز نافذ البتدة زاد كرتا موں تير عددمد كوئى شرطائيس كرتا موں اور نہ تھ سے يجھ مال موض عن طلب كرتا موں يس تواس آ زادكرنے كى وجدے آزاد موكيا جوآزادوں كو اختیارے دو تخبے حاصل ہوا اور جوان پر واجب ہوہ تھو پر واجب ہوا میرے واسطے یاسی کے داسطے تھو پرکوئی راوٹیس ہواور مير اواسطے تيري اور تيرے آزاد كرده كي ولاء مواقعه ماه فلال سندقال (اورالله تعالى كواسط )اس وجه كلما كه بعض لوگ كتے بين اگراللہ كواسطة زادندكيا بكددكلانے كو زادكياتو أزادنديوكااور بناس وقت بدن سے تدرست اور على سے كم مول ادر جھ من کوئی مرض وغیر وعلمت فیس ہے بیاس واسطے لکھا کہ مریض کا آزاد کرنااس کے تبائی مال سے معتر موتا ہے اور تع کا آزاد کرنا بورے مال سے معتبر ہے اور تولد و غیرہ سے میراد ہے کہ جنون اور جمافت اور بسبب فاند بریادی کے مجور نیس اس واسطے کہ جمافت اور جنون بالاجماع محت عماق سے مانع میں اور بسب فساد کے مجور مونا بعض علاء کے نزد یک مانع ہے اور قولہ عمل نا فذالبت -اس واسطے الكماتاكمولي أس يرابيهام كادموى ندكر ، جوهن كمتوقف مون كاموجب ب- ياتعلن بشرط كادموى ندكر ، قول جير ، ذمدكونى شرطانيس كرتا مون اور تخد سے بجو مال موض تين طلب كرتا مون اس واسط لكما كرسب دموى اور جنكثر سے منقطع موجاكي قولم پی تواس آزاد کرنے کی وجہ سے آزاد ہو گیا جو آزادوں کو اختیار ہو و تھے حاصل ہوااور جوان پرواجب ہو ہے پرواجب ہواب بطرين تاكيد ككعابة ولديمر يواسط ترى اور تيرية زاد وكردوكى ولا وبيدبا تباع ملفتريكيا بهاورتاكم كم ايك تابت بو ادر پرجولکما کہ تیرے آ زاد کردو کی ولاء ہے برادارے امحاب کا غیب ہادرام محاوی رستاللہ براس کیسے تصاورا کر متل بوض مال ہوتو بعد لکھنے عماق جائزو نافذ کے لکھے کہ اس قدرد بنار برہ زاد کیااوراس غلام نے بیعتی بعوض اس مال کے تعلی کیا مجراس کے بعدا كرمونى في الى يال ير تبعنه كيا موتو لكيه كمة زادكر في والله في بال بدي طوركمة زادشده في الى كوادا كياب وصول بايادور آ زادشدواس سبب سے بیجہ زادکتندو کے بعد کرنے اور بر پانے کے بری ہوگیا اور اگراس نے مال پر بعندند کیا ہوتو تھے کہ بیسب مال اس آزادشده يراسمولى كا قرضه بك بدون اسس مال يمولى كواداكر في كاس آزادشده كى يريت بيس باوراس مولی کے واسطے سوائے وال ماورمطالبد مال فرکور کے اس؟ زادشدہ برکوئی راوٹیس ہوا قعدتاری ظال کذافی الذخیر۔اگرائی باعدی اورائية غلام كوجن دونوں من تكاح باوران دونوں كى اولا دكوا كھا آ زا دكيا تو كھے كرزيد في اسية غلام قلال كواس كانام اور صليد بیان کرد سادرائی با عری فلاندکواوراس کانام اور حلید بیان کرد ساته داد کیااور بیدولول جورواورشو بر بین اوران دولول کے ساتھان کی اولاً دفلاں اور فلانہ کو آ زاد کیااور وہ آ زاد کرئے کے وقت ان سب کا مالک تھالیں ان سب کو بغرض حصول رضامندی الٰہی و طمع تُوابِ آخرت الى آخره \_جبيها كهمالِق مِن بيان كيا مُما بسب لكيهاورا كرايك غلام دويا زياده آدميوں مِن مشترك بواور سبول نے اس کو آ زاد کیا تو لکھے کہ بیتح ریز بیدا بن عمرو قریش اور بکر این خالد قریشی کی طرف ہے ان دونوں سے مملوک سن کلو کے واسطے بدین مضمون ہے کہ تو ہمارامملوک تھا اور ہم نے تھے کو البند آز ادکر دیا مجر دونوں میں سے ہرایک کا حصہ جس قدراس غاام میں بیان کردے تا کہ جس قدر ہرایک کے داسطے اس کی ولا ، پہنچتی ہے معلوم ہوجائے باتی تحریرِ اس طرح ہے جیسے ہم نے ایک ہی تنص کے غلام کے حق میں بیان کی ہے اور اگر مالکان غلام کی مخص کواس کے آزاد کرنے کے واسطے دکیل کریں تو کیکھے کہ کوا واوگ جن کا نام اس تحریر کے آخر میں ندکور ہے سب اس بات کے گواہ ہوئے کہ زید دعمروو بحر کے وکیل خالد نے اُن کے غلام سمی کلوکو جوان سب میں یرا پر مشتر ک ہے آ زاد کیااوراس وکیل نے اس کومفت بلاعوض یااس قدر مال پر بعثا ق سیح اُن کے خالص مال و ملک ہے آ زاد کر دیا پس ان کے اس وکیل کے آزاوکرنے سے بینلام آزاد ہوگیا کہ فروخت نیس ہوسکتا ہاورند ببداورند میراث اورند کسی وجد مے ملوک ہو سكتا باوران موكلوں ياكسي آدمى كو اسطاس بركوئى را نبيس ب سوائے ولاء كاس كى ولاءان موكلوں كى زند كى ميس ان كے واسطے اور ان کے مرنے کے بعد ان کے عصبات کے واسطے ہوگی اور اگر عمل بحوض مال ہواور وکیل نے اس غلام سے ان کے واسطے مال كود صول كياتواس طرح كيص كدغلام في بيعنق بعوض اس مال عيمنظور كيا بحركي كدوكيل في أن لوكون عيروا سطيريا مال اس ے وصول کرایا اور اگروکیل نے وصول ندکیا ہوتو جس طرح ہم نے ایک مخص کے غلام کے حق میں بیان کیا ہے ای طرح تحریر کرے۔ اگر غلام مشترک می سے دو مخصوں میں سے ایک نے اپنا حصہ از اوکیا ہوتو امام اعظم کے زو کیے جس نے آزادہیں کیا ہے اس کو تین طرح کا اختیار ہے بشرطیکہ آزاد کرنے والاخوش حال ہواور اگر تنگدست ہوتو دوطرح کا اختیار ہے اور امام ایو پوسٹ وامام محر کے نزو یک اگر آزاد کرنے والا خوشحال ہوتو جس نے آزاد نہیں کیا ہے اس کواختیار ہے کدایے حصہ کی ضان لے اور اگر تنگدست ہوتو اس کوغاام ندکورے سعایت کرانے کا اختیار ہاور دونوں صورتوں میں غلام ندکور آزاد کرنے والے کی طرف سے آزاد ہوجائے گااور يورى ولاءأى كوسط كى يس اگراس محق نے جس في آزاد بيس كيا ہے اس مضمون كى تحرير ككسوانى جابى اورموافق ند بب ايام اعظم كے تحریر جابی تو کھے کہ کواہ لوگ اس بات کے گواہ ہوئے کہذید نے فلال مملوک میں ہے کہ جس کابینا م اور بیر علیہ ہے اوروہ زید اور عمرو کے درمیان شترک ہے اپنا پوراحصہ آزاد کردیا اور زید نہ کورئے اپناحصہ بدون اجازت اپنے شریک عمرو کے باعماق بھے آزاد کیا ہے اورزیدونت آزادکرنے کے خوشحال تھا اور عمر وکوا مام اعظم کے قول کے موافق تین طرح کا اختیار حاصل ہوا ہے ہی عمرونے اپنے شریک زید آزاد کنندہ سے اپنے حصد کی قیمت تاوان لیما اختیار کیا اور جن نوگوں کو قیمت اندازہ کرتے میں بصارت ہے ان کے اندازے سے عمرو کے حصہ کی قیمت دس دینار تھی اور یہ انداز کرنے والے لوگ عادل ہیں پس عمرو نے قلاں قاضی کے پاس یہ مقدمہ چیں کیااور ید براس مقدار کا دعویٰ کیا بس قاضی نے اس کے داسطاس مقدار کا حکم دے دیا کیونکداس سے اجتماد میں بھی آیااور زیدیر ان دس دینار کا ادا کرنا اس مرکی کولازم ہوا ہی زیدة زاد کننده پراس قدر مال اپنے شریک اس مرکی کے واسطے قرضہ لازم ہے اوراگر آ زاد کرنے والے نے میں مقدارا داکر دی ہوتو لکھے کہ آزاد کنندہ نے اس قدر مال بیوجہ قاضی کے لازم کرنے کے اپنے شریک کوادا کر دیا اور پورا قلام اس آزاد كر فوال في المرف سه آزاد بوكيا اور اس كي پوري ولاء اس آزاد كننده كي بوكي فقل آگرشريك فيام ے سعایت کرانا اختیار کیا تو لکھے کہ شریک ندکور عمرو نے اپنے حصر کی نصف قیمت کے واسطے جواس قدر ہے سعایت کرانا اختیار کیا اورقاضی کے باس بیمقدمہ بیش کیااور قاضی نے غلام پر سعایت لازم کروی پس غلام پر واجب ہے کہ اس کے واسطے سعایت کرے

اور جب دوسعایت پوری کردے گاتو دونوں کی طرف ہے آ زاوہ وجائے گااوراس کی وار عدونون میں مشترک ہوگی اور اگرشم یک نے ا بناحصة زادكرنا اختياركياتو ككے كهرشريك في ابناحصة زادكرنا اختياركر كاسكوة زادكرديا بسء و دونول كي طرف سة زادو عمیااوراس کی ولا ، دونوں میں مشترک ہوئی اورا گرشر یک آ زاد کنندہ تنگدست ہوشی کددوسرے شریک کوموافق تول امام اعظم کے دو طرح كا افتيار عاصل موايس شريك في غلام مصعابت كرانا اعتيار كياتو كيه كدية زادكننده تتكدست تها كداس كا خال سب لوكون كومعلوم تماحي كدومر يشريك عمرو ك واسطيموا في تول امام اعظم كدوطرة كالفتيار عاصل موايس اس في اي حصد كي نسف قمت کے داسطے غلام سے سعایت کرانی اعتبار کی اور رہے قیمت اس قدر ہے ہی قاضی فلاں نے اس کے اعتبار کا تھم جاری کر دیا اور غلام کے ذمہ بیسعایت لازم کردی اور بعد سعایت کے غلام مذکور دونوں کی طرف سے آزاد ہوجائے گا اور اس کی ولاء دونوں میں مشترك بوكى اوراكراس في ابنا حصية زادكرنا اعتباركياتو أى طرح لكي جبيها شريك كي فوشال بون كي صورت من ذكور بواب پھرجس مورت میں اس نے غلام ہے معامت کرانا اختیار کیا اور غلام کے ذمه قبط بندی مقرر کی تو کیمیے کہ پس قامنی نے اس کا اختیار نا فذكر ديا اور غلام كے ذمداس كے حصد كى قيمت جواس قدر ہے لازم كى اوراس كى تين قسطين تين مهيند بيس مقرر كروي تاكه جرمهيند گذرنے پراس قدرادا کرے فقا۔ مجر اگر غلام نہ کورنے اس بے حصد کی قیت سے اس سے کم مقدار پرصلے کر لی تو لکھے کہ اس نے ا ہے حصری قیمت سے اس قدر مال پر بوعدہ اس قدر مدت کے ملے کرلی۔ پس اگر قبط بندی مقرر کی اور ایک مہینہ گذر گیا اور اس نے ایک قط اداکردی اور ما با کداس کی تحریر کرادے تو تھے کدایک ممینہ گذر ااور اس نے ایک قط اداکی اورو واس قدر مال ہےاور باتی اس تدر بال موافق منطوں کے اس پررہاجب معادة ئے گی تو اس سے مطالبہ کرے گا۔ پھرسب منطوں کے اوا ہونے بے بعد لکھے کہ فلال محص فے اپنا علام جواس کے اور قلال کے درمیان میں مشترک تھا جس کا مینام ہے آز ادکر ویا ہے اور اگر آز ادکنتدہ تنگدست ہو اس اس المام من سے است حصر کی نصف قیت کے واسطے سعایت کرانی اختیار کی اور اس براس قیمت کی جن مہینہ من مین تسطیں مقرد کردی ہم میند میں اس قدر پھر ایک مہیند گذرا ہی اس نے اس قدر وصول کیا حتی کہ بعد تیسر مے مہیند کے سب اس قدر وصول کیا اور به آخری قسط تھی ہی اس غلام پر اوراس کی جانب اوراس کی باس اوراس کی ساتھ قلیل و کمٹیر کچھ باتی ندر بااور پوراغلام دونوں کی طرف ہے آزاد ہو گیا ہی وہ دونوں کا مولی ہے ادر اس کے ولا ودونون کے درمیان میں نعظ اصف ہے فقط اور اگر موافق غد بام الولوسف اورامام محد كرم يهاب تو كهے كرزيد في من كاوملوك من سے جواس كاوراس كر مريك عروك درميان مشترك تفاا پنالورا حصدة زادكرد ياحى كد بوراغلام زيدى طرف سة زاو بوكيا بنابرقول ايسامام كرجس كى مدرائ باوروه امام ابوبوسف اورامام محر بیں اور آزاد کرنے والاخوشحال تھا جولوگوں میں خوشحال مشہور تھا عمرو نے اس سے اپنے حصد کی قیمت کا مطالبہ کیا اور فلاں قامنی کے سامنے مقدمہ پیش کیا اس نے اُس کونا فذکر کے آزاد کنندہ کے ذمہ عمرو کے حصہ کی قیمت لازم کی اور زید کی طرف ے بوراغلام آزاد ہونے کا تھم دیافتظ اور اگر آزاد کنندہ تنگدست ہوتو لکھے کہ آزاد کنندہ تنگدست لوگوں میں معروف تعاحیٰ کہ عمروکو غام سے اپنے حصر کی تیت کی سعایت کاحق حاصل ہوائیں اس نے غلام کو ماخو ذکر کے فلاں قاضی کے یاس مرافعہ کیا اس نے اس کو نا فذكر كے علام كو حصة عمروكى قيمت كى سعايت كرنے كا تكم ديا ہى بية قيمت غلام پر عمروكا قرضه ہے ادر پوراغلام زيدكى طرف سے آزاد قرار دیا اور اس کی ولا عکائل زید کے داسطے قرار دی فقط سے محیط میں لکھا ہے اور اگر ایک غلام دو آ دمیوں میں مشترک ہواور دونوں نے أس كوآ زادكرنا جإ بإاور دونوں كوخوف مواكدا كرين بيلية زاوكرتا موں توشايد دوسراشريك جھے ہے اپنے حصر كاتاوان ليزاحتياط بيد ہے کددونوں اس کے آزاد کرنے کے واسط ایک مخص کودیل کریں ادرسب سے زیادہ احتیاط یہ ہے کہ ہرایک شریک اپنے حصد کی

آ ذادکودمرے شریک کے آادکرنے برمطی کرے تی کراگر وکیل دونوں بھی ایک حصد آزادکرے و نافذ شہوگا اور جب وکیل نے
اس کو آزادکر دیا تو لکھے کہ بیر تحریم بدین معمون ہے کہ ذیع نے اقرار کیا کہ بھی عمر واور بکر کی طرف ہاں دونوں کے غلام سمی کلو کے
آزاد کرنے کے واسطے وکیل ہوں اور اس نے دونوں کے غلام سمی کلوکو جودونوں بھی برابر مشترک ہے مغت یا آس قدر مال پر باعثاق
می دونوں کے خاص ملک و مال ہے آزاد کیا ہی سے غلام دونوں کے وکیل زید کے آزاد کرنے ہے آزاد ہو گیا چر آخر تک وی
مہارت مکھے جوہم نے اصافیا آزاد کرنے کے بیان بھی کھی ای طرح آگر دونوں اس کوغلام ندکور کے دیرکرنے کادکیل کریں تو بھی
مہارت میں ہے۔

غلام کومت معین تک اپنی خدمت کے واسطے آزاد کرتا جہا

الراسية فلام كوايك مال تك الى خدمت كرني كاثر دري زادكيا عدة لك كدكوا ولوك اس بات ك ثابد وسة كدنيد في البيخ غلام من كلوكوجس كابيرهليد ب باحثاق مح جائز نافذاك شرطرة زادكيا كدايك سال كاف باره مهيندجس كااة ل المال روز ب اور آخر فلان روا به برابراس کی خدمت کرتارے کہ جو خدمت اس کی موٹی کی رائے می آئے اور جس منم کی خدمت بیش آئے جال جاہے جس وقت ماہ اورجس طرح ماہ جوشرع میں طال ہے رات دن میں بقدر طاقت وقت مقادمی خدمت لے ہی مسمى كلوف اس آزادى كوبعوض اس خدمت كي قيول كيااوراس كي خدمت كرف كايروجه ندكورضامن موايس كلوخاصنة بوجرانلد آزاد موكياتوزيدكواس كي طرف سوائ ولا واورطلب خدمت مشروط مذكوره كاوركوكي راونيس بفظ اور بدل عن كاونات نامديون کھے کہ گواہ نوگ جن کا نام اس تحریر کی آخریں نہ کورہے اس بات کے شاہر ہوئے کہ کلوہ شروستانی نے بعلوع خود بیا قرار کیا کہ وہ بملک مع واجب لازم زيد كامملوك تعادور مت كاس كى خدمت كى جراس كوافي أزادى كى خوابش بوكى بساس في زيد عددخواست کی کہ جھے اس قدر موض برآ زاد کرد سے اس کی درخواست کومنٹور کر کے اُس کواس قدر مال کے موض بس سیح آزاد کردیا جس هى ندد بعت عادريد منويت اور ند تعلق تظر اور نداضافت بزماند منقبل لي أى غلام في الى كاطرف سے بيامراس كے خاطب كرنے كے ساتھ جدا ہونے اور اس كے سوائے دوسرے كام بى مشغول ہونے سے بہلے تبول كيا يس اسب سے آزاد ہوكيا اور اسے للس كامالك بوكم اور يہ بدلداس كے او يرقر ضدر باكدبس كواسط كر ميعادين ب جب جاب اس سے لے لے كاو ذكوركو اس ہے کوئی افکارنہ ہوگا۔ اس سب مال کے اداکر نے کے بغیر کی طرح اس کی براہ ت بھی نہ ہوگی اورمقرلہ نے اس کی تعمدیق کی ہے فلا برجيد على ب- ومي مون كالتياري غلام كوآزادكر في تحرير يول بكواولوك إلى بات كمثام موت كرزيد بسرميت نے بطوع خود اقر ارکیا کداس کے باب فلال مخص نے اپنی حیات میں اُس کو بوں وصیت کی تھی کداس کے غلام اور مملوک مسمی فلاس کو اس فلام كانام اور حليد ميان كرد ماس كى وفات كے بعد خاصة اوجدالله تعافى آزاد كرد سےاس بس كوئى شرط ندلكا ، اور بيفلام فدكور ي كومال كاموض قرارد اوراس زيد في اين باب فلال كى الرف سى يدوميت تعلى كي كي اوراس ك باب فلال كرم توونت تک اس بوری ومیت یا اس می سے کی قدر سے رجوع نیس کیا اور اس زید نے اسے باب کی موت کے بعد بیدومیت نافذ کی اور فلاں شرکورکوآ زاد کردیا اور بیدن غلام ہے جس کے آزاد کرنے کی اس کواس کے پاپ نے وصیت کی تھی ایس غلام شرکوراس وجدے فاصد لوج الله تعالى أزاد موكياس كووى التحقاق ماصل بجوة زادون كوموتا باورأس يروى بات لازم بجوة زادول يربونى ا المازيد كوأس ينظام مناف يا خدمت يعنى ياسعارت كراف كاكوكى استحقاق نيس بهراس كم باتحديس اين باب كرزكدت دو چند قیت اس غلام کی جس کوآ زاد کیا ہے حاصل ہوگئ اب زید کواس غلام پر کوئی راونیس ہے سوائے مبتل ولاء کے جوشرع میں آزاد کرنے والے کواپی زندگی اوراس کے پس ماندگان کواس کی وفات کے بعد حاصل ہوتی ہے پھرتر یر کونتم کرو ہے اوراگرائی باندی کو

آزاد کرکے بعد آزادی کے اس سے زکاح کیا تو تھے کہ زید نے اپنے جواز اقر ارکی حالت میں بطوع خود اقر ارکیا کہ اس نے اپنی

باندی مسماۃ قلاند ترکیہ یا ہندیہ کو باعثاق سیح آزاد کیا آخر تک وہی عبارت تھے جوعماتی نامہ میں تھی جاتی ہے پھرتر یوست کے بعد تھے

کہ پھراس زید نے بعد اس عتی نہ کور کے اپنی اس آزاد کی ہوئی باندی کے ساتھ کوابان عادل کے حضور میں اس قدرویتار مبر پر بیزوج سے فکاح کرلیا اوراس ہاندی کور و نے بھی جوآزاو ہوئی ہے ای جگس میں اس مبر نہ کور پر بتر و ترج سے اپنی اس کے نکاح میں دیا ہے۔

پھرتر ہر کوختم کردے ۔ واللہ تعالی اعلم بید خبر و میں کھا ہے۔

فعل ينجر

#### تدبیر کے بیان میں

امام محد نے کتاب الاصل میں فرمایا کہ اس طرح تکھے کہ بیتح مرز بد ابن عمروکی جانب سے واسطے اپنے مملوک سمی کلو ہندوستانی کے بدین مضمون ہے کہ میں نے تھے کوائی موت کے بعد خاصمة لوجه اللہ تعالی اور بطلب تو اب الی آزاد کردیا اور میں اس وتت سيح موں (اوراس سے مراوصحت بدن ہے) آیائیس دیکھتاہے کیام جھڑنے اس کے بعد فرمایا کے مرض وغیرہ کی کوئی علت مجھ میں تہیں ہے۔اس تحریر کی کوئی حاجت نہیں ہےاس واسلے کہ بچے اور مریض دوتوں کا مد بر کرنا اس بات میں مکساں ہے کدوونوں میں ہے ہرایک کی تدبیر کا اعتبار تہائی مال ہے ہوتا ہے اورامام طحاوی اس طرح لکھتے تھے کہ میں نے تجھے کواپٹی زندگی میں مدیر اور اپنی موت کے بعد آزاد کرد یا اور فرمایا کہ میں نے دونوں لفظوں کواس واسطے جمع کیا کہ بعض علاء کا غرجب میدے کہ جب تک دونوں لفظوں کوجمع نہ كرے تب تك دورد برنيس موتا ہے ہي مي نے اس فرجب ہے احتر ازكرنے كے واسطے دونوں لفظوں كوجمع كرويا۔ پير فكھے كه میرے داسلے تیری ولا ماور تیرے بعد تیرے آزاد کئے ہوؤں کی ولا مزہو کی اور اہام طحادی لکھتے تھے اور میرے داسلے جو پھی تھو ہے بسب تدبير فذكوره بذاكة زادموجائ اس كى ولاء موكى اس واسط كبعض علاء كابدند مب ب كداكرمولى مرجائ اوراس براس قدرقر ضد موكداس كمام تركدكوميد مولواس كامديرة زادن موكا بلكد يقل موكاكداس قرضد كوض جواس كمولى يرب فروضت كيا جائے گا اور الی حالت میں اس مے مولی کے واسطے اس کی وال مندہوگی ہیں اگر ہم علی الطلاق اس طرح تکھیں کدمیرے واسطے تیری ولاء ہو گی تو اس ند ہب کے موافق بینلد ہو گا حالانکہ جہاں تک ممکن ہوتح ریک غلطی ہے محفوظ رکھنا واجب ہے اور بعض الل شروط اس طرح لکھتے ہیں کدیتجریر بدین مضمون ہے کہ زید نے اپنے غام ورقق ومملوک ہندی پاترکی یاروی مسمی فلاں کواور اُس کا حلیہ بیان کر وے د بر کردیا پیر لکھے اور اپنی موت کے بعد اس کوآ زاد کردیا اور بہتر بیرمطلق غیرمغید سیجے و نافذ مد برکیا ہے کہ بیفرو خت کیا جائے اور ند بدكياجائ اورندميراث موسكاورندم موسكاورندايك ملك عدوسرى ملك عن معلّ وسكاوراس مدير عن ندر جعت بن مثنونیت پس میقام این مولی کامد برے جب تک اس کامیمولی زندہ ہے کہ اس سے وہ انتفاع حاصل کرسکتا ہے جیسا غلاموں سے تفع لیاجاتا ہے سوائے تھے اور اس کے مانندامور کے اور بیغلام ندکوراس کی وفات کے بعد آزاد ہے کہ اس کے وارثوں میں سے کی کواس · پرکوئی راہ نہ ہوگی سوائے اس قدر حصہ کی سعایت کے کہ جوتہائی ہے برآ مدنہ مواور سوائے میش ولاء کے کہ اس کی ولاءاس کے مولی کی وفات کے بعداس کے عصبات کے واسلے ہے اور اس مربر نے وقت تربیر کے اس کے مملوک ہونے کی تصدیق کی اور ریام اس مربر کی صحت اور ثیات عقل اور جواز اقرار کی حالت بین مدیر سے صاور ہوا ہے کہ جس کے ساتھ علم حاکم لاحق کرے ہیں لکھے کہ پھراس مولی نے فلال مخف کے ہاتھ اس مدیر کے فروخت کرنے کا قصد کیا ہی اس مدیر نے قاضی عادل نا فذ القصناء کے سامنے اس کی تاش

كى بس قامنى نے اس مد ہر كے واسطے اس كے مونى پر بيتكم وساديا كه بنكم اس تدبير كے مولائے ندكوركواس كى زج كا اختيار نبيس ب بعداز انكه يتم قامني كى رائے اوراجتها وليس واقع ہوا كه أس نے اپنے ایسے عالم كا تول اختيار كيا جس كابيذ بب ہے اور أس حديث ر عمل کیا جواس باب میں وارو ہے اور قامنی نے اپنے تھم پرانی مجلس کے حاضرین کو گواہ کر دیا واقعہ تاریخ فلال اور اگر ایک غلام وو شر یکوں ٹی مشترک ہو پھر دونوں میں سے ایک نے اپنا حصد دیر کردیا تو کھے کدر تحریر بدین مضمون ہے کدزید نے اپناسب حصد جو مثلًا نصف ہے بورے غلام مندی مسمی کلومی سے جوز بداور عمرو کے در میان نصف مشترک ہے دبر کیااور اس میں سے ابنا حصہ جونصف ہے اپنی حیات میں مد برمطلق کرویا اور بعدا ہی وفات کے اپنا حصد آزاد کرویا پھراس تحریر کوجس طرح ہم نے بیان کیا ہے تمام كرو اورامام اعظم كيزويك أكرزيد خوشحال موتو عمرد كوتين طرح كااختيار موكا اليعني جائب زيد سے اپنے حصر كا تاوان ليے يا غلام سے اپنے حصہ کے واسطے معامت کراد ہے یا اپنا حصہ بھی مدیر کروے ) اور اگر زید تنکدست ہوتو دوطرح کا افتیار ہوگا اور صاحبین كے نزديك اگر زيد خوشحال موتواس سے تادان لے سكتا ہے اور اگر تنگدست موتو غلام سے سعايت كراسكتا ہے بيرا كراس نے موافق قول المام اعظم اورصاحيين ككسنا جاباتو درصور تيكه عمرون بيمي مديركرنا اختيار كياتو أى طرح لكصيحبيها بم بيان كرييك بين ادراكر أس نے تاوان لینا اعتبار کیاتو کھے کہ عمرو نے مدیر خدکورے روز تدبیر کے اپنے حصد کی قیمت طلب کی اور ووا نداز وکرنے والوں کی انداز ے اس قدروینار ہیں اور اس کوقاضی عادل اور جائز افکم کے پاس لے کیا اس قاضی نے مدبر کے ذمہ یہ تیمت لازم کردی پھر عمرد نے دیرے یہ قیمت پوری وصول کر لی اور عمرد کے قیمند کرنے اور بھریائے سے دیراس قیمت سے بری ہوگیا ہی ہے پوراکلواس زید کی طرف سے دیر ہو کیا ند عمرو کی طرف سے اور نہاتی تمام جہان کے آ دمیوں کی طرف سے اور اس کے بعد اس عمرو کو اس زیدیر كونى وعوى فين بادرنه غلام يركونى وعوى بادرجب اس زيدكوها وشموت بيش آئة ويديورامد برخاصة لوجه الله آزا وباورزيدكو اوراس کے دارٹوں میں سے کسی کواس سے در برکوئی راونیس ہے سوائے ممل دلا و کے ادر سوائے سیل سعایت کے بعدراس قیمت كے جوتبائى سے برآ مدندہو۔اگر غلام دوفضول على مشترك ہوادر دونول نے اس كے مدبركرنے كے داسطے ايك حض كووكيل كياتواى طرح لکھے جیہا ہم نے آزاد کرنے کے واسطے دونوں کے ایک تفس کو وکیل کرنے کی صورت میں بیان کیا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ صورت احماق من اگروكيل نے كہا كه من نے اس كودونوں كى طرف سے آزادكيايا كہا كه يددونوں كى طرف سے آزاو بيا كہا كه وونوں میں سے ہراکی کا حصراینے مالک کی طرف سے آزا و ہے توبیکانی ہاور غلام میں سے دونوں میں سے ہرا یک کا حصر فی الحال آ زاوہ وجائے گا اور تدبیر کی صورت میں بیضروری ہے کہ یوں بیان کرے کہ میں نے اس مملوک میں سے دوتوں میں برایک کا حصہ مد بر کیا اور ہرایک کا حصداس کی موت کے بعد آزاد کیا حق کہ ہرا یک کی موت کے بعد آزاد ہوجائے گا اور اگر دیل نے کہا کہ ہیں نے و نوں کی طرف ہے اس کومد برکیایا کہا کہ دونوں کی موت کے بعد بید دونوں کی طرف ہے آزاد ہے توجیعی آزاد ہوگا کہ جب دونوں مر جا كي اور جوفن يبليمر الاس كي موت الاس كاحداً زادنه وكالدذ فيره ش كعاب-

فعلى تنم

تحریراستیلا دے بیان میں

اگرام دلد کے واسطیقر رکھنی جا ہے تو یوں تھے کہ بیتر پر جس پر گواولوگ جن کانام اس تحریر کی آخر میں ندکور ہے شاہر ہوئے اے تول اجتبادالی مین قاضی ندکور مجتد تنایاس نے تقلیدی اقوال میں اجتباد مین کوشش کی اور بیا یک مسئلہ میں اجتباد ہے فاقیم اامند ہیں یہ ین مضمون ہے گذید نے اقرار کیا کہ اس کی با ندی ترکہ یا رومیہ یا بندیہ جس کا نام اور طیداور سیان کردے اس کی ام ولد ہے کہ کہ اس کی ملک اور فراش ہے اس کے پر مسمی عمر و کو یا اس کی دختر مسما قربندہ کو جن ہے ہیں بیاس کی حیات بی اس کی ام ولد ہے کہ اس کی ملک ہے و سام کہ ہوت ہے اس کے فرار قول میں کو فرو خت نہیں کر سکتا ہے اور در کی وجہ ہے اس کو فیر کی ملک بی و سام کہ ہوتا ہے اور اس کی موات نہیں ہے موائے سینل والا و سے کہ اس کی والا وواسطے زید کے ہواراس کی موات کے بعد اس کے وارقوں میں کو اس کی طرف کوئی راہ نہیں ہے موائے کہ اس کی وار واسطے زید کے ہواراس کی موت کے بعد اس کے وارقوں کے واسطے ہوگی اور اس کے ساتھ تھم ما کم اور ام ولد ذکور و کی تصدیق افقی کر ساور اس مقام پر سیمیل سعاے تو اجب شہوگی اگر چواس کے تم فی اس کے مرض الموت میں بوا ہوا ورکوئی ہی موجود معلوم نہ ہوتو ایک صورت میں تبائی مال سے آزاد مول کی ہوتو کے اس کے مرض الموت میں موات کی اس کی موات کی اس کے برا مدت ہوتو اس کی صورت میں اس طرح لکھنا ہوگا کہ موائے ہوئی ہوتو کی ہوتو ک

فقتل اينتر

# تحریر کتابت کے بیان میں

ا يهان اسلوب تحرير كوم بيت مي زياده وخل بينبذاحتى الوسع مطلب برنظر بالمند

ع قول حق كديمول وليل ب كدخريد فرودت كي طرف كتابت كاعلم بي بن ما نندتح برائ المديد مكاتب كرف كتحريكمي جاسي ا

عی کتابت میں بھی جو بمعنی بچے ہے یوں تکھاجائے کہ ریاس کی تحریر ہے جس پر مکاتب کیا الی آخرہ اور یوسف بن خالد بھی ایسا کہتے ہیں که کتابت جمعیٰ خرید و فروخت ہے لیکن ان کے نزویک تحریر خرید میں یوں لکھا جاتا ہے کہ بیتحریر وہ ہے جس کوخرید کیا الی آخرہ پس كتابت من بهي يون بى لكها جائے كدية تريوه برس برمكاتب كيا اور طحاوى و خصاف فرماتے بيں كد كتابت ايساعقد ہے جس بي امر متقدم کے اختیار کی حاجت ہے ہی لکھا جائے کہ فلاں نے اپنے مملوک فلاں کو مکا تب کیا ہیں مثل خلع کے ہوگا کہ فلع میں بھی امر متعدم کے اختیار کی حاجت ہے بس یوں لکھتے ہیں کہ فلاں نے اپنی جوروفلان کاخلع کرویا ہی چونکہ خلع میں لکھتے ہیں کہ پیچر مراز جانب فلاں ہے ہی ای طرح کتابت میں بھی لکھنا جا ہے کہ یتح راز جانب فلاں ہے بخلاف خرید کے کہ خرید می امر معقدم کے احتیار کی ضرورت نیں ہے کونکر ند کی تحریر میں ملک بائع اور اس کا قبنہ جس پر مدار صحت فرید ہے ذکر نیس کیا جاتا ہے اور ابوزید شروطی فرماتے تے کہ کتابت ہرطرح سے بیچ کے معنی میں نہیں ہے تا کہ بیچ سے لاحق کی جائے اس واسطے کہ بیج مباولہ مال بمال ہے اور کتابت مبادلہ مال ب بعوض اسى چيز كے جو مال نيس ب اور كما بت على معاوضة قرضه أس كے ذمه ثابت بوتا بواور بيج عن ايسانيس بوتا باور نيز برطرح سے ملی خلع کے بھی نہیں ہے تا کہ اُس کے ساتھ لاحق کیا جائے اس واسطے کہ خلع بعدوا تع ہونے کے حمل فنے نہیں ہاور كتابت بعدوا قع ہونے كے بھى محمل تنظے ہے ہی ضلع وخريد دونوں كے ساتھ أس كالاحق كرنا معدر ہوا ہيں ہم نے أس كوا قرارات كے ساتھ لاحق کیا اور اقر ارات میں یوں لکھاجاتا ہے کہ بیوہ تحریر ہے جس پر کواہان مسمیان آخر تحریر بذا شاہد ہوئے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نبیں ہے ہی ایسانی کما بت میں بھی لکھا جائے گاصورت جو ہمارے اصحاب نے تحریر فرمائی ہے کہ یے خریراس کی ہے جس پر فلاں ابن فلاں مخزومی نے اینے مملوک مسمی کلو ہندی کو مکا تب کیا بدیں طور کداس کووزن سبعد الے برار درم پر مکا تب کیا کدان درموں کونسطوں سے یا پنج برس میں ہرسال دوسودرم کے حساب سے اداکر سے اور بیٹیس لکھا کہ بدین شرط کدان درموں کوئی الحال ادا كريه ياايك عى قسط جمل ايك مهال يا ايك مهينه كے بعد اداكر ساور بيرندلكھنا اس وجد سے بير كدامام شافعي كے قول سے اقرار ہو جائے کیونکدامام شافعی کے زویک فی الحال اواکرنے کی آنابت جائز نبیں ہے ای طرح جس کتابت میں قبط ہولیکن ایک ہی قبط ہووہ مجى امام شافعى كيز ديك ناجائز بياس بم في چند تسطيل بم كرك تكها تاكدام شافعى كيول ساحتر از مواور بيكهاك يا في برى من برسال دوسودرم كركے اداكر دے بياس واسطے لكھا تاكم تقدار اقساط اور حصه برقسط معلوم موجائے پھر فرمايا كه لكھے اور ميلى قسط كا وقت فلان سال كے فلان مهينه كا جاند ہے اور بياس واسطے لكھا كريم بل قسط كا وقت معلوم موجائے بھر فر مايا كر لكھے اور فلان مملوك غركور پرالله کاعبد و میثاق ہے کہ و مضرورا چھی کوشش کر ہے تی کہ بورا مال کتابت جس براس کومکا تب کیا ہے ادا کر دے اور یتحریر غلام مذکور کی کمائی پر پرا پیختہ کرنے کے واسطے ہے تا کہ وہ مال کتابت اوائی کرے اور بیعیارت بیعنامدیں نہیں لکسی جاتی اس واسطے کے مشتری ادائے من پر مجور کیا جاتا ہے ہی اس کو برا میخت کرنے کی حاجت نہیں ہاور مکا تب مجبور نیس کیا جاتا ہی اس کو برا میختہ کرنے کی عاجت ب جرامام اعظم اورأن كے اصحاب كابت نامد ميں منبيل لكھتے تھے كه بدين شرط كدمكاتب جب تك مكاتب بدون اجازت مولی کے نکاح نیکرے اور امام طحاوی اور خصاف اس کولکھتے تھے اور یہی لکھتے تھے کہ جب تک مکا تب ہے نظی اور تری میں جہاں جا ہے سفر کرے اور ان دونوں نے یہ بات کہ جب تک مکا تب ہے بدون اجازت موٹی کے نکاح شدکر ہے اس واسط کھی کہ یے ابن اليليل كول عاحر از موكونكدووفر مائے تھے كەمكاتب كوبدون اجازت مولى كے نكاح كر لينے كا اختياز ہے الا اس صورت ل تولدوزن مبعد الخاس كابيان كماب الزكوة وخراج بين مذرج كاب السبع محشى في كلما كداى عبادت بيل خلل ب اورمنتول عند ميدا موجوزيس كيونك قول شافعي ساحر ازميس موم مترجم كبنات كديد جيب يونك تحرز طابر با

میں تہیں کہ جب عقد کتابت میں میر ہات مشروط ہوجائے اور سفر کا اعتباراس واسطے تحریر کیا کہ بعض علماء مدینہ کے قول سے جو بی فرماتے ہیں کہ اگر عقد کتابت میں مسافرت کی اجازت مشروط نہ ہوتو مکا تب کوسفر کا اختیار نہیں ہے احتر از ہوجائے پھر فرمایا کہ لکھے ہیں اگر مكاتب لدكوران اقساط كاداكرنے سے عاجز ہواياس كى ميعاد سے تاخير كردى تو وہ رقيت ميں واپس ہوگا اور يہ بات ہم نے اس وا سطیکھی حالا نکہ بیہ بات بدون شرط کے ثابت ہے تا کہ حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ کے قول سے احتر از ہو کیونکہ و وفر ماتے تھے کہ اگر كمابت مى يشرطكر لى كدجب مكاتب عاجز بوكاتور قتل كردياجائ كاتوعاجز بونے كوفت وور قتل كرديا كمياجائے خوادوواس بات پر راضی ہو یا نہ ہواور اگر عقد کتابت میں میشرط نہ کی ہوتو عاجز ہونے کے وقت بدون رضا مندی غلام ندکور کے وہ رقیق نہ کیا جائے گا پس میعبارت اس قول سے احتر از ہونے کے واسطے لکھ دی جائے اور شخ شنی اور ابوزید شروطی لکھتے سنے کہ اگران اقساط میں ے کی کے اداکر نے سے یا دونشطول کے اداکر نے سے عاجز ہواتور تین ہوجائے گا اور بیہم نے اس واسطے تحریر کیا کہ امام ابو بوسف " كول عاجر از موجائ كونكه امام ابوطيفة وامام محدًكا فدب يديك جب مكاتب بركوئي قسط اداكر في كاونت آيا ورمولى في اس سے اس کا مطالبہ کیا اور قاضی کے پاس مرافعہ کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر مکا تب کا پچھے مال حاضر موجود ہوتو اس کواس کے مولی کو وے دے گا جب کہ مولی کے حق کی جنس کے ہواور اگر اُس کا مال عائب ہولیکن اس کے حاصل ہوجائے کی امید ہوتو قاضی اُس کودو دن یا تین دن بحسب اپنی رائے کے اس بارہ میں اس کونہلت دے گا ہی اگر اس نے اس قبط کا مال جواس پر واجب الا وا ہے اوا کردیا تو خیرورنداس کورقی کردے گا اورامام ابو یوسف نے فرمایا کہ جب تک اس پردوتسطیں بےدر بے ند گذر جا کیں تب تک اس کورقیق مبیں کرے گا ہی یوں لکھاجائے پھرا گر غلام ان تسطوں میں ہے کسی قبط کے اداکرنے سے یا دوتسطوں کے اداکرنے سے عاجز ہو گیا تورقیت میں وابس کردیاجائے گاتا کدیدواپسی اجماعی موجائے بھرفر مایا کہ لکھے کداور جو پچھ قلال نے اس سے لیا ہے وہ اس کوحلال ہوگا اور بیاس واسطیکھیں تا کہ کوئی وہم کرنے والا بیوہم نہ کرے کہ عقد ہرگا ہ تنخ ہواا ورمعقو د علیہ یعنی غلام پھراسینے مولیٰ کی ملک میں عود كركياتو موتى يرواجب بوگا كه جو يجهاس نے بدل كتابت ميں ہےوصول كيا ہے اس كووا پس كردے ورند بدون كليل اس غلام كے اس كے مولى كے واسطے حلال ند بوكا اور طحاوي اس كوئيس تحرير فرماتے تھاس واسطے كہ جو يجھ أس نے ليا ہے وواس كے واسطے بدون ذكركرنے كے حلال باس واسطے كداس كے غلام كى كمائى بے يجر لكھے كداوراگراس في جيج وه مال جس پراس كومكاتب كيا ہے ادا کر دیا تو وہ خالصنا لوجہ اللہ تعالیٰ آزاد ہے ایسا ہی امام ابو صنیفہ اور ان کے اصحاب تحریر کرتے تھے اور امام طحاوی اس کوئیس لکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہد کا بیدند بہب ہے کہ مکا تب جس قدرادا کردے ای قدر آزاد ہو جاتا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعودرضی الله عند کا بدخرب ہے کہ اگر مکاتب نے تہائی یا چوتھائی بدل کتابت اداکر دیا تو آزاد ہوجائے گا اور مولی کے قرض داروں مں شار ہوگا کہ ماتی بدل کیا مت کے واسطے اس کا قرض دارر بااور حضرت زیدین ٹابت رضی اللہ عنہ وعبداللہ بن عمر ووحضرت عا تشریضی الله عنهانے قرمایا کہ جب تک اس بر پھے بدل کتابت باقی رہے گا تب تک اس میں سے پچھآ زاد ند ہوگا اور میتکم رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے مرفو عاروا یت کیا گیا ہے ادر یکی عامد علماء کا ند بہب ہے کیں اگر ہم یوں تکھیں کہ اگر اُس نے تمام وہ مال جس پراس کو مکا تب كيا باداكردياتو وه خاصة لوجالله تعالى آزاد بحى كراس كاعتق بور يدل كتابت اداكر في معلق بوتو حضرت على كرم الله وجهدوحفرت عبدالله بن مسعود كے فزد كيك ميشرط خلاف معتفائے عقد ہوگى بس شايداس كامرا فعدايسے قاضى كے حضور ميں ہوجوان دونوں رضی الله عنهما کے ند بہب کے موافق اعتقاد رکھتا ہے اور اس کے مزد یک کتابت اسی چیز ہے جو بشروط فاسدہ فاسد ہو جاتی ہے تو اس کوباطل کرد سے پس اس کا ذکر کر نامعز ہوگا اور ذکر نہ کرنامعز نیس ہے اگر چہ اس کا ترک کرنا اولی ہے پھر لکھے کہ فلال معنی آزاد كننده كواسطاس كى ولا وادراس كعتل كى ولاء موكى اورية حريباتباع سلف باورايام طحادي مرف اس قدر لكية تق كداس كى ولاء ہاور مینیں لکھتے متعے کداس کے عتق کی ولاء ہاس واسطے کداس کے عتق کی ولاء بھی اس کے آزاد کرتے والے بحے واسطے تبیں ہو کتی ہے چنا نیدا کراس معن نے کی با عری سے تکال کیا اور اس سے اس کے اولا و مرفی پر اولا و فرکورکو ہا عری کے موٹی نے آ زاد کرویا تواس اولا دی ولا مباب کے آ زاوکرنے والے کے واسلے نہوگی بلکہ ماں کے آ زاوکرنے والے کے واسلے ہوگی پمرتح ریکو ختم كرے اور بہت متاخرين ابل شروط اى طورے لكھتے ہيں جيے شخ ابوزيد شروطي تحريركرتے ہيں چنا ني كماب حاله ميں لكھتے ہيں كه يہ ومضمون ہے جس پر گوا والگ جن كانام استخرير كي خريس خريس خريم الديوے بين ادرسب اس بات كے شاہد موتے كدفلال بن قلال في اقراركيا كداس في الي مملوك فلال مندى كومثلا أس كانام وطليه بيان كرد اس قدر ورمول بربكا بت وصيحه جائزه نافذه حاله مكاتب كروياجس ش قساوتيس باورنه ميعاد باس پرواجب كه جو يجومولى في أس پرشرط كياب بدون تاخير كاداكر دے بدین شرط کداگراس نے اس میں زیاوتی کی کرتین روز تک بیال اس کواداند کرویایا بعض اوا کیا اور بعض اواند کیا تواس کے بعد مونی کوافتیارہوگا کداس کو پھرر قبل کردے اور جو کچے موٹی نے اس سے وصول کیادہ اس کوطال ہوگا اور اگراس نے تمام مال ذکوراس طریق پرمولائے فرکورکویا ایسے تعلی کوجواس کی زعر کی میں یاس کی وفات کے بعداس کے حقوق وصول کرنے کا قائم مقام مجاز ہاوا كروياتووه أزاد بهموفي ياس كوارثول كواس غلام كى جانب كوئى راه ند بوكى سوائد ولاء كراس كى ولاء اس كمولى ك واسطے اس کی زندگی تک ہوگی اور بعدو فات مولی کے اس کے دارتوں کے واسطے ہوگی اور اس مکا تب نے اس سے بالمواجد بدکتا بت تعول کی اوراس مکاتب نے اس بات میں اس کی تقعد بی کی کہ بیرمکا تب بروز کتابت اس کامملوک تھا اور اس کتابت کی صحت پر مسلمانوں کے قاضع بی سے کسی قامنی نے تھم دے دیا چرتحریر کوختم کرے کذافی الذخیرہ والحیط اور اگر بدل کتابت کیلی یاورنی یا محدود ماضدوع يا حيوان موتو ايماعي تمكم بيكن حيوان كي صورت عي اس كاسنان وصفات بيان كرد ماوراكر اوصاف مبهم مول لیکن ای جنس ہے ہو جو کتابت میں بیان ہوئی تو ہمارے نزویک جائز ہے اوراس میں ہے جعض لوگوں نے خلاف کیا ہے اور اگراس كابت كياته عم عام لاحق كياباك توبالا تفاق جائز ب يظهيرين ب-

منانت میحدکن معنی میں مستعمل ہے؟

 ہادا کردی تو وہ آزاوہ اس کے مولی کواس کی جانب کوئی راہ نہ ہوگی اور نداس کے بعداس کے وارثوں کو یا کسی آ دی کواس کی جانب کوئی راہ ہوگی سوائے ولا مے کے مولی کی زندگی علی مولی کے اور بعد اس کے اس کے وارثوں کے واسطے ہوگی اور تحریر کوئٹم کر وساورا كراسية غلام وبائدى كودونول زوج وزوجيس مكاتب كياتو كصيكواه موسة كدفلال في اسية فلال غلام كومكاتب كيااس كا نام وحلید بیان کرد ماورا چی باندی قلاند کومکا تب کیااس کانام وحلید بیان کرد داور به باندی اس غلام کی جورو بان دونو س کوأس نے بکابت واصدہ کیامکا تب کیااوراس قدردرموں برمکا تب کیااوردونوں کی تسطیں ایک بی وقت مقرر کیں اوروہ چنین و چنان میعاو تک ہیں کہاس کی ابتداا سے وقت سے اور اتجا ایسے وقت پر ہے اور ہر قبط اس قدر ہے اور دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کے واسطےدوسرے کے علم سے تمام اس مال کی جودونوں کے اس مولی کا اس پر ہے بشمانت میحد جائز و جوشرع میں مزمدے منانت کرلی وفلاں وفلاں پراللہ تعالیٰ کا عہد و بیٹاق ہے اور وونوں اس مال کمابت کواینے مولی فلاں کوا دا کرنے کے واسطے کوشش کریں اور بیواقعہ تاریخ فلاں ما وفلاں واقع ہوااور بعض المی شروط میں ہے بعد ای قول کے کہ برقسط اس میں سے اس قدر ہے یہ لکھتے ہیں کداور بدین شرط كرودنوں يس كوئى سب يا كہلى بدون تمام مال كتابت اواكرنے كة زادند بوكا اور بدين شرط كرمونى كوا ختيار بوكا كرونوں يس ے ہرایک جس سے جا ہے بوری بدل کتا بت کا مواخذ ہ کرے اور بیلوگ کفالت وها نت کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں تا کہ کوئی طعن کرنے والابيطعن شكرے كديد كفالت مكاتب ب كفالت بدل كتابت سيح نبيس ب اور بيطريقد اچما ب اور على بذا اكراية ووغلاموں كو مكاتب كياتو لكے كداس في اسينے دوغلام فلال وفلال كو بكتابت واحده اس قدر مال يرمكاتب كيابدين طور كدونول كي تسطين ايك وقت پرمقرر کروی آخر تک موافق ندکور و بالاتح ریر کے اور تکھے کہ بدین شرط کہ موٹی کواختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے ہرا یک کوجس کو ماہے اور اس مال کے واسطے ماخوذ کرے اور بدین شرط کہ دونوں میں ہے کوئی سب یا سیجے بدون اس تمام مال کمابت کے ادا كرنے كے آزاون موكااور جب كوئى اس ميں سے يحد بدل كتابت اداكر ف سے عاجز مواتو مولى كوا فتيار موكا كددونوں كور قل كر وے بیز خیرہ علی ہے۔ اور اگراسینے غلام و واٹی با ندی کو جو دونوں زوج وزوجہ میں ادران کے ساتھوان کی اولا رصغیر کومکا تب کیا تو لکھے کرفلاں نے اپنے غلام فلال کواورائی باندی فلانہ کو جواس غلام کی جورومنکوحہ ہےاوران دونوں کے ساتھ ان کی اولا دفلال و فلان وفلاندکوجومغیراین والدین کی کودیس برورش بات بین سب کوبکابت واحدواس قدر درمون براتی تسطون برکه برقسطاس قدر ہے مكاتب كيا ہى اگر فلا ل يعنى غلام فركوراس مال كاواكر في سے باس من سے مجواداكر في سے عاج مواياكى قط كواسين وقت ے دیتے ہیں تا خرکروی یہاں تک کہ یا یکے روز یا چندیں روز درج موٹی تو اسمولی فلا س کوا فقیار موگا کداس کواوراس کی جوروکواوران کی اولا دان سب کور قبل کرد ہے اوراس سے میلے جو کھمولی نے بدل کیا بت لیا ہووہ سب اس کا ہوگا اور اگراس نے سب مال اپنی قسط مقرره سے اواکر دیا تو بیسب آزاد ہوں سے چران ہے مولی اس تخص کوسوائے استحقاق ولا مے اور کوئی استحقاق ندہوگا اور پھرتحریر كوختم كرے اور اگرائے غلام مديركومكا تب كياتو لكھے كدائے غلام مدير سمى فلال كومكا تب كيا اور اگرا بي ام ولدكومكا تب كياتو كلھے کدایے ام ولدمساۃ فلاندکومکا تب کیامیر محیط میں ہے اور اگراہے اور دوسرے کے درمیان مشترک غلام کو ہا جازت اپے شریک کے مكاتب كياتو تكے كدية حريكابت ہے كدزيد نے تمام غلام مندى مى فلال اس كا حليد بيان كردے جواس كے اور عمرو كے ورميان مشترک تمائی تعاباجازت این شریک عمرو کے بدین شرط مکاتب کیا کداگرای غلام نے مدال کیابت اسپے ان وونوں مولا وُں کوادا کرویا توریآ زاد ہےاورشر یک عمرواس زیدمکا تب کنند وکوا جازت دے دے کہ بدل کتابت میں اس کا حصر بھی وصول کرے اوراس کو مباح كرديابدين شرط كبيرگاواس كواس كے وصول كرنے منع كرے تووه ان سب من باجازت جديدا جازت يافت بافت ماوران سب بانوں میں اس کے شریک نے اور اس غلام نے اس کی بالمشافہ تعدیق کی اور تحریر کوشتم کرے اور اگر باجازت شریک کے تلام مشترک تین سے اپنا حصد مکاتب کمیاتو ہم کہتے ہیں کدامام ابو ایوسٹ وامام محد کے فزد یک دوشر کیوں میں سے ایک شریک کا اپنا حصد غلام مشترک میں سے باجازت شریک ویکر مکاتب کرنا بمنزلہ بورا غلام مکاتب کرنے کے ہاں واسطے کہ صاحبین کے زویک كآبت مترى نيس ہوتى ہے بس كتابت مى نصف كا ذكركر تاكل كا ذكر ہوگا بس كھے كەزىد نے تمام غلام بندى ستحق فلا لكو باجازت ا ہے شریک عمرو کے آخرتک بدستور مذکور و بالاتحریر کرے اور اگر بدون اجازت اپنے شریک کے مکا تب کیا تو میصورت اور درصور تیکہ ا باجازت شریک کے کل مکاتب کیا ہے دونوں کسال ہیں اور اس صورت میں اپنے شریک کے حصد کا مالک ہو جاتا ہے ہی اس صورت کی میں بھی ایسا بی ہادراہام اعظم کے زور کے کتابت تخبری ہوتی ہے ہی کتابت فظ حصد مکا تب کندہ پرد ہے کی پھراس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے بدون اجازے تر یک کے مکاتب کیا ہے قشر یک کواس کے ننخ کر دینے کا اختیار ہوگا اور اگر تشریک ک اجازت ہے مکا تب کیا ہے تو شریک کوفتخ کا اختیار نہ ہوگا اور اگر بنا پر تو ل اعظم کے تحریر کرنی جا ہے تو لکھے کہ پیچریر کمابت ہے جس برفلان بن فلال نے اپناپورا حصد جونصف اس غلام کا ہے اور جواس کے اور فلال کے درمیان مشترک ہے اس قدر دراہم پر مکا تب کیا اور اگر مکاتب کنندہ نے غلام فدکورے کھے مال کتابت وصول کیا تو شریک دیگر کوا ختیار ہوگا کہ اس میں سے لے لے بشر طیکہ کتابت بدون اجازت شریک دیگر ہواور اگر اس کی اجازت ہے ہوتو بھی میں تھم ہے بشر طیکہ شریک دیگر نے اس کواپنا حصہ وصول کرنے کی اجازت ندری مواورا گرشریک و میرنے اس کواپنا حصہ وصول کرنے کی اجازت وی موتوشریک دیگر کواس میں ہے کچھ لینے کا اختیار نہ ہوگا پس تحریر کرے بیتحریر کماہت جس پر فلاں نے اپنا بورا حصہ آخر تک موافق فدکورہ بالاتحریر کرے پھر لکھے کہ اس مکا تب کنندہ کواس کے شریک فلال نے اپنا حصہ بھی مکا تب کرنے کی اجازت دے دی اور اپنے حصہ کی بدل کتابت وصول کرنے کی اجازت دے دی پھرتح ریکوختم کرے اور آگر پوراغلام ایک ہی مخص کا ہواور اُس نے اس میں سے نصف مکا تب کیا تو ابو پوسف وامام محر کے نزویک كابت تخيرى نيس موتى بيس جب نصف مكاتب كردياتوكل مكاتب موجائ كاليس كص كديتر يركمابت بكرزيد عابناغلام فلاں مندی الی آخرہ اور امام اعظم کے مزد کے کتابت متخمری موتی ہے اس کھے کہ تیجریر کتابت ہے کہ فلاں نے اپتاغلام فلال کا نصف جوبورے غلام کے دومہام میں سے ایک مہام ہاں قدر درموں پر بگابت میحدمکا تب کیا برستوراس عبارت تک لکھے کہ جباس مكاتب نے يدال كابت اواكردياتو يدنعف حصد جواس على عدمات كيا حيا ہے آزاد ہوگااوراس صورت على بيند لكيے كرمولى كواس كى جانبكونى راه نه جوكى اس واسطى كمولى كوباتى نصف كواسط دوطرح كالفتيارب جاب باقى نصف كوة زادكرد اورجاب باتى کے واسط اس سے سعایت کراد ہے ہی اس کا بیان ترک کردے بھر دیکھا جائے گا کہ آخرمولی کس بات کو اختیار کرتا ہے تو اس کے موافق دوسری تحریر تکھے گا کذانی الحیط اورایام کتابت نصف میں باقی نصف کی کمائی اس کےموٹی کی ہوگی کیکن مولی اس سے خدمت نہیں السكتا إدرنداس مين تمليك يعن غيركوما لك كردية كالقرف كرسكتا بهاوراكر باندى موتواس عدولي بيس كرسكتا باورنداس س تھم حاکم لاحق علی جائے گا بیظمیر میں ہاور اگراس صورت میں مکاتب نے بدل کتابت اوا کر دیا تو اس کے واسطے تحریر کرے کہ فلاس نے اقرار کیا کہ اس نے اپنے غلام فلال کا نصف اس قدر مال پراتی تسطوں پراواکرنے کی شرط سے مکا تب کیا تھا اوراس نے سب قطیں اوا کر دی ہیں اور اس میں ہے اس کا نصف مکاتب کردہ شدہ آزاد ہو گیا اور اس نصف کے بدل کتابت ہے بیام

ا تال یعنی شریک کے حصد کا مالک ہوجائے گالیمن شریک کواختیار ہوگا کہ اس سے تاوان لے اگرو و خوشحال ہے قبائل واللہ اعلم المامند ع تاکہ اختلاف صاحبین رحمہ اللہ تعالی واروٹ ہوتا است

اداكرنے كى يرب سے يرى بوكياا در تحرير كوفتم كرد داور جب باتى نصف كى بات برمقرر بواتواى كے موافق اس كے لئے تحرير لكھے ادراكر باب نے اسے صغیر كاغلام مكاتب كياتواس معامله عن تحرير كرے كه يتحرير كتابت بے كه فلاس نے اسے صغير فرزندسمي فلاس كا غلام سمی فلاں ایس غلام کانام وحلیہ بیان کروے اس کی جانب سے اس قدرو بنار پر جواس کی قیت امروز و کے برابر ہیں شاس میں کی ہے نہیشی ہے مکا تب کر دیا اور اس عقد میں اس صغیر کے واسطے بہبودی ہے اور اس صغیر کے مال کا استصطور پر برقر ارر کھنا ہے اور بہ ما لک مغیر ہے اپنے کام کوانجام تبیں و سے سکتا ہے بلکداس کی طرف سے بیاس کا باپ بھکم ولایت پدری اس کے کام کامنولی ہے پھر جب اوائے كتابت تك ينج و كھے كداكراس غلام نے بيال كتابت اواكرويا اورة زاوجوكيا تو سوائے سيل ولاء كاوركى طرح كا ممن کواس پر اختیار نہ ہوگا لیکن اس کی ولا واس مغیر کی زندگی میں اس کے واسطے اور اس کی وفات کے بعد اس کے بس ماندگان کے واسطے ہوگی پرتح ریکوختم کروے اور اگروسی نے بیٹم کا غلام مکا تب کیا تو تکھے کہ یتح ریکا بت ہے کہ فلاس نے جوفلال کا مقرر کیا ہوا وص بے لینی بتیم کے باپ کا نام لکھے کہ اس نے اپنے صغیر فلال کے واسلے وصی کیا ہے اور یہ بتیم صغیر ہے اس وصی کی گود میں پرورش یا تا ہے اورصغراب کام کا خودمتولی نبیں ہوسکتا ہے بلک اس کے کام کاروسی بھکم وصی ہونے کے متولی ہوتا ہے لی اس وصی نے اس يتيم كا غلام قلال جوشاب بيعنى جوان باوداس كا حليه بيان كروب اس قدر مال يربكما بت صحيحه مكاتب كيا يمرجس ممرح باب كى مورت میں جباس نے اپنے مغرکا غلام کا تب کیا ہے تحریر کیا حمیا ہے ای طور سے اس میں بھی تحریر کولکھ کرفتم کرے اور اگر مکا تب نے اپناغلام مکاتب کیاتو کیمے کریے کر کر کرابت فلاں مکاتب کی جوفلاں کا مکاتب ہے بدین تقریر ہے کہ اس فلال مکاتب نے اپنے واتی غلام سمی فلاں مندی کومکاتب کیا اوراس غلام کا حلیہ بیان کروے اس کواس قدر مال پر تکبرالمالدم کا تب کیا اور سے مال اس کی قیمت کے مثل ہے اور برمکا تب معجد مکا تب کیا برابر بدستورسب شرا تطالکمتا جائے یہاں تک کدیسے کہ بس اگراس مکا تب دوم نے مال كابت بورامكا تب اول كوادا كرديا ورحاليك مكاتب اول بنوزمكاتب بيتواس كى ولاءاس مولاء مكاتب اول عدواسطاس كى زندگی می اوراس کی وفات کے بعداس کے بس ماندگان کے واسطے ہوگی اور اگر مکا تب اوّل کے آ زاد ہوجائے کے بعداس نے اوا كية اس كى ولاءاس مكاتب اول كرواسط اوراس كرم في كريداس كريس ماندگان كرواسط موكى يرميط ميس بـ فقيل بعتري

### موالات کے بیان میں

کھے کہ یہ وہ تحریر ہے جس پر گواہان سمیان آخر تحریر بندا شاہد ہوئے کہ ذید نصراتی یا یہووی یا جو بی پرستند وسم یا وثن تھا پس الشد نعاتی نے اس کو اسلام برق کی جانب ہدایت قرمائی اور اس کو اپنے اور اپنے نی جم صلی الشد علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے کے ساتھ مزین کیا یس اس کے دل جس ملت کفر کی کرا بہت ڈال دی اور اس کو پر بین گاری و تقویٰ کی کے ساتھ مرم کرویا اور اس کے تن کے ساتھ مرم کرویا اور اس کے تن والو ہیت والوہیت و صدائیت کا اور ان باتوں کا جس کو جم مصطفیٰ صلی الشعلیہ و سات و اس کے باس نے قرماتے ہیں اقر ارکیا اور اس کی ول سے تعمد بق کی اور جن باتوں جس کو جم مصطفیٰ صلی الشعلیہ و سال کے باس سے فرماتے ہیں اقر ارکیا اور اس کی ول سے تعمد بق کی اور جن باتوں جس کفروط خیاں ہے بنارہ والور اس کی ذبان پر کلہ اضاص شہاد ہوان لا الدالا الشوان محم عبرہ ورسولہ جاری فرمائی اور اس کو کو رصافی ہو ہو اس کے باتھ پر اسلام الا یا بھر اس کے باتھ پر اسلام الا یا بھر اس کے بعد اس کے بعد اس کے باتھ پر اسلام الا یا بھر اس کے بعد اس کو مقد اس کے باتھ پر اسلام الا یا بھر اس کے باتھ پر اسلام الا یا بھر اس کے بعد اس کے باتھ پر اسلام الا یا بھر اس کے باتھ پر اسلام الا یا بھر اس کے بعد اس کے باتھ پر اسلام الا یا بھر اس کے باتھ بھر اس کے باتھ بھر اس کے باتھ بھر اس کے باتھ بھر کر کی اور اس کو باتھ بھر کر کی کی بھر اس کے باتھ بھر اس کے باتھ بھر اس کے باتھ بھر اس کے باتھ بھر کر کر کر کے باتھ بھر کر کر کر کے باتھ بھر کر کر کے باتھ بھر کر کر کے باتھ بھر کر کر کے باتھ کر کر کر کے باتھ کر کے باتھ کر کر کر کر کر کر کر کے باتھ کر کر کر کر ک

ساتھ موالات کی اور عقد موالات قرار دیا تا کہ اگریہ نومسلم کوئی جنایت کرے جس کا ارش مددگار برادری پر داجب لیمونا ہے اور وہ یا نج سودرم یاس سے زیادہ ہیں اس کا بیما قلہ ہواور تھم حاکم جس قدروا جب کرے اس کو یہ برداشت کرے اور جس وقت بینومسلم مرجائے تو بی فخض اس کا وارث ہوگا ہی بیمرداس کی زندگی وموت میں اس کے حق میں بنسبت دومروں کے اولی ہے اور اس کی ولاء ای کی باور بعداس كاس باعدان كان كى ب بشرطيك اس نومسلم كاكونى حن دارواري ندمويس اس ساقرارداد برموالات كى اورعقد كيا بموالات معجد جائز واور فلاس ندكور نے اس كى اس موالات مذكور وموموف كو بقبول مجيع قبول كيا اوراس فلاس نے اس نومسلم پر جواس كے ہاتھ پرایمان لایا ہے اور اس سے موالات کی ہے اور عقد موالات قرار دیا ہے اللہ تعالی کا عہد ویٹاق اور اس کے رسول کا و مرقر اردیا كه بياس كان ولاء مدومركى طرف بركشة نه موجائے اورائے نفس برموافق اس حالات معقودہ كے جودونوں ميں قراريائي ہاں نومسلم کے واسطے باری و مددگاری لازم کی اور اس مے واسطے اس سب کی وقا داری کی مناخت کر لی تاوفتیکداس کی ولاء سے دوسر فی محف کی طرف برکشته ندموجائے اور دونوں نے اپنے اوپر کوا وکر لئے اور تحریر کوفتم کردے تحریر دیکراندری معاملہ برسیل ا بجاد۔ يتحريراس معمون كى ہے جس بر كوابان مسميان تا اس عبارت كوفلال مخص فلال كے ہاتھ براسلام الا يا اور اس كا اسلام اجما موا جيرا جا ہے ہاوراس كاكوئى وارت قريب يا جيداس كے عصبات يا ذوى القروض يا ذوى الارحام عرصلمان ندتها بس اس فياس مخض ہے جس کے ہاتھ پرمسلمان ہواہموالات کی بموالات معجداوراس سيعد جائز معاقد وكيابريكداكر ساسلام لانے والاكوئى اليي جنايت كرية جس كوشر عامده كاربرا دري برواشت كرتى بيتوبياس كاعا قله مواورية ومسلمان مرجائ اوركوني وارث قريب يابعيد نه چموڑے تو بیٹف جس موالات کی بی اس کاوارث ہواورفلاں نے اس موالات کواوراس معاقد و کو بقبول سیح قبول کیااور سامر وونوں کی محت بدن و ثبات عقل و جواز نصر فات کی حالت میں بطوع ورغبت خود ور حالیکہ دونوں میں کوئی السی علت بنتھی کہ تصرف پیر اقرارے مانع ہوئے واقع ہوااوراس مخض نے جوسلمان ہوا ہائے ننس پراللہ تعالی کا عہد ووجیات قرار دیا کہاس مخف کی موالات ے جس کے ساتھ عقد موالات کیا ہے دوسری کسی ولاء کی جانب برگشت نہ ہوگا اور دونوں نے اپنے اپ اوپر کواہ کر لئے اور تحریر کوختم كرے اورائ تحرير على موالات لاز مدكا لفظ لكمنا ندج بي كونكداسلام لاكرموالات كرنے والے كوا عقيارے كد جب تك اس في جس موالات کی ہاس کی طرف سے عمل ندویا ہو یعنی عاقلدنہ ہوا ہوتب تک اس کی موالات سے دوسرے کی طرف رجوع کر جائے اور اگرایک مخص نے جوخود مسلمان ہوا ہے کی مخص پر جس کے ہاتھ پرمسلمان نہیں ہوا ہے موالات کی تو میے ہاور ہوں لکھے کہ موابان مسمیان آخرتحریر بدااس بات پرشامد موے که فلال مسلمان بوااوراس کا اسلام جیسا جاہے ہے اچھا بوااوراس کا کوئی وادث قریب یا بعیدمسلمان نقالی ای نے قلاب سے بوالات میحد جائز وموالات کے دوزاس کے ساتھاس بات یر معاقد و کیا کداس کی طرف ے عاقد ہوالی آخ واور اگرا یک مخص کے ہاتھ رمسلمان ہوا مگراس سے موالات ندی بلک غیر سے موالات کی تو میے ہواور اس کی تحریر میں لکھے کہ کوابان مسمیان آخر تحریر بذااس امر پر شاہر ہوئے کہ فلال مخص فلاں کے ہاتھ پرمسلمان ہوااوراس سےموالات نہیں کی اور نہ معاقد ہ کیا بلکہ فلاں ہے موالات ومعاقد ہ اس طور پر کیا کہ آخر تک بدستور سابق تحریر کرے اور اگر اس مخص نے جو اسلام لایا ہے ایسی جنابت کی کہ جس کا ارش یا نجے سوورم یا زیادہ ہے اورمولائے اعلیٰ اوراس کی عاقلہ نے اس کی مددگاری کرے اداکیا تواس كى تحرياس طرح لكے كركوابان مسيان آخر تحريراس امرير شاجه موسة كدفلان تاريخ فلان اسلام لايا اوراس في فلان سے نموالات کی بدین شرط کی که اگر و ه کوئی السی جنایت کرے جس کا ارش پانچ سودرم تک پہنچتا ہے تو بیمو لی اعلیٰ اس کاعا قلہ ہواوراگر بیمر

جائے تو میمولائے اعلیٰ اس کا وارث ہو ہی میخفی بنسبت اور لوگوں کے اس کے حق غیراس کی زندگی وموت عی یاو لی ہے اوراس فلال نے اس سے معاقد وقول کیا تھا اور ہم نے دونوں کے واسلے اس کی تحریر لکھ دی تھی اور اس کانسخہ میہ ہے اور جا ہے کا تب یوں تکھے کہ ہم نے دونوں کے درمیان اس کی تحریر بتاریخ فلاں بگوائی فلاں وفلاں لکھ دی تھی جس کانسخہ بیہ ہے بسم الله الرحمن الرحيم اول ے آخرتک تحریر سابقہ کو قل کردے ہی ای سے متعمل نیچ فکھے اور اس فلاس نے جواسلام لایا ہے جنایت کی جس کا ارش یا نجے سودرم ہاورا گراس سےزا کد ہوتواس کی مقدار بیان کردےاور بہ جنایت الی حالت میں واقع ہوئی جسب کدیموالات کرنے والااس کی ولا و سے تحقل و برگشتہ بجانب غیرتین ہوا تھا ہی قلال واس کی قوم نے اس مال کواس کی طرف سے بحکم قامنی کے جوسلمانوں کی تغنات مں ہے جس نے ان لوگوں پراس كا تم كيا ہور حاليك وه نافذ القعنا تعاادا كيا ہے ہي اس سب سے يدموالات لازم موجانے کے بعداس فلاں اسلام لانے والے کوریا ختیار نیس ہے کہ اس کی دلاء سے دوسرے کی طرف برگشتہ ہوجائے ادرا گردو ذمی مسلمان موے اور باہم ایک نے دوسرے سےموالات کر فی تو تکھے کہ کوابان مسیان ؟ خرتح رہے بندا شاہد ہوئے کہ قلال وفلال دونول نعرانی تے ہی اللہ تعالی نے دونوں کواسلام کی ہدایت کی ہی دونوں سلمان ہوئے اور جیسا جاہے دونوں کا اسلام اچھا ہوا مجردونوں نے اسلام لائے کے بعد ہرایک نے دوسرے سے معاقد ووسوالات معجد جائز وکرلی کہ جب تک دونوں زندہ ہیں اگر کوئی دونوں میں سے الي جنايت كرے جس كا ارش يا فيج سوورم يا زياد و موتو يرايك دونوں بي سے دوسرے كے واسطے اداكرنے كى مدد كار برا درى اوراس کا متحمل ہوادر جب دولوں میں سے کوئی مرجائے تو دوسرااس کادارث ہولیں جو پہلے مرے اس کے اور اس کے عتق کے جواس کے بعد ہومیراث دوسرے زندہ کے واسطے ہو بشر طبیکہ اس میت اوراس کے عنق کا کوئی دارث مسلمان قریب یا بعید عصبہ یا ذ دی الفروض یا ذوبی الرحم میں ہے نہ ہولی دونوں میں سے ہرا یک سنے دوسرے سے اس شرط پر محاقد ، جائز ،وموالات مجھ کرلی اور دونوں میں سے برایک نے دوسرے سے اس معاقد ت واس موالات کوبنو ل سی قبول کیا اور برایک نے دوسرے کے واسطے استے او پراس بات میں الله تعالى كاعبدو يناق كرايا كداس كي ولاء سے يركشة بوكردوسرے كى طرف ندجائے كا اوراس كے واسطے اس كے وفاكر فى كى منانت كرلى اوردونوں نے كواہ كرد بے مرتجرير كوفتم كرے كذاني الذخير و\_

公文的

### بیعناموں کے بیان میں

تحرير على خدكور موااس بالع سے حس كانام اس تحرير على خركور مواہے بيتمام وارمحدود و تحرير بندايا جملہ صدووو حقوق وعمارت بالائي وزيري وراستہ دارومیل آب از حقوق آن و بمرفق آن جواس کے حقوق سے اس کے واسطے تابت ہیں ومع ہرکلیل وکثیر کے جواس میں اس ك حقوق سے بيں ومع برحل كے جواس كے واسطے اس كے حقوق سے داخل ہاور جوخارج ہا اس كے حقوق كے جواس كى طرف معروف ومنسوب ہے بعوض اس فندر ثمن کے اور ثمن کی جنس ونوع وقدر وصفت وغیر واس طور سے بیان کرے جس ہے جہالت مرتفع ہوجائے جس کے نصف اس قدر ہوتے ہیں بخرید سیح جائز نافذ قطعی خالی از شروط مفسدہ ومعانی مبطلہ وعدۃ موہبہ جس میں نہ خلابہ ہند جنایت ہے نہ وثیقہ بمال ہےا ور نہ مواعدہ ہے نہ رہن ہے نہ کجیہ ہے بلکہ بیج برغبت ہے واز الدملک از کے بدر گرے ہے اور خرید بحدہ ہے خرید کیا اور اس ہائع مسمی مذکورہ تحریر ہذانے اس مشتری مسمی مذکورہ تحریر ہذا ہے تمام بیٹمن جس کی جنس ونوع وقد رو مفت اس تحرير من مذكور موئى بي تمام وكمال اس مشترى مذكور كاس كوسب اداكر في سيوصول بإيا اور بائع مذكور ك سب بحريات ے مشتری ندکوراس سے بری ہو گیا مدہریت استیفاءاور مدہریت اسقاط وابراء بری نہیں ہوا اور اس مشتری ندکور نے تمام وہ جیزجس پر عقد نے واقع ہوا ہے بائع ذکور کے سب سپر دکرنے سے در حالیکہ اس نے ہر مانع و منازع سے خالی سپر دکیا ہے قبضہ کرامیا اور وونو انجلس عقدے بعد صحت عقد وتمام ہونے واس کے نافذ ومبرم ہونے ومتر روستیکم ہونے کے بطر تی ابدان جدا ہوئے اور بیسب بعد اس مے ہوا کہ دونوں صافدین نے اقرار کیا کہ ہم نے اس سب کود یکھاو پہچانا اوراس سے راضی ہوئے ہیں ہیں اس مشتری کو جواس میں یا اس کے حقوق میں ہے کی چیز میں کوئی ورک بیش آئے تواس بائع پر جواس تھے فدکور کی وجہ سے واجب ہواہے اس کا تسلیم کرنا واجب ہوگا اور دونوں نے اپنے او پران لوگوں کو گواہ کردیا جن کانام آخر میں ندکور ہے بعداز آئنکے میتح بران کوائی زبان میں پڑھ کر سائی گئ جس کو وونوں نے پیچان لیا اور وونوں متعاقدین نے اقرار کیا کہ ہم اس کو بچھ مجھے ہیں اور ہم نے اس کو بخو بی جان لیا ہے اور بیسب دونوں کی حالت صحت بدن وٹبات عقل میں بطوع خودوا تع ہوا کہ در حالیکہ و دنوں پر کوئی اکرا ہوا جبار نہ تھا اور دونوں کے ساتھ کوئی ایس علت مرض وغیرہ کی نہتی جوصحت اقرار وتفاذ تصرف ہے مانع ہواور بیسب بتاریخ قلاں ماہ فلاں سنہ قلاں میں واقع ہوا ہیں بیعنا مہتمام بیعنا موں کے واسطے اصل ہے اور اختلاف باعتبار احوال کے الفاظوں میں ہوجائے گا پھر امام محدٌ نے اصل میں فر مایا کہ اگر کوئی شخص وارخ بدنا جا ہے تو لکھے کہ بیخر بد بدین مضمون ہے کہ فلال نے خریدا اور بیٹیس فرمایا کہ یول لکھے کہ بیٹ برین مضمون ہے باوجود بکد دونوں میں سے ہرایک کوایے تاکیدی کی ضرورت ہے اور دونوں لفظوں میں سے ہرایک دوسرے کو ثال ہے اس واسطے کہ خرید بدون تع کے اور بع بدون خرید کے مختل نہیں ہو عتی ہے۔ ہیں ایسااس واسطے کہا کہ فنل سنت کے موافق ہوتیر کا کیونکہ رسول انتسلی اللہ عليدوآ لدوسكم في جب عدا ابن فالدبن موده عد غلام خريدا تو لكها كدبدا مااشترى محدرسول الندسلي الدعليدوسكم من عداء بن خالد بن موده يعنى بيده بخريد كرمحدرسول التدعلي التدعلي وسلم في عداء بن خالد بن موده سيخريد ااور بيتهم ندكيا كه بذا باغ عداء بن خالد بن مووه من محدرسول الندسلي الله عليه وسلم اور بيزاما محمد في ذكركياكه يول لكصكه بذاما اشترى اور سيبيل كها كد ككص بذاكتاب ما اشترى بد تحرير برب اورابل بعروبوں بى لكھتے يى كەبداكاب ماشترىاس واسطىكە بدااس سپيدكاغذى طرف اشارە بىس برتحريز بد ے ندھیقتہ خرید ہالا بیکدا مام محد نے تیرکا نسبت رسول اللہ علیدوسلم کے بی اختیار کیا کہ بذا ما اشتری اوراس وجہ ے کہ بذا كتاب مااشترى من كفظ ملحمل موتا بكرنا فيه مواور محمل بكرا ثبات كواسطيمويس اس احمال عدايك طرف مون كواسط مبیں لکھا کہ بندا مااشتری اور تیز امام محمد نے بیان کیا کہ بالع ومشتری کے ذکر کے دفت ان کا نام اور ان کے باپ کا نام لکھا در ان دونوں نے دادا کا نام بیان بیس کیا اور بیان ام ابو یوسف کا قول ہاور بتابر تول امام ابوصیفہ و امام محمد کے دادا کا نام ذکر کر ناضروری ہے

فتاویٰ عالمگیری..... جلدی کی کی کی کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کا کا کی کا ک

وراگر بائع ومشتری این نام مے مشہورلوگوں میں ہوں جیسے طاؤس وعطارومشری اوران کے مثل لوگ تو فقط ان کا نام ایک کانی ہے اورنس کےذکرکرنے کی حاجت نہیں ہےاور اگر بائع ومشری کانام وباب کانام ذکر کیااور بجائے واوا کے اس کا قبیلہ ذکر کردیا ہی اگرچھوٹا قبیلہ ہے افخد عاصل ہے کہ لامحالہ اس شراس فلاں بن فلاں کے نام سے دوسرااس میں ند پایا جائے گاتو کافی ہے اوراگر قبیلداعلی کا ذکر کیا تو یکانی نیس ہے بلکداس کے ساتھ واوا کا بیان کرنا صروری ہے اور اگر واوا کا نام بھی ذکر کیالیکن پھر بھی اس ملیلمیس اس نام دنسب کا دوسر ابھی ہے تو بیکا فی نہیں ہے ہی اس کے ساتھ کی اور بات کا ذکر کرنا ضروری ہے اور اگر اس کا اور اس کے باپ کا نام ذکر کیااوراس کے داوا قبیلہ کو ذکر نہ کیا بلکہ اس کی صناعت ذکر کر دی پس اگر اس کی صناعت الی ہو کہ اس بیں دوسرااس کا شریک ته ہومثلاً یوں کہا کہ فلاں بن فلاں قلیف فلاں بن فلاں قاضی شہرتو یہ تعریف کے واسٹے کائی ہے اور اگر اس کی مناعت شک اس کا دوسرا شریک ہوسکتا ہوتو امام اعظم کے مزو یک شناخت کے داسطے کا فی نہیں ہے اور حلیہ از اسباب شناخت ہروجہ تعریف نہیں ہے اس واسطے کرایک طلبہ دوسرے سے مشابہ ہوتا ہے لیکن اگر یاد جود فرکرا ہے اسور کے جن سے تعربیف حاصل ہوتی ہے حلیہ بھی ذکر کیا ہوتو بداولی ہاں داسلے کہاس سے زیادہ تعریف حاصل ہوتی ہاورای طرح سب باتن جواسباب تعریف میں سے نیس ہیں ان کا بھی تھم ہے كەاگران كوتحريركيا توبيادلى بادراگراس كى كنيت تحريركى اورسوائے اس كے پچونبيس لكھا پس اگروواس كنيت سے لامحالہ بيجانا جاتا ہے تو بیکا فی ہے جیسے ابوطنیفداور ان کے امثال اور اگر بلفظ بن فلا ل لکھا حالا تکدو ولا محالداس سے بیجا یا جاتا ہے جیسے این الی لیکی توبیہ تعریف کے واسطے کانی ہے اور اگر بائع یامشتری آزاد کردہ فلاں ہوتو کھے کہ فلاں ہندی وترکی آزاد کردہ فلاں بن فلاں۔ اگردہ فخص جس نے اس کوآ زاد کیا خود بھی کسی کا آ زاد کیا ہوا ہوتو کھے کہ لغال ہندی عتق فلا س ترکی آ زاد کردہ امیر فلاں بن فلال اوراگر بالنع یا مشترى كسي مخف كامملوك بيوتو كيم كدفلال بندى ياترى مملوك فلان بن فلال بن فلال جو يجمدايين اسمولى كي طرف سے تمام انواع تجارت کے واسطے ماذ ون ہے یا بجائے مملوک کے غلام فلال لکھے اور با تدی کی صورت میں لکھے کہ فلانہ بند سیر باندی فلال بن فلال بن فلا ل اور م كاتب ش كفي كه فلا ل بندى م كاتب فلا ل بن فلا ل بن فلا ل اور م كاتبه باندى كو كفير كه فلا نه بندسير م كاتب فلا ل بن فلا ل بن فلان \_ پرتحرير كرے جودار خريدا كيا ہے اس كے حدود اربعدسب أكر چدبيددارمعروف مشہور ہواور بيامام اعظم كا تول ہےاور صاحبین نے فرمایا کداگر دارمعروف ومشہور جوتواس کے حدود وتح مرکرنے کی ضرورت نہیں اور بدند لکھے کہ بیددار ملک باکع ہے کہ بیتح مر كرنامشترى كے حن من اجمانين ہے اس واسلے كداكرية حريكياتومشترى ملك بائع كامقر ہوجائے گا۔ پھراكركمي وقت مشترى كے باتھ سے بیددارا سخقاق میں لے لیا ممیا تو امام زفراور اہل مدینہ کے تول کے موافق مشتری ہائع سے اپنا نمن واپس نہیں لے سکے گااس واسطے کرمشتری کی طرف سے بائع کی ملکیت کا قراراس برخمن واپس نہ لینے کے حق میں جست ہوگا پس ایساند لکھٹا جا ہے کہ بددار بالكع کی ملک ہے تا کہ نظر بجانب مشتری ان لوگوں کے قول سے احتر از ہواور بیمی نہ لکھے کدو وہائع کے قبضہ میں ہے اور بیرہارے علاءو عامدالل شروط كزويك باور يقع ابوزيد شروطي اس كوتحريركرت تف كدوه بالكع كے قبضه يس ب اور مارے علماء نے اس تحرير س جت پکڑی ہے جورسول الشصلی الشعليه وسلم نے غلام كى تحرير ميں تحرير فرمائى ہےكة ب نے عداء بن خالد بن موده سے غلام خريدااو راس میں میتحرینبیں فرمایا کہ میفلام اس کے قبضہ میں ہے اور میہ جت ہے کہ شاید دونوں ایسے قاضی کے پاس مرافعہ کریں تو باکع کے تصنه كا اقراراس كى مكيت كا اقرار جابتا بيكونك قصنه ظاهرى دليل مك بي درحاليك مشترى سيدوار استحقاق على الإجائة مشترى اين بالكع سے اپنائمن منابر قول امام زفرواين الى ليكى وعلائے مديندا ختيار كرنے كے واپس ندلے سيكے كاپس نظر بجانب مشترى اس بات ہے جوہم نے بیان کی ہا حر از کے واسطے ایساتحریر نہ کرے لیکن پر لکھودے کہ بالکع نے بیان کیا کہ بیرواراس کی ملک اور اس کے قبضہ میں ہے جیسا کہ ہم نے اوّل فصل میں ذکر کیا۔ پھرا مام بھر نے اصل میں یہذکر نہیں فرمایا کہ تحریم میں صد ہے شروع کیا جائے بھر وہ مد بیان کرے جوائد رجائے جائے اور شخ ابو یوسٹ بن خالد و ہلال وونوں فرماتے تھے دروازہ کی صد ہے شروع کیا جائے بھر وہ مد بیان کرے جوائد رجائے والے کے دائیں ہاتھ پڑتی ہے پھر جواس کے مصل ہے آخر تک ای لحاظ ہے بیان کر ہے اورامام ابوصنیفر دام ابو یوسٹ فرماتے تھے کہ پہلے جونزہ کی قبلہ بجائب مشرق ہو تکھے پھر جونزہ کے قبلہ بجائب مغرب ہو پھر قبلہ کے دائیں طرف کی صد پھر قبلہ کے ہائیں طرف کی صد تھر قبلہ کے ہائیں اس کی صد تحریر کے اور شخص معلاء نے کہا کہ جائی بغر فی ہے شروع کر ہے اورا گراس تر تیب کوترک کر کے ای طور ہے تکھا جیسا اس زمانہ میں تحریر کرتے ہیں تو پھر مضا کھ نہیں ہے کونکہ مقصود معرفت ہے وہ ان صدود اربعہ کے ذکر سے صاصل ہو جاتی ہے اور شخص و ہلال میں ہو کہ کہ کہ مضا کہ تنہیں ہے کونکہ مقصود معرفت ہے وہ ان صدود اربعہ کے ذکر سے صاصل ہو جاتی ہے اور شخص و ہلال میر سے دولوں تحریر کہ کہ بدار فلال میر سے خولوک میں ہو تھی کہ منہ کہ اند علیہ و ساتھ کہ تھی کا لفظ فرجہ و داسلہ کی فئی ٹیس کرتا ہوا ور بھی گھرا و کوں بھی ہے جولوک میا حب ملم فر مایارسول الفر ملی اللہ علیہ و میں ہے جولوک میا درب میں الفر علی ہے ہولوک می سے جولوک میا حب ملم و دالش ہیں دہ بچھ سے قبر یہ ہولیا کہ میں ہولی کی کرتا ہوا ور اس کی ترب ہولیاں نفر علی کہ ترب ہولیاں نفر علی کہ میں ہولیاں نفر علی کہ ترب نا نفاظ میں سے ہولوک میا ہولیاں کو نفر کو تو کو کہ کہ ترب کو نور کو نور کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ تھر کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ

بعدذ كرصدوددارك فظفر يدكااعاده كرنا ثم

اگر ہردددار کے درمیان کلی ہوتو امام طحادی نے قرمایا کہ کا تب کوافقتیار ہے اور جاہے ہون لکھے کہاس کی حداق ل اس کلی تک منتی ہے جواس دارے اورمعروف بدارفلال کے درمیان ہے اور جاہے بول مکھے کہ حداق اس کل تک منتی ہے جواس دار کے اور معروف دارفلاس کے درمیان فاصل ہادرامام طحاوی نے فرمایا کداؤل سے بیددوسری تحریراوئی ہاس داسطے کداؤل سے دہم ہوتا ہے کہ شاید کی ہردودار میں سے ہو ہی بعض اس دارمبیعہ میں داخل ہو کی حالا تکه محدود میں اس کی حدداخل نبیں ہوتی ہے ہی یوں لکھے كمنتنى اس كلى تك ب جواس داراور دارمعروف بطلال كدرميان فاصل ب بحربعض الل شروط يول لكهي بين كرحداة ل منتبي تا دار فلاس ہے اور ہمارے اصحاب نے اس کو مرو وجانا ہے اور فرمایا کہ یوں لکھنا جائے کہ نتی تا دارمعروف بغلاں ہے تا دارمنسوب بغلال ہے کو تکدا کر یوں لکھا کہ ختی تا دار قلال ہے تو یہ باکع ومشتری کی طرف سے اس بات کا اقرار ہوگا کہ بیددار ملک قلال ہے چرا کر باکعیا مشتری نے بیدداراس فلال سے فریداادر پر بھی مشتری کے ہاتھ سے کسی نے استحقاق ابت کر کے لیا تو اینائن قلال سے دائیں ند لے سے کا بنا پر اختیار تول زفر و این الی لیل و اصحاب مدینہ کے لہذا ای طور سے لکھنا جا ہے جبیہا ہم نے بیان کیا ہے تا کہ اس سے احتر از ہواور ہم نے بیمبارت کداس کی صداد ل منتی تا دارفلاں یا طاز ق بدارفلاں ہے اس واسطے اختیار کی اور بیند لکھا کہ اس کی حد اق وارفلال ہے کہامام ابو بوسف ہے دور دانیوں میں سے ایک روایت بیہے کہ تھ کی صورت میں محدود میں حد داخل ہوجاتی ہے میں بتا ہریں آگر معجد یا عام راسته صد قرار دی جائے گی تو مودی بنسا دیج ہوگا کیونکہ و والمی دو چیزوں کا جمع کرنے والا ہوگا جس شرے ا کیسکی تع جائز اوراکیسکی ناجائز ہے باوجوداجال تن کے اور نیز اگرِصد دارفلان قراردی کی اورفلال نے ایناداراس تع میں اس کے سروند کیا تو مشتری کے واسلے خیار حاصل ہوگا اور یا نع کے واسلے تمن می کی آجائے گی اس واسلے کہ بعض تمن بمقابلہ وار خیار کے ہو جائے گاای واسطے ہم نے اختیار کیا کہ تنی ما زق مامق بالغاظ تکھاور ہم نے بعد ذکر حدود دار کے فقاخر پد کا اعاد ہ کیا برخلا ف بعض الل شروط کے کدوہ اعادہ نبیں کرتے ہیں اس واسلے اعادہ کیا کہ الل زبان کی عادت ہے کہ جنب نبر ومخبر عند کے درمیان عبارت زائد آ جاتی ہے تو پھر بنظرتا کیدوز وومنی کی خبر کا اعادہ کرتے میں پھرامام محرفے کتاب میں ذکر کیا کداس سے وہ وارخر یواجومقام فلاس میں

واقع ہادرابل شروط کہتے ہیں کدوہ تمام دار حربیرااس واسطے کہ بوسکتا ہے کہ دار کا لفظ ذکر کیا جائے اور اس سے بعض دار مراد ہو کہ کل کا نام اس كے تكرے پراطلاق كرناجائز بوتا ہے بس انہوں نے لفظ تمام باكل اس وہم كے دوركرنے كے واسطے لكھ ديا اور امام حري نے بھى كتاب شل لكعاب كدوه دارجو جارى ال تحرير من محدود خدكور بخريدااور ملال دهني فقط يون لكسته سنے كه جواس تحرير من محدود خاكور ہاور دووں نے اس کی وجہ یون بیان کی ہے کہ جاری اس تحریر میں تحریر کی اضافت بجانب بالکع ومشتری ہوتی ہے ہی بیدونوں کی طرف سے اقرار ہوگا کہ بیتر مردونوں کی ملک ہے ہی ایسانہ ہوکہ بائع اس سے جھڑا کرے کہ بیتر مربائع کے پاس رے اور مشتری کے پاس رہے میں مانع ہوجائے ہیں اس وہم کے دور کرنے کے واسطے یول لکھا کہ جواس تحریر میں محدود ندکور ہے اور نیز ذکر کیا کہ اس طرح تحريركرے كددارمحدودہ جميع عدودا كن خريد كيااورابيا بى امام ابوعنيفة وامام محد تحريركرتے تھے اورا مام ابو يوسف فرماتے تھے كہ بحدوداً ن تحریرنه کرے اس واسطے که اگر اس نے اس طرح تحریر کیا تو حدیج میں وافل ہوجائے کی اور اس میں فساد ہے جیسا کہ ہم نے بیان کردیا ہے اور امام ابو صنیفہ و امام محمد نے فرمایا کہ قیاس میں ہے جوامام ابو یوسف نے بیان کیالیکن ہم نے قیاس کو بسب عرف کے ترك كياك كونكم وف يس ايساتح يركر في على اور يدم ادنيس ليت بي كد بحدوداً ن كيف عديد عن من داخل ب بلكديدم او بوتى ہے کہ ماسوائے عدے تے میں داخل ہے اور ابوزید شروطی نے اپنی شروط میں ذکر کیا کہ بحدود آن کہنے سے عدود کی ج میں داخل مونے یا ندہونے میں قیاس واستحسان جاری ہے ہی قیاس ہے کہ صدیح میں داخل موجائے اور استحسان سے ہے کہ داخل ندہو کی ہی جب بحكم استسان بنابرتول امام ابو بوسف كے باوجووذ كر بحدود آن كے حدوج من داخل شهوئى توبدون ذكراس قول كے بنابرتول امام الريوسف بدرجاولي مديج عن واظل مدموى يس يجوج ابوزيد في ذكركياب بدايك روايت امام ابويوسف سي موكى كراسخسانا مد نتے میں داخل نہ ہوگی اور میں نے بعض نسخائے شروط میں دیکھا کہ جب اس طرح تحریر کرے کہ اس دار کی حدوو میں ہے ایک حد دار فلاں ہے اورای طرح دوم وسوم و جہارم کوذ کر کر سے توالی حالت میں یوں نہ لکھے کہ مشتری نے بیدار بحدود آن خرید کیااس واسطے كدمدن على داخل موجائ كى اورجب اس طرح لكے كداس كے مدوو مى سے ايك مدمتى تا دارفلان بے ياملازق دارفلاس بتو يوں لكھے كداس داركو بحدودة ن فريد كيا اور جارے بعض مختقين مشائح سفترح كتاب الشروط ش ذكر كيا كداس طرح لكھنے ش كد اس کے حدود میں سے ایک حدملا زق دارقلال یا ملاصق دارفلال ہے احتیاط نہیں ہے بلکداس میں ترک احتیاط ہے اس واسطے کہ جب المام ابوصنیفدوالم محد کے زور کے اور دوروا بھول میں سے ایک روایت کے موافق الم مابو بوسف کے زور یک حدیج میں داخلیاند ہوئی تو طرف ملازق بدارفلال ملک با نُعُرِ باتی رہے گی پس مشتری اس میں ممارت بنانے وغیرہ کا کچھ تصرف ندکر سکے گا اور با لَعَ كواختيار ہوگا كه شترى اس من جو محصنفرف كرے اس كونو زوے اور جواس شاعبارت منادے اس كوكرادے اور اس من جيسا ضرعظيم مشترى کے تن میں ہے وہ ظاہر ہے اور نیز اس سے شفعہ بجوار کا حق باطل ہوگا ال واسطے کدوار میعد و دار جوار میں ایک کرنار ہ فاصل رہ گیا ہے جو بنوز داخل ي نبيس بواب اوراكر دارجوار قروحت كياكياا ورأس كي حد من لكماكيا كازيق دارفلال بي يكذب بوكايس اس من ترك احتياط باوراگر بم نے اس طرح تحرير كيا كداس واركى صدود عيس ايك صددار فلاس بو الم ابو يوسف سے دوروايوں على سے ایک روایت کے موافق اس على محى ترک احتیاط ہے کہ حدیج على داخل ہوئى جاتى ہے اوراس جہت سے بائع ومشترى دونوں فلال کے واسطے اس دار کی ملکیت کے مقر ہوئے جاتے ہیں کہ اگر بھی دونوں میں ہے کوئی اس دار کوخریدے اور و ومشتری کے پاس ے استحقاق فابت کر کے لے ابیا جائے تو بتاہر اختیار تول زفروائن الی لیالی وعلائے مدیند کے مشتری ابنائمن باکع فلال ہے واپس تیس السكتاب بالم من واليل لينه كا درواز وبند مواجاتا باليكن بات ائ ب كربيام موموم باورنيز امام محر في ذكر كياكه لكه كراس

واركى زيين اوراس كى عمارت بس امام محد في نا كلمة ذكر كيا حالا فكه لفظ وارلامحاله اس اراضى براطلاق كياجا تا بيه بس أو بطرین تا کیدبیان کیا ہے رہا ممارت کا ذکر لکھنا سواس کا ذکر کرتا ضروری ہے اس واسطے کہ لفظ وار کا اطلاق لے خواہ مخواہ عار ت پر مہیں ہوتا ہے اور امام محد سنے بیدؤ کرنہ کیا کہ اس کی عمارت بالائی وزیریں کے ساتھ اور متاخرین نے بیا ختیا رکیا ہے کہ اس کو ذکر كرے اور يمي مجتح ہے اس واسطے كد جب اس في مارت بالائى كا ذكر ندكيا توبيوجم وور ند ہوگا كد شايد ممارت بالائى غير بائع كى ملک ہواور جب عمارت زیریں کا ذکرنہ کیا تو بیوہم وورنہ ہوگا کہ ثمایہ وار کے بیچے سرواب ہووہ غیر باکع کی ملک ہو پھرواضح ہوکہ م الله وحمنی لکھتے تھے کہ سفلہ وعلو ہ اور یہ بیں لکھتے تھے کہ سلامہا وعلو ہااور و ونوں نے اس کی وجہ بیہ بیان فر مائی ہے کہ علوہ وسفلہ میں معمر مذكورواج بجانب بناء باء باوريمعلوم بكريدوونون بالغ كى ملك بين يس ائي ملك فروخت كرنے والا بوكا اور سفلها وعلوبا على ضميرمؤنث راجع بجانب دار ہے اور دارنام اس زمين كا ہے ہيں شايدكوئي وہم كرنے والا وہم كرے كداس كاعلوليني بالائي تا آ سان مراو ہے پس ہوا کا فروخت کرنے والا ہوگا اور ہوا کی ج جائز نہیں ہے پس اس واسطے دونوں نے علوہ وسفلہ لکھنا اختیار کیا اوران دونوں کے سوائے اور علماء نے سفلہا وعلوم الکھنا اختیار کیا ہے اور ایسا بی چنخ ابوزید شروطی تحریر فریاتے تھے اور ان علما نے فرمایا کداس کی وجہ میہ ہے کہ بسااو قات زمین دار کے بنچے تہدغانہ ہوتا ہے اور سفلہ لکھتے ہیں شمیر را جع بجانب بناء ہوگی اور بناء کا لفظ تد فان کوشال بیس ہے پس بیمعلوم نہوگا کہ آیا سرداب اس کا ہے بانبیں اور آیا تھ میں داخل ہوا ہے بانبیں اور سفلبا کی خمیر مونث راجع بجانب عرصدوار ہے ہی معلوم ہوگا کہ تد فائداس کا ہواور بچے میں واخل ہو گیا ہے اور رہا علو ہا کو بضمیر مونث اس واسط لکھا کہ بیوہم دور ہوجائے کہ شایدعلود وسری ممارت پر نہ جوادر دوسرے کواس پر بالا خانہ قائم کرنے کا استحقاق نہ ہواور بیجو وہم بیان کیا کہ بالائی تا آسان تھ میں وافل ہونے گاوہم نہ ہوبی فاسد ہاس واسطے کہ ہرایک اس بات کو جانتا ہے کہ اس سے جو چیز تط می داخل ہوا کرتی ہے اس کے سوائے مراوئیں ہوتی ہے بلکہ وی مراد ہوتی ہے جو داخل مقد رہے ہوتی ہے اور وہ مارت ہے پھرامام میں نے صرف اس کا راستہ ذکر کیا اور اس کے آخریں بید لگایا کہ اس کا راستہ جواس کے حقوق سے ہے اور اہل شروط اس لفظ کو بھی آخر میں لاحق کرتے ہیں کہ راستہ جو اس کے حقوق سے ہے کذافی الذخیرہ اور امام طحاوی نے ذکر کیا کہ اکثر اہل شروط طریق کا لفظ ذکر کرتے ہیں اور مختار ہمارے نز دیک ہیے کہ بیترک کیا جائے اور ای طرح مسیل کا بھی ذکرترک کرنا ہمارے نزد یک مخار ہاس واسطے کہ اگر انہوں نے طریق کومطلقا ذکر کیا تو یہ عام راستہ کو بھی شامل ہوا جس کی بیچ جائز نہیں ہے ای طرح مسل میں بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ پر نالہ عام راستہ کے جزویس لگایا جاتا ہے ہی جب أس کومطلقاً ذكر كيا تو جع ميں اس چيز داخل ہو جائے گی جس کی بڑج جا رہیں ہے ہی عقد ہے فاسد ہوگا اور اگر یوں کہا کہ اس وار کا راستہ اور اس کی مسل آب جواس کے حقوق میں ے ہے تو بسااوقات ایما ہوتا ہے کہ دار کا کوئی خاص راستہ ایمانہیں ہوتا ہے جواس کے حقوق میں سے ہو ہس مقد رہے میں معدوم وموجود کا جمع کرنے والا ہوگا اور اس سے عقد فاسد ہوتا ہے ہی نہایت بہتریہ ہے کہ طریق وسیل کا بالکل ذکر بی نہ کرے اس واسطے کہ مقصود لفظامرافق ذكركرنے سے حاصل بكراكراس داركا خاص راسته و خاص مسيل آب موكى تو مرافق كي ذكركرنے سے اللہ ميں داخل مو جائے گی اور اگر نہ ہو گی تو لفظ مرافق ان دونوں کے سوائے ہاتی مرافق کی طرف راجع ہوگا یہ میسوط میں ہے اور بعض متاخرین اہل علم نے قرمایا کداگراس دار کابالکل کوئی راست ندہو یا دار کا درواز وعام راستہ پر ہوتو جس طرح امام طحاوی نے فرمایا ہے احتیاط اس میں ہے ك ذكر طريق ترك كرنا جائي تاكداكى جيز كا بالك ند بوجائ جس كا وه ما لك نبيس ب اور دروازه وارعام راسترين نه

ہوتو طریق کے ذکر کرنے ہی میں احتیاط ہے اس واسطے کہ ظاہر الروئية کے موافق راستہ بدون ذکر کرنے کے داخل کے نبیل ہوتا ہے سوائے ایک روایت کے جس کواہام خصاف نے اہام ابو اوسٹ سے روایت کیا ہے ہی احتیاط ای میں ہے کہ طریق کا ذکر کرویا جائے لیکناس کے آخریس پیلفظ ذکر کردیا جائے کہ جواس کے حقوق میں سے ہوادا گراس کا راستہ بجانب راستہ عام نافذ ہوتو لکھے کہ مع اس كراسته كے جوراسته عام تك نافذ ب اور اكر اس كرساتھ بيطايا جائے كہ جواس كے حقوق سے بورياولى ب اوراس كمسيل آب كابحي ذكركر اوراس كة خريس جواس كحقوق سے بالتن ندكر ساور بعض الل شروط سيل آب كے ساتھ بھی جواس کے حقوق سے بے پیلفظ لائن کرتے ہیں اور بعض مناخرین نے مسیل آب میں بھی ویسائی میان کیا ہے جیسا طریق کے ساتھ میان کیا ہے کدا گراس دار کے واسطے سیل آب بالکل شہویا ہو گریرنالدعام داستہ پر ہوتومسیل آب کا ذکر ندکرے اور اگریرنالد عام راستہ برند ہوتو لکھے کدم اس کے مسل آب کے اوراس کے آخریس بیلادے کہجواس کے حقوق میں سے ہے اس واسطے کہ جائز ہے کہ سیل آب اس جگہ سے عام راستہ تک ہو ہی عام راستہ کا فروخت (۱) کرنے والا ہوجائے گا اور اس واسطے کہ بسااو قات موضع مسل آب ينى رقيد ير تالدومورى باكع كى مكتبيس موتاب بكداس كوفتا بانى بهاف كاستحقاق ماصل موتاب بس اكرة خريس جواس كے حقوق ميں ہے ہے بيانقظ ندما يا جائے تو موہم ہوگا كدواغل تج رقبہ ہاور بدجا رُنبيس ہے اور مرافق كا بھى ذكركر سے اس واسطے كه دار کے واسلے سوائے مسل آب وطریق کے اور بھی مرافق ہوتے ہیں ہی اگر مرافق کا ذکر بھی جھوڑ دیا تو جس قدر ذکر کیا ہے راستہ و مسل آب كے سوائے باقى مرافق كيے ميں وافل نيى مول مے ہى منافع اوراس كے حق مى معطل موجائيں مے اورامام محترف مرافق كرساته حقوق كولائ ميس كيا اور الل شروط لائن كرتے بيں ليس يوں لكھتے بيں كدمت اس كيمرانن كے جواس كے حقوق ہے بيس كونكديا حوط إورنيز امام من في فركيا كدو كل قيل و كليد هو فيها او منهايين مع برقيل وكثير ك جواس ش ياس ع ا اورائل شروط من لکتے بیں بلکدواد لکتے بیں لین کل قلیل هو فیها و منها لین برقیل وکثیر جواس می اوراس سے ساوروج ریا بیان کرتے ہیں کہ کلمہ او تھکیک کے واسطے آتا ہے ہیں دونوں میں ہے ایک چیز غیر معین کوشامل ہوا اور یہ مجبول رہی اور اس طرح مجهول ری جوجھڑے میں ڈالتی ہے ہیں بھے میں خلل واقع ہونے کی موجب ہوئی لیکن امام محدٌ نے لفظ او معرت عمر رضی اللہ عند کی تحریر وقف كى اتباع كرك اختياركيا كم دحرت عررض الله عند في اليخ حمد فيرك وقف على حمل المراكم المعان على من وليه ان یاکل او یو کل صدیقا و غیر متمول یعن اس وقف کے متولی پر مجھ کنا وئیں ہے کہ خود کھائے یا اپنے دوست کو کھلائے در مالیکہ اس کومتمول انته کرد ہادراس مدیر سے اوا عقیار کیا کہ کمہ او مجمعی واوآ تاہے چنا نچہ ہو لئے ہیں جالس الحن اوا بن سیرین لیعن حسن و ابن سيرين كماتهم منفين بواادركاب الله تعالى اس كي مويد عقال الله تعالى و ادسلنا الى مانه الف اويزيدون تومعي آ سے یہ بین کداور ہم نے اس کو بھیجا بجانب ایک لا کھاور زیادہ آ دموں کے اور امام ابو بوسٹ سے لجرف واومروی ہے جیما کہ الل شروط لکھتے ہیں اور امام محد نے مع ہر کلیل وکثر کے جواس میں یااس سے ہاس جملہ کے ساتھ جواس کے حقوق سے بیانظ لائ نہیں کیااورائل شروط لائن کرتے ہیں ہی لکھتے ہیں کہ مع برقیل وکٹر کے جواس سے یااس میں ہے اوراس کے حقوق سے ہےاور ایابی ایک روایت کے موافق امام ابو یوسف نے فر مایا ہے اس واسطے کہ لفظ تمام اُس چیز کوشائل ہے جودار میں موجود ہے خواواس کی

ل بعض روایات میں ہے کہ مال جمع کرنامتھ و ندواور پہال شرح حدیث ہے بعض وجہ فدکور ہے اور حاشیہ ہے وجہ دوم ظاہر ہوگئ ۱۲

ع حاصل بدکریهان معقمودبین کدان می سے فقط ایک بات جائز ہے بلک مرادید کرجا ہے بدیاوہ جوہوجائز ہے؟ ا

و قولهادا تخ اصل بازياده بيكن ب شك جناب بارى تعالى بين مكن نبين البنداسة ولى كي اوراضح بيكة بم لوكون كوفر مايا كم جارالا كاندازه كرويازياده ا

تع جائز ہو یا جائز نہ ہو بنا برقول امام زفر کے حتی کہ رہے فاصد ہو جائے گی اور امام ابو یوسٹ کے نزد یک تمام اُن چیزوں کوشاش ہے جو وار میں اسی ہیں جن کی تھے جائز ہے ازتشم متاع ولکڑی وغیرہ کے اور مثل شراب وسور وغیرہ کے جس کی تھے جائز نہیں ہے اس کوشائل نہیں ہے بہرحال احتیاط اس میں ہے کہ بیلفظ کہ جو اس کے حقوق ہے ہے ذکر کر دیا جائے تا کہ بالا تفاق بیہ چیزیں داخل کیے نہ ہوں اور ز مین کی بچ میں پھل و کیسی وافل نیس ہوتی ہاس واسطے کہ بیر حقوق زمین سے نیس ہاور نیز ذکر کیا کدمع ہر حق سے جواس دار کے واسطے ثابت ہے اس میں واخل ہے مااس سے خارج ہے اور ایسا ہی اہام ابوصنیغدوا مام ابو پوسف وا ہام محمد وان کے بعد پوسف بن خالد و بلال الكماكرت تصاوران كرسوائه مار امحاب اسطرح لكمة بي كرمع برحق كرجواس كرواسط ابت باس من داخل ہے اور ہر جن کے جواس کے واسلے ثابت اس سے خارج ہے اور ان او کوں نے وجہ یہ بیان کی کہ اگر بطرز اوّل لکھا جائے تو ایسے جن کو شامل ہوگا جواس میں وافل اور اس سے خارج ہے حالا تکہ جن واحدہ میں میتصور بیس ہے کہ وافل بھی ہواور خارج بھی ہو اس یون لکھنا وا ہے کہم ہرتی کے جواس کے واسطے ثابت اس میں واقل ہے اور مع ہرتی کے جواس کے واسطے ثابت اس سے خارج ہے تا کہ جس كودافل بونے كے ساتھ موصوف كيا بو وجدا بواور جس كوفارج بونے كسك ساتھ موصوف كيا بو وجدا بواور جس كوا مام محر في ذكر کیاہاں کی وجہ یہ ہے کہ عطف مقتفی ہے کہ جوالا ل مدکور جواہاں کا تقدیر واعتبار أاعاد وجو چنانچہ کہتے ہیں کہ بیز ہاور وہ اور اس کے معنی یہ بیں کدو وحر ہے ہی بحسب تقدیر عبارت میں موگیا کہ کو یا یوں کہا کدمع برتن کے جواس کے واسطے ثابت اس سے فارج ے كذائى الذخير واور طحاوى رحمدالله تعالى في ذكركيا كه بير مارے زويك مخاربيب كديوں لكما جائے كدمع برق كے جواس ك واسطے ٹابت اس میں وافل ہے اور مع ہرتن کے جواس کے واسطے ٹابت اس سے فارج ہے بیمسوط میں ہے اور امام محر نے اس کے بعدر تبین اکھا کہم اس کی فنا و کے اور اہل شروط اس کو لکھتے ہیں اور امام محد نے اس واسطے اس کو ذکر تبیس کیا کہ امام اعظم کے نز دیک فناء کے وکر سے تھے فاسد ہوتی ہے اور میمسئلہ لو اور بن ساعد میں ندکور ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ فناء دار باکنع کی مملوک ہے آیا تو نہیں و مکتا ہے کہ اس کو اختیار ہے کہ اس میں کنوال کھودے اور اپنے چو پایہ بائد معے اور پیج میں الی وو چیزوں کا جمع کرنا کہ دونوں اس کی مملوک ہوں مفسد بیج نہیں ہے اور امام ابوصنیفہ نے فر مایا کہ فٹاء واراس کی مملوک نہیں ہے بریں دلیل کہ اگر عامہ کے حق میں کنواں کھود تا معربوتواس کواس ممانعت کی جائے کی ہی اگرای وجہ مے ملوک بائع تصور کی جائے جس کوصاحبین نے بیان کیا ہے تواس اعتبار ے جب کدعامہ کے ضرر ہونے کی صورت میں اس کوممانعت کی جاتی ہے لازم آتا ہے کہ وہ عامد کی مملوک چکہ ہو ہی وہ بائع اور غیروں کے درمیان مشترک کے مثل موجائے کی مجرامام محر نے تمن کا ذکر کیا اور کہا کہ بجندیں۔جانتا جا ہے کہ تمن ضروری ہے کہ موزون عموایا مین یا محدود یا عروع یا عروض یا حیوان یا عقار کس اگرموزون جوتو ضروری ہے کہ یا تو نقو ویس سے جو اجسے درا ہم و ویناروفلوس یا غیرنقو دیس ہوگا جیسے زعفران حریر ورونی وغیرہ اور ثیاب۔ اس اگرنقو ویس سے ہو ہی اگر دراہم ہول تو لکھے کہ است ورم اوران کی نوع تحریر کرے کدوہ بالک جاندی ہے یااس میں سے اور میل جست ہے یارا نگاہے دراہم غلہ ہیں یا نقد بیت المال ہاوران کی مفت بیان کرے کہجید جیں یاردی ہیں یاورمیانی جیں اوران کی قدر بیان کرے کہ چندیں ورم موزون بوزن سبعد یعنی اس میں سے ہروس درم بوزن سات متعال میں اور اگر بعض فدکور کی تحریر جا ہے ہیں اگر شہر میں درموں میں ایک ہی نقد ہوتو مطلق بھے ای طرف راجع ہوگی اور بیشل بیان کروہ کے ہوجائے گا ہی صفت ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے اور اگر شہر میں نفو و مختلفہ موجود

<sup>15775</sup> J

ع موزون بعن جووزن کیاجا تا ہے مانندرو پیروغیر ونقو دے کیل ایج وغیر و محدود زمین وغیر و نعروع کیرُ اوغیر وہا تی طاہر ہے است

موں لیں اگرسب کا رواج بکسال مواور بعض کوبعض پر نصیلت ندموتو جے جائز ہواور مشتری کوا عتیار ہوگا کہ ہاگنے کو جوتم جا ہے دے و بے لیکن کا تب کوکو فی صم ضرور تحریر کرنا جا ہے واس کاوزن وقد رتح مر کرے اور اگر سب کا رواج بکساں ہو لیکن بعض کو بعض پر نعنیات ہوجیا کے غطر یغیہ وعدالیہ تصفوی جائز نہ ہوگی الا بعد بیان ایک تتم کے ہی کا تب اس کوتح ریر کروے جس پر بیج واقع ہوئی ہا وراس کی صفت وقد رووزن تحریر کرد سے اورا کرنفو و میں سے کوئی نقد زیادہ رائج ہوتو تے مطلق ای طرف راجع ہوگی اور بیش ملفوظ کے ہوگا اوراس کی صفت بیان کرنے کی کوئی حاجت نہ ہو گی لیکن اس کی مقدار ووزن بیان کرنے کی حاجت ہوگی اور اگر شن دیتار ہوں تو کیسے کہ چتدیں ویناراورلکے و سے کہ بخاری ہیں یا نمیشا بوری یا ہروی علیٰ بنداالقیاس جیسے ہوں بیان کردے اور ریم بھی بیان کروے کرمنا صغہ ہیں یا قراضات ہیں یا بورے تابت ہیں ان می کسرمیں ہے اور تکھے کہ جید ہیں یا درمیانی یاردی ہیں اور ان کی قدر بیان کردے اور کیفیت وزن بھی بیان کرے کے موزوں بوزن مشاقیل مکہ میں مابوزن مثاقیل خوارزم باسمر قدملی بزاالفیاس جہاں کے وزن پرموزوں مول بيان كردياس واسطے كدمت ال كرشهروں كے مختلف بين اور اكر ثمن خالص سونا يا خالص جا ندى موتوسونا يا جا تدى لكور ياور اس کی نوع وصفت ووزن ضروری بیان کروے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے لیکن اس میں ورم ووینار کا نام ند لے اس واسطے کدورم و دیناد کالفظ غیرمعزوب پرنیس بولا جاتا ہے پس سونے کی صورت میں یوں تکھے کہ خالص طلائے مرخ جید خالی از آمیزش کے اس قدر مثقال اور اگرسونے على ميل موتواس كو بيان كروے كرو دو بى ہے ياو و بى نبيل ہے كى بداالقياس اور اى طرح ما ندى كى صورت عى الکیے کہاس قدردرم وزن جاندی فالص بے سل کمری جیداور باوجوداس کے لکے کامغاتی ہے یا کلیجہ ہے کوئکہ جاندی ان دوسمول کی ہوتی ہے ای طرح ہاتی وزنیات میں جس پر عقد واقع ہوا ہے اس کواور اس کی نوع وصفت وقدر بیان کروے اور اگرشن کیلی ہوتو جس پر عقد واقع ہوا ہے اس کو تحریر کرے مثلاً گیہوں پر عقد ہواتو گیہوں تھے اور اس کی نوع کہ تقیر یا برید ہی نسف کے ہیں یا بخارا کے ہیں اور اس کی صغت بیان کرے کہ سرخ ہیں یا سپید ہیں جید ہیں یا ورمیانی ہیں یا روی ہیں اور اس کی مقدار تکھے کہ فلال تغیر سے اس قدر بانه بین اور جوکی صورت میں بھی می طرح لوع وصفت ومقدار قفیز فلاں بیان کردے اور گیہوں و جو میں وزن نہ لکھے اس واسطے کہ بیددونوں تص سے کیلی میں اور تھم منصوص کا تغیر کرنا جا تزئیس ہاور کتاب المبع عیس کیلی چیزوں کی بی سلم بحساب وزن کے اور وزنی چیزوں کی بیج سلم بحماب کیل کے قراردے کر دراہم دینے میں ہارے اصحاب سے دوروایش ہیں جس نے روایت کی ہے کہ بیرجائز ہےاورطحاوی نے روایت کی ہے کہ بیرجائز نہیں ہے کیس احتیاط ای میں ہے کہ کیل کاؤ کر کیا جائے تا کہ اختلاف سے نکل جائے اور بیاس صورت میں ہے کہ گیہوں یا جونی الحال ویتا تغمیر ہے ہوں اور اگر ان کے واسلے میعاد تغمیری ہوتو یا وجودان ہاتوں کے جو ہم نے ذکر کردی ہیں مدت کی مقدار بھی ذکر کرے اور اوا کرنے کی جگہ بھی ذکر کردے تا کہ امام اعظم کے قول سے احتر از ہوجائے اور ا مرجمن معدووات میں ہے ہو پس اگر میر چیز اثمان میں ہے ہولیعن غیر معین تبعین ثمن ہوجیسے غطارف وعدلیات تو غطارف میں لکھے کہ اتنے ورم عطریقیہ بخار بیمعدودہ سیاہ جیداورعدلیات میں لکھے کہائے درم عدلیدرسمیدرائجہ بخاریہمعدودہ اوران کی نوع بھی بیان کر دے بشرطیکدانواع مخلفہ ہوں اور اگریدنقد مخلف شہروں میں مخلف ہوتو لکھ دینفقشہر فلاں اور اگر شن غرروعات میں سے ہوجیے کر یاس کتان وغیرہ لیں اگر معین ہوتو اس کے وض سے جائز ہے اور اس کی طرف اشارہ کردینا ضروری ہے ہیں اس کوتح ریمی ذکر کرے اوراس کی مغت بیان کرد ہے اور لکے و ہے کہ معین اس عقد کی مجلس میں حاضر کردہ شدہ جس کی طرف اشارہ کردیا گیا ہے اور اگر غیر معین ہو ہی اگر فی الحال وینا تغیر ا ہوتو نہیں جائز ہے اور اگر میعاوے تغیر ا ہوتو مش سلم کے جائز ہے ہی جس پر عقد واقع ہوا ہے شلا کریاس یراس کوذ کرکردے اوراس کی نوع اوراس کی موٹائی و بار کی بیان کروے اوراس کا تانا کہ پانچ صدی ہے یا چے صدی وغیروے بیان کر

دے اور اس کی مقدار ذکر کرے اور مقدار اس کے گزول کی بیان ہے ہوتی ہے اور ذراع کو بیان کرو ، کے دراع ملک یا ذراع کر پائ بافرائ صاحت وغیرومثلاً اور مدت اور مقدار مدت بیان کرے اور اگر اس کے واسطے بار برا دری دخر چہوتو ادا کرنے کی جکہ بیان کردے تا کہ امام اعظم کے قول سے احر از ہوادر اگر من کوئی ایساا سباب ہویا حیوان ہوجس کے دیئے کے واسطے مست مقرر کرنا بالكل جائز نبيس ہے اوروہ ابطور قرضد کے ذمرنبیں ثابت ہوسکتا ہے تو اس كائمن ہونا جبي سے ہے كداس كومعين كردے يعني حاصر كردے اورجس مورت مين تمن معين مود بال اشار وضروري وإب اب اس واسطے كه حاضر معين كا اعلام اشاره ، موتا بي بس اس بات كوتحرير میں بیان کرد ہے ہیں اس کی صفت بیان کرد ہے اور بیان کردے کہ یہ چیز مجلس عقد مذاعی حاضر اور اس کی طرف اشار و کیا گیا ہے اور اگر حمن محدودات میں سے ہوجیسے داروا من وغیر وتو اس کا اعلام اس کے حدود کے بیان سے موگا ہی لکھے کہ دارواقد موقع قلال اس کے صدود بیان کردے بعوض داروا قعدموقع فلا ل اس کے صدو دہمی بیان کردیے خرید کیااور جب قبضہ کا ذکر کرنے کے مقام تک پہنچ تو کھے کہ اور ہرایک نے ان دونوں متعاقدین میں سے وہ تمام دارجس کواس نے خرید کیا ہے بنا پر مذکورہ تحریر بندا کے دوسرے سے لے کر اس کے سروکرنے سے بھند کرلیااورورک کے تذکرہ کے وقت لکھے کہ ان دونوں متعاقدین میں ہے جس کو پچے درک اس چیز میں لاحق ہوجس کواس نے اس دوسرے سے خریدا ہے تو چنین و چنان ہوگا جس کا بیان آ کے آتا ہے۔ مجرواضح ہوکدا مام اعظم وان کے امحاب ا مام ابو یوسف وا مام محمر و نیز ان کے بعد حلال اس تیم میر کے بعد مینیس لکھتے ہتھے کہ بخیر بیداری سیح خرید کیاا ورا بوزید شروغی اوران کے بعد بعض الل شروط اس کے بعد لکھتے تھے کہ بخرید اری سی خرید کیا جو قطعی ہے جس میں کوئی شرط نہیں ہے اور ندخیار ہے ندفسا و ہے ندعد ت وقا ہے اور ندبطرین رہن ہے ندبطور تلجیہ ہے بلکدائی بچے سے جیے مسلمان اسے بعائی مسلمان کے ہاتھ فرو دست کرتا ہے اور بداس واسلے لکھتے تنے کہ بخر بداری سی خریدا کدان دونوں کی غرض خرید سی جے بہی بروجہ تا کیدمتعود لکھ دیتے تنے اور تطعی ہونے کی صغت اس واسلے بیان کردیتے تھے تا کہ معلوم ہوکہ یہ بڑے دوسرے کی اجازت پر موقوف نیس ہے اور کوئی شرط ند ہونا اس واسلے لکھ دیتے تھے کہ دونوں میں ہے کوئی بیچھے بیدو وی ندکر سکے کہ بی فرکور بشرط فاسر تھی کیونکدا کرچہ ظاہر الروایة کے موافق منکر شرط کا قول قبول ہے لیکن نوادر کی روایت کے موافق قول مری فساد کا قبول ہے ہی احتیاطان کولکے دیاجا ہے اور نیز بیتر ریکر اس می فساد ہیں ہاور نہ وعد ہ وفااورنہ سوااس کے اس واسلے ہے کہ روایت نواور کے موافق مرگی فساد کا قول تیول ہے کیونکہ و واپنی ملکیت زائل ہونے سے منکر ہے الى احتياطاس كولكمنا عابية اورامام طحاوى فرمات تف كديرز لكماجائ كداس بس خيارتيس بي كونكر بعض علاء فرمايا ب كدبائع ومشتری جب تک ایک مجلس عل موجودر بین تب تک ان کوخیار باقی رہتا ہے کی بنابراس قول کے ریشر طاکداس میں خیار نبیس ہے شرط خلاف معتنائے عقد بلک معتنائے عقد کے تغیر کرنے والی ہوگی ہیں اگر بیٹر واتحریکی تو شاید واقعدا سے حاکم کے پاس پیش ہوجس کا بی ند بب ہے تو و واس سے کو باطل کردے کا اور ا مام طحاوی نے قرمایا لیکن پر کھاجائے کہ ایسی سے ہے جیسے مسلمان اپنے بھائی مسلمان کے ہاتھ فروخت کرتا ہے یہ تی کا برسنت تھے کے رسول اللہ علیہ وسلم نے برگا وعدا وین خالدین مود و سے فرید غلام کی تحر بر تکھوائی تو تھم دیا که میلغة تحریر کرے کذافی الذخیر واور ہارے اصحاب نے خرید سیح وہ مسلمان بدست برا درمسلمان و نیز اس میں فسارتہیں ہے وغیر ذلك اس واسطے ناكھا كماكر بيمبارت كھى جائے تومشترى كى طرف سے محت تا اور جي ملك بائع ہونے كا قرار ہو كا تجراكراس كے بعد مشتری کے یاس می استحقاق میں نے لی کئی تو بنابر قول زفر وابن الی لیلی وعلائے مدینہ کے مشتری کو بائع سے تمن واپس لینے کا استحقاق نہ ہوگا اور اگر دونوں میں تج فنخ ہوئی بھر وہ عود كر كے مشترى كے قبضہ ميں آئى تو اس كوتكم ويا جائے كا كہ باكع كے سردكر بس اس كوتح مرينه كر مع جيسه مك بالع موناتح مين كرتا ب مجرا مام محتر في مايا كدفلان بن فلا ل يعي مشترى في تمام ثمن نفذادا کیااور بائع کوادا کرے اس سے بری ہوگیا اوروواس قدر لین درم وزن سبعہ کے بیں اورمرف استحریر پراکتفانہ کیا کہ فلاں ئے شمن ادا کر دیااس واسلے کہ اگر بالع کا قبعنہ کرماتح برنہ کیااور پھراس کے بعد بالع نے کہا کہ تو نے جھے نفذو یہ سے لیکن میں نے ان ر تصنبیں کیاتوامام ابوبوسٹ کے قول کے موافق اس کے قول کی تقدیق کی جائے گی ہی امام ابوبوسٹ کے قول سے احر از کے واسطے بائع کا تبعد کر لینا تحریر کرے ہرا مام جڑنے اختیار کیا کہ بری الیدمند یعنی مشتری کی جانب سے تمن ذکور بائع کورے کرمشتری کو بریت حاصل ہوگی اس واسطے میدا ختیار کیا کریدافظ جامع واوجز ہے کراس سے ظاہر ہوتا ہے کریرے کی ابتدامشتری کی طرف اورانتها بالع ير موكى اوريدد يناور قبعد كرنے يه موكى اوراس ب قبعد يح مونا بحى ظاہر موتاب كيونك اكر بالع كى كى طرف سے بح كادكيل ہوتو بغض علماء کے قول سے موافق مشتری اس کوشن دے کرشن ہے بری نہ ہوگا تا وفقیکہ دیکل ند کوراینے موکل کی طرف ہے شن وصول كرنے كا مخار نه مواور جب بدلكما كيا كه مشترى باكع كونس دے كريرى موكيا توبية قينداور محت قيند كا اقرار ہے اور يوسف بن خالد یوں لکھتے تھے کہ فلاں بعنی مشتری فلاں لیعنی باکع کوتمام جمن جواس تحریر میں ندکور ہے دے کر بری ہوا در حالیکہ فلا ب بن فلال نے اس ے لے کر بھر پوراس پر تعند کرلیا اوروواس قدرا سے درہم وزن سبعہ بیں اوراس طرح اس واسطے لکھتے تھے کہ بری الیدمند کہنے سے اگرچەازراومعنى بائع كاقتصة ابت موتا بے كيكن بحسب نفل ظاہر ثابت نبيل موتا اور معنى ير برخف كووتو ف حاصل نبيل بے يس جا ہے كه اس طرح لكود ، كربائع في تحن ير قبعد كياتا كرتصرى قبعد كرنا اورمعنى قبعد كرنا ثابت بوجائ كديدامرواضح بهاور بمكر ، كرور كرنے كے واسلے طاہر ہے اور ابوزيدشروطي اس طرح كيسے بي كرفلان بن فلان يتى باكع نے فلان بن فلان يعنى مشترى سے تمام من جواس تحريي فركور مي عربوروصول بايا باي طور كدفلال بن فلال في اس كوديا اورمشترى اس تمن كواس كود مري بوكيا اوروه چندیں درم وزن سبعہ میں بیمچیا میں ہے۔ کونکہ ہرگاہ تبضہ کی تصریح واجب ہوئی تو وینے کی تصریح بھی واجب ہے تا کہ باکع کا تبعنہ مشتری کے دینے ہے ہو کیونکہ بنا برقول می بن ابی لیل کے جس مخص نے اپنے قرض دار کے مال سے اپنے حق کی جنس ربر قابو پایا تو اس كوفي ليناروانبيس باوراكر ليلياتومالك ندموكا بلكه عاصب موكاليس مشترى كادينارتحريركرستا كدول بن الي في ساحر ازمو اور طحاوی تجریر فرماتے تھے کہ فلاں بن فلاس نے فلاس بن فلاس کوتمام شن سب مجربوردیا کہ اس سے لے کرفلال نے قبعہ کرلیا اوراس کو بورے شن سے بری کردیا کیونکہ ہرگاہ قبضداور دینے وولوں کی تصری واجب ہوئی تو وینا قبضہ سے مقدم ہونا جا ہے ہاس واسطے كه تعدكرنا دين كاعكم إورتكم جاب كرسب سي موخر موليل واجب ب كدوينا تبعند يبلي موليكن جوامام طحاوى في ذكركياب اس میں ایک طرح کاخلل میرے کے تولداور اس کو بورے من ہے بری کردیا بیابتدائے بریت کامفتنی ہے نہ بریت بعیضہ کا اور بالغ اگرمشتری کوشن سے بعد شن وصول کرنے کے بری کر ہے و بری کرنا سے جو گااور بائع پرواجب ہوگا کہ جوشن اس نے وصول کیا ہاس كودالي كروي بس اصوب يدي كريون تحرير كري كدفلال في تمن تما مجر يورفلان كوديا اورفلال في اس عدا كر قبعنه كرليا اور قلاں اس کودے کراس سے بری ہوگیا اوروہ چندیں درم وزن سبعہ میں اس دینا قصنہ سے مقدم ہوگا اور بریت اس کودے کر حاصل ہونے سے صحت قبضہ ثابت موجائے کی اور بریت ابتدائے کا وہم بھی وور موجائے کا اور تمام سب بحر پورلکمتا تا کید کے واسلے ہے اور الى تحرير من تاكيد كے واسلے زوائد عبارات تكسى جاتى ہیں اورا مام تحد نے تحریر میں تبعثہ تبین لکھا عالا تكد جس طرح تبعثہ تن تحرير كرنے كى ضرورت ب كەمشترى كے واسطے جحت مواك طرح قصند على تحريركرنے كى حاجت بكربائع كے واسطے جحت مولس اس كالكعتا ضروری ہےاورالل شروط نے اس کی عبارت میں اختلاف کیا ہے ہی متی او ہلال وابوز پرشروطی اس طرح تحریر کرتے تھے کہ فلال بن

فلاں نے فلال بن فلاں کوتمام دارمحدود ہ فہ کورہ تحریر بندا سپر دکیااورامام طحاوی اس طرح ککھتے تھے کہ فلاں نے فلاں کوتمام وہ چیز جس پر عقدوا تع ہوا جس کا بیان اس تحریر عل ہے سپرد کیا اور مداحسن ہے اور لفظ سپر وکر دینا اختیار کیا اور بدند لکھا کہ فلال نے قبضہ کیا اس واسطے كر قول فلال نے قضر كياس سے يہيں مجما جاتا ہے كہ بائع نے مشترى كو قبضہ داركى اجازت دى ہے اور بعض لوكوں كايد نہب ہے کہ مشتری بعد اوائے من کے میچ پر قبصہ کرنے کا مخار نہیں ہے تاونشیکہ بائع اس کو اجازت نددے اور اگر بغیر اس کی اجازت کے قعند كرلياتومثل عاصب كے بوكا اور باكع اختيار بوكاكداس كے قصدت نكال لے بس على موصوف نے سپر دكرو يے كالفظ اختيار كياكه يدلكها جائے كداس سے بائع كا قبضه كى اجازت دينا سمجها جاتا ہے تاكداس قائل كے قول سے احز از ہوجائے اور نيز إمام محد ّنے تحریر می متابعین کا بین کود کھ لیناتحرینیں کیا ہے حالا مکراس کا لکستا ضروری ہاس واسطے کیعض علائے جہتدین نے بوریسی ہوئی چیز کا پیخااور خرید تا جائز جیس فرما تا ہے اور بعض نے بے دیکھی چیز کا پیخا جائز رکھا ہے اور بے دیکھی چیز کا خرید تا جائز نہیں ہے فرمایا ہے اور بعضوں نے دونوں کو جائز فرمایا ہے نیکن ان کے فرد یک مشتری کوخیار حاصل ہوتا ہے جب دیکھے اور بالکے کوئیس ہوتا ہے اور بعض نے کہا کہ وہ می یائع کواور خرید میں مشتری کو خیار حاصل ہوتا ہے ہی اس کالکستا ضروری ہےتا کہ بالا تفاق کے جائز اور خیار متعی ہو جائے پھراس کی عبارت میں الل شروط نے اختلاف کیا ہے ہیں سمتی رحمداللہ اس طرح لکھتے تھے کداور فلاں وفلاں دونوں نے اقرار کیا کہ ہم دونوں نے تمام دارمحدود و فذکور وتحریر بزامع اس کے صدودوحتوق کے اور جواس میں داخل اور جواس سے فارج ہے اور ان دونوں کوسب کوبیان کرد سے اور تمام جو بچھاس میں ہے ایل وکٹرسب و کھ لیا ہے اور پہچان کرلیا ہے اور ہم دونوں نے اس کوو قت عقد تع کے جوائ تحریث غرور ہے اور اس سے پہلے دیکولیا ہے اور اس صال پر ہم دونوں نے باہم خرید وفرو خت کی ہے اور سے ابوزید لکھتے تے کداور مشتری فلاں نے تمام دار محدود ہ تحریر بذا کی طرف نظر کرلی ہے اور اس کود کھ کرراضی ہوگیا ہے اور جوسمتی نے بیان کیا ہے وہ احسن واضح ہاور یہ جوسمتی نے بیان کیا کہ دونوں نے اس کوعقد بھے کے وقت دیکھا ہے بیامر ضروری ہاس واسطے کہ بعض علاء کابیہ خرجب ہے کہ جو چیزخریدی یا فرو خت کی اوراس کوئے سے پہلے دیکھا تھا اور وقت تھے کے اس کا معائز نہیں کیا بلکہ و آ محمول کے سامنے ے عائب تھي تو جائز نبيس ہے ہيں ہم نے اس قول سے احر از كيا اور يوں لكھا كر مقد رئے كے وقت اس كودونوں نے ويكھا ہے اور بيرجو بیان فرمایا کول اس کے بھی دیکھا ہے۔ سواس کی حاجت نہیں ہے بلکداس کو بغرض تا کیدذ کر کیا ہے اور بیر جوفر مایا کہ جودونوں نے تمام دارمع اس کے صدود وحقوق وقلیل وکثیر جواس میں داخل اور اس سے خارج ہےسب و کھے لیا ہے تو بیامر ضروری ہے اس واسطے کہ ہارے علما و کا غد ہب رہے کہ اگر مشتری نے دار کے باہر سے نظر کی بعنی باہر کود کھولیا اوراس کے سوائے نہیں ویکھا تو اس کا خیاررویت باطل ہوجائے گا اور بتا پر قول زفر کے جب تک وہ ہور نے خارج کواور ہورے داخل کواور بعض زمین کونہ و کھے لے تب تک اس کو خیار ماصل رہے گااور حسن بن زیاد کے زدیک جب تک تمام قلیل وکثیراس کااور تمام اس کی زمین اور تمام عارات وغیرہ جواس می ہےند و كي لے تب تك اس كو خياد حاصل رے كا يس بم في ان اختلافات سے نيخ كے واسطے ان چيزوں كا ذكر كرديا اور نيز امام محرد في عاقدين كابايدان متغرق مونامجي بيان نه كيااورامام خصاف بمي اس كؤمين لكينته بتصاور عامه المل شروطاس كولكينته بين اس واسط كدامام شافی کے نزویک جب تک متعاقدین بعد فراغ گفتگوئے خرید و فروخت کے از راو بدن جدا نہ ہوجا کیں تب تک ان کوای مجلس میں اختیار رہتا ہے اور ہارے نزویک بعدختم منتلکوئے خرید وفروخت کے ان کوخیار مجلس نہیں رہتا ہے ہی شایدان دونوں میں جمکز اوا تع ہو بایں طور کہ دونوں معتقد غد ہب شافعی ہوں ہیں ایک ہے کہ میں نے بل تفرق کے عقد صفح کر دیا تھا اور دوسرا ا جازت کا دمویٰ کر ہے اس واسطے ہم نے تغرق بایدان کوتر رکر دیا کہ بعد نفاذ اس بھے کے دونوں بابدان متغرق ہو سے تقے تا کہ یہ جھکڑ امنقطع ہوجائے اور اہل

مروط نے اس کی عبارت میں باہم اختلاف کیا ہے تی ابوزیداس طرح لکھتے تھے کہ بعد اس تھے ذکورہ تحریر بذا کے اور اس کے سجے ہو جانے اور واجب ہوجانے کے باہم رمنامندی کے ساتھ پھرمتفرق بابدان ہو مے اور طحادی یوں لکھتے سے کہ بعدوتو ع اس بھے ذکورہ تحریر بذا کے تمام اس بیج پر باہمی رضامندی اور دونوں ہے اس کے نافذ کرنے کے پھر دونوں متفرق بابدان ہو مجے اور جوامام طحاوی نے ذکر کیا ہے اس می مشتری کے تق می زیادہ احتیاط ہے کہاں سے مشتری صحت فرید کا مقرنبیں ہوا جاتا ہے تا کہ برونت استحقاق ھیج (۱) کے بتابر قول بعض علاء کے دوا پنائٹمن بالغ ہے واپس نہ لے سکے پھر امام محمہ نے فرمایا فما ادرک فلاں بن فلاں من درک فی ہذہ الدار فعلی فلاں بن قلاں خلاصرتی سیلمدلہ یعنی اس سے بعد اگر فلال بن قلال کواس دار کی بابت کوئی درک بیش آ سے تو فلال بن فلال یرواجب ہوگا کہ اس کو خلاص کر کے مشتری کومیر وکرے اور علاء نے امام محد کے قول کہ فما ادرک قلاب بن فلاں اس کی ترکیب میں اختلاف كيا بكرة يافلال بصب بياير قع بيكن نصب زياده والمنح باورمعنى بيدي كدفلال كوجودرك لاحق مواور تولية فلال ین فلاں پر واجب ہوگا کہاس کوظام کرے بہاں تک کہشتری کے سپر دکرے اس سے ام محدی بیمراونیس ہے کہ لامحالی کو خلاص كر كے مشرى كے بيروكرے اس واسطے كديدالى شرط ب كدشاہداس كے بورےكرنے يروه قادرند بوسكے بلكديدمراد ب كداكر صاحب استحقاق اس بع کی اجازت وے و بوجی کوخلاص کرے مشتری کے سپر دکرے یا اگرووا جازت ندوے تو تمن مشتری کو والیس کرے اور اس شرط کا وفا کرنامکن ہے اور بعض نسخ شروط میں جس طرح ہم نے بیان کیا ہے ای طرح صرت عبارت ندکورہے کہ فعلی فلاں خلاص ذک کے یسلمہ الیداویر دائمن علیہ یعنی ہی بائع پر واجب ہوگا کدائ جیج کوچیوز کرمشتری کے سپر دکرے یامشتری کا حمن اس کووالیس دے اور اس مقام بر قرمایا کہ اور ایسا بی امام ابوطنیفہ و ابو یوسف کھا کرتے تھے اور یوسف بن خالد سمتی وہلا ل دونوں اس طرح تحریر فرماتے تھے کہ اگر پھراس دارمحدود وتحریر بذاکی بابت یا اس میں کسی کی بایت یا اس کے کسی حقوق میں کوئی درک تمام لوگوں میں ہے کی کی طرف ہے چین آ ئے تو فلاں بن فلاں پر واجب ہوگا کہ اس سب کوفلاں بن فلاں کے واسطے فلاص کرے بہاں تك كداس كے سر دكرے يا أس كومشترى كے واسطے جر درك ومشقت سے خلاص كروے اور شيخ ابوز يدشروني يوں لكھتے سے كدفلان بن فلاں کو جواس کی بابت یااس میں ہے کسی جزو کی بابت یااس کے حقوق کی بابت یا حقوق میں سے کسی کی بابت یکھ درک پیش آئے تو فلاں یعنی بائع پر واجب ہوگا کے فلال یعنی مشتری کے وہ سیرد کرے جس کواس پراس کوئے نہ کور وتحریر ہذانے مشتری کے واسطے واجب كياب\_امام طحادي في فرمايا كري ابوزيد كي تحرير مار بي بيندب بنسبت تحرير يوسف بن خالد و بلال كاس واسط كه يوسف وبلال نے درک کومضاف بجانب مشتری تحریز ہیں کیا ہے ملکہ مطلق رکھا ہے ہیں اس مشتری کواور نیز ہرا یے مخص کوشال ہے جواس مشتری ےاس دار ندکورہ کی ملیت ای سبب سے مش خریدہ ہدو صدقہ وغیرہ کے حاصل کرے پس منان درک ان لوگوں کے واسطے جومشتری ے ملیت حاصل کریں اس بائع پرمشروط ہوگی اور اگرمشتری ہے خرید نے والے کے ہاتھ سے سیمستحق نے استحقاق ان بہت کر کے ب وار لے لیا اور ستی نے بی کی اجازت نددی تو اس شرط تحریر کے موافق مشتری دوم کو بھی ای یا نع سے شن واپس لینے کا اختیار ہوگا مالانكدا سحقاق ابت مونے كوت مشرى كوائے بائع في والى لين كاستحقاق موتا ب بائع موالى لين كا اختيار تہیں حاصل ہوتا ہے اور وارث مشتری کواسپے مورث کے بائع سے ٹن واپس لینے کا اختیار حاصل ہوتا ہے ہاو جود یکہ بیاس کا با تع نمیس ہے سواس وجہ سے حاصل ہوتا ہے کہ و مورث کا قائم مقام ہے ای واسطے اس عمن سے مورث کا قر ضداد اکیا جاتا ہے اورای واسطے اگر مشترى ميت براس قدر قرضه موجواس كمتمام تركه كويط بية درصور تيكه دار فدكور براستحقاق فأبت بموتو واليس لينه كااختيار وصى ميت

<sup>(</sup>۱) مین مشری کے باس مے مع استحقاق ابت کر کے لے ل جائے ۱۲

كوموتاب شدوارث كوبس أكراى طور برلكها جائة جس طرح يوسف وبلال لكهة بين تؤجيشتر اس كادبهم بوسكتاب كربيج هي بياليي شرط ہے جس کو مقد ہے مقصی نہیں ہے ہیں و وفساد کے کا تھم دے گاس واسلے ہم نے اس سے احر از کرنے کی غرض سے درک کی اضافت بجانب مشتری کردی ہے ادربعض لوگ اس طرح لکھتے ہیں کہ جودرک فلال بن فلال کوادر برکمی کواس کےسب سے پیش آے تو فلال بالع پراس كا خلاص واجب ہے اوراس طور سے ندلكمنا جا ہے اس واسطے كدامباب بس اس كے وارث لوگ اوراس سے خريد ف دا لےاوراس کی طرف سے صدقہ یا ہر پانے والے ادر نیزتمام لوگ جواس مشتری کی جہت سے ملیت دار ندکورہ حاصل کریں سب لوگ ہو سکتے ہیں حالانکہ ہم نے میان کردیا ہے کہ وقت استحقاق وار دہونے کے ان لوگوں کواس بائع سے ثن واپس لینے کا اختیار نہوگا يس اكراس طورت تحرير كياتوبائع كي دمدايس شرط لكائى جس كوعقد يج تبيل جابتا بهاب بح فاسد موكى اوربعض لوك لكهية بيل كهاب فلاں یعنی بالع پراس کا عہدہ ہے اور اس طور ہے بھی نہ لکھنا جا ہے اس واسطے کہ امام اعظم کے نز ویک عہدہ قدیم دستاویز کو کہتے ہیں حالانكه استحقاق ثابت ہونے كے دفت باكع برمشترى كافترى وستادين كا استحقاق نيس موتا ہے بس اگر الى شرط باكع كے ذمه لكا كى تو خلاف متعتمائ مقدشرط لكائى يس في فاسد بوجائ كى اورمتاخرين بالشروط فرمايا كداس طرح مدلكمنا جائ كدجودرك فلال مشتری کوچیں آسے پس فلاں بالع براس کا خلاص کرے مشتری ندکور کے سپرد کرنا واجب ہے۔ بلکداس طور سے تکھے جس طرح شخ ابوزید نے تحریر کیا ہے کہ مشتری کواس کی بابت یااس میں ہے کی جزد کی بابت یااس کے حقوق یاحقوق میں ہے کسی کی بابت ہجھورک فین آئے تو بالع پر واجب ہوگا کہ فلاں مشتری کوروسپر دکرے جو بھے فد کورو تحریر بندا نے مشتری کے واسلے اس پر داجب کیا ہے اس واسطے کہ جب مشتری کے پاس سے معی استحقاق ابت کر کے لیے جائے اور مستحق اس تاج کی اجازت نددے تو علماء کے ورمیان اس امریں اختلاف ہے کہ مشتری کے واسطے بائع پر بھکم تھے کیاواجب ہوگا لیس ہمارے زویک اس پر داجب ہوگا کہ مشتری کواس کائمن وایس کرے ااور عثمان فنی وسوادین عبدالله عمری نے فرمایا کہ دارمبیعد کے مثل بلندی دلیتی و قیمت دعمارت و گزوں کی مساحت کا ای مقام پر دوسرا دارسپر دکرتا داجب موگا ادر بعض نے قرمایا کہاس پر واجب موگا کہ دار معید کی قیمت واپس کرے نواوشن اس کے برابر ہویا کم ہویازیادہ مواور برگاہ علماء نے اس طور سے اختلاف کیا ہے تو احوط یمی ہے کداستحقاق کے وقت جو واجب موگا وہ بیان ندکیا جائے گاتا کہ جو قاضی اس کے برطاف اعتقادر کمتا ہوہ واس کو باطل نہ کرے اور جوتح رہے اس کو خلاف مقتضائے مقدنہ خیال کرے اور بیسباس صورت میں ہے کہ ما حب استحقاق نے تھے ذکور کی اجازت نہ وی اور اگر ما حب استحقاق نے استحقاق البت كرنے کے بعداس بھے کی اجازت دے دی تو بعض علاء کا تول ہے کہ بیاجازت بالکل کارآ مدنہ ہوگی بتابریں کران کے نزد کیے ضولی کی بھے منعقد نیس ہوتی ہے ادر نداجازت کی الک پرموتوف ہوتی ہے اور ہارے نزد کے اگر قامنی نے صاحب استحقاق کے واسطے اس عین کا تھم نیں دیا ہے ادر تھم دینے سے پہلے صاحب استحقاق نے اجازت وے دی تواس کی اجازت کارآ مد ہوگی ہیں ہائع پر بھی مال مین مشترى كوسيردكرنا واجب موكاليكن امام اعظم عالي روايت من ال عيد بخلاف يون مردى ب كمستحق كاخصومت كرنا اورقاضى ے تھم کی درخواست کرنا ہے کے تعمل کی دلیل ہے ہیں اس سے نے ٹوٹ جائے گی جیسے کے صریح تو ٹروسے سے ٹوٹ جاتی ہے پھراس کے بعد ستی کا اجازت دیا مجمعکارا مدند ہوگا اور اگر بعد تھم قامنی صادر ہونے کے صاحب استحقاق نے اجازت دی تو بعض موافق مى ذكورىك كريتا برقول امام اعظم كاس كى اجازت كارة مدند موكى اس واسطى كمستخل كرواسط مال عين كاعكم قاضى كى طرف ي مادرہونے سے بع سے موجائے گی اور صاحبین کے زدید اجازت کاراً مربوکی اس واسطے کرصاحبین کے زدید استحقاق ثابت اور

<u>ا</u> اس کی جاجت نبیس ہےاس واسطے کہ جب منعقد ندیمو کی تواجازت پر کیاموتو ف ہوگی اامنہ

مستحق کے واسلے مال عین کا تھم قامنی کی طرف سے صاور ہونے سے بیع فتح نہیں ہوتی ہے ایسا بی بعض کتب میں ندکور ہے او **اور پر**ین زیادات ش اکساے کہ ظاہر الروایت کے موافق تع معلی ندہو کی اور اجازت کارآ مدہو کی اور امام ابو یوسف ہے مروی ہے کہ مال عین قاضى كرعكم مستحق كالياديل ككست وع بساس على توث جائك براس كربعد متحق كاجازت ديناكارآ مدند موگا ہی بتا پر تول ایے عالم کے جوفر ما تا ہے کہ تھ تی ہوجائے گی اور صاحب استحقال کی اجازت کارآ مدند ہوگی اگر بالع کے ذمدونت ثبوت استحقاق کے دارمیعد سپر دکرنے کی شرط لگائی تو بائع اس دار کوجمی سپر دکرسکتا ہے کہ جب صاحب استحقاق ہے اس کوخریدے مجر مشتری کے سپر دکرے اور ایسے طورے شرط لگانا عقد کو قاسد کرتاہے ہی احوط بہہ کہ یوں لکھاجائے کہ ایک حالت میں اس براس چے کا سپر دکرنا واجب ہوگا جس کوئی ندکورہ تحریم بندانے اس پر واجب کیا ہے اورای طرح یہ بھی ندیکھے کہ اس پر تمن واپس کرنا واجب ہاس واسطے کدا کر بورے وار پراستحقاق ثابت ہواتو ہارے نزویک بورائمن واپس کرناواجب ہوگا اور بعض مخالفین کے نزویک اس براس دار کے مثل جومورت ومعنی میں اس کامثل ہووا اپس کرناوا جب ہوگا اور بعض کے بر دیک اگر پورے وار کا استحقاق ثابت ہوتو اس داری قیمت واپس کرے اور اگرتمور موار کا استحقاق ٹابت ہوتو اس می دومورتیل بین اگر استحقاق کسی غیرمعین کلا سے کا ٹابت ہوا جیے تہائی و چوتھائی وغیروتو مارے نزدیک مشتری کو اختیار ہے جاہے باتی بائع کو واپس کر کے اس سے اپنا بوراثمن واپس لے اور جاہے باتی کورکھ لے اور جس قدر استحقاق میں لے لیا حمیا ہے اس کے حساب سے بائع سے شن واپس لے اور اگر سم معین محر ے کا استحقاق ابت مواليس اكر قبضر يبلدا سحقاق ذكور ابت موالومشترى كواياى اختيار موكا جبيام في بيان كياب اوراكر تبضدك بعداياوا قع موالومشرى كوخيارنه موكا بلكرجس قدرا سخقاق بساليا كياب اى قدركلز كالمن بالع عدايس الحكااوري بمزلدالي صورت کے ہوگا کہ جیسے اس نے دو چیزی خریدی پھر قبضہ کے بعد ایک استحقاق میں لے لی گی ایسانی طحاوی ہے اسپے شروط می ذکر كياب اور خصاف في فرمايا كمشترى كواختيار بواب باتى كوركه الداورجس قدرات عقاق مسليا كياب اس كالمن واليس ااور جاہے یاتی کووائس کر کے بائع سے اپنا پورائمن وائس کر لے اور بعض علیاء کے نزو کیک کل بینے کی بیج فاسد ہوجائے گی اور بائع پر پورا تھن واپس دینا واجب ہوگا ہیں بنابر تول ایسے عال کے جواس وار کے مثل واپس دینا واجب کہنا ہے اور بنابر تول ایسے عالم کے جو قیت داروایس دیناواجب کہتا ہے بیعنامہ میں تمن وایس کرنے کی شرط تحریر کرنا ایس شرط ہوگی جومنتهنائے عقد نہیں ہے ہی اس سے عقد فاسد ہوگا ہی ان لوگوں کے قول سے احر از ہونے کے واسطے اس کوتر برند کرے اور ہمارے بزد یک بھی بعض صورتوں میں پورا عمن اوربعض صورتوں میں تھوڑ انمن واپس کرنا واجب ہوتا ہے ہیں اگر ہم بیبنا مدمیں مطلقاً پورانمن واپس کرنا شرط کریں تو بیشرط خلاف معتناے مقد موکرموجب فساد موکی اور اگرہم نے اس طرح تحریر کیا کہ پس بالغیرو ، چیز واجب موکی جوئ فرکورہ تحریر بندانے مشتری کے واسطیاس پر واجب کر دی ہے تو ورصورت استحقاق ثابت ہونے کے اور صاحب استحقاق کا بھے کی اجازت نددیے کے جس چیز کا تھم قامنی کی طرف ہے اس پر صاور ہوو وسب کے نزویک بموجب اس بچے کے ہوگی جیسا کہ بیتنامہ میں شرط تحریر ہوئی ہے پس قاضوں میں کی قاضی کوخوا مکی قول کا معتقد ہواس تھ کے باطل کردینے کا اختیار نہ ہوگا جب کداس کے پاس بیمقدمہ چیش ہوچی اس وجدے میں لکھنا احوط ہے اورامام ابو صنیفہ وا مام ابو بوسٹ بعد تحریر واقعہ درک کے بول لکھا کرتے تھے کہ ہی فلال براس کا خلاص كرنا واجب موكاحي كداس كومشرى كي سردكر ياس كواس كالمن مع قيت اس چيز كوالبس كرے جوعارت وورخت وزراعت وغیرہ ہاکع کے عظم مے مشتری نے خود ایجاد کی ہوں یااس کے واسطے نوایجاد کی می ہوں اور ہم نے ان چیزوں کی قیت کی مثان اس واسطة حريكردي كدينا برتول بعض علام كے استحقاق تابت ہونے كے وقت مشترى كو باكع سے ان چيزوں كى قيمت وائي لينے كا اعتيار

جمعی ہوتا ہے کہ جب بالع نے اس کی منانت تبول کر لی ہوادر اگر منانت تبول ند کی ہوتونیس اور ہم نے بالع کے عظم سے اس واسطے تحریر کیا کیفض علاومد پیدمنور و کہتے ہیں کہ بائع نے اگر چدمشتری کے واسطے ان چیزوں کی قیمت کی صال کر لی ہوتا ہم مشتری اس سے اس قیت کوجی واپس لے سکتا ہے کہ جب بائع نے ایساتھم کیا ہ و پس ہم نے بائع کا منانت کرنا اور اس کا بیتھم دینا ان علاء کے قول ے احر ازکرنے کے واسطے خریر کرد یا اور بعض لوگ یوں تحریر سے بیں کدمع منانت اس چنے کے جس کومشنزی عارت وور دت وغیرہ ے توا بجاد کرے اور میسے نہیں ہے اس واسطے کہ مشتری مجمی دار میں المی چیز ایجاد کرتا ہے کہ استحقاق ثابت ہونے کے وقت اس کی قیمت لینے کا اختیار بائع سے اس کو حاصل نہیں ہوتا ہے جیسے کنواں اگار تا اور چہ بچیصاف کرنا و مودی صاف کرنا الی چیزیں جن کو بائع ے میر دمیں کرسکتا ہے ہیں اگران کی منانت بھی بالغ کے دمہ شرط کی تو ایس شرط اس سے دمدلگائی جس کوعقد مقتفی نہیں ہے اور اس میں ہردوعاقدین میں سے ایک کے واسطے تفع کے اور امام محاوی فرماتے تھے کداحوط بیہ کے بیدند فکھاجائے کہ مع قیت اس چیز کے جس كوشترى بداكرے بلكه يوں لكماجائے كه فلال بن فلال بن فلال كواس وار محدود وياس كے حقوق من سے كى حق ميں ياالى چز میں جس کوا بجاد کرے مثل مخارت و ورخت و زراعت کے کوئی درک چیں آئے تو بائع پر بھکم بھے فرخور و بیعنامہ بذا جس کا سپر دکرنا واجب باس كوتىليم كراء وروجه بيه كرجب وارمبعيد كالتحقاق الى حالت يس البت موكمشترى ال يس كوئى ممارت بنا چكاب یادرخت لگاچکا ہاس میں میں کیتی بوئی ہے تو اس می علماء کا اختلاف ہے اس مارے اصحاب سے اس میں دوروایتی ہیں ایک روایت شاذہ میں قرمایا کداگر بائع حاضر ہوتو مشتری بائع سے ان چیزوں کی قیمت اس طرح قائم کر کے صاب سے لے لے کا اور بیشازت اور بودے اور زراعت بعوض اس مال تمت کے جو ہا تع نے تاوان دیا ہے ہائع کے ہوجا کیں مے بھراس کے بعد صاحب استحقاق کو اختیار ہوگا جا ہے یا لئع سے مواخذ وکرے کہ ان چیزوں کواس کی زمین سے اکھاڑ لے اور دور کروے اور جا ہے یا تع کوان کی قیمت ا كفرى بولى اورتو زى بولى كے حساب سے دے كران كوائے واسطے رہنے دے اور اگر بائع غائب بوتو صاحب استحقاق كواختيار بوگا كمشترى موافيد وكركوان چيزول كوائي زين مدوركراد ماور بالك كة قتك كالتظار شكر عير جب اس كومشرى نے اکمازلیاتو جب بھی بائع بر قابو یائے تو اس کودے کرای طرح اکٹری ہوئی کی قیت اس سے تاوان لے کیونکہ اس نے بائع کوالیا عى مردكيا اور اكر صاحب التحقاق جا بي ومشرى كوان كا كمازن سيمنع كرے اورائي واسطےرين و اورمشرى كواكمزى ہوئی کے حساب سے اس کی قیمت دے دے مجرمشتری (۱) بائع سے سوائے اپنے تمن کے اور پھے والی نہیں لے سکتا ہے اور طاہر الرواية من فرمايا كما كرمشترى سے ان چيزوں كے دوركرنے كامواخذ وكيا كميا تومشترى اس كودوركرد مے كا پر توثن مشترى كى بوكى پھراس کوافتیار ہوگا جا ہے بیٹوٹن بالع کودے کراس سے ٹابت کی قیت لے نے اور چاہے ٹوٹن اپنے واسٹے رہنے دے اور یا لع سے تجووا بن نبيل لے كما ب بى جب مارے زويك يكم مواكبعنى صورتوں مل مشترى بائع سے عارت كى قيت ليزا باور بعض صورتوں من نیس بسائر بیتنامہ علی میکھیں کروایس لے کا مطلقاتو ہم نے مشتری کے واسطے ہرحال میں قیمت واپس لینے کا اختیار ٹابت کرویا حالاتک بیشرط خلاف مفتضا کے عقد ہاور ہردوعاقدین میں سے ایک لینی مشتری کے واسطے اس میں تفع ہے اس ہمارے نزدیک الی شرطم جب فسادعقد موئی اوربعض علائے مدینہ نے زعم کیا کہ اگرمشتری نے عمارت بتائی اوراس کو بیمعلوم نبیس ہے کہ بید وارصا حب استحقاق کی ملک ہے جی کداس نے وحوے و نادانسکی میں بتایا پھرصا حب استحقاق ظاہر ہواتو قاضی استحق ہے کہے گا کہ تھے کو اختیار ہے جا ہے مشتری کواس کی تابت ممارت کی قیمت دے دے کیونکہ اس نے وسو کے اور نا دانسگی میں بنائی ہے اور یہ ا الفع باوراكي شرط بالاخال موجب فسادي عامنه (١) جرباكع كوديا با عمارت تیری بوگی اور اگر جا ہے تو اس کی قیمت ندوے اور مشتری تیراشریک رہے گا اور مشتری کو ممارت دور کرنے کا حکم نددیا جائے گا اورو مبائع سے بچھ واپس بیس لےسکتا ہے اور اگرمشتری جانتا ہو کہ بیدار ملک ستحق ہے اور باو جوداس کے اس نے عمارت بنائی تو ما حب استحقاق کوا متیار ہوگا جا ہے مشتری کواس ممارت کے منقوضہ کی قیمت کے حماب سے قیمت دے کرمشتری سے بیٹارت کے لے اور مشتری بائع سے چھوٹیں لے سکتا ہے ہی اگر ہم بیعنا مدھی بیشر واتح ریکریں کد مشتری بائع سے واپس لے تو بنا برقول ان علاء ے ہم نے الی شرط لگائی جوخلاف معتناے عقد ہے۔ اس موجب فساد عقد ہوگی اور نیز امام شافعی کابید ہب ہے کہ جو چیز مشتری نی ا بجاد كرے اس كى قيمت باكع سے والي نيس لے سكتا ہے ہي ان كے تول كے موافق بھى الى شرط خلاف معتصابے عقد ہو كى ہي ا یجادمشتری کی قیمت کی منان کی شرط با تع پر کرنے سے احتر از واجب ہے تا کہ ہمارے قول وغیروں کے قول کے موافق عقد ت فساد ے محفوظ رہے لیکن یتح مرکرے کہ باتع پروہ چیزمشتری کوسپر دکرنا واجب ہوگی جواس تع ندکورہ بیعنامہ بدانے اس برواجب کیا ہے جی كداكرية بيعنامكى قاضى كے ياس چيش كياجائي وواس وج كا قاسد مونے كا تكم بيس دے كابلكاس كے غرب كے موافق جو چيز بحكم اس بي كے بذمه بائع واجب موكى اس كاتھم بائع برصادركرے كا اور واضح موكه بيتقريرامام طناوى كى اگر چەمقدى كوفساد سے بچاتی ہے لیکن اس میں حق مشتری کی صیانت ان چیزوں سے جوممارت و در خت وزراعت اس نے ایجاد کی میں نہیں ہے اس واسطے کہ ا ہام طحادی نے بیتر رہیں کیا کہ جو درک اس کوان چیزوں میں سے ان میں سے کسی چیز میں جواس نے بھکم یا نع ایجا د کی ہیں پیش آئے عالاً نکداس کا ذکر کرنا بعض اہل علم کے قول ہے بیخ کے داسطے ضروری ہے اس طرح اس نے مقد ارمیان جواس پران کی قیت میں بیش آئے گی بیان نہ کی حالانکہ ابن الی کیلی کے قول کے موافق منانت سیح ہونے اور مشتری کے باکع سے رجوع کرنے کے واسطے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ بینے بن الی لیل کے زویک جب تک مقدار مضمون یہ کی معلوم نہ ہوتب تک منان سی نہیں ہے اس کا حياريه بكران چيزون كاضانت تامه عليحد وتحريركر ياان چيزون كى ضانت كاذكر بيعنامه يستحريركر يداورلكود ي كريه ضانت بالكع و کی طرف ہے اس بھے میں مشروط نہتی بلکداس نے بعد رہے کے اس کی مناخت کرلی ہے اور ان چیزوں کی مقدار قیمت ایسی ذکر کردے كداس امركا يقين اس كوموكدان چيزول كي قيمت اس سنيس برسع كي مثلًا ايك ورم سه بزار ورم تك يا دو بزار درم تك على خدا القیاس پس مقد فاسد ہونے ہے بھی احتر از ہو جائے گا اور حق مشتری کی حفاظت بھی ان چیزوں میں جن کووہ ایجا دکرے گا ازتشم عمارت ودر شت حاصل ہو جائے کی بیرز خیرو میں ہے۔

مئلہ مذکورہ کی ایک صورت جس میں فریقین کے تصرفات جائز متصور ہوں گے 🕾

امام می نے قرمایا کہ کواہ ہوئے لین کواہ ہوئے اور بعض اہل شروطاس عبارت کوا قریم کلیج ہیں لینی وہ یہ ہے۔ جس پر کواہ لوگ کواہ ہوئے اور ہمارے کرد کی احسن سے کہاں کوا خیر میں تجریر کرے اس واسطے کہ کواہ لوگ اپنی کوائی آخر میں تجریر کرتے ہیں گیں اس لفظ کا ذکر کرنا بھی وہیں بہتر ہے جہاں کواہ لوگ اپنے اپنے نام جبت کریں سیسوط میں ہے اور امام محد نے اس پر اقتصار کرتے ہے لین کا مجد کے اور الل شروط ہوسف بن خالد وہلال وابوزید نے اس پر عبارت برد معائی ہے ہی ہوسف بن خالد وہلال وابوزید نے اس پر عبارت برد معائی ہے ہی ہوسف بن خالد وہلال وابوزید نے کہ کواہان مسیان تحریر خوالال وہ کو جوائی تحریر شرائی ہے کہی ہوسف بن خالد وہلال ہوں تحریر خریات نے کے کہ کواہان مسیان تحریر خوالال وہ کو جوائی تحریر شرائی کریر ہیں بیان ہے بھی لیا ہوں تحریر شرائی کریر ہی بیان ہے بھی لیا ہوں تحریر ہوائی ہوئی کہ کواہان مسیان تحریر شرائی کریر ہی بیان ہے بھی لیا ہوئی کہ کواہان مسیان تحریر ہو ہوئی اس کی کہ کواہان مسیان تو کہ کواہان کی کہ دونوں کے تصاور دونوں کے تقرفات جائز سے کواہ ہوئے اور یہ ماد فلال سند فلال میں واقع ہوااور شی ایوزید اس طرح کلمت شے کہ کواہان مسیان کو کر میں خواں وفلال کے تمام اس چیز کے اقرار پر جوہاری اس تحریر میں خدکور وہوسوف ہوراس اقرار پر کہ دونوں نے میں خوار موسوف ہوراس اقرار پر کہ دونوں نے میں نے کوروسوف ہوراس اقرار پر کہ دونوں نے کہ کواہان مسیان کوروسوف ہوراس اقرار پر کہ دونوں نے کہ کوروسوف ہوراس اقرار پر کہ دونوں نے کاروں کوروسوف ہوراس اقرار پر کہ دونوں نے کاروں کوروسوف ہوراس اقرار پر کہ دونوں نے کوروسوف ہوراس کوروسوف ہوراس کوروسوف کورو

تمام اس کوجواس میں شکور ہے مجھ لیا بعداز انکدونوں کو میتر مریز ہر کرسائی گئ اور دونوں نے اقرار کیا کہ ہم دونوں نے اس کوحر فاحر فا سمحدلیا ہاوردونوں نے ان کواہوں کوتمام اس چیز کا جواس تحریر میں ہے اپنے اوپر کواہ کرلیا اپنی محت عنو ل وابدان و جواز تصرفات کی حالت میں درحالیکہ بطوع خود ہدون اکراہ واجبار کے ایسا کیا اور درحالیکہ ان دونوں کے امور میں ان پر کوئی متولی نہتما بلکہ بید دونوں خود اسينه مالول كے مخارشے ميد دونوں كى بات من مجور نہ تھاور ندايك مجور تعااور دونوں كومرض وغير وكى كوئى علت ندتھى اور ية تحرير ماو فلاں سنہ فلاں میں تکھی گئی اور بوسٹ بن خالد و ہلال نے کوا ہوں کی کوا ہی با ثبات تمام مرقومہ بیعنا مداختیار کی اور شخ ابوزید نے دونوں متباهین کے تمام مرقومہ بینامہ کے اقرار کی موالی اختیار کی اور ہمارے بعض مناخرین مشائخ رحمتہ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ تحریر میں بعض اليي بات موتى ب جس ير كواولوك هيقنه واقف موترين چنا نچرخر بدوفروخت و قيفه تمن و قبضه ي وتغرق متعاقدين بإبدان ومنان ورک وغیرہ اوربعض ایسی بات ہوتی ہے جس پر کواہوں کو هیفتهٔ وقوف نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ نظے میں معنی تلجیہ نہ ہونا وشہد نہ ہونا اور مقدار حمن واقعی کیونکہ احمال ہے کہ دونوں نے در بر دوقر ارداد کرلی ہوکہ تھے بطور تلجیہ ہادر طاہر شد د کھلانے سنانے کو بھے کرتے ہوں اور نیز در پردہ قرارداد ہو کہ علی بعوض بزار درم کے ہےاور ظاہر دو بزار درم کہتے ہیں ای طرح متبایعین کامعے و کھ لیا یہ می اسک بات ہے کہ هنيقة اس پر گواه وا تف نيس ہو سكتے ہيں اس واسطے كم آ دى دوسرے كے و كھے لينے كو كيونكر جان سكتا ہے ہاں يدد كيوسكتا ہے كدوه اس طرف آ تکدے متوجہ ہے اور بسااوقات آ دمی آ تکدایک چیز کی طرف کرتا ہے اور اس کوئیس دیکتا اور نہ واقف ہوتا ہے اور اس طرح تحرير كتابت من جو يجمد ہے اس پر دونوں متعاقد بن كاعلم ہوجانا بھي ايباني ہے كہ كوا وانوك هيفته اس سے واقف نہيں ہو سكتے ہيں محربيہ باتیں ایک بی ہیں کہ متعاقدین کے اقرار بی ہے لوگوں کو وقوف ہوتا ہے اور کوا و ہو بااوراس کوابی کواپنے ذمہ لینا اس قدر مجے ہوتا مواه کووتوف ہو ہی جس کو کواہ نے هیقت معلوم کیا ہے اس میں ان کی کوائی با ثبات کھنی جائے کیونکہ اس سے دولوگ هیقت واقف ہوئے ہیں اور جس سے طبیعتہ واقف نہیں ہوئے ہیں اس میں متعاقدین کی اقراری گوائی تحریر کرے ہیں یوں لکھتا ما ہے کہ گواہان مسمیان تمام مرقومہ ربعنامہ کے ہایں طور شاہر ہوئے کہ جس کا ان کو هیفتہ وقوف ہوا ہے اس کے با ثبات اور جن کا هیفتہ وقوف نہیں ہوا ہاں کے با قرار متعاقدین پھر بوسف بن خالد و ہلال نے بول تکھا کہ دونوں کی حالت صحت وجواز تصرفات میں اور ابوزید نے لکھا كه دونول كي صحت عقل و جوازتصر قات كي حالت اورطحاوي نه لكها كه وونول كي صحت عقل و جوازتصر فات كي حالت مين اور جوطحاوي نے تحریفر مایا ہے بیاوٹن واحوط ہاور آیا کواموں کا متعاقدین کی روشنای ونام ونسب سے پہچاننا بھی تحریر کیا جائے اور شمنی وہلال اس کوتح رئیس قرماتے تھے اور ان وولوں کے سوائے اہل شروط تحریر فرماتے تھے اور بعض متاخرین مشائخ نے فرمایا کہ اگر دونوں متعاقدین لوگوں میں مشہور ہوں تو اس کو لکھنے کی حاجت نہیں ہاور اگرمشہور نہروں تو اس کا لکھنا ضروری ہے کیونکہ گوا ہوں کو دونو ل مے مواجہہ عمل ادائے گوائی کی ضرورت ہے ہی وونوں کی روشنای ضروری ہے تا کددونوں پر گوائی دے تیس اور نیز دونوں کی نیبت میں اور دونوں کی موت کے بعدادائے شہاوت کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کانام ونسب بیجا ثنا ضروری ہے اور متعاقد ین کے اقرار پر کہ جارایہ نام ونسب سے اعتاد کرنا جا نزنبیں ہے شاید ہرا یک اینا نام ونسب غیر کا نام ونسب بیان کرے تا کہ کوا ہوں کوفریب دے بدین غرض کہ غیری ملک ہے میں نکال لے پس شاید متعاقدین کے قول پراعماد کرناغیر متعاقدین کی ملک اور بدالی بات ہے کہ اس سے بہت لوگ عاقل ہیں کہ و الفظ بیج وشراء واقر اربقبضہ باہمی ایسے دو مخصول سے بن لیتے ہیں جن کو پہیا نے نہیں ہیں پھر جب بعد موت صاحب میج کان ہے کوائی طلب کی جاتی ہے و ای نام ونسب پر کوائی و ہے جی حالانکدان کوائی کاعلم نیس ہے ہیں اس سے احر از کرنا عاسب تا كداوكوں كى الملاك باطل موجائے سے بجين اور خود خداع و مجازفت سے محفوظ رہے پھر كوا ، كونسب كا حال معلوم مونے كا طريقة بيد ہے کہ اتنے لوگ اس کوخرویں جن کا جموٹ بات پرا تفاق کرنا غیر متصور ہو بیام اعظم کے نز دیک ہے اور صاحبین کے نز دیک دومردیا یا ایک مردادرد و ورتی اس بات کی گوانی دیر بس اگرنسب کی گوانی برداشت کرنے کا قصد کیا ادرائی جماعت کا حاضر کرنا دشوار موا جس كى امام اعظم نے شرط كى ہے كم ملسب اس طور سے حاصل ہونا جا ہے تو يدكرنا جا ہے كہ كوا ہوں كے ياس دو كوا واس نسب كى کوائل دیں ہیں ان کواہوں کی کوائل پر میکواہ ہول حق کہ جب ادائے شہادت کی حاجت پیش آئے تو نسب پران کواہوں کی کوائل پر موائی دیں اور جو بیعنا مدیش تحریر ہے اس کی اپنی ذاتی کوائی دیں اور کسی عورت کی کوائی برداشت کرتے کے داسط بعض مشائح کے نزد يك اس كاچرود يكناضروري باورفقط است يركه كوابوس كوي بنجوا ديا كديد فلانه بيم كوابوس كو (١) اس يركوابي حلال نبيس باور ور حاليك و وعورت عائب مو يا مركني مواور كوامول كواس بركواى وين كاضرورت بنين آئى كهام ونسب كى كوانى اواكري تونام ونسب کی گواہی پرداشت کرنا سے ہونے کے واسطے وہی طریقہ ہے جوہم نے مردمجیول کی صورت میں بیان کیا ہے کہ امام اعظم کے نزد یک ایک جماعت گوای دے جس کا دردغ پراتفاق کرنامتمورند ہوادر ماجین کے نزدیک دو گوای دیں ادرہم نے بیمورت بوری كتاب الشهاوت من ذكركروى باوراكرورك كاكوني كفيل مواتو فرايا كماكرورك كواسط مشترى في باكع سيكوني ضامن ما تكاتو كوكرتح ريكرنا جائية ومكلده وطرح يرب توفقا درك كالفيل ليااوركن بات تتعرض ندكيايا تمام اس فن كاجواس وكالي وجه مشترى كابائع يروا جب بهواليعي فحمن وقيمت ايجاد ممارت وزراعت ودرخت وغيره سب كالغيل ليايس جائية جس طرح كفالت في بهو ببرحال جائز باس واسط كريدا يعقرضه كى كفالت بجوعقريب واجب موكا ادراكى كفالت جائز بيركاب الكفالة عي معلوم ہو چکا ہے لیکن پہلی صورت میں کفیل ہر ولت درک واستحقاق کے فقائمن واپس کرنا واجب ہوگا اور قیمت عمارت وزراعت وورخت مس سے چھواجب نہوگاای واسطے کہ جب درک مطلقا بیان کیا جائے توعرف میں اس سے بھی مراد ہوتی ہے کہ استحقاق کے وقت عمن واپس کرے ہی کفالت بدرگ ای طرف را جع ہوگی اور کسی طرف راجع نہ ہوگی ہی خرید کی تحریر لکھنے کے بعد یوں لکھے گا کہ جو سیجراس دار کی بابت درک چین آئے تو فلاں بعنی بائع پروفلاں بعنی کفیل پراس کا خلاص داجب ہے پس مشتری کوافقیار ہے جاہے وونوں کو ماخوذ کرے یا دونوں کومتفرق ایک بعددوسرے کے ماخوذ کرے بہاں تک کدوونوں اس کوبیددار سپر دکریں یااس کانٹن چنین و چنان ہے واپس کریں اورابیا بی امام محر نے کتاب میں ذکر کیا ہے اور دونوں کے ماخوذ کرنے کا اختیار اس واسطے لکھا کہ ابن الی سلی ے قول سے احتر از ہوجائے اس واسلے کداہن ابی لیا کا ریذ ہب ہے کہ کفالت مش حوالہ کے امیل کو ہری کردی ہے لیکن اس ورت میں بری نیس کرتی ہے کب جب کفالت میں بیشر طاکر نی جائے کداس کوا ختیارے کدوونوں میں ہے جس کوچاہے ماخوذ کرے اور دونوں کومتغرق ایک بعددوسرے کے ماخوذ کرنااس واسطے لکھا کہ ابن شرمہ کے قول سے احتر از ہوکہ ابن شرمہ کے فزد یک کفالت ہو جب بریت امیل نبیں ہے لیکن حفدار نے اگر امیل و تغیل وونوں میں ہے کی کا دائن میرا اور اس سے مطالبہ کیا تو دومرا مطالبہ ہے بری ہو جائے گالیکن اس صورت جی بری نہ ہوگا کہ جب کفالت جی بیشر طوکر لی کداس کوا ختیار ہے کدایک بعد دوسرے کے دونوں ے مطالبہ کرے کذائی الذخیر واور چنخ الاسلام نے اپنی شرح میں فر مایا کہ مشامح سے فر مایا کہ اس مقام پر اور شرطیس بھی ہیں جن کا ذکر كرنا ضروري إدراز المجملديد بياكفيل في كفالت كى بدون اس كريد بات تع من شرط كى جائد اس واسط كريج بشرط فيل قیاساً نہیں جائز ہے اور ای کوزئر نے اعتیار کیا ہے ہی سے زئر کے قول سے احر از ہونے کے واسطے اس کا لکھنا ضروری ہے اور ازائجلہ یہ لکے کہ کفالت بحکم بائع تھی اس واسلے کہ عان لیٹی کا فرہب یہ ہے کہ بدون تھم مکفول عنہ کے کفالت

## فتاویٰ عالمگیری..... طِد 🛈 کتاب الشروط

سیح نبیں ہوتی ہے ہیں بالغ کا تھم اس قول ہے احر از ہونے کے واسطے تحریر کردے از انجملہ ید لکھے کہ مکفول لدیعن مشتری نے مجلس کفالت میں اس کفالت کی مخاطبت ا جازت وے دی اس واسطے کدا مام اعظم وامام محمر کا ندیب بدہے کہ غائب کے واسطے کفالت جائز نہیں ہے جب کاس کی طرف سے قبول نہ پایا جائے سوائے ایک خاص صورت کے اور بیسب کتابت الکفالت على معلوم ہو چکا ب بی مشتری کا مخاطبت مجلس کفالت می اجازت دینا دونوں اماموں کے قول سے احتر از ہونے کے واسطے لکھنا ضروری ہے اور ازانجلہ بیب کہ بیمی لکھنا جاہے کہ ہائع ونفیل ان دونوں میں سے ہرایک دوسرے کی اجازت سے دوسرے کے نفس کا بھی نفیل ہے اس واسطے کہ بسااوقات دونوں میں ہے ایک غائب ہوتا ہے اور دوسرا تنگدست ہوتا ہے اس سے مشتری کواپنا حق وصول نہیں ہو سكتا ہے ہیں اس كودومزے كے نفس كالفيل كرديتا كدايى حالت ميں اس يدومرے غائب كے حاضر لانے كامواخذ وكر بہي اس غائب كى لمرف سے اپناحق وصول يائے گا اور كفالت بحكم بائع بعرض احتر از از قول عثمان ليتى تحرير كرے اور از انجمله بيہ ہے كه يدلكھ دے کہاس تھ کی وجہ سے بائع یا کفیل کسی پر جو دعوی مشتری اپنی زندگی میں یا موت کے بعد کرے بایں طور کہ وارث مشتری دعویٰ كرے اي دعوىٰ كى خصومت كا برايك ان دونوں ميں سے دوسرے كى طرف سے وكيل بوكالت مجے بدين شرط ہے كه جب اس وكالت كوفنج كرية بحراس كي بعدوه وكن بدستور بوجائع كالبساس كاذكركرنا ضروري ب كدمشترى كووثوق عاصل بواس واسط كدجب تك مال اصلى يرواجب نهوكاتب تك فيل يرواجب نهوكاس واسط كفيل اين اصلى كالمرف سے برواشت كرتا ہے اور بسااوقات ایساہوتا ہے کے مشتری پر باکع کی نیبت میں استحقاق افا بت ہوتا ہے حالا تک کفیل حاضر ہوتا ہے اور مشتری نفیل پر دعویٰ کر ے اپنا استحقاق بالع بر فابت نہیں کرسکتا ہے اس واسطے کفیل اس غائب کی طرف ہے مصم نیس مشہرتا ہے در حالیکہ فیل اس غائب کی طرف ہے وکل خصومت مقرر ند ہوخواہ کفالت اس کے تھم ہے ہو یابدون اس کے تھم کے ہوبیا مام اعظم کے مزو کی ہے ایسا ہی امام ابوبوسف نے امام اعظم سے روایت کی ہے ہی کفیل سے مطالبہ کرناممکن ندہوگا اور امام ابو بوسف نے املاء میں فر مایا کراگر کفالت بحکم ہوتو بائع کی طرف سے فیل معم مغبر سے گا اور اگر بلائكم ہوتو بائع كی طرف فيل سے خصم نامنبر سے گا اور امام محد نے فر ما يا كفيل ببر حال معم منبرے کا خواہ کفالت بھکم بالع ہویا بھکم نہ ہویس ہرگاہ مسلد میں اس طور سے اختلاف ہے تو ہرایک کے واسطے دوسرے کی طرف ے وكالت بروجد فدكور تحرير كر ؛ چاہئے تاكداس اختلاف سے احتر از ہواور لازم يد يك كخصومت يس كفيل از جانب بائع وكيل كيا جائے تاکہ بائع کی نیبت میں مشتری کو بائع پر اپناحق ابت کرنے کا قابو ہاتھ آئے کی نیس سے مطالبہ کرے اور رہا کفیل کو باقع کی طرف ہے ویل خصومت کرنے کی پچھ ماجت نہیں ہاں واسطے کہ شتری بسب بھے ندکور بیعنا مدے جو پچھاس پردموی کرے گابالع اس کا اصل ہوگا اور مشاکے نے اس کی وجداور فائدہ بیان کیا ہے مرہم کو پیظا مرتبیں ہوا پیسب اس صورت میں ہے کہ فتلا منانت درک كالفيل ليا مواوراس كے سوائے كى بات سے تعرض ندكيا مواور اگرتمام اس حق كا جواس تے كے سبب سے مشترى كا باكع پر واجب موا ا الما الله الله الله الما الله المرا من الله المراح المرا کفالت کی ہے اُس کو بیان کروے کہ ایک ورم سے ہزار ورم تک مثلاً اس الی مقدار ذکر کر ہے کہ معلوم ہو کہ غالباً قیمت ممارت و در دت وزراعت اس سے زائد نہ ہوجائے کی واللہ تعالی اعلم بالصواب اور اگر ایسے فض سے جس کی طرف سے اس بچ میں جھڑا كرفكا خوف ب ياقرارليا كديدي اس كى رضامندى يبوئى بادراس كواس من يجم تنازع نيس بمشلا بالع كاجيا جورويا ا اقول ماری زبان می اس طرح لکوما ما بے کداب اس وارمبید کامی یا کوئی آ دی ستی نبیس ہے بیشتری بی اس کا حقدار سبحاامند باب ہوکہ جس کی طرف سے سیمان ہوکہ ج میں بیجہ خرید وغیرہ کے اس کا مجھ دعویٰ ہوگا تو بعد تحریر درک کے اس طرح لکھے کہ فلاں ین فلال لینی اس بائع کے پسرنے یا فلانہ بنت فلال اس بائع کی جورو نے بطوع خود بحالت استجماع شرا کط صحت اقرار کے ایسا اقرار جواس تع شر مروط نيس اور محق نيس باس طرح كياكه جميع دار محدوده فدكور و بيعنامه بذااس بائع فلاس كي ملك وحق تفااوراس في ا بی ذاتی ملک کوفروخت کیا ہے اور میرااس سب میں باس میں ہے کی جزو میں پچھے دعویٰ ویجھے جن نہیں ہے اور بدمشتری اب اس دار نه کوره کا بنسهت میرے اوربنسیت سب آ دمیوں کے مستحق کیمو کیا ہے اور اگر جس اس معاملہ بس اس مشتری پر بھی کوئی دعویٰ کروں تومیر ا دعویٰ باطل ومردود ہے اور اس مقرلہ نے اس کے اس اقرار کی بالمشافہ تقمدین کی مجرانہوں نے اپنے او پر اس بات کے کواہ کر لئے یا اس طرح کیمے کہ فلاں نے بطریق نہ کورہ بالاتح مرکر کے لکھے کہ بیا قرار کیا کہ سب جو پچھاس تحریر میں بیان کیا ہے تاج و قبعنہ ٹمن وتسلیم ئتے وضان درک از جانب بالغ بغرا اندریں ہتے بیرسب الی حالت میں ہوا کہ میری طرف ہے اس بالغ کے واسطے تھم واچازے ورضا - مندی می اور میرااس سب میں مجھری و مجھ دعوی نہیں ہے آخر تک موافق فدکور و بالاتحریر کرے یا ابتدائے تحریر میں اس طرح لکھنا شروع کرے کہ فلاں مخز ومی نے فلال مخز ومی ہے با جازت فلال وفلال مخز ومیاں کے خرید کیااور قبضه تمن کے وقت بھی فلاں کا تھم و اجازت تحريركر باورا كرمعقو دعليه دو دار بوب پس اگر دونول متلاصق بول تو كسے كه بردو دارمتلاصقه جوشېرفلاس كے محله فلاس كوچه فلاں میں واقع ہیں لینی مع حدود وغیر وسب جیسا کہ بیان ہوا ہے تحریر کرے چمرحدود کی تحریر سے فارغ ہو کر لکھے کہ مع دونو ن کے حدود تمام کے دوونوں کے حقوق کے دونوں کی زمین و دونوں کی ممارت اور دونوں کے سفل و دونو ں کے علو کے دمع دونوں کے سب مرافق کے وقع ہر حق کے جودونوں کے واسطے ثابت دونوں مج میں داخل ہے یا دونوں سے خارج ہے اور جو ہرفلیل وکثیر کے جودونوں کے · واسطے اور دونوں میں اور دونوں ہے دونوں کے حقوق ہے ہے چرتحریر کوموافق بیان نہ کور ہُ بالاختم کر ہے اور اگر دونوں دار ایک دوسر الاست عدامول يس اكردونول ايك بن كوچه عن واقع مول تو الكے كرتمام دونوں دار عليحده جو كرشم فلال كوچه فلاں میں واقع بیں چر دونوں میں سے ہرایک کے صدو دعلیحد وبیان کردے چرتج ریکوموافق فدکور و بالاقتم کروے اور اگر دونوں میں ہے ہرایک دار ایک ایک علیحہ او چہ میں داقع ہو ہی اگر بید دنوں کو جہ ایک ہی محلّہ کے ہوں تو کھے کہ ہی ان دونوں میں ہے ا یک دارشہر فلاں کے محلّہ فلاں میں مجد فلال کے سامنے واقع ہے اور اس کے صدود بیان کرد سے پھراس کے صدود ہے فارغ ہو کر تکھے کہ ان دونوں میں ہے دوسرا دارشہر فلاں کے اس محلّہ کے فلال کوجہ میں داقع ہے پھراس کے حدو دُخریر کرے پھر بعینا مہ کو بدستور سابق ختم کر ہاورا گردونوں کو جدو چکوں کے ہول تو تغصیل کردے کہ پس ان وونوں میں سے ایک وارفلاں محلّم میں اور ووسرا دارفلاں محله بس ب محرتح ریکوبدستورسابق فتم کرے مجرا گرشن میں تفعیل ہوتو ہزادرم تمن ذکر کرنے کے بعد تفعیل بیان کردے کہ اس تمن میں ے چیہودرم اس دار کا حصہ ہے جس کے مدوداولا میان کئے ہیں اور جارسودرم اس دار کائمن ہے جس کے مدود مجھے بیان کئے گئے ہیں بمرتحريكو بدستور سابق فتم كرے اور الرمعقود عليه ايك وار يس سے ايك بيت معين موتو لكھے كدتمام بيت سرمائي يا كرمائي يا تمام بيت تاب تمام مطبخ یا تمام بیت بیزم یا تمام بیت الخلاء یا تمام بیت حساب کوفلال سے خریدا اور اگر مع اس کے بالا خانہ کے خرید ابوتو لکھے کہ ا ۔ اقول مترجم کبتا ہے کداس دوسر مے تفس کو بیقول کبناواجب نبیں ہے کیونکہ بیاس کے حق میں امری ضرر ہے کیونک اگر دوا بیاا قرار کر سے تو کہیں دوار کومشتری کے باتھ فروخت نہیں کرسکتا ہے اامنہ

ع تناف المر مم اليانيس لكمنا بيا بين بلكه يون لكمنا بيا بين كرمع برق ك جودونون يادونون بين كى كواسط ثابت يادونون يادونون بين ستكى بين واغل يادونون يادونون بين سيكى سي فارج بي فرابعد بين بحى اى طرح لكمنا جا بينا اوربات بيب كينف حقوق دونون كوحاصل بيس بوت بكدا يك ى كوف فاص بين ادر يمي مابعد على بين علاوه برين دمناويز عن تنعيل جقد رمكن جا بينا امن تمام بیت فلال مع اس کے بالا خانہ کے یا لکھے کہ مع اس کے جواس کے اوپر بالا خانہ ہے مخملہ تمام دار کے جوشا مل ہوت ہے جو محلّمہ فلال کوچہ قلال میں واقع ہے پھر صدو دوار لکھ دیے پھراس دار میں سے اس بیت کے واقع ہونے کی جگہ کہ وہ اندر جانے والے کے واكي جانب بياباكي جانب ياسائے عجيا مولكود عاور بيكرييت وائى طرف ياباكي طرف بيوت ين عادل ب یا ٹانی مے یا ٹالٹ ہے اوراس بیت کے صدو دیمی لکھے پھر لکھے کہ میدبیت مع اپنے صدو دوحقوق وراستہ کے جو محن دار سے تا درواز وفلاں ہے سب تکھے اور چاہئے کہ راستہ کی مقدار لکھ وے اگر چہ ہمارے مز ویک راستہ کی مقدار بفقر ردرواز وفلاں ہوتی ہے لین بعض علاء کے نزدیک اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے ہی جبول ہوئی تو موجب فسا دعقد ہوگی ہیں راستہ کا چوڑ اؤتحریر کردے تا کہ ان علاء کے قول ے احر از ہواورا گرفقط مفل خرید اہو بالا خاندنہ خرید اہوتو لکھ دے کہتے فقط مفل ہے اس کا علوفلاں یعنی بائع کا ہے اس میں ہے کہ بھے میں داخل نبیں ہوا ہے اور قولداس میں سے کھوئے میں داخل نبیں ہوا ہے رید ذکر کردیا حالانک بالا خاند بدون صرح و کر کر کے بیت کی بھ میں واخل نہیں ہوتا ہے ہیں اس واسطے ذکر کرویا کہ کوئی وہم کرنے والا وہم ندکرے کہ جس طرح دار کی ج میں بالا خاند داخل ہوجاتا ہا ی طرح شاید بیت کی بیج میں داخل ہوا ہو ہی اس وہم کے دور کرنے کے واسطے بیان کردیا وانشدتعالی اعلم بالصواب اور اگر معقود علیہ دار کا کوئی کمرام تعدر ہوتو ککھے کہ دار میں ہے بیرا حصہ مقدرہ مقبومہ معلومہ خریدااور دار کے حدو دبیان کر دے اور پیکڑااس دار میں ے نصف ہاوراس دار کے دروازہ سے اندرجائے والے کے دائیں جانب ہوتا ہے اور وہ اتنے بہت وصفہ واس دار کے حن سے اتنا مجراہ اور مساحت میں اس قدر کر طول واس قدر عرض ہاوراس کے صدودار بعدیہ بیں کدایک صدملاز ق اس دار کی بیت سر ماوی ے ہادر دوسری اس دار کی بیت گر مادی سے ملاز ق ہادرای طرح سوم و چھارم پر حسب موقع بیان کرد سے اور اگر دارخر پد کرده شدہ میں سے کوئی بیت وقت خرید کے اشتناء کیا گیا ہے تو لکھے کہ تمام دارمشتملہ بیوت کوسوائے بیت واحد مع اس کے بالا فاند کے یا ماسوائے بیت واحد مع اس کےعلو کے یابدون بیت واحد کے خریدااور میدار فلاں جگہوا تع ہےاوراس کے حدود بیان کرےاور میربیت جواستنا وكيا كياب اس دارى فلان جكه برواقع باوراس كحدود بيان كرد اور بيت متعنى كحدود بيان كرنے كي ضرورت اس واسطے ہوئی اگر چہوہ میں نہیں ہے کہ اگر وہ مجبول رہ تو اس کی جہالت موجب جہالت مشتکنی منہ ہوگی جو میں ہے۔ پس اس مشتری مسمی ندکور وتح ریر بندانے اس بائع مسمی ندکورہ تحریر بندا ہے تمام بیردار محدود وہ ندکورہ تحریر بندامع اس کے سب حدود وحقوق زمین وعمارت وسفل و علو وراستوں کے وقع ہر تلیل وکثیر کے جواس میں اس کے حقوق ہے ہوارمع اس کے برحق کے جواس میں داخل واس سے فارج ہے سوائے اس بیت کے جواس میں ہے مشکنا کیا گیا ہے کہ سوائے اس بیت مع اس کے صدودو حقوق زمین و ممارت واس بیت کی راہ تا دردازہ کلال الی آخرہ اس قدر تمن کے عوض خرید ااور بیت کا راستہ اس واسطے ذکر کرنا ضروری ہے کہ بدون اس کے باکع اپنے بیت تك آمدورنت ركفي كا مخارند موكالي اس كوضرر ينج كا اوربيام اليي جيزين واقع مواجس يرت نبيس واقع مولى بي بس موجب فساد تع الله كا جيها كرجيت كى ايك دهن فروخت كرنے كى صورت ميں الى بزاع كى وجد سے زيع فاسد ہوتى ہے كذا فى الحيط اور معائد كر لينے كابيان وتركووت كصر كمشرى في اس بيت مستنى كوبعي و مكوليا اور بيجان ليا اوراس كالكمناضر ورى باورايها بى امام محرف اصل میں ذکر کیا ہے اور بیاس وجہ سے ہے کہ مشتنیٰ کا دیکھنا ضروری ہے تا کہ خیار روبیت باقی ندر ہے اور تا کہ با تفاق علا و تیج جائز ہو جائے اور بوت میں باہم ازراہ منافع کی تفاوت ہوتا ہے ہی بدون متنفی و کیمنے کے متنفی معلوم ند ہوگا اور جب متنفی مجبول رہاتو متنفیٰ مند مجہول ہو جائے گا اور وہ میج ہے ہی اس وجہ ہے مشتل کو دیکھنا شروط کیا گیا اور بیمسلہ شروط الاصل کے مختصات ہے ہے کیونکہ باتی كتب شروط من صرف من كاديكمنا شرط كياهما بأوربعض الل شروط البي صورت من يول لك كمشترى في بالع من بدكياتمام وه

دارجونلاں مقام پرواقع ہے بعوض اس قدر تمن کے بدین شرط کداس میں سے ایک بیت بیائع کے داسلے ہے اور یتحریر خطاہاں واسطے کہ بڑے تمام دار کی ہایں شرط کہ اس میں سے ایک بیت بائع کے واسلے ہے فاسد ہے کیونکہ شن دار جبول ہو گا اس واسطے کہ الی صورت میں مشتری دارکو ماسوائے بیت ذکور کے بعوض اس قدرشن کے جودرصورت باقی دارو بیت ندکور برخمن تقسیم کرنے کے باقی دار کے حصد میں بڑے فرید نے والا ہوجائے گا بخلاف نیج تمام دار کے سوائے ایک بیت کے بعوض اس قدر تمن کے کہ ریافاسد نہیں ہے اس واسطے کدالی صورت میں باتی دار کو بعوض بورے تمن کے خرید نے والا ہوگا اور بیجائز ہائی طرح اگر غرف مستقل ہوتو اس کی بھی الی بی صورت ہے کہ اگر اس غرفہ کے ساتھ دوسر اغرفہ بھی ہوتو غرفہ کی حدیمیان کرے اور اگر دوسر اغرفہ نہ بوفقلا اس بیت کی حدیمیان كريجس على بيغرف بكذاني الذخيروا دراكر معقو دعليددار على سائك حصه غير مقومه بوتو لكي كه بيده وب كدفلال بن فلال في فلاں بن فلاں سے دوسہام میں سے ایک سہم خرید ااور و و نصف حصد مشاع منجملہ اس چیز کے ہے یا تمام سہم واحد مخملہ تمن سہام کے خریدااوروہ تہائی حصدمشاع منجملداس چیز کے ہے یا تمام مہم واحداز جہارسہام خریدااوروہ چوتھائی مشاع مجملداس چیز کے ہے پھر جس میں بیر حصر مجع واقع ہے اس کے حدود بیان کردے او حصر مجھ کے حدود بیان ندکر سے بخلاف اس کے اگر مجع دار میں سے کوئی حویلی معین یا بیت معین یاز مین میں ہے کوئی معین کلزا ہوتو الی صورت میں جس طرح دار کے حدد دیان کرے گا ای طرح منزل معین ندكور كے جوجیج ہے صدود بيان كر نے ضرورى مول كے اور فرق بيہ كرمنزل و دار ش ساك جكم عظوم ہے الحكموں سے معائد ہے پس اس کے حدودمعلوم ہوں گے جیسے کہ دار کے بین اور دار میں سے حصر شائع لیعنی غیر مقسوم نظر سے معائد نہیں ہے ہیں اس کے حدود معلوم نہوں مے اور نیز بدوجہ ہے کہ دار کے حدود بیان کر دیناوہ ی حصہ نہ کورو کے واسطے ہوں مے اس واسطے کہ نصیب نہ کورتمام دار على شائع بي حصد كے مدود بيان كرنے كى ماجت بيس باورمزل معلوم تمام دار على شائع نيس موتى بياس داركى تحديداس منزل کی تحدید نه دو کی مجرجب قبضه کا ذکر آئے تو کھے کہ تمام دار پر قبضہ کرلیااس داسطے کدر حصد بورے دار میں شائع ہے ہی اس پر قید کر ایدون قبضه تمام دار کے ممکن نبیس ہے بخلاف اس کے اگر میتی منزل معین ہوتو اس صورت میں تکھیے گا کدائس نے تمام اس چیز پر جس کے تن میں بیج ذکور وربعنامہ ہداوا تع ہوئی ہے بیف کرلیا اس واسطے کرحو بلی تمام دار میں سے ایک جگم حین ہے ہی بدون بعند تمام وار کے اس پر قبضہ کرناممکن ہے اور بعض مختفین مشائخ نے فرمایا کہ یوں لکھے کہ اس نے حصہ ندکور پر قبضہ کرلیا یا کلھے کہ اس نے تمام اس چزیر جس برجی ندکوره بیعنامه بداوا تع موئی ہاوروه دار محدود وغدکورو کے دوسہام بیل سے ایک سم ہے قبضہ کرلیا اس واسطے کہ تع ے بائع بہت کامپر دکر ناواجب ہے نہ فیرجی کامپر دکرنا اور نصف ٹائع پر قبضہ کرنا کے متصور ہے آیا تو نہیں ویکھا ہے کہ حصہ ٹائع کا خصب متعورے چنانچا مام محد نے بہت كابوں مل تحريفر مايا ہے كداكر دو مخصول نے غلام غصب كيا اور دومر د جب ايك جيز كوغصب كريس محية براك اس مى سنصف غير مقوم كا عاصب بوكا بس مطوم بواكه غير مقوم كا تبضر متعور بي بس ر تبعد كرنايون ى بیان کرے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اور جب مباہمین کے بیٹے و کھے لینے کے نزد یک پہنچاتو لکھے کہ مباہمین نے تمام دارکود کھولیا ہے اور درصور تیکہ منزل معین خریدی ہوتو فقد منزل کا دیمے لین تحریر کرے اس داسطے کرمنزل تمام دار هی سے ایک جگمعین ہے کہی فقد اس کاد کھے لینامکن ہے اور نعیب تو تمام دار میں شاکع ہے ہیں اس کا دیکے لیما بددن تمام دارد کھنے کے مکن نہیں ہے یعن تمام دارد کی اس کا ے حمن میں اس کا دیکھنا بھی آ جائے گا۔ بیسب اس صورت می ہے کہ تمام محدود بائع کی ملک ہواور اگر باقع کی ملک ای قدر ہوجواس نے فروخت کی ہے تو کھے کہ فلاں بن فلاں نے اس سے تمام اس مقداد کو جس کو بائع نے اپنی تمام ملک وحق واپنا حصہ مجملہ تمام اس چیز

۔ یہاں تعنیضمن قبنے کل البتہ مسلم ہے اوراوتی ہی کہ یوں لکھے کہ اس نے مبی شائع پر قبنہ کیا با بی طور کے کل دار پر قبنہ کرایا ۱۴ منہ ۱۲ جس جگہ رات گذاری جائے لیکن عرف میں اس مطلب کے لائق جارد یواری وجہت و درواز ہ دار ہو۔ یعنی جیسے ہمارے یہاں کوخری ہوتی ہے۔

سےجس کے عدود بیان کئے میے ہیں بیان کیا ہے خرید کیا اور بدایک سہم مجلد دوسہام کے ہے اور تمام ملک اس واسطے لکھے کرزفر کے قول ساحر از ہوجائے کونکہ فی زفر کا بیند بب ہے کہ اگردوشر مکوں سے ایک شریک نے مخملہ دوسہام کے ایک سہم فروخت کیا تو پیج مردوشريك كے حصد على سے ايك سم كى جانب راجح موكى ليل بائع ابنے نصف حصد كافرو شت كرنے والا موكاس واسطے تمام ملك و حصد الكدوسة اكديالا تفاق علاءاسية عي تمام ملك كافروضت كرف والا مووالله تعالى اعلم اورا كرنصف باقى اى مشترى كا موتو كسي كد اور نصف باتی غیر مقدوم اس محدود هی سے اس مشتری کا بوجه فرید سابق یا میراث دغیرہ کے تھا پس اب تمام بیمحدود ای مشتری کی ملک ہو گیا اور اگرای مشتری نے نصف شائع کوخرید کیا اور نصف باقی کو باجارہ لیا ہوتو نصف شائع کا بیعنامہ جس طرح ہم نے بیان کیا لکھ کر كواى كرانے سے يملے لكه دے كداى بائع نے اقرار كيا ايما قرار كداى جع من مشروط تيس ہے اور نداي كے ساتھ كتى ہے كدم نے اس دارمحدود و میں سے نصف مشاع جومیری ملک باقی رہاہے بدال حدود کہ جس پر بیعقد اجارہ واقع ہوا ہے اس مشتری کوایک سال کائل کے لئے اس قدر درموں پر اجارہ دیاتا کہ اس کی نفع حاصل کرنے کی صورتوں سے اس سے نفع اُنھائے اور اجرت پیشکی لینا اوراس میں جوتصرف ہوا ہوا ورمنان درک سب تحریر کردے مجرتح یر کوختم کرے اور اگر معقو دعلید سی بیت کا بالا خانہ ہواس کاسفل نہوتو کھے کہ خرید کیاای ہے وہ تمام غرف جو بیت سر مائی یا تر مائی پر واقع ہے یا تنامنجملہ دارمشتملہ بیوت ہے ہواور دار کے حدود بیان کر و سے پھراس بیت کی جس پرعلو ہے جگہ بیان کر ہے پھراس بیت کے عدود بیان کرے اور علو کے عدود بیان نہ کرے لی بیت کے حدود بیان کرنے کی ضرورت تو اس وجہ سے کہ و وایک وجہ ہے ہی ہاس واسطے کہ علو کا قرارای پر ہے ہیں اس کے حدود بیان کرنے ضروری میں اور علو کے حدود نہ بیان کرنے اس وجہ ہے کہ بیت کے حدود بیان کرنے سے علو کے حدود بیان کرنے کی ضرورت نہیں رئت ہے ہی تمام بیطویا بیفرفہ جواس بیت محدودہ فدکورہ پر جواس دارمحدودہ سے ہے مع اس کی پوری ممارت کے بدون اس فرف کے سفل کے خریدا کہ سفل اس غرف کا اس بھے میں داخل نہیں ہوااور اس غرف کا راستہ کی یالکڑی کی سیر حمی ہے ہوا ندر جانے والے کے واکیں جاتب اس دار کے محن میں قائم ہے اور لکھ دے کہ اس دار کی دہلیز میں جیسا کداس وار کے ورواز و کلال میں ہوتی ہے اور لکھ وے کہاس کے واقل میں ہے یا خارج میں ہے۔ لیس اگر اس فرفہ کے گر داور غرفہ ہوں تو اس کے عدود بھی بیان کرنے جا ہے ہیں کہ ا یک صدائی غرف کی غرف فلال ہے اور دوم وسوم و چہارم چنین و چنان ہے اور امام محد نے شروط الاصل میں جس بیت پرغرف ہے اس کی مقدارمساحت کے گروں کا بیان و کرنیں کیا ای طرح امام طحاوی نے بھی اسے شروط میں اس کا و کرنیس کیا اورامام خصاف اس بیت کے گزوں کا بیان کرنا جس پرعلووا قع ہے طول وعرض و بلندی کی ناپ شرط کر تے تھے اور ایسا بی شخ مجم الدین معلی ہے منقول ہے تا کہ جس وقت سنل منهدم ہوتو اس کی مقدار حق کی بابت دونوں میں نزاع نہ ہواور مشائح حمیم اللہ نے کہا کہ بالا خانہ کے گزوں کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے اس واسلے کہ بالا خانہ بھی بعدرسنل کے ہوتا ہے اور بھی اس ہے م ہوتا ہے بس اس کا ذکر کرتا جا ہے تا کہ بالا خانہ منهدم ہوجانے کے بعد دوبارہ بنانے میں دونوں میں جھکڑ انہ ہو۔ اہام محرد نے اصل میں قرمایا کہ پھر تکھے کہ بنام صدور آن اور بعض اہل شروط نے امام محمد پراس کا عیب لگایا ہے اور کہا ہے کہ بحدود آس کہنے کے پچھ منی نہیں ہیں اس واسطے کہ علو کی کوئی حدثیں ہے لیکن یہ عیب کونیس ہاس واسطے کہ جیسے مثل کی صد ہے و کئی علو کی صد ہوتی ہاس واسطے کہ صدنام ہے نہایت کا اس جیسے مثل کی نہایت ہے و سے بی علوی نہا ہت ہے لیکن بات ہے کہ سفل کی تحدید سے علوم علوم ہوجاتا ہے ہی علوی تحدید انکی حاجت نہیں رہتی ہے اور سفل ہی ل تال المحرج اولی بیرے کے علوصدو دہمی بیان کرے بلکہ ضروری ہے جیسا کہ امام محمد نے وکر فرمایا ہے اور جولوگوں نے امام محمد بر بیب رکھا ہے کہ اس کے حدودتين موية بجام كونكة حق قرارير جائة موجوده بوتا جاسة اورضرورت تبيس كه جائة موجوده على تمام غل كالمدند بلاء وبأندش يدنسف بوياد وثلث تك بولس اگر بعدائهدام كاس نے بورے على پر كھنا جا باتو نزاع بوكاولندا ظهر البيدالود في دفع ماعابده على الا مام كررحمدالله تعالى فاقهم المند

اگرمعقو دعليه علو بدون مفل كاورمفل بدون علو كے موجح

اگرمعقو وعلیہ فقد ساباط ہوتو کھے کہ فال بن فلاں نے تمام ساباط جس کی کٹریوں کا ایک کنارہ فلال فخص کے دار پر ہے اور درم اکنارہ دارفلاں پر ہے اور پہ فلاں جگہ واقع ہے اور ش کہ کورہ بالا کے مفصل بیان کردے ۔ اگر بیر چھا کو چہ کے اندرکٹریاں جا تم کر بیایا گیا ہے وہ ای کے بیایا گیا ہے وہ ای کہ بیان کردے اور طول وعرض ساباط کی مقدار بیان کردے ۔ اور کٹریوں کی تعداد بیان کردے جس طرح ہم نے اور کرکیا ہے اور اگر معقود علیہ طوب بدون مثل ہوں علو کے ہوتو کھے کہ فلاں بن فلاں سے ایک دارمشتملہ بوت میں سے اور اس دار کے مدو دار بعد بیان کردے دو و بیت خریدے کہ ایک بیت مثل ہوا دراس کا علواس باقع کا اور دو سراعلو ہے کہ اس کا سنل اس مورت میں نے کور ہوا ہے اور اگر ما ما طوخ یدنے کی مورت میں نے کور ہوا ہے اور اگر دارم بریعہ شتم کی ہو ہو کے کو گری وہا کہ میں بائے کوتو کھے کہ تمام دارجس میں بھو ہے کہ کو گھری وہا تھے کہ تمام دارجس میں بھو ہے کہ کو گھری وہا تھے کہ تمام دارجس میں بھو ہے کہ مورت میں فلاس خریدا اور جس میں بھو ہے کہ مورت میں فلاس خریدا وہ میں بھو ہے کہ مورت میں فلاس خریدا اور میں بائے کوتو کھے کہ تمام دارجس میں بھو ہے کہ مورت میں مقام فلاس خریدا وہ میں بھو کہ تمام دار مورد کی کھر شامل ہوتو کھے کہ تمام دار مورد کی اور دو میکور ای بیان کر دے اور تکی گھر شامل ہوتو کھے کہ تمام دار مورد کی اور دو میکور کی بیان کر دے اور تکی گھر شامل ہوتو کھے کہ تمام دار کہ مورد ہیں ہو نا تا ہو ہوتوں کہ داروں کہ دورد میں جو اور کر میں اور اگر میں وہ نال میں ہوتوں کہ داروں کی دورد میں دورد ہونہ میں معدود دورد میں ایک بیک دوراد کی دیورد کو کھور کی اس کی صورت میں کون کھے کہ تمام دیواراس کے دیورد میں مورد دورد میں میان کہ دورد میں میں کہ کہ کہ کہ میں دیواراس کے دورد میں مورد دورد میں میں کہ میں کہ دورد کوراد کی دورد میں مورد دورد اربیان کردے ۔ میں نے بوری دیورد وہ اور اس کی کہ مورد کی دورد میں مورد دورد میں مورد دورد اربیان کردے ۔ میں نے بورد کورد کرد کے دورد کی ایک کورد دورد کی دورد کیا میں کھورد کی کھر کھورد کی میں کھورد کی دورد کی دورد کی دورد کی میں کہ کھر کے دورد کی میں کھر کھر کے دورد کی میں کہ کھر کھر کے دورد کی کھر کھر کھر کے دورد کی مورد کی دورد کی دورد کی دورد کی دورد کی دورد کی دورد کی دورد

وارك فلال جكدوا قع باوردار فلال سے ملازق بادراس و يوار كاطول اس قدراور عرض اس قدراور بلندي اس قدر بادراس كى ابتدا فلاں جکدے اور انتہا فلاں جکہ تک ہے ہیں اس دیوار کومع اس کے صدو دوحقوق وز مین وعمارت ومع برلیل و کثیر کے آخر تک موافق بیان سابق تحریر کرے اور آیا بیجی لکھے کدم اس کے راستہ کے سوامام طحاوی نے قربایا کہ اگر دیوار ندکور ملازق بدارمشتری یا متعل بطری کان ہوتواس کونہ لکھے کیونکہ اس صورت میں راستہ کی ضرورت نبیس ہے اور اگر ایسانہ ہوتو راستہ کا لکھنا ضروری ہے دوم آ نکسد بوارکو بدون زمین کے بدین شرط خریدے کہ اس کو حقل کر لے گا ادرالی صورت میں ای طورے لکھے جس طرح اس کے دیوار مع اس کی ز بین خرید نے کی صورت میں بیان ہوا ہے لیکن اس صورت میں بیا تھے کداس دیوار محدود بذکورہ کی زمین جیوز کرفتظ ای کو خریدا ہے ہیں بیز من یاس میں سے پھواس و بوار کی تع میں داخل نہیں ہاوراس صورت میں داستہ کا ذکر لکمنا ضروری نہیں ہاس واسطے کہ جب مشتری اس کو مقل کر لے گاتو اس و موار تک آمد وروت کی ضرورت اُس کے واسطے بیس رے کی اور ایسانی اہام ابوضیفہ و ان كامحاب كفية تحاور بعض الل شروط يول لكفة بي كدفلال بن فلان سيتمام ديوار كي وثن خريدي تاكداس بات كي وليل بوك مشترى كوأس كے تو ز ف اور خطل كر لے جانے كا اختيار ب اور طحادى قرماتے تھے كہ يہ خطا ہے اس واسطے كدا كراس في لكھا كہ تمام وبوار کی سب ٹوٹن خریدی اور و بوار ہوزٹوٹی ہوئی نہیں ہےتو غیرموجود چیز کا خرید نے والا ہوا اور بیجا مزنبیں ہے چانچ اگراس گیہوں کا آٹا قریدایا ای کی کا تیل فریداتو جائز نیس ہے جب کہ بنوز آٹا دروغن فارج موجود نیس ہے لیکن ای طور ہے جس طرح ہم نے بیان كياب السالفاظ عديك كم مسمعلوم موكمشرى كواس كيوز فكالختيارب ودسوم أنكده يواركومطلقا خريد يواس صورت من عمر مي سيك اس كے يہيكى زمين بدون ذكر كے بي من داخل ہوجائے كى يكم سب كنزوك بي بوائة ول دصاف کے بس دیوارع زمین کا خرید ماتح ریر کے اور آخر میں کسی حاکم کاظم لائل کردے کذائی الحیط اور اگر پیج فقط محارت بدون زمین کے ہو تو کھے جیج عمارت داراور دار کے مدود بیان کروے بھر لکھے کہ فلاس بن فلال سے تمام عمارت اس دار کے بوت و دروازے کی جوژیاں دمچنتیں دو بواریں دوقوف دوهنیاں دعوارض وسہام دیواری و ہراوی ادرسب جو پچھاس میں پختہ و خام اینٹیں دمٹی ابتدا یے نیو ے لے کر انتہائے بلندی تک ہے بدون زمن کے خریدی اور اگرز من کا اسٹناء ذکر ندکیا تو بھی جائز ہے اس واسطے کہ عمارت تالع ز من نیس موتی ہے كذا فى التلمير ميد ليكن اس واسط تحرير كردى جاتى ہے كداس من زياده وثوق ہے اور يول كھتا بھى جائز ہے كہ تمام وارمشتما ہوت واقع مقام فلال اوراس کے عدوو بیان کرو سے خرید کیا مجر بعد ذکر عدود کے لکھے کہ بس بیدارمحدود و فرکورم اسے سب عمارت مفل وعلو کے سوائے زمین کے فرید کیا کرزمین اس بڑے میں وافل نیس ہوئی ہے اور اس صورت میں مع حدود کے تحریر شکرے مجرائي مورت من يا تواس دارى زمين اى مشترى كى بوكى ادراس كے قبضه من بوگى تو الي صورت من آخر تحرير من كوائى كرائے ے سے تحریر کردے اور اگراس باکع نے اقرار کیا کہاس وار کی زمین میں میرا کچھ جی نہیں ہاور بیائے تمام صدود وحقوق کے ساتھ اس مشری کے قبند میں ہے ندمیرے قبند میں اور نہ اور سب لوگوں میں ہے کی کے قبند میں ہے اور سب جو بچھ میراس زمین پریا اس میں ہے سی مقام برقیل وقوع اس بی ذکور کے تعااور بیسب ذکر کردے بیسب بین واجب لازم اس مشتری کا ہو گیا جواس کے ق ھی معروف دمعلوم ہواہے اور زمین نے اس مشتری کے واسطے کر دیا تمام دونتی جواس دار میں میرے واسطے واجب ہے یا واجب ہو میری زندگی یا میری و فات کے بعداور میں نے اس مشتری کواس میں اپنے قائم مقام کردیا بدین شرط کہ برگاہ میں اس میں سے جس کو میں نے اس مشتری کے واسطے کرویا ہے اور اس کو بیان کرویا ہے تھنے کروں تو وقت تھنے اور بعد تھنے کے و واس مشتری کے واسطے ویا بی جوجیها کوئل تنع کے تعااور اس مشتری نے جو یکھ بائع نے اس کے داسلے اقرار کیا ہے اور سب جو یکھاس کے داسلے کردیا ہے جو کہ

نہ کور ہوا ہے سب بالشافیہ دبالمواجہ تبول کیااور اگر اس دار کی زمین اس مشتری کی نہ ہواور نداس کے قبغہ میں ہو بلکہ غیر کی زمین ہو حالا تکہ مشتری نے اس محارت کے خرید نے سے بیارا وہ کیا ہے کہ میں اس وار میں رہا کروں تو ایبا کوئی سبب ضرور ہوتا جا ہے جس ےاس دار کی زمین سے انتاع حاصل کر سکےاس داسلے کہاس وار کی سکونت بدون اس وار کی زمین میں رہنے کے نیس ہو عتی ہے ہی اس كاطريقه بيب كدياتوزين يطورعاريت لياا جاره لية خوب باس واسط كدعاريت لازم تبيل موتى اور مالك زين كودم بدم افتیار ہوگا کہ مشتر ی کوائی زمین سے نکال وے ہی اس کا قصد بورانہ ہوگا ہی اس کو جا ہے کہ اجارہ لینے کی فکر کرے کیونکہ اجارہ لازی ہوتا ہے ہیں جب تک جا ہتا ہے تب تک اس شرارہ سکے گا بھراس کے بعد ضروری ہے کہ یا تو بیز بین کی مالک معروف کی ہوگی یا زمین وقف مواور دونوں حالتوں میں اس کا اجار و پر لینا جائز ہے لیکن اگر ما لک سے اجار و پر لینو لکھ دے کہ فلاں بن فلاں مالک ے اجارہ پر لی اور اس میں یہ بیان کرنے کی ضرورت نہ ہوگی کہ اجرت نہ کورہ اس زمین کی اجر المثل ہے اورجس مدت تک جا ہے ل لے جائز ہاورا گرزشن وہی ہوکہ اس کومتولی سے اجارہ پرلیا تو بیان کردے کہ بیز مین فلال مسجد بریا فلاں جہت بروقف ہے اوراُس نے اُس کے متولی سے اجارہ پرلی ہے اور ہارے عام متاخرین کمشائخ کے نزدیک اجارہ وقف کی مت طویل نہیں ہوسکتی اور بیمی تحریر کرے کہ بیاجرت آج کے روز اس زمین کا اجرالکٹل ہے اس واسلے کہ متولی کو قاش نتصان پر اجارہ دینے کا افتیارٹیس ہےاور مدت اجاره کی ابتداء انتها بیان کروے بیسب اس صورت میں ہے کہ ممارت دارکواہے واسطے خریدا ہواورا گرتو ژکر ننظل کر لینے کے واسطفريدى توجس طرح ويوارتو زكر معل كرين كي صورت فريدين خركور مواب اى طرح اس يس يمى تحريركر اوراكر معقو دعليه اس دار میں سے راستہ ہوتو اس میں دوصور تی ہیں اوّل آ نکہ دار میں سے بعد معین بقدر چوڑ ائی ورواز و کلاب کے تا ورواز و کلال خریدے اس الی حالت میں بہلے حدود وار لکھے بھراس بنند کے حدود لکھے جس طرح دار میں سے میت معین خرید نے کی صورت میں ندکور ہوا ہے اور اگر وار کے طول وعرض کے بیائٹی گزیمی تحریر کردے تو اس میں زیادہ وثوق ہے اور وجہ وم آئنگ سراحت وار میں ہے بقدر راستہ کے بطور شائع غیر مقسوم خرید ہے اور ایس صورت میں صدود دار لکھ کر پھرسا حت دار کے عدود لکھے گا اور عدود طریق لکھنے کی حاجت (البیس ہےاس واسطے کہ طریق جب کرتمام ساحت وار بیس شائع غیر مقوم ہے قومش نعیب شائع سے موااوروار بی سے اگر نعیب ٹاکع خریداتو دار کے مدود بیان کئے جاتے ہیں ندنعیب ٹاکع کے ہی ایسائی اس مقام پر ہےاور اگر داست کی چوڑ ائی بیان کر دی تو زیادہ وٹوق ہے اور اگر بیان نہ کی تومشتری کو بقدر چوڑ ائی وروازہ کلال کے استحقاق ہوگا اور بعض اہل شروط نے طریق کے بالتى كرول كا ذكرترك كرنا جائز نبيل ركعاب اس واسط كدورواز وكلال كى مقدار برجموز دين ش ايك طرح كايهام ب كدشايد ورواز وتبدیل کرے دوسراورواز ومقرر کیا جائے اورامام جم<sup>ع</sup>نے اس کوجائز رکھاہے۔ بیاس صورت بس ہے کہ رقبطریق خرید کیا ہو اورا گرفتاح مروریعی آمدورفت کا استحقاق خرید کرنا جا بارقباطریق خریدند کیاتواس می دوروایس میں بنابرروایت زیادت کے الی تع جائز میں ہےاوراین ساعد نیا مام محد ہے روایت کی ہے کہ بیجائز ہے ہیں اگرایسے عالم کے قول پر جو جائز رکھتا ہے تی مرور قرید کر كاس كى تحرير جاى تو كفي كديدين شرط كدمشترى كويفقر عورواز وكلال كحتى مرور حاصل باورمسل آب كى تع ليتى جس راه ے پانی بہتا ہا ی طورے ہاور نیز حق مسل آ ب کا فروخت کرنا یا تفاق روایات جا تر نبیس ہاور شروط الاصل على لکھا ہے کدر قبد

ا مترجم كبتاب كداس بوجهم بوجاب كما مياره طويلة ول متقدين من محلى جائز بوجاب اور يون بيس به بلكديد متاخرين كي تجويز بها امند على بيذة بهت بين ياده مشامبت ركمتاب المند سل اس كتاب كافائده كتاب المحيطان وغيره من بيني جهال اس كابيان ب كدر وكاب المند (١) اقول بلكة مكن نبيل بي ا

والابدين غرض فروخت كياكماس مل سے يانى جارى ہو ہى اگر جگہ و حدود بيان كردے تو جائز ہے ور نبيس اور اگر معقو دعايه ايسے دار . کی زمین ہوجس کی ممارت مشتری کی ہے تو کھے کہ ہذا ہا اشتری معنی بدوہ ہے جس کوخرید کیا ہے آخر تک جس طرح عمارت کے ساتھ خرید نے میں لکھاجاتا ہے تحریر کرے لیکن اس قدر فرق ہے کہ اس صورت میں بیانہ لکھے کہ دار مع اس کی ممارت کے واسطے کہ ممارت مشتری کی ہے ہیں اپنی ملک وہ کیونکر خرید سکتا ہے۔ابیا ہی امام محد نے اصل میں ذکر کیا ہے اور بعض اہل شروط نے کہا کہ احسن ہے ہے كريك كدزيين دارجس كى عمارت اس مشترى كى باس مشترى نخريدى اس واسط كرعرف مى واركالفظ على الاطلاق تعيرشده كى طرف راجع ہوتا ہے اور مقصور تحریر سے توثیق ہے ہیں ایسے الفاظ سے لکھٹا جائے کہ جہاں تک ممکن ہے بی کی شناخت ہو جائے تا کہ اس سے کمال وثوق حاصل ہوا در اگر معقو دعلیہ نصف دار ہوا در باقی نصف دار ند کورمشتری کا ہوتو کھے کہ بیرو و ہے کہ فلاس بن فلاس نے فلان بن فلال سے خریدا ہے کہ اس سے تمام مہم واحد تجملہ دوسہام کے اور وہ تمام وار کا نصف مشاع خرید کیا ہے جس وار کی نسبت اس بائع نے بیان کیا کہ اس کے ان ووسہوں میں سے ایک سہم اس مشتری کی ملک ہے اور دوسرے ایک سہم کی نسبت اس بائع نے بیان کیا کہ میمیر کی ملک دخق ومیرے قصد میں ہے اور میں نے اس مہم کوجس کو میں نے اپنی ملک بیان کیا ہے اس مشتری کے ہاتھ قروخت کیا اور بیدار فلال مقام پرواقع ہے اس کے صدو دار بعہ بیر ہیں اور نصف مجھ کے تحدید کی حاجت نہیں ہے کیونکہ ہم نے پہلے بیان کر ویا ہے كرنسف شائع كى تحديد ورهمن تحديد كل حاصل موجاتى بوالله تعالى اعلم \_ اكرايك دارث نے باتى دارتوں كے حصي خريد كي تو كيھے كه بيده و ب كرخر بدكيا فلال بن فلال نے اپنے بمائی فلال واپنی بهن فلا ندے اور بيسب فلال كى اولا د بيں اور اپن والد و فلانه بنت فلاں سے ان سب کے صعص تمام دار ہے جوفلاں مقام پر واقع ہے اور اس کے حدو دار بعدیہ بیں پس اس مشتری نے اس دارمحدودہ مذکورہ میں سے مجملہ اس دار کے جالیس سہام کے چیمیس سہام جوان لوگوں کے سب حصہ ہائے موروثی از جانب فلال بن فلال ہیں ور حاليك و واليك زوجه مسماة فلال اور اليك دختر مساة فلانه و دو پسرسمي فلان وفلان مديائع ومشتري كوچيوز كرمر كيا اوربير كه اس كا وارثوں میں برسہام مذکورمشترک ہوا کہ اس کی اس جورو کے واسطے آٹھواں حصداور باتی اس کی اولا د مذکور کے درمیان مردکوعورت ے دو چند کے حساب سے مشترک ہوا ہی اصل فریضہ (۸) ہے اور اس کی تقتیم جالیس ہے ہوئی کہ جورو کے واسطے اس میں ہے (۵) سہام ملے اور ہر پسرکو (۱۴) سہام اور دختر کو (۷) سہام ملے اور بیداراس عقد بنج واقع ہونے کے روز تک ان لوگوں کے قبضہ عی انہیں سہام پرمشترک غیرمتسوم ہے اور اس مشتری فلاں کا حصد کہ چودہ سہام ہیں اس کے قبضہ میں مسلم ہے اس میں باتی وارثو ا<sub>ن</sub>کا میجون نبیں ہے اوران فروخت کرنے والوں نے اپنے جھے اس مشتری کے ہاتھ بعوض تمن مذکور کے بدین شرط فروخت کیے کہ بیٹن ان لوگوں میں بفدرا بے اپنے سہام کے مشترک ہوگا۔ ہیں اس مشتری نے ان لوگوں سے سہام بحدودان سہام کے جن برعقدوا تع ہوا ہے خرید کئے آخر تک بطریق ندکورہ سابق تحریر کرے۔وارموروٹی ازوار ٹان بائع خرید کرنے کی تحریر لکھے کہ بیخرید فلاں بن فلاں تخزومی کی از فلاں وفلا نہ اولا وفلان بن فلاں واز مادرایشان فلا شدبنت فلا نُن بن قلاب ہے کہ ان سب ہے اس نے بصفتہ وا صدہ جس كوان جاروں بائعوں نے بیان كيا ہے كديہ بمار بدرميان على مشترك بے بشركت ميراث از جانب فلال بن فلال كبره ومر كميا اور مرتے وقت اپنی زوجہ مساق فلانہ بیعورت اور دو پسر مسمی فلاں وفلاں بیدونوں اور ایک دفتر مساق فلانہ بیعورت وارث جھوڑی کہ ان کے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور تر کہیں اس نے تمام دار چھوڑا جوفلاں مقام پرواقع ہے اور اس کے حدود چنین و چنان ہیں اور بیدار محدودہ نہ کورہ ان وارتوں میں بفرض اللہ تعالی میراث ہو گیا کہ اس کی اس جورو کے واسطے آٹھواں حصہ اور باتی اس کی اولا د کے درمیان مردکوعورت ہے دو چند کے حساب ہے مشترک ہوااصل فریضہ (۸) ہے اور اس کی تقسیم جالیس ہے ہوئی کہ جورو کے واسطے (۵) سہام اور ہر پسر کے واسطے (۱۴) سہام اور دختر کے واسطے (۷) سہام ہوئے اور بدواراس بھے واقع ہونے کے روزان وارثوں کے تبعد میں ای سہام پرمشترک غیرمتوم ہاور بدلوگ اس سب کو بصفتہ واحد و بعض فمن ذکود کے اس مشتری کے باتھواس قرارداو پر فروخت کرتے ہیں کہ یکن نہ کوران سب میں انہیں سہام کے حساب سے مشترک ہوگا ہیں آ خرتک بدستورسالق لکھے واللہ تعالى اعلم اورا كرمعتو دعليه دكان موتو ككيے كه فلال سے تمام حانوت واقع شهر فلال محلّه فلان رفيق فلال يا لكھے بازار فلال يا کو چہ قلال کے سرے پر قلال سرائے کے سامنے جس کے حدووار بعد میر ہیں لیس میدد کان مع اس کے حدوو وحقوق وزیمن وعمارت و تختوں کے جود کان بند کرنے میں لگائے جاتے ہیں وغلق ومغلق کے اور اگراس کے ساتھ بالا خانہ بھی ہوتو مکھے اور اس کا علود سفل یا مع دار کے جس کا بیعلو ہے خرید کیا اور اگر نہر عامد پرین ہوتو کھے کہ تمام دکان جونہر عامد معروف بنام چنان پرین ہے جوفلاں مقام پرواقع ہے جس کی ایک حداس نہر کی ہوا سے یانی بہنے کی جانب ملازق ہے اور دوسری ملازق وکان فلاس ہے اور تیسری ملازق ہوائے نہر ہرا از جانب گذرگاه آب ہے اور اگرمعتو وعليدكوئى سرائے موتو لكھے كداس سے تمام سرائے ىى موئى مع اس كى جارد بوارى جواس كوميط ہے اور بوری پانتداینوں کی ہے اور وہ مشتل استے حدووو وکا نول کی ہے جواس کے اسفل میں واقع بین اور استے عدوانبار جات وجرو وغرفہ جواس کے اوپر ہیں اور جارد و کا لوں کو جو اُس کے درواز وپر ہیں مع ان کے علو کے شامل ہے پھر لکھے کہ لیس میرائے مع اس کے حدود وحقوق وز من وممارت ودو برات وغرفدو دكان إئے درواز واس كےداموں ومسالك كے جواس كے حقوق سے بين آخرتك برستورمعلوم تحرير ماوراس كے دوعلوموں ايك كاوير دومراموتو كھےكہ بورى مرائے مع اپنى تين چيتوں كے جواس كے اسفل پر اورووسرےاس کے نیچےوالے بالا خانہ پراورتیسرےاو بروالے بالا خانہ پرالی آخرہ لیٹنی آخرتک بدستور ندکورتمام کرےاورا کرمعقود عليه رباط ملوك موتو ككفي كه بورار باط مينه مشتل بفتحن واروچندين عددمرانط داداري جواس كے مفل ميں بيں ومشتل ترتيب جس ميں ر باطی رہتا ہے اور بیسب اس محن سے گردا کرد ہیں و مشتل بجر ات وغرفات جواس کے علومیں میں پھر آخر تک بدستور معلوم ختم کرے اورا گرمعقو دعلید برج کور ان ہولیتی کور ول کی ڈھالی ہوتو کھے کہ بوری ڈھالی کور ول کی بنی ہوئی جس کے مندو کھڑ کیاں بندیں اس طرح کہ بدون صید کے کبوتروں کا پکڑناممکن ہے مع سب کبوتروں وجمونجھو بچوں واعذوں و ہراوی ولکڑیوں کے جواس میں ہے آ خرتک بدستور لکے اور ہم نے مندو کھڑ کیاں بند ہونا اس واسط تحریر کیا تا کداس میں جو کیٹر ہیں ان کاسپروکر نامشتری کومکن ثابت ہونا کہ اس کی تیج جائز ہوجائے اس واسلے کہ جس چیز کے سرد کرنے پر قادر نہ ہواس کی تیج جائز نہیں ہوتی ہے اور مشاکخ نے قر مایا کہ کور وں کی و حالمی دات می خریدنی جائے کہ کور دات میں بیرالیتے ہیں اورسب ا کرجمتم ہوجاتے ہیں ہی جو ان کوشائل ہوجائے کی اوردن میں وانہ پانی کے واسطے باہرنکل جاتے ہیں ہی سب کوئے شامل ندہوگی اور بدین اعتباری کا اختلاط غیرہے (۱) سے اس طرح ہوگا کہ تمیز معدر ہو کی اورا کرستو وعلیہ تیل نکالنے کا محر بوتو تکھے اس سے تمام بیت جو تیل پیرنے کے واسطے بے جو سہام لی منعوب وا حجار واقفاص وا دوات کو شال بجوللان مقام پرواقع ہاس کے حدوو بیان کروے مجر لکھے کہل بیہ بیت مع اس کے سب حدوود حقوق وزین و مارے و ہرجار سہام وآسائے کیرے جوشمل ہاک کھڑے بھرکوجس کوسنگ رخ کہتے ہیں اور دوسری چکی کوجس کوسنگ بشت کہتے ہیں سب کوشع اس قدراقفاص کے مع اس کے جواس میں پھرولو ہے کی کر اہیاں میں جواس کے اندر بنی ہوئی بھٹی پر رکھی ہیں جن میں ال جوش دیے جاتے ہیں آخر تک بدستوراورا گرمعقو دعلیہ پن چکی مرجوتو کھے کہ تمام طاحونہ شمل با سیاوا قع دعوفلاں برنبر فلال اوراس کے صدود بیان كرد بير لكي كديس بيطاحوندمع اس كرسب صدودوحتوق وزجن تكارت ادر مروو (٢) حجراعلى واسفل كاورمع اس ك ذول وتوابيت و

قطب وباتی آلات او ہے کے وقع آلات لکڑی کے تا وق وقو اغیریا جنال خود وقع اس کے شرب با مجازی ومسائل کے جواس کے حقوق ہے ہیں اور مع اس کے تختول کے جواس کی زمین میں بھیے ہیں اور مع اس جکہ کے جہاں اس کے اٹاج کی گوئیں ڈالی جاتی ہیں اور مع اس کے جو یابوں کے کھڑے کرنے کی جگہ کے اور مع ان جگہوں کے جہال اس کا اٹاج صاف کیاجاتا ہے اور دانہ جدا کیاجاتا ہے اور مع اس كمرئ كى زين وورخت ويود ، ويأنى جارى مون اور بهنے كى موريوں ميت جواس كے حقوق سے بين خريد كيا بجراس کے بعدد یکھاجائے کداگر بیطاحونہ نہرعام پرواقع ہوتو لکھے کہاس کی ایک حداس کے واسطے جہاں سے نہر میں سے پانی لیا جاتا ہے اس سے ملازق ہے اور دوسری حداس طاحونہ کی نہر کے کنارے عام راستہ سے ملازق ہے اور تیسری اس جگہ سے ملازق ہے جہال نہر من اس كاياني كرتا ب اور جار ملازق اراضي فلال ب اور اكر نهر مملوك يرواقع موجواس أي من داخل موتى بين وكله كه يدطاحوندايك نبرخاص پر جواس کے واسطے ہے بتا ہوا ہے اور سے نبر فلائ نبرے (۱) یانی لیتی ہے اور اگر معقود علیہ تمام بوتو کھے کہ فلال سے بورا حمام واحد جوعورتو ل مروول دونول کے واسطے رکھا گیا ہے خرید کیااور اگر دوحمام ہول کہ جس میں سے ایک مردول کے واسطے اور دومرا عورتوں کے واسطے ہے و لکھے کداس سے ہر دوجهام باہم متلازق بیں کہ دونوں میں سے ایک مردول کے واسطے ہے اور دوسراعورتوں کے واسطے ہے اور دونوں فلال مقام پرواقع بیں اور ایک حمام جس بیں مردوعورت دونوں داخل ہوئے بیں لکھ دے کہ مردادل دن میں جاتے ہیں اور عور غیں باتی آخر روز میں جاتی ہیں اور لکھ دے کہ وہ مشمل ہے سیا کوار والیک لکڑی ایک تھے ت دار ہے اس میں ایک تخت لکڑی کا ہاور دوسر انخت ما می کے بیضے کا ہاوراس میں ایک بیت خاص خاندہے کداس میں نہانے والوں میں معزز لوگ جاتے میں اور اس میں اتون ہے کدایک حمامی کی آمدنی جع کرنے کے واسطے اور دوسرے ٹیائی کے فنجانات رکھنے کے واسطے ہے اور بعد ذکر حدود کے نکھے کہ لی سیجهام مع اس کے سب حدود وحقق آور زمین وعمارت و دیکہائے مسی جویانی گرم کرنے کے واسطے اس میں جڑی میں وقع اس کے کنو کی کے جس کی جگت بھرو ہانتہ اینٹوں ہے بن ہوت اس کے چرخ وڈول وری کے دع ان حوضوں کے جواس کے اندر بنے بیں اور لکھ دے اور مع ان ظروف کے جو یانی لینے کے واسطے معمول بیں اور مع اس کے اتون ورا کھ ڈ النے کی جگہ ویانی بہنے کی مورى اورمع تاية بإئ مفروشدوم اس كى جائي حشش وتجفيف كخريد كيا آخر تك بدستوراورا كرمعقو دعليه بيت طحانه البويتو لكهاك تمام بیت طاحونہ جس میں ایک چکی چلتی ہوئی ہے مع سب آلات چکی سے جواس میں جڑے ہوئے ہیں او ہے اور لکڑی کے ومع اس کے ووٹول پاٹوں کے اور سوائے اس کے اور چیزیں جو باعد بول کے بینے یس کارآ مد بیں اور لکے دے کہ ان دونوں متعاقدین نے سادوات ایک ایک کرے وکیے لئے اوران کے حال سے بخوبی اس طرح واقف ہو مجے کہ کی طرح کی جہالت ندری اور دونوں نے اس سب کی معرفت اقرار سي كيااورا كرمعقودعليه بيت خنين (٢) بوتو كهے كهاس من ايك خديد ككرى كايا دويا تعن بي اور برخد كرد چشمه بي اور ان ضنوں کے ساتھ مٹی کے ضبہ میں پھر بعد ذکر حدود بیت کے لکھے کہ یہ بیت مع اس کی گڑی ومٹی کے ضبول کے جس میں سے بڑے اتے عدداور درمیانی اتنے عدداور چمو لے اتنے عدد ہیں اور بیسب بھینیا اس بیت خدید میں موجود ہیں اور ان کوان دونوں متعاقدین نے ایک ایک کر کے خوب دیکھ بجھ لیا ہے اور تحریر کو بدستور تمام کرے کذانی الذخیرہ اور اگر معقو وعلیہ مجمدہ ہو۔ تو لکھے کہ تمام مجمدہ و فلاں مقام پرواقع ہے مع تمام اس چیز کے جواس کی طرف منسوب ہے از غدیریائے ثلثہ یا دوغدیریا ایک غدیرومع عارفین کےخرید کیا اور اس

ا سوائے پانی کے آدمی و جانور و خیرہ سے جیسا جاتا ہو جامنہ (۱) بعنی اس میں فلاں نبرے پانی آتا ہے جا ا

مجمد وكاطول است كز اورعرض است كزب اورمحمد واورغديرون وغارفين كمعدود بيان كرد ساورا كرمعتو دعليد مكبي موتو كلص كدتمام منکجہ مع اس سب کے جواس کی طرف اس کے جوانب ہے منسوب ہے خرید کیا اوراس کے حدود بیان کردے اور اگر معقو دعلیہ ملاحہ ہو لین نمک ساراتو کھے کہ بوراملا حدم تمام اس چیز کے جواس کی طرف منسوب ہے اس کے حوضوں وہالا ب وجواس بی نمک جمع کرنے کی مکدوغیرہ ہے خریدا اور اس سے حدود بیان کردے اور اگر معقود علیدائی زین ہوجس میں لفظ یا قیرے چشمہ ہوں تو لکھے کدارامنی معروف بنام چنان اور چشمہائے لفظ وقیر جواس زمین میں ہیں خریدے لی بیز مین مع ان چشموں کے بایس نفط موجود و کے خرید کیا اورہم نے چشوں کوفاص رجور کردیااس واسطے کہ بعض علاء کے زود یک چشے زین کی بیج میں داخل بیں ہوتے ہیں اس واسطے کہ براہ زراعت ان سے انتفاع تیں حاصل ہوسکتا ہے اور میش زمین سے برخلاف ہیں ہی اس اختلاف سے احر از ہونے کے واسلے ہم نے خاصد تحریر کردیا اور جو قیرونفط ان میں موجود ہے اس کواس واسطے تحریر کردیا کدد ومثل نمک کے ان چشموں میں ما نندود بعت کے ر کھی ہوئی ہے ہی بدون ذکر کے نیچ میں داخل نہ ہوگی اور یانی جو کئو کیں وجشے میں ہوتا ہے اگر چدو ہ بھی ایسا تی ہے مالانک اس یائی کو ذكر فيس كرت جين اور نغط وقير كوذكر كياليكن اس عن اور نغط وقير عن اس وجه ي فرق ب كدكوي وجشے عن جوياني بووكوكي کے مالک کی ملک نہیں ہوتا ہے ہی اس کو کی محرفر و دست کرسکتا ہے اور نفط وقیر کا بیصال نہیں ہے۔ پھر اگر چیشے و کنویں کا کوئی نام ہوتو یہ نام بیان کروے اور نیروچشمہ کی مدیمان کرنا ضروری ہے واللہ تعالی اعلم اور اگر نیر جاری کار تبدفرو دست کیاتو اس کا مفتح و منتی اس کا طول وعرض وعق تحرير كرد ب كه جرجانب اس كاس قدر كرزا بي اوراكر تبركا كوئى نام موتوية م بيان كرد ساوراس كے صدو وضرورى بیان کرے اور اگر فتا مدود میان کرنے براکتا کیا تو گزوں کی مقدار ترک کرنے میں کھیمضا کَقَرْبیں ہاں واسطے کرتحدیدے اس کی شنا خت ہوگئی اور بھی مقعود ہے اور آگر نہرمع ارامنی کے خریدی تو نہر کواور اس کا طول وعرض وعمق اور نہر کا نام اور برطرف أس کے حریم جس قدرے اس کے گزوں کی تعداد تحریر کر کے چراس کے ساتھ جوز من ہے اس کوتر ریکرے اور اس کے حدود بیان کرے اس واسطے کہ پوری شاخت صدود میان کرنے سے ہوتی ہے پرتحریر کو بدستورخم کرے کذانی الحیط اور اگرمعقو دعلیہ کارین ہوتو لکھے کہ بنام کاریز جوفلال موضع میں واقع ہے اوراس کامقتح فلال مقام ہے اورمصب فلال مقام پر ہے اوراس کا حریم دونو ل طرف ہے استے گر ہے مع اس کے مدود وطق ق وز مین و بنا موسفل وعلو کے خریدی اور یہی صورت نہر می ہے لیکن ان نہر (۲) کا علوبیں ہوتا ہے لیکن نہر میں اس کا طول وعرض وعمق گزوں ہے لکھید ہے اور گزوں کی تاپ ہے اس کے دونوں جانب آس کے حریم کی مقدار بھی بنان کردے اور اگرمعقو وعليه فقاشرب موبدون زمين وبدون رقبه نهرك يوالى تع جائز نبيل باس واسط كه شرب حصدا ب عراد بانى تل دیازت کے ملک تیں ہوتا ہے اور جو چیزمملوک نہ ہوتو اس کی تاع جائز نہیں ہے اور یز اس وجہ سے کہ یانی محتایز متار ہتا ہے ہی مجیج مجبول ہو کی اور بیمو جب فساد ہے ہے اور ہارے بعض مشائخ نے فرمایا کدا کر توگوں میں اس کا عرف جاری ہوتو جائز ہو کی جیسا کہ نواحي بلخ وسف وغيره بي اوكون بي اليي يج كامعمول إاوروه اوك اس كوجائز سجعة بي اوررسول التصلى التدعليدوسلم في ماياب كه جس كوسب مسلمان بهتر جاني وه الله تعالى كيز ديك بهتر باور قاضي ابوعلي الحسين النعني اس برفتوي دية تصاور سوائة المجلى موصوف کے اورمشائ نے اس کو جائز نیس رکھا ہے اور یکی تھے کے اس واسطے کہ قیاس تھے جمبی ترک کیا جاتا ہے کہ جب تمام شہروں مترجم كبتائب كديمي مواب باورجوعديث كدوليل عمل بيان كاس عمراد محابي بدليل آول آنخضرت ان مارة والسحلية رضى الله عنهماك يران لوگوں میں سے جوازرو یے تغییر دوسری مدیث کے ساتھ اس پروٹو ق رکھتے ہیں بعض اکابر نے جزم کیا ہے اس بنار کدالمسلمون الف لام سے ساتھ جمع محلی ہے ہی اس سے کل افرادمراوہوں کے جیدا کداس کی تفریح علم اصول می ہاورہم کوای قدر کانی ہے جو ہمارے استاد علامہ فیصواعق میں بیان کیا کہ جس برزیادتی ممکن نیس ۱۱ (۱) کینی و واس کاحریم دونون طرف سے اس قدر گزیسے ۱۱ (۲) کے وواد پر سے مکلی ہوئی ہوتی ہے ا

عن ایک بات کامعمول پایا جائے گااور بعض شہروں تک ہونے ہے ترک نہ ہوگااور اگر معقودعلیہ قطعہ زمین مع ایک گڑے یانی کے جوایک دیہ کے واسطے ہواور ان کے درمیان پائی مع زمین کے قروخت کرنے کاروائ ہوتو کھے کے قلال گاؤں کے پائی کے استے جزوں میں سے ایک جزوخریدااوراس کاسب پانی استے جزول پرتقیم ہےاور یہ پانی ای گاؤں کے چشموں سے ماخوذ ہےاور بیاس گاؤں والول کے نزد یک معروف ومعلوم ہاوروہ باہم ان میں بعدراس کی زمین نرکورو کے ان لوگوں کے نزویک بقسمت معلوم منقسم ہے کہ ان لوگوں پر اس میں سے پچھے پوشید وہیں ہے بیس اس کا وس کے یانی کے مجملہ استے جزوں کے بیٹ جزواس کا وُس کی زمین میں ہے جس قدر حصہ اس جزو پانی کے مقابل ہے خربدااور یہ یانی اس گاؤں والوں کے درمیان اس گاؤں کی زمین ندکورہ مشتر کہ پر جوان میں مشترک ہے مقسیم معلومدومعروف بحساب اراضی وریندکورہ کے ان میں باہم منقسم ہے لیں اس جزو پانی کومع اس کے حصدز مین کے اور جس پراس بی کا عقد واتع ہوا ہاں کے صدودو حقوق کے فرید کیا چرتح ریوفتم کرے اور بعض کاؤں میں اس طرح لکھی جائے گی کے فلاں ارامنی مع اس کے حصد پانی کے خریدی اوروہ اسنے طاس بمرکے باقلاں روز سے فلاں روز تک دن رات کے ساتھ جو مخملہ اس بانی کے ہے جو فلاں گاؤں کی نہر عن جاری ہود سے بانی اصل تابت و ہواتی خراجی ہے مع اس یانی سے مجاری و مسائل وحقوق واخلہ و خارجہ کے اعلیٰ چشمہائے وادی جنگل ے تا انتہائے حدود آن بنابر اس عرف کے جواس نہر کے سینچے والوں میں اپنے شرب میں پانی کے مقادر معروف ومعلوم ہیں اور بعض گاؤں میں اس طرح تکسی جائے گی۔فلال نے قلال سے تمام زمین واقع موضع فلال میں سے اس کا پورا حصہ جواس نے اپنی خوو ملک بیان کیا ہادراس قدر حصہ یانی غیر معسوم مجملہ اس قدر حصول کے جواس کا وال کے یانی کے اس کا وال والوں میں مشاع غیر معسوم میں خرید کیا اوراس کاوس کے پانی کے سہام کی مقدار شاخت ہوں معمول رکھی کی ہے کہ غرفہ سے پہچان ہوتی ہے کہ ہرغرفداس قدر سم ہاور بدتمام اراضى مقامات متفرقد على باوراز الجمله بردوكناره إعتبراس يرقدر باوراز الجمله چنين واز الجمله چنان باورنسف كبعض ویهات می محدودات مفرز و محدودات غیرمقومه مع اس کے حصر بانی کے خریدے میں یوں لکھتے میں کدتمام قطعہ کھیت مشتملہ بجہار د بواری داراضی (۱)جس میں سے بعض خراجی غیرمتومداور بعضی خراجی متومدہے جونسف کے ویہات میں سے فلال دید بیس واقع ہوا تمام وہ جواس نے بیان کیا کہ بیمبر اپورا حصہ ہاوراس قدر جھے یانی کے مجملہ اس دید کے اس قدر حصوں یانی کے خرید کیا اور اس گاؤن کے یانی کا ہر حصہ بی حریت مساحت کے سینچنے کا ہوتا ہے اور میں معروف ہے اوراس میں سے تجملد استے سہام کے اس قدرسهام اس گاؤل کی ایک جماعت کے واسطے علی مشاع غیرمقوم میں کدان لوگوں میں قرح کے حساب سے کہلاتے میں اور بیاس قدر قرح میں اور ہرقرح ے اس قدرسہام ہیں اور بیان لوگوں می معروف ہے لیں اس میں سے اس قدرسہام قرح فلال کے واسطے ہیں اور اس قدرسہام قرح فلاس کے واسطے ونوائب سلطان وخراج ای حساب سےسب پر پھیلایا جاتا ہادراس گاؤں کا یانی جوامل وادی سے کی نہر میں جاری ہوتا ہےان پر سنسم ہوتا ہےاور غیر تراجی میں کھیت چہارو بواری کا اور باغ انگوروارامنی چین و چنان میں ان کے حدود بیان کرو ے اور ان کا شرب فلانی نبرے ہے واللہ تعالی اعلم اور اگر معقو وعلیہ بیت طراز ہوتو کھے کہتمام بیت طراز بتا ہوا جس میں مدچیز شامل ہے اور اتنی کا زهیں ہے جس میں جولا ہے کام کرتے ہیں یا یول لکھے کرتمام کارگا و مبینہ جس میں یہ بید چیزیں شامل ہیں اور اتنی کا زهیس میں جس میں جولا ہے کام کرتے میں یا یو لکھے کہ تمام کان کرو سے اور اگر معقود علید ایک کا زومعین ہوتو لکھے کہ تمام ایک کا زو وابنے ما بائیں ماسنے کے منجملہ بیت طراز کے جس میں اس قدر کا رُھیں ہیں کدان میں سے ایک کا ڑ و بیمعقو وعلیہ ہے اور اس بیت طراز کے عدود بیان کر دے اور جگہ بیان کردے پھر جس کاڑہ کا عقد قرار پایا ہے اس کے عدود بیان کردے یہ ذخیرہ میں

<sup>(</sup>۱) لیسی بیارو بواری اس کے کرو ہے اور چھیں آرائس سے اا

ہے ادرا کرز بن زراعت یا گاؤں خریدا اور حقق کا ذکر چموڑ دیا تو ممارت و درخت درختان خرماسب داخل ہو جائیں مے جیسے باغ ا گورو در خمّان میپ وامرو دمّع سب انواع کے ادرقصب وحلب وجما دُلکِن ایک روایت میں جوایام ابو یوسف سے بشرین الولید نے روايت كى بتقصب قارى فين داخل موتا باورقصب سكروقصب الذرير وبالا تقاق نيس داخل موت بي قصب الذريره و و بجوكو عرصت رجیز کاجاتا ہے اور جودر خت ایسے ہوئے ہیں کہ اس می بھی پھل نہیں آتے ہیں جیسے چنارو سپیدا و کہ بمیشہ کانے جاتے ہیں ان میں متاخرین نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ برون ذکر کرے واخل نہ ہوں سے جیسے بھیتی اور بعض نے کہا کہ داخل ہو جا کیں کے اور یکی اصح ہے اور بادنجان کا درخت مشتری کا اور پھل بائع کے ہوں سے اور یکی تھم درخت کیا س وسم میں ہے کہ اس کا درخت بدون ذکر حقوق کے داخل ہوگا اور جو پیدا داراس درخت پرموجود ہے وہ بدون ذکر کے داخل نہ ہوگی اور علی بڈاالقیاس جس درخت کی پيداوارتو زلى جاتى ہاورأس كى جزئيس كافى جاتى ہائى كا يكى تقم ہاور جو پيل درختوں پر كے بيں و وبدون ذكر حقوق ومرافق كداخل ندجوں محاور حقوق ومرافق ذكركرتے سامام ابويوست كيزويك وافل بون محاور ظاہر الرواية كيموافق اوريكي امام محتما قول ہے کہ بدون ان کے سرتے ذکر کرنے کے داخل نہوں سے یااس طرح ذکر کرے کہ برقیل وکثیر جواس میں یااس ہے ے وافل ہوں مے لیکن بدانقات لکیے کہ جواس کے حقوق میں ہے ہیں اور رطبداور جوخودرو ہو کر پھلدار ہو گیا ہے اس کے پھل بالع کے اور اصل مشتری کی ہوگی اور امام محمد نے قرمایا کہ اگر ایسی زمین فروخت کی جس میں زعفران ہے تو زعفران کی پویڈی یا تع کی اور درخت مشتری کے موں مے اور میں تھم کتان وجد دانداور تمام دانوں کا ہے مثل جناؤیا قلاومسور کے اور ریسب بمنولہ زراعت کے ہیں اور اگر مجھے قیلون ہوتو بیالغاظ بر حائے مع اس کے دسوں خنبہ ومنکوں کے اوروہ اس قدرعدد ہیں جن میں سے برے اسے عدد اور ورمیانی است عدداور چھوٹے استے عدد ہیں اور و وسب امراء لینی رکھنے کی جگدر کے ہیں اور مع سب کیبوں وجوواناج کے جواس میں موجود ہے بشرطیکہ متعاقدین کے مرت ذکر کرنے پر بچ می داخل ہو گئے ہوں ادرابرار خدبات اور بعض کہتے ہیں کہ کشادہ بیت اور بعض كمت بي اخبار فانه اور على في رافظ كتاب لغت بين تيس بالكين جس عين في راها باس سايسان شناب اوراكر مي باغ انگور پائپلواری ہوتو اس سے حقوق بیان کرنے کے وقت لکھے کہ مع اس کے درختان دیودے وتاک انگور وقصیان وعرائس واو ہاط کے و مع اس کے شرب ومشارب وسواتی واعمد و و عائم واتمار کے خرید ااور او ہا طاوا و نج ہے اور عد ہیجنین اور دعائم جس پرعرائش نصب کئے جاتے ہیں اور عرائش و د شالہ نرکل سے بنا کر انگور چڑ ھانے کے واسطے قائم کرتے ہیں ادر مجلواری داخل دیوار شہر بنا ، ہوتو لکھے کہ داخل شهرينا وفلان منعل دربه وفلان برساقية نهرفلان ادراكر كاؤن من بهوتو لكيم كه دبيفلان ازسواد فلان اوراكراس مين مجل ياز راعت يا ر طبہ ہوتو تھے کہ مع اس کے بھل کے وزراعت ورطبہ کے اور بھٹول کے ذکر کے وقت اس قدر بڑھائے کہ ان کی صلاحیت ظاہر (۱) ہو من ہے ادر اگر اس میں کاٹی ہوئی محیق یا تھوڑ ہے ہوئے کھل یا بھوسہ یا لکڑی ایندھن کی رکھی ہواور بیائے میں داخل ہوگئی ہوں تو اس سب کوذ کر کرے اور بیان کروے کہ متعاقدین نے اس سب کود مکھ بھال لیا ہے نظمبیر بیٹس ہے۔ باغ انگور جارد بواری دار میں جو کردار کی جین ان کی تحریراس طرح سے کداس احاط میں ایک جمونا قصر ہے اور اس کے بیوت سفل وعلوسمیت اور مع ہرجار و بواری باغ او پر سے بنچے تک ادرائے عدودر ختان انگوراور تمام رہط جو کنارہ حوض یا سامنے قعر کے ہے اور چندین و چندان در خت انار واخروث ومشمش وفرلك يعنى شغتر تك اورعلى بدا تمام ساق ميال شجروتاك انكورسب ككصاور كردار اراضي بنس بجاس جداول ورس مسنات و

ل کردارلغظ قاری ہے جوستعمل ہو جمیااوراس ہائے وزین جوکو طری وغیر وخار بی چیزیں ہوں سراد ہیں است

<sup>(</sup>۱) تعنی قابل فی الجمله استعمال کے ہیں اا

چندیں ٹوکر سے کمیاد کے جواس اراضی کے کنارے پڑے ہیں اور مع تمام ان درختوں کے جواس کے گر داور اس کے مسنا توں پر واقع جیں اور مع تمام اس چیز کے جس سے زمین کے کھڈے بٹائے گئے جیں بعثدر ہاتھ دو ہاتھ کے جیسی ہوا دراس سب کی تحریر کے ساتھ سے عبارت لاحق كرنا واجب ہے كددونوں متعاقدين نے ان كے مواضع ومقاوير ديكي بھال ليے ہيں اورايك ايك كر كے ان چيز وں كود كيھ لیا ہے بی میں ہیں ہاور اگر معقو دعلیہ کاریز ہوجس پر چک گھریں چک ہے تو امام محد نے کتاب الاصل میں ذکر فرمایا کداس کی تحریر میں ہوں لکھے کہ میدو و ہے کہ خرید کیا فلال نے فلال سے تمام کاریز جس کا نام میہ ہے اورو وفلال پر گند کے فلال نواح میں یا و میش واقع ہے اور جوبیت اس کاریز پرواقع ہے وہ فان پیزے معل ہے اور اس میں ایک چکی ہے اور اس کوبیان کروے جس طرح نہ کور ہوا ہے اور اس كاريز كامقع يعنى ابتدافلان مقام ساورمصب جهال كرتى بفلال جكه بادراس كاطول وعرض وعمق بيان كرياورامام محدية حریم کاریز کی مقدار بیان کرنے کا و کرنیں کیا اور امام طحاوی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اتے گر ہر جانب سے ہے کہ وائین جانب سے النظ كر اور باكي جانب سے استے كر حربم بے اور اس كامرض استے كر اور عن استے كر بے اور كر ورميان سے اس كى اب بے يعنى درمیانی باتھ اتنے اتنے ہاتھ ہے اور فلال محض نے دونوں متعاقدین کی رضا مندی سے اس کوایے ہاتھ سے تایا ہے اور ایسائی تاب یں ٹکلا ہے جیسا بیان ہوا ہے اور دونوں متعاقدین نے اس کور کھے بھال کرخوب جان بوجھ لیا ہے اور شیخ ابوزید شروغی فریاتے تھے کہ یوں تکھے کریدکاریز مع اس سے حریم کے حریدی اورامام طحاوی نے فرمایا کہ جوہم نے لکھا ہے یہی احوط ہے اس واسطے کہ اس باب میں علاء كدرميانى اختلاف بي جنانيام اعظم كيزويك كاريز كاحريم بيل بوتا باورصائيين كزويك ال قدرح يم بوتا بك اس کی مٹی نکال کرڈ الی (۱) جا سکے پس بچے بہر حال سیجے شہوگی اس واسطے کہ امام اعظم کے نز دیک تو ظاہر ہے کہ حریم ہوتا ہی نہیں ہے اور صاحبین کے نزد میک اگر چیریم ہوتا ہے لیکن اس قدر کہ جتنے پر اس کی مٹی نکال کرؤالی جا سکے اور بیمقدار مجبول ہے کہ اس پر درحقیقت وقوف تہیں ہوتا ہے ہی وہ جبول ومعلوم دونوں کا ایک ہی صفقہ می فرو خت کرنے والا ہو کیا اور نیز اس وجہ سے کہ جس نے کاریز کے واسطير يم قرارويا باس نے زيين موات مي قرار ديا باور غير كي مملوكه هي قرارتين ديا بي برين اعتبار جب كه كاريز ك واسطح يم نه مواتو صفقه واحده يس موجود ومعدوم دونوں كے جمع كرك فروشت كرنے والاعفر ااور بياجائز نبيل ب بس اس ي احر از واجب ہاوراحر از ای طورے ہوسکتا ہے جس طرح ہم نے تحریری ہاور اگریانی کا حال جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا ہے ذکر کردے تو ساحت واوٹن ہے چرعدووار بعدذ کر کروے چر لکھے کہ یہ کاریز مع اپنے سب عدود کے اور بیت جواس کاریز پرواقع ہے مع چکی کے جواس میں چلتی ہے اب ادوات وآلات عمین ولکڑی ولوہے کے ادوات وآلات سمیت مع خرج ودولاب وخنوف و تو آبیت ونوا(۲) غیرم اجحہ ومع ان الواح کے جواس کی زمین میں بچھے ہوئے ہیں اور مع اس جکہ کے جہاں اناج کی گوئیں ڈالی جاتی جیں اور اس کے جانوروں کے کھڑے کرنے کی جگہ کے جواس کے حقوق میں سے ہاور تحریر کو بدستور تمام کرے واللہ تعالی اعلم ۔ ب محیط میں ہےاورا گرمعقو دعلیہ اجمہ ہوقال اجمد بیتان (۳) تو لکھے کداس سے اجمہ خرید اجوفلاں مقام پرواقع ہے اس کے صدود و چنین و چنان ہیں اس اجمہ کومع اس سے زکل سے جوموجود ہیں اور مع زکل سے اصول سے اور اگر وہاں زکل سے یو جھ کا نے ہوئے ر سے ہوں اوروہ ایج شی واقل ہوئے ہوں او ان کو بھی ذکر کردے کہ مغ اس کے زکلوں کے یو جھ کے جو کائے ہوئے اس میں ر کھے ہول میذ خررہ یں ہادرا کر کشتی ہوتو کھے کہ اس سے تمام کشتی جس کو یہ کہتے ہیں اور وہ الی لکڑی کی کشتی ہے اس کے شختے است ہیں اور (۳) موارض

ل قوله بيعن اگراس كا مجمع مام موجيد لطاني جهازون كادرانكريزي جهازون كام بيراا

<sup>(</sup>۱) لین اتی جگدجس برمنی افعا کروانی جاسکتا (۲) جس برپانی گرنے سے چکی گھوتی ہے اور (۳) جہاں زکل بیدا ہوتا ہے اامند

 <sup>﴿</sup> وجوزوا كَيْ بَكُرُ لِول كَ تَحْقَة برْ عِماتَ بِيل

استے ہیں اور طول اس کا اتنا اور عرض اتنا ہے ہیں اس کشتی کومع اس کے عوارض وانواع و دنابلہ (۱) و نیز کشتی ومرادی اور و واستے مرادی میں اور مع اس کے مجادیف کے جواستے مجداف کمیں لکڑی و تعداد بیان کر دے اور مع اس کے سب ادوات و آلات کے جواس میں استعالٰ کئے جاتے ہیں اس میں واخل ہوں یا اس سے الگ ہوں اور مع اس باویان و نمد کے استے کوخر بیرا در حالیکہ دونوں متعاقدین نے ہملے اس کو اور اس میں سے ہر ہر چز کوخوف و کھے بھال لیا ہے بظہیر رپیمیں ہے۔

ا گرمبیع مملوک ہوتو؟

اگرمعقودعلیدکوئی کنوال یا چشمہ مواوراس کے ساتھ کوئی زمین نہ موجواس سے پیٹی جاتی موبلک مرف چو یا ول کے بانی پانے کے واسطے بوتو کھے کہ فلال ہے کنوال یا چشمہ اور جو فلال مقام پر واقع ہے اور اس کے حدود بیان کردے اور بیریان کرے کہ یہ چشمہ دور ہے جس کی مولائی استے ہاتھ ہے اور ہاتھ کو بیان کردے کہ درمیانی ہاتھ یا کیے گزوں سے ہے اور اس کاعت استے گزہے اورای طرح کنوا کی کی صورت میں اس کی کولائی اور عمل ہاتھوں کی ناپ ہے بیان کردے اور نیز مثلا اگراس کی جگت پہنداینوں کی ہوتو بیان کروے اور چشمہ کی صورت میں اس کا مبداومنتہا بیان کرے اور لکھے کہ بیکنوال یا چشمہ مع اس اراضی کے جواس کے گرداگرد کی ہے جو ہر جانب سے اوسط ہاتھ سے استے ہاتھ ہے اور اگر اس کا پانی بیان کر دے کہ اس کا بانی عائر شیریں یا کیز وخوشگوار ہے بد بودار کھاری ٹا گوارنبیں ہے تو بیاحفظ واحس ہے اور بینہ لکھے کہ کنویں و چشمہ میں جویانی ہے وہ داخل مجیج ہے اس واسطے کہ بیاس کا مملوك نبيس بيس اس كوكيوكر فروخت كري كاوالله تعالى اعلم كذاني الذخير هادرا كرميج كوكي قطعه زمين موادراس كے عدود بإعلام قائم موں جیسے مثلاً ورخمان معلومہ مول تو پہلے حدود بیان کرے پس لکھے کہ اس قطعہ زمین کی ایک حدمتصل درخماں فلال ہے اوردوم وسوم و جہارم ای طور سے بیان کر دے اور چونکہ اس طریقہ کی تحدید میں جھکڑے کا احمال ہے کہ جب بیدور حت کاٹ ڈالے جا نمیں تو فساد ہوگاتواس کا دوسراطر یقد ہے کہاس ہے سب جھڑوں کی خود بنیا دکٹ جاتی ہے اور نیز اگر اس زمین کے واسطے اعلام نہ ہوں تو بھی بی طریقہ ہے کہ اس تطعہ زین کلاں کے حدوو بیان کرے پھراس کا شالی یا جنوبی یا کی جانب شرقی یا غربی ہوتا بیان کردے پھراس کی طولی وعرضی پیائٹی گزییان کردے اور ای طرح اگر قطعہ کلاں میں ہے کوئی جھوٹا کلزامشٹی کیا تو بھی بھی بیان کرے اور اگر ہی (\*) مملوک ہوتو اس کی جنس ونا مہوھلیہ بیان کروے جس طرح ہم نے بار ہابیان کر دیا ہے اوراگر وہ بالغ ہوتو بیان کروے کہ وہ غلام ومملوک ہونے کامقر ہے بیان کر سے اور اس میں کوئی داءو غائلہ و خبیث نہیں ہے اور اگر بیلفظ بھی بر حادیا جائے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے تو بيعام باوراحوط بيكن داءوغا كلدوخبد كمعنى جانناجاب بس واء برعيب باطنى كوكهة مين خواواس من سركه ظاهر مويا ظاهرنه ہواز الجملہ تلی وچگر دیم پیمرسے کی بیاری ہےاور کھانسی وفساو چین و برص وجذام و بواسیر و ذرب لینی فسا دمغدہ وصفرالیتن پیٹ میں زرد آ ب جمع ہو جانا و پھری وفتق تعین ریخ امعاء و در وعرق النسادہ ایک رگ ران میں ہے وٹا سور و خارش وخنا زیر وغیرہ ان کے حتل جو بیار پاں ہوں اور جنون ووسواس و بچھونے پر پیشاب کردینااور آ تھے کا جالا اور زائدانگی اور بہرا ہونا وشکوری اورشل ہونا اورکنگڑ اہوناوس كے زخم كا داغ وداغ وسينے كا داغ وشامه ميسب عيب بين دا نہيں بين اور بھوڑ ابونا اور چور بونا اور ابا عرى كا چھنال بونا اور غلام كاگر و کٹ یا کفن چور یا را ہزن ہونا میرسب غاکلہ ہے اور میدفقط رقیق میں ہوتے ہیں اور دا وسب حیوانات میں ہوتی ہے اور خدھ سے مراد زنا اوراس کے مانندامور بیں اور وار سے عین جوفظ کیروں کے اقسام میں پایا جائے وہ پیٹا ہونا اور کہنگی ہے اور اگر میچ کسی باغ یادیہ کے پھل یا زراعت ہوتو لکھے کہ تمام پھل جواس کے باغ انگور میں ہیں پھراس جار د نواری کے باغ کے عدود بیان کر دے پھر لکھے کہ اس سے

تمام پھل موجود و جوتمام اس باغ محدود ندکور بین پھرسب سچلوں کا بیان کر دے کداخروٹ داگور و تشمش وغیرہ جو جواس میں ہوں اور لکے دے کدید پھل ایسے ہیں کدان میں صلاحیت (۱) آگئی ہے یا اس کھیتی کی اصلاح ظاہر ہوگئی ہے بچند یں درم بدیج سیج خرید کیا تا کہ اُن کوتو زوکاٹ لے بدون تقصیروتفریط کے بھراس کے بعد اگرمشتری نے بیچا ہا ہو کدان مجلوں یا تھیتی کو پختہ ہونے تک باتی رکھے تو اس میں دوصور تی بی ایک بیہ جا ہے یوں ذکر کرے کہ فلاں بائع نے اس مشتری کومباح کر دیا کدان پہلوں کوجن کوفر دخت کیا ہےان درختوں پر تا وفت فلاں چھوڑ رکھے بدون اس کے کہ یہ بات نیج میں شرط قرار دی جائے مگر الیں صورت میں باکع ندکور کواس اجازت ہے رجوع کر لینے کا افتیار ہوگا ایس اس کی پوری مضبوطی ہوں ہے کداس طرح (۲) لکھا جائے کہ باکع نہ کور نے اس طرح ا جازت وی که جب بانع ندکوراس ا جازت سے اس درمیان میں رجوع کر ہے تو مشتری ان پیلوں یا کھیتی کو تا وقت معلوم یا جازت جدید چھوڑ رکھنے کا ماذون ہوگا اور دوم بیر کرز مین کو باجرت معلومہ مدت معلومہ تک کے واسطے اجارہ پر لے لے پس لکھے کہ پھراس مشتری نے اس بائع ندکورے بیتمام ز مین اپنے واسطے اس مجیتی خرید نے کے بعد اجار و پر لی اور بائع ندکورے لے کراس پر جف کرلیا برون اس کے کہ بیام اس نے میں شرط کیا گیا ہے ہیں اس زمین کومع اس کے سب حدود وحقوق کے استے مہینوں بے دریے کے واسطے اس تاریخ سے باجار ہی تافذہ اجارہ لیا جس میں بچھ فسارنبیں (۳) ہے اور ندخیار ہے تاکہ شتری اس خریدی ہوئی میتی کواس زمین میں اس دت تک باتی رکے مراجرت کاوز مین کا با جی قبضر ہاؤ کر کروے مرسد دوسری دجد فقا کھیتی کی صورت میں ہوسکتی ہے درختوں میں نہیں ہوسکتی ہاں واسطے کدورختوں پر پھل باتی رکھے کے واسطے درختوں کا اجار ولینا جائز نہیں ہے ہی اس صورت میں وی صورت اقبل ہے کہ بائع اجازت دے وے ومباح کروے بطرز ندکورہ بالا اور اگر کی مخص نے اسینے نابائغ فرزند کے واسطے اپی حویلی آپ بالكع بوكراس كے داسطے خريدى تو كھے كديدو وخريد ہے كەفلال بن فلال نے اپنى ذات سے اسپنے فرزندصغير فلال كے داسطے جواشخ برس کالز کا(م) ہے بولایت پدری جیج کےمثل قیت (۵) پرجس میں نہی ہے شبیش ہے یا قیت ہے کم داموں پرتمام حویلی بی ہوئی خریدی پھر حویلی کاسب وصف بیان کردے اور اس کے بیوت کی تعداد جہاں واقع ہے اور حدووسب بیان کرد ہے پھر برابر بدستورلکھتا جائے یہاں تک کیشن وصول کرنے کے مقام تک پہنچے ہیں اگراس نے فرز ندم فیر کے مال سے ثمن وصول کیا ہوتو اس کوتح ریکردے کہ اس سے عاقد نے اپنے اس فرزند صغیر کے مال سے ریتمام خمن ندکور لے کر بھیضہ سیحے قصنہ کرلیا اور اس صغیر کے واسطے جس کے لئے یہ حویلی خریدی کی ہاس تمن ندکورے بائع سے بحریائے اور قصد کرنے سے طورے بریت حاصل ہوگئ اورائ عاقد نے اسے فرزند صغیر ندكور كواسط يبتمام حويلي غدكور خالى ازتعلق غير بقبصه يحج قبضه كرني بس اب اس كاقبضه اس يرقبضه كانت وحفاظت مواكه بولايت يدري اس نے اس مغیر نرکور کے واسطے اس نے قبضہ کیا ہے بعد از انکہ اس کے بقیعمہ میں قبضہ مکیت تھی اور بیعقد بعد اس عاقد کے بھیج و تمام ہونے کے اس مجلس سے لفز اہوااور بدنی جدائی کرلی اور اس سب کا اقرار سے کیا اور اگر باب نے اس کواس من سے بری کردیا ہوتو لکھے کداس عاقد پدر نے اپنے اس فرز دہ خیر کوجس کے واسطے حو کی خریدی گئی ہے تمام تمن ندکور سے باہراء سیجے بری کر دیا از راہ صلہ حم عطاء وشفقت پدری و نیکوئی ورحق اولا دے اور اس صغیر کوجس کے واسطے خرید واقع ہوئی اس تمن سے بریت بطور بریت اسقاط ے ماصل ہوئی گذافی الظہم بید (۱) اوراس است صریح بیات ظاہر ہوئی کہ باپ کواہے فرزند تا بالغ کے ہاتھ فروخت کرنے یااس کی

ا اس عبارت مصر يحافرونت كرنا تكان فريدة مكن ان بس المازمت بادرا كربعد عبارت في كفرمات تو خوب تما وامند

<sup>(</sup>١) يعنى قابل استعال بوئ بين الله (٢) يعنى اجازت بالع لكهاجات استد (٣) يعنى اس اجاروس المد

الله) لینی اس کی طرف ہے مشتری اور ہی طرف ہے باکع ہوا المنہ (۵) لیعنی اسی مجتے کی جوقیت ہے ای قدر شن برا ا

<sup>(</sup>٢) يعبارت فيكى عبارت كي بعداولي با

ہے مرابحہ بجائے تولیہ کے یوں لکھے کہ اس کے ہاتھ بہتے مرابحہ اس قدر نفع برفروخت کی 🌣

ل يعنى فلال حاكم في جواز كالتم يعى درويا ١٢مند

ع لین منت می ممری ب بغیرن کے دے دے اور ت مرابح می بیک پرمعمول نقع بومثلا وی کے اور ۱۲

فتاوي عالمگيري ..... جلد 🛈 كتاب الشروط

بطوری تولیہ میحی فروخت کی جس میں شرط و خیار نیں ہا در فلاں نے اس بھے تولیہ کو بقول سے بقول کیا اور نمن نہ کورتمام و کمال اس کو دیا در اس کے بیشنہ کرنا در دولوں کا بابدان متفرق ہونا اور میچے تولیہ فروخت کرنے دالے کا جس کے ہاتھ تھے یہ تولیہ فروخت کی ہے اس کے لئے اس بھے درک کا ضامن ہونا تحریر کر کے اور اگر کس کو اس میں شرک کرلیا تو بھی اس طور سے تکھے فتا اس تدرفرق ہے درک کا ضامن ہونا تحریر کر کے اور اگر کس کو اس میں شرک کرلیا تو بھی اس طور سے تکھے فتا اس تدرفرق ہے کہ بجائے ذکر تھے تولیہ کے اس تھے مرابح اس قدر فتا کی وغیرہ نمن کی تحریر کے اور تھے ہوئی ہو بدوش نصف یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ نمن کی تحریر کے اور تھے مرابح اس قدر فتا پر فروخت کی شرکت دافتے ہوئی ہو بدوش نصف یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ نمن کی تحریر کے باتھ یہ تھے مرابح اس قدر فتا پر فروخت کی شرکت کے باتھ یہ تھے مرابح اس قدر فتا پر فروخت کی شرکت کے باتھ یہ تھے مرابح اس قدر فتا پر فروخت کی شرکت کے باتھ یہ تھے مرابح اس قدر فتا پر فروخت کی شرک ہو بھی سے۔

فعلويره

تحریر بیج سکم کے بیان میں

جاننا جائے کہ بچی ملم میں بیعنا موں کی مثال کی تین صورتیں ہیں۔ایک یوں ہے کہ میدہ ملم ہے کہ فلاں نے فلاں کواس قدر درم اوراس نفذ کو مفسل بیان کرو کے میر لکھے جو مال (۱) میں مجلس کم میں حاضر ہیں اے تغیر کیبوں سپیدصاف جو آب جاری کے سینچ ے پیدا ہوئے ہوں جید ہوں بہ ساندا سے تغیر کے جس کا رواج فلاں شہر میں ہے آئی مدت کے دعد و پر جس کی ابتدا اس تحریر کی تاریخ ے بطریق تا سلم سے جا تز کے جس میں کوئی شرطنیں ہے اور سیلم فاسدنیوں ہے اس شرط پردیئے کر بیسلم فید کیبوں اس رب المال کو میعاد آنے پر جوائ تحریر میں بیان ہوئی ہاس کی حو کی واقع (۲) شہر فلاں پرسپر دکرے اور اس مسلم الیدنے بید عقد سلم از جانب رب السلم بالمواجه تبول كيااوراس ملم نذكور كرراس المال ان سب درمون نذكور يرقبعنه كرليا قبل اس كركه دونو ن متغرق مون ادرنيل اس کے کداس عقد کے سوائے کی دوسرے کام میں مشغول ہوں اور اس عقد کی صحت کے بعد ومواجب عقد ہذاواس کے انعقاد کے ساتھ باہم رامنی روکر دونوں اس مجلس عقد ہے جنر ق ابدان متغرق ہوئے پھرتح ریکوتمام کرے اور اس میں منان درک کوتح ریر نہ کرے اس داسطے کہتے پر قبضہ نہیں ہواہ اور دوسراطریقہ رہے کہ ان دونوں کا اقر ارتحریر کرے ہی لکھے کہ بیدوں ہے جس پر محوالان مسمیان آخر تحریر بذا شام ہوئے کے زید وعمرو نے ان کے سامنے اقرار کیا کہ زید نے عمر وکوئے سلم میں اس قدر درم آخر تک موافق تحریر وجدا تال کے تمام كرے اور طريقه موم يہ ہے كہ مبلے مسلم اليه كا قرار لكمة شروع كرے بھردب اسلم كى طرف ہے مسلم اليد كے اس اقرار كى تقيديق تحريركر اورواسح بوكهم نے فقاصاف بوناتحرير كيااور مانند متقد مين اصحاب شروط كے بھوسے وكنگروچو كے ميل سے صاف ہونا تحریز میں کیااس واسطے کہ بسااوقات کیہوں ان چیزوں کے سل سے صاف ہوتا ہے لیکن ان چیزوں کے سوائے دوسری چیزوں کے میل ہےجن کامیل عیب شار کیا جاتا ہے صاف نہیں ہوتا ہے ادر مطلق صاف ہوتا ان سب کوشائل ہے اور نیز ہم نے اس سال کے بيداوار كے كيبون نيس كھے جس طرح بعض على تحرير كرتے بي اس واسطے كداس ميں ابهام ہے كد ثايداس في ايسے كيبول كى تع سلم تغہرائی ہے۔ جوہنوز الم موجود نہیں ہوئے ہیں اور اگر نوع مختلف کی بیج سلم قرار دی تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی کے نزد یک ا تولد بنوزیعی وقت عقد کے ان کا وجود نبیل ہے اور بہال ہے بدمسند تا بت ہوا کہ جونوگ کسانوں کو بینگی رو بیدو ہے جی تا کہ تبارے کمیت میں جو تيبوں پيدا موں كے ان على سے ہم كوئى رو بيدا شخامن وينا يا خرخ بازار بر دينا تو بيدجائز نبيل ہے اور بر دو وجہ سے عدم جواز ہے وقد فصلنا ونى كماب الدوائح المند (١) يعني جوآ محمول كرائ بين المند (١) يعني ال كريروي جائ دونون کاراس المال علیحد و بیان کرنا ضروری ہے اور جو کے سلم اختلافی ہے اس کے آخر می سیم ما کم لائل کرنا ضروری ہے اور جو کیے سلم اختلانی ہے بنابرآ تکہم نے سابق میں میان کردیا ہے اور جن اجناس میں بیج سلم سی جوتی ہے از انجملہ ظروف مفریدو شہہ (۱) وغیرو میں لکھے کہاتنے عدد شمعدان تا بنے کے بنے ہوئے معتش برساخت بخاراجن کا وزن بوزن بخارااس قدر ہے یا اپنے عدوسمعدان تا فیے کے جومعروف بخير رائعه بين اورا كرفتم مول أو كصابت عدوجس بن تعمل ير في ات عدد بنه و ي جس من عكال ات عدد برايك كاوزن بوزن بخارااس قدر برايك تتمدي اس قدر بإنى سائ اور نيز معمهائ كلال معروف بمتمه سر فندى ات عدداوراس من عرد اتے عدداوروزن برایک کا بوزن بخارااس قدراوراس میں اس قدر یانی ساتا واورعلی بذاالقیاس طاس وطشت کا بھی میں طریقہ ہاور لوہے کے اوزار میں مثلاً کلند آہتی ساختہ ازفولاواتے عدواور ساختہ ازائن نرم اٹنے عدوجو کارزراعت کے لائق ہواس میں سے برکلند كاوزن بوزن بخاراس قدر مواورمسحات شربعي يكي مورت وتكم بهدشيشدك برتول سے طابقات الطارم ش جائز ب لكمے كدائے عدوطابقات شخشے کے جوطارم کے لائل ہوں ان میں ہے ہرا یک کا قطرا یک بالشت ہوان میں سے ہردس کا وزن ووسیریا تمن سیرجیسے ہوتے ہوں اور از طابقات مشہور ہ بطابقات کلیدانی کے استے عدد کہ ہردس کا وزن جارسر بوزن اہل بخارا اور قطر ہرا یک انسف کر اہل بخارا كرون ساور بي سرى ش سائے عدواوراس كاومف اى طور سے بيان كرے جس طرح شيشه كروں مى معروف ہواوراس مى ے ہردی کا وزن اس اقدر مواوران میں سے ہرایک میں است میراشیائے با تعات (۲) میں سے ساوی اور قرابات میں است عدوقرابات زجاجية حسي سے برايك كاوزن آ دھ سريادى چمٹا تك ياپوراسير مجر بواور برايك مي اتے سير ما تعات مي سے سائے اور قارورات على ليس چندي عدد قارورات زجاجيه جس عس برايك آده سيركا موتا بي بطريق ندكوره بالاتحريركر اور قباب عس است عدد يس چندين عددتهائے کلال معروف بشش تاتی کہ جس میں سے ہرا یک قطر گز بھریا آ وھ گز جیہا ہوتا ہواور چندیں عددتیمائے درمیانی معروف بچیار تا كى جس ميس سے برايك كا قطراك كر بوتا ہے سب مغروغ عنه بول اور خرداس قدر بطريق ندكور و بالاتحرير كر ساور مثى كے برتول ميں پس چندی عدد کوزه با عظین ذر کشی معروف بطیاق اور چندی عدد کوز با عصعروف بدد کانی یاسد کانی اور چندی عدد از کوزه بات درمیانی معروف یکاسفراک و چندی عدد کوز مائے خردمعروف بدین اسم اور میسب عددیات متقاربه بین ان میں تفاوت فاحش نہیں ہوتا ہے اور غطاء كى ملم اورغطاء مدمرادو وجوتورير وحاكى جاتى بجائز بسبل بول كعدكدات غدوغطا وكلين وركشي جوتوركا مندو حاكف كالكق موتے ہیں ہرایک کا قطراس فقد رکز اہل بخار اے گزوں ساوراس کی مقدارای طورے بیان کرے جس طرح ہم نے کوزوں میں بیان کر دی ہادرای طرح کمزوں ومتکوں میں ای طورے لکھے بی میرید میں ہے۔

كتاب الشروط

क्षेत्रं शिक्ष

تحریر شفعہ کے بیان میں

اصل میں فرمایا کہ اگر کمی مخص نے ایک دارخرید کر کے اس پر قبضہ کرلیا اور تمن دے دیا اور اس دار کا ایک شفیع ہے اس نے
اس دارکوشفید میں لے لیا اور اس کی تحریر لکھوائی جا ہے تو کیو کر لکھے سوہم کہتے ہیں کہ شفیع کو بحق شفعہ لے لینے کا اختیار جمی ہے کہ جب
اس نے مطلب می طلب شفعہ کرلیا ہوا ورطلب شفعہ تین طرح کی ہوتی ہے طلب مواجبہ وطلب اشہاد وتقریر وطلب تملیک ہی جب ان
سب طرح کے طلب اس سے طلب کرے تو اس کو اختیار ہوگا کہ دار غے کورکوشفہ میں لے لے ہی جدب ہیں جنب ہی طلب مواجبہ سے طلب کیا

(۱) لینی ان ظروف میں ہے شعروان میں جائز ہے ا (۲) بائع جس چیز میں سیان ہواز تسم کانٹ وسر کہ وغیروا ا

اوراس طلب کی تحریر جابی تا کہاس کے واسطے جمت ہوتو لکھے کہ بدوہ ہے جس پر کوابان میمیان آخر تحریر بذا شاہد ہوئے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے تمام داروا تع مقام فلاں جس کے حدووار بعدیہ ہیں استے تمن کے عوض نجرید کیا اور دار ندکور پر قبضہ کرلیا اور تمن وے دیا ہے اور قلال اس وار کاشفی بدین سب ہے اور سب استحقاق شغد کو قصل میان کردے ہی اس شفیع نے جبی اس کواس دار کی بعوض اس قدرتمن ك خريد كى مملى خريج بي بحوراً بلادرتك وتا خرك بطلب مي طلب مواهبه كرساته شغد طلب كيا اوركها كديس اس دارمحدود اندکور کےاسیے شغعہ کابدین سبب خواستگار ہوں ہی بدیوری تحریر طلب مواحبہ کی ہاوراس تحریر میں امام محر فے مشتری دہائع کانام تحریر کیا ہاور اگراس صورت میں بائع کانام تحریریہ کیاجائے تو بھی جارے نز دیک جائز ہاس واسطے کہ بعد حصومت مشتری کے ساتھ ہے اور ہائع بمزلداجنی آ وی کے ہے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کد قصدے بعد شغد میں لینا دونوں سے ہوتا ہے ہی ہم نے اس قول سے احر از ہونے کے واسطے دونوں کا نام لکھودیا اور اس تحریر میں سبب استحقاق شفعہ بھی ہوتا ہے اس واسطے کہ اسباب شغد مختلف ہیں اورعلاء نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ شغعہ بابواب اسپادربعض کے زویک بجوار مقابلہ ہے اور جارے نز دیک بجوار ملاصلہ ہےاور شافعی رحمہ اللہ کے نز ویک جوار ہے شغعہ کا استحقاق بالکل نہیں ہوتا ہےاور ہمارے نز دیک استحقاق شفعہ كے چومرات بي اول آكدبسب عين بعد عى شركت كے بمربسب ملك كے حقوق عى شركت بونے كے اور وہ داست ب (١) مجر شغد كا استحقاق بسبب جوار كے موتا ب يس عين بقعد كے شرك كا شغداعلى درجد ب محرجوراست كا شرك ب ووم درجد ب محر جوار ك وجد سيسوم ورجد كاستحقاق بسبب شفعه بيان كرد ين كمقاضى كومعلوم بوجائ كرآيا بيخص كم متحق ورجداة ل كى وجد يجوب ہے انہیں اور یتحریر کیا کہ جمی اس کواس دار کے بعوض اس من کے خرید کی پہلی خبر پیٹی اور یہ ندائلما کہ جمی اس کواس بات کاعلم (۲) ہوا اس واسطے کہ هیقت علم بدون خبرمتو اتر کے حاصل نبیں ہوتا ہے حالانکہ شغید میں سی کھ اگر خبرمتو اترکی تعداد وشرائط سے کھٹ کے لوك خبروي اور شغعه طلب ندكر عاقوح تشغعه ساقط موجائ كاچنانج اكرخبر و منده اليكي موخواه وهاول مويافاس موآزاد موياغلام مو یاصغیرہویابالغ ہواورا بچی نے پیغام پہنچاویااور شغیع نے شفعہ طلب نہ کیاتو شفعہ باطل ہوجائے گااورا کرخبروہندہ نے اپی طرف ے خبر وى توحس فامام اعظم رحمدالله تعالى عدوايت كى بكراكر شفيع كودومر دياايك مرددوعورت في جوعاول بون يع كوفردى ادراس نے شغد طلب نہ کیا تو شغعہ باطل ہوجائے گا اورامام محترے امام اعظم سے روایت کی کدا گرخبر د ہندہ میں کوائی کی وونوں چنے ول میں ے خواوعد الت یا تعداد ایک بات بوری یائی کی اور شفع نے شفعہ طلب نہ کیا تو اس کا شفعہ باطل ہوگا اور بنابر تول امام ابو بوسف وامام مر كاراس كوايك مخص في خردى خواه يوض واحد كمي صفت كابواور شفيع في شفعه طلب ندكيا يس اكراس خبر كاسيابونا ظاهر بوگاتو إس كاشف باطل موجائ كا يس م في يون تحريكيا كجمي اس كويكل خريجي تاكدكوني وبم كرف والايدوبم ندكر كداس في ايك ، معض یا دو مخصوں کی خبر مرشفعه طلب نه کیا اور خبر متواتر مینینے تک طلب شفعه کے واسطے انظار کیا جب که علم بیتنی عاصل ہو جائے حتی که اس کا شغعہ باطل ہو گیا اور نیز بیلک دیا کہ پہلی خبرتا کہ کوئی وہم نہ کرے کہ ایک بارخبرد ہے پراس نے طلب نہیں کیا پھر دوبارہ خبر دیے پر طلب کیا حالاتکہ بیطلب سی ہوئی ہی اس وہم کے دور کرنے کے واسطے ہم نے پہلی خبر کا لفظ لکھ ویا اور ہم نے یوں لکھا کہ فور آبا ورتك وتا خرك بطلب سيح طلب مواهيه كم ساته شغيه طلب كياس واسط كدعاً وفي طلب مواهيه يكى مقدار مدت عن اختلاف كيا

ا مینی درواز یه تحدیون اوربعض نے کہا کہ مقابل ہوں تو بھی حق شند بے اور دہار سے نزد یک اقسال والصادق ہوا ا

طلب مواصد وغيره كابيان كماب المشفعه جي كذريكا ١٢

<sup>(</sup>١) يعنى راسترحول ملك ش ساس من شريك مواامد (٢) یا به بات معلوم بهوگی ۱۲ منه

ہے اس كا برالرواية من ہے كم اكراس نے في الفور بلا در تك شغيد طلب ندكيا تواس كا شغيد باطل موجائے كا اور بشام نے امام محر سے روایت کی ہے کہ خبر مینینے کی مجلس تک اس کی مقد ارہے اور اس کوشنے ابوالحس کرخی نے اختیار کیا ہے اور حسن بن زیاد سے روایت ہے حد تین روز تک اس کی مدت ہے اور یکی میں بی معلیٰ کا قول ہے اور امام شافعی کے اقوال میں ہے بھی ایک قول میں ہے ہی اگر ہم ای قدرتح مركري كداس في مطلب مي اس كوطلب كيا توبهت احمال ب كداس كاوجم بوكداس في الغور طلب نيس كيا بلكداس كي بعد طلب كيااوركات نے يہ جولكها كه بطلب سيح طلب كياتو بتاويل قول بعض علاء كتحريركيا ب بمرہم نے طلب شغه كالفظ تحرير كيااور علاء نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے محرعام علاء کے زو کی اگراس نے کسی ایسے لفظ سے شغد جا باجس سے لوگوں کے عرف میں سیجما جاتا ہے کہ وہ شغبہ طلب کرنا ہے مثلاً کہا کہ میں نے طلب کیایا طلب کرتا ہوں یا طالب شغبہ ہوں یامٹی اس کے تو درست ہے مربعض نے اس میں اختلاف کیا ہے اور طلب مواہد کے گواہ کر لینا (۱) شرط نین ہے اور نیز ریمی شرط نین ہے کہ طلب مواہد ہا تع یا مشتری یا واران میں سے کسی کے حضور میں ہو۔ پھر طلب مواحد کے بعد طلب اشہاد وتقریر کی ضرورت ہے اور اس طلب کی صحت کے واسطے مید شرط ہے کہ بیطلب یا مشتری یا باکع یادار فرید مدہ کے حضور میں ہولیکن اس طلب کی ضرورت جمی ہے کہ جب طلب مواجه کے وقت ان میں سے کوئی سامنے موجود نہ ہواور اگر طلب مواقب کے وقت ان میں سے کوئی حاضر ہوتو یہ کائی ہے پھراس کے بعد کس دوسری طلب سے سوائے طلب تملیک کی ضرورت نہیں ہے اور اس طلب اشہا ووتقریر کی مدت کی اندازیہ ہے کدان چیزوں میں سے كسى كے حضور كو حاصل كريائے حتى كداكراس في الوياي وياي اس فطلب اشهاد وتقرير نك تواس كا شغعه باطل موجائ كا ادراس طلب کے وقوع پر کواہ کر لینا امراا زم نیں ہے تی کدا گرأس نے کواہ نہ کر لئے اور قصم نے اس طلب کے وجوہ کا اعتراف کرایا تو کافی ہے اور ریوبا ہے کہ بیرطلب ان تینوں میں سے ایسے کے حضور میں ہو جوشیع ہے مب سے زیادہ قریب ہے اور ریوجال کتاب لاشغعہ می منصل معلوم ہو چکا ہے اور اگر شفیع نے جا ہا کہ طلب اشہاد واقع ہونے کے واق کے واسطے تحریر کرالے تو یوں تحریر کرنا جا ہے کہ یہ تحربر ہے جس میں بیندکور ہے کہ فلال نے فلال سے قرید کیا بھر بیعنا مہ کواؤل ہے آ فرتک نقل کرد ہے بھراس کے بعد لکھے کہ فلال لین شفیج کوجیمی اس دار محدوده کی بعوض تمن ندکور خریدے جانے کی مہلی خروی گی ای وقت نور آاس نے بطلب مواحبہ شغعہ طلب کیا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے چر لکھے کہ اس کے بعد اُس نے بدون تا خبر فقعیر کے بھنوری اس چیز کے جوسب سے زیادہ اس سے قریب تقی بطلب اشہادوتقر برشفعه طلب کیا چراس چز کو بیان کردے کہ بائع دمشتری وداران تینوں میں ہے کون چیز تھی محراحوط بہے کہ با تع اورمشتری کے صنور می طلب کر تاتحریر کرے اس واسطے کداس می علاء کا اختلاف ہے ہیں ابن ابی کیا فرماتے ہیں کہ شخع مشتری کے تبنہ سے پہلے واس کے بعدو بائع سے لےگا اور اس سے خصومت کرے گا اور عمدہ بھی بائع پر ہوگا اور امام شافعی فرماتے ایں کہ ہردوصورت میں مشتری سے لے گا اور ای کے ساتھ خصومت کرے گا اور اس کا عہدہ مجی مشتری کے ذمہ ہوگا اور ہمارے نزد یک تبندے ملے تعسومت بالع سے کرے اور بالع برعمدہ ہوگا اور تعند کے بعدمشتری سے تعسومت اور ای برعبدہ ہوگا البذا احوط یہے کہ یا تع وشتری دونوں سے لیم تحریر کرے چر جب شفیع نے ہردوطلب سے طلب کرلیا ہی اگر معم نے اس کوسپرد کرنے یوا تفاق کیاتو کام بورا ہو کیا اور اگر اس نے سپر وکرنے سے اٹکار کیا توشقی اس معاللہ کو بعنور قاضی پیش کرے گا اور اس سے درخواست کرے گا كمير \_ واسط ملك كاتكم بويد شغعد ك نافذ فرمائ بى اگر درصور يك تعم في اس كرسر وكرفي يرا تفاق كياشفيع في معبوطي ك واسطے اس کی تحریر تکھوانی جابی تو موافق تحریر امام محد کے اس کی صورت یہ ہے کہ بیتحریر از جانب فلاں بن فلاں یعنی مشتری کی طرف

<sup>(</sup>١) ليكن اس واسطيضر ورت بوتى ب كه بروقت الكار كاس كوابت كر يحاا

ے واسطے فلال بن فلال لین شفع کے بدین مضمون ہے کہ میں نے فلال بن فلال سے تمام داروا تع موقع فلال محدود جنان و چنن بعوض اس قد رخمن کے خرید اتھا پھرتم برخرید کو آخر تک بیان کردے پھر لکھے کہ تو اس دار مذکور کا بسبب شرکت یا خلایا جوار کے شفیع تھا اور تو نے جس وقت تھے کو بھی خبر اس دار فہ کور سے بعوض شن فہ کورخریدے جانے کی پینچی تھی تو نے فی الفور بطلب مواعبہ و پھر بطلب تقريرواشهاد طلب سيح شغدطلب كيا تفااور طلب مواحبه اورطلب اشهادكومفسل جس طرح بم فيان كيا بتحريركر عاور لكع كدالي طلب سے کے ساتھ طلب کیاتھا کہ جواس تھم کی موجب تھی کہ میں تھے بیدار بسبب شغعہ کے سپر دکروں اور دے دوں ہیں میں نے تجدیکو نددارمبردكيا پرتحريركواى طور علمام كريجس طرح بم في بيان كياب بيام محد كاعوان تحرير باورمتاخرين مشائخ في الي تحرير كى صورت بداختياركى بىكدىدە بىرى يركوابان مسيان آخرتحرير بداشابد بوئ يىسب اس بات كى كوا ، بوئ بىل كد فلال نے فلاں کے ہاتھ امام داروا تع موقع فلال فروخت کیا تھا ایس بیعنا مداؤل ہے آخر تک نقل کرے پھر بعد ازیں اگرمشتری نے بددار بر قبضدنه كميا بوتو قبضددار كابيان نه لكيم بس بديك كداور فلان اس دار محدوده كالشفيع جوار بسبب أس دار كي تماجواس دارخر يدشده کی ایک مدے معمل ہے یا تکھے کہ نعج بشنعہ شرکت تھا کہ اس دار محدودہ نہ کورہ میں ہے نصف داراس کی ملک ہے ہی اس شفع نے ہر ما واس کواس وارمحدود و کے خریدے جانے کاعلم لہوابدون تغریط وتقصیر کے بطلب سیجے مواجبہ آن بردومتعاقدین فلاں وفلاں کے اس طرح اینا شغیدطلب کیا کہ جوموجب اس تھم کا ہے کہ بیدار بحق شغیداس کودیا اور سرد کیا جائے ہی این ہردو تمبا تعان نے اس کے ساتھ ا تغاق کر کے دونوں نے اس کوتمام وہ چیز جس پر مقدیج واقع ہوابوش پورے تن ندکور کے باعظاء سے و سے دیا جس میں کوئی شرط مبی ہے اور ندخیار اور ندفسا دے اور اس باکع نے تمام اس تمن فركور ير اس شفع كاس كوا داكر نے سے لے كرتمام و كمال قبضه كرايا وصول بایا اور شفیع فرکور کے اس کود سے سے تبصر کے سے شفیع فدکوراس سب بن سے بری ہو گیا اور باجازت اس مشتری مسی فدکور ے جس نے اس کواس سب کی اجازت دی ہے سب کیااوراس شفیج نے تمام اس چیز پر جس پر میعقدیج واقع ہوااور شفعہ س دے تی ہاں باکع کے بیسب اس کومیر دکرنے سے در حالیک اس نے خالی فارغ از ہر مانع و متناع سپر دکیا ہے یا جازت اس مشتری خاور کے اس پر قبضه محد کرلیا ہی اس شفیع کواس میں جودرک پیش آئے تو اس بالغ پر اس کا خلاص کرنا آخر تک بدستور معلوم تحریر کوفتم کرے اور ورصور دیکہ اس کو بخق شغید ہوا رالیا ہواس کے آخر میں کسی قامنی کا تھم لاحق کرے اس واسطے کر مختلف فیدے اور صاحت درک میں ممارت و درخت و زراعات کی مفانت درج نہ کرے اس واسطے کداس کی مفانت ان دونوں پر درصورت شفعہ واجب نہیں ہوتی ہے اور اگر مشتری نے دار پر قبضہ کرلیا اور جمن اوا کردیا ہوتو بائع کے ساتھ کھے خصومت نہ ہوگی بلک خصومت مشتری ہے ہوگی تو بیتحریر بربنا ، اقرار مشتری کو بخرید کے وشفیج کے اس سے شغصہ میں لینے کی مواور بیاس وقت ہے کہ بجل شغصہ لینا بغیر تھم قاضی مواور اگر بحکم قاضی موتو بجائے اس عبارت کدونوں نے اس تفیع کے ساتھ القاق کیا یہ جریر کرے کدان سب نے بیمقدمدفلان قامنی کے سامنے بیش کیا بس اس نے بعد خصوصت محید کے جوان متامین میں جاری ہوئی اس حق شغص کے ثبوت کا تھم دیا اور ان ووثوں برتھم نافذ فرمایا کہ بیدار محدود الجن شغصاس کے سپردکریں پس دونوں نے اس کوتمام وہ چیز جس پر عقد کے واقع ہواہے دے دی آخر تک برستورتمام کرے اور اگر باب یاوسی فصفیر کے واسطے شغیہ طلب کیا ہوتو لکھے کے فلال صغیراس دار کاشفیج تما اور درمور میک تھم قضاء بسبب کول کے جاری ہوا موتو لکے کے ریسب بعدای کے واقع مواکداس مشتری نے اس شفیع کے دعویٰ شغیدے جواس پر کیا تھا اُٹکار کیا ہی اس قامنی نے اس

ا اقوال علم مواتح رير اموجب خلل ب جيراكدما بق عيم معلوم موا ١٢ مد

ع قال يعتمل ان يكون المر أو العكم الشرعي تعن عمم شرح في يعوض قيمت ك شفدوا بسب كالما

ے اس وجوئی رہتم لی اور اس نے چند ہاراس تم سے قامنی کے سامنے انکار کیا ہی اس قامنی نے اس پر اس شغعہ کے جوت کا تھم دے د پابعداز انکداس شفیج نے ملم کھالی کدواللہ میں نے بیشغیداس مشتری کوسپر دئیل کیا ہے اوراس نے ای مجکس میں جس میں اس کوخبر پینی تمخى طلب شغعه كيااوراس كى طلب ميرم شغول مواب اورا كرتمن درم يا ديناريا تملى ياوزني ياعد دى متقارب موتواس كوبيان كريه اور تحرِيركرد \_ كشفيع ناس كے حل باكع يامشرى كوديا اورا كرخر يد فدكور بعوض غلام ياكسى اسباب وغيرو كے جوتيتى بوتى بولى الوشفع كاليما بعوض اس چيز كي قيمت كے موكا بس اس وثيلت نامه من تحرير كرے كه حكم قامنى نے بعوض اس قيمت كے ليمالازم كيا اور اس کی قیت پر بیز گاردامانت دارعدول کے جن پرایسے اموال کی قیمت انداز وکرنے کا مدار ہے انداز وکرنے سے اس قدر دراہم عطر بقید جیدہ ہوے اوراحوط بیرے کدان ایداز وکرنے والوں کانا متحریر کردے اور بدیان کردے کہ بائع ومشتری نے اقرار کیا کہ قیمت ای قدر ہادراگر دار کے واسلے چند تنفیع ہوں اور ایک تنفیع نے حاضر ہوکر پورا دار بحق تنفعہ لے لیا مجرد وسرے نے حاضر ہوکراپنا استحقاق شغدة بت كيابس اس كا حصداس كوديا توتحريركر يدكه كوابان مسيان آخرتحريه بذاكواه بوئ كدفلال بن قلال فلال بن فلال سے تمام دارمحدود و چیکن و چینان بعوض اس قدر کے خرید کر کے دونوں نے باہمی قبضہ کیا اور دونوں متفرق ہو گئے مجرفلاں حاضر ہوااور وہ اس دار کا شفیع تھا کی اس نے حاضر ہوکر اپنا حق شغیر بشرائط شغید طلب کیا ہی اس کے نام تھم ہوگیا اور قاضی نے بائع یا مشتری کودار ندکوراس کے سپر دکرنے کا تھم کیا ہیں اس نے تھم کی تعمل کی مجرفلاں بن فلاں حاضر ہوااور کوا ہوں سے ثابت کیا کدوہ اس دار کاشنع ہے اوراس نے برگاہ اس کونبر پینی اپنا شغددار ندکور بشرا لط طلب شغد کیا طلب اور قامنی سے درخواست کی کہ جھے میرا جسد اس داریس سے بعوض اس قدر کے حصہ تمن کے جواتنا ہوتا ہے بسبب میرے شفعہ ندکورہ کے دلایا جائے اس قاضی نے بائع اور شفع اول برازم كيا كماس تمن كوومول كريل اوراس داريس اساس كاحصداس كسيردكري الى دونوب في تعم كالعيل كى اللال بعی شفع دوم نے بیٹن اوا کرنے کے بعد دار میں سے اس قدر پر قبضہ کیا اور تحریر کو بدستور تمام کرے کذا فی المحیط ۔

تحریراجارات ومزارعات کے بیان میں

اجارات میں سے ایک میم بنام اجارہ طویلہ مرسومدائل بخارا ہے اس کی صورت تحریر بیہ ہے کہ یہ تحریر بدین معمون ہے کہ لاال مین فلال مخزوی نے اس کا طید و معروفیت و مسکن بیان کرد ہے تمام حویلی تہ کورہ وزیل ششمل دارود یت کواس میں رہنے کے واسطے کرایہ پرایا اوراس میں دوجیتیں ہیں اوراس کرایہ پر دینے والے نے بیان کیا کہ یہ سب اس کی ملک وقل واس کے قبضہ میں ہے اور یہ سب شجر فلال کو چہ فلال فالی چی مجمود و محدود محدودار بعد جس کی ایک صد ملاز ق حویلی فلال و دوم وسوم چین و چہان و چہارم اس کی ملرف جانے والے ووائل ہونے کر استہ کے ملازق ہے لیس بیحو کی تم کور صابح سب مرافق کے اور صب مرافق کے جواس کے حواس کے حواس کے حقوق سے حابت ہیں زمین و مثارت وسفل وعلو اور مح ہر تن کے جواس کے لئے قابت اس میں دافل اور اس سے فارج ہم واسطے اس کے حقوق سے واب ہیں دریا ہو ہے سوائے دیں روز آخر ہر سال واحد کے تیں سال میں سے از ابتدائے روز ووم عارت تحریر ہذا ہے بعوش اجرت اس قدرد بنار کے اس کے اجارہ پر کی کہ ابتدائے تھیں سال میں سے ہر سال (ا) کے حارت نہ کورہ میں سے باتی سوائے دیں روز میں ہور ہو شعر ہو کی کہ ابتدائے میں سال جی سے ہر سال (ا) کے سوائے دیں روز میں سے باتی سوائے دیں روز میں ہور اس کے برائی انہ ہوگئے ہواور اس اجرت تم کورہ میں سے باتی سوائے دیں روز میں سے باتی سے باتی سے باتی سے باتی سے باتی سے از کر کے اس کہ این میں ہورہ ہورہ ہورہ ہورہ ہورہ ہورہ کی کہ این انہ ہورکی وجرے کی ہورہ کی دورہ کی دیار میں سے برائی کورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کہ دورہ کی کھر کیاں انہ ہورکی وجرے پہلا شعبی سے برسال کورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کھر کیاں کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کھر کیاں کی دورہ کی کھر کی کہ کورہ کی دورہ کی کھر کیاں کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کھر کی کہ کیاں کی کھر کی کہ کورہ کی دورہ کی کھر کی کورہ کی کھر کی کیاں کورٹ کی کھر کی کی کورہ کی کھر کی کہ کیاں کیاں کی کی کورہ کی کھر کی کہ کی کھر کیاں کی کھر کی کہ کی کھر کی کہ کی کھر کی کہ کی کورٹ کی کھر کی کھر کی کھر کیاں کی کھر کی کھر کی کہ کورہ کی کھر کی کھر کی کہ کھر کی کہ کورٹ کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کیاں کورٹ کی کھر کی کھر کی کہ کھر کی کھر کیاں کی کھر کیاں کی کھر کیاں کی کی کھر کیاں کی کھر کیاں کی کھر کیا کہ کورٹ کی کھر کی کھر کیاں کی کھر کیا کی کھر کیاں کی کھر کی کھر کی کورٹ کی کھر کیاں کی ک

ا جرت بمقابله سمال اخبر کے جواس مت کا تتمہ ہے ہو بدین شرط کہ دونوں میں سے ہرواحد کو استحقاق سنخ بقید عقد اجارہ ذکورہ ان ایام مستی شده میں حاصل ہے دونوں میں ہے جو جا ہے شیخ کرے بدین قرار دا دندکور باستیجار میجدا جار ولی اورا جار و د ہندوند کورنے تمام وہ چیز جس کا اجارہ اس میں فرکور ہوا ہے مع اس کے صدود وحقوق ومرافق کے جواس کے حقوق سے ہے بعوش اس اجرت فرکورہ کے باجاره مجحه بهروجه خالى ازمعاني مبطله ووجوه مغسد كاجاره يردى بدين شرط كديه متاجراس بس خودر إدا بااسهاب ومتاع ركع اورجس کو جاہے اس میں بسا دے اور جس کو جاہے اجارہ پر دے اور جس کو جاہے عاریت دے اور اس متاجر نے خود اس تمام حویلی خرکورکومحدود پر بقبضه معجداس اجارہ و بندہ کے سباس کے بہلم بھی فارغ سردکرنے سے بھنہ کرلیا اور اس اجارہ و بندہ نے اس متاجرے تمام اجرت فرکور وقع بعد میجے بطور مجل اس متاجر کے بوجہ جمیل ویکنگی بیسب اس کے میر دکرنے سے تمام و کمال وصول کر لی اوراً س اجارہ دہندہ نے اس متاجر کے واسطے تمام اس چیز کی درک جس کا اجارہ اس تحریر میں ثابت ہواہے بضما نت صحیح منانت کر لی اور دونوں بحالت نفوذ اینے سب ملر فات کے بطوع خود ایسا کر کے اس سب کا اقر ارکر کے اور اسے او پر اس سب کے کواہ کر کے ا بسے حال مردونوں متفرق ہو محے اور بیسب فلاں تاریخ میں واقع ہوااور بیچر مرجوہم نے اجارہ طویلہ میں تحریر کر دی ہے اس براس کے نظار کوتیاس کرنا جائے مظمیر میں لکھا ہادرمتاخرین نے حریراجادہ میں منخدافتیار کیا ہے کہ متحریر بدین مضمون ہے کہ فلاس بن قلال مخزومی نے فلاں بن فلال مخزومی سے تمام دارمشتملہ پر موت مملوکہ ومقبوضہ اس کا واقع موقع فلاں جس کے حدو وچنین و چنان ہیں مع اس کے سب حدود وحقوق زمین و عمارت وسفل وعلو کے وقع سب مرافق کے جواس کے حقوق سے ہیں اور مع اس کے ہرخل کے جواس میں داخل اور اس سے فارج ہے اور مع بر اس کو کثیر کے جواس کے حقوق سے ہے ایک سال کا ال قمری بارہ مہینے بے در بے کے واسطے جس کی ابتداغرہ ماہ فلاں سنفلاں وائتہا ہ خر ماہ فلاں سندفلاں ہے بعوض اس قدر درموں کے جس کے نصف اس قد رہوئے ہیں اوراس اجرت می سے ماہواری اس قدردرم اجرت ہوتی ہے باجار وصیحتا فذہ جائز قطعید خالی ازمشر و طمعند وومعانی مبطله اجار وبرایا اوربیاجرت فرکوروتمام اس چیز کی جس پرعقدا جاره جس روز واقع بواہا اس دن اس کی اجرت مثل ہے جس میں نہ کی ہے اور نہیش ہے بدین شرط اجارہ لیا کہ تمام اس چیز میں جس پر عقد اجارہ واقع ہے اس تمام مدت ندکورہ میں خود مستاجر سکونت ر محے اور جس کو جائے جس طرح جاہے جو جاہے اس میں ر محے اور بطور معروف اس کے منافع نے طریقوں سے اس سے تعنع حاصل كرے پراس کے بعد اگر مستاجر نے اجرت وے دی ہوتو کھے کہ بدین قرار داد کہ اس مستاجر نے بیٹنام اجرت ندکورہ جو مدت ندکورہ کے واسطے ہے میکی دے دی اوراس اجارہ د مندہ نے اس سب کو پیکی اس سے وصول کرلیا اور بیمتا جراس تمام اجرت فدکورہ سے جواس تمام مت ندكوره كواسط فهرى ماس موجركود كرأس كے بقد كرنے سے يربت بن واستفاء يرى بوكيا اورا كرمتاجرنے أجرت اداندى موقوبدين قرارداد كريمتاجراس تمام اجرت ندكوره كواس تمام ندكوره كذرجان يراس موجركواداكريا كصيك بدين شرط كداس اجرت میں سے اس مدت کے ہرمہینہ کے حصد میں جس قدر اجرت برتی ہے ای قدر برمہینہ گذرنے پر ماہ بماہ اوا کیا کرے اوراس متاجر نے اس موجر سے تمام وہ چیز جس پر عقد اجارہ جس ملرح بشر افلاخود واقع ہوا ہے تمام اس موجر کے اس کو ہر مانع ومنازع سے خالی سپر دکرنے سے اس پر بھند کرلیا مجراس اجارہ کے سی وتمام ہوجانے کے بعد اور اس متاجر کے اس اقر ارکے بعد کداس نے بید سب د کھے بھال لیا ہے اور اس سے راضی ہو گیا ہے اور وونوں کے اپنے او براس معاملہ کے گواہ کرنے کے بعد وونوں مجلس عقد سے ا تیل استخرید می برخرانی ہے کداس سے مستاجراس امر کا مقر ہوا جاتا ہے کدوار فلاس کی ملک ہے اتول خود اجاد ولیماس بات کا اقراد ہے کہ بیموجر کی لمك بي بين بيوجم تحض بيابي امنه

جز ق ابدان واتوال جدا ہو مے اور تحریر کو بدستور ختم کروے اور شیخ امام جم الدین سلی نے فر مایا کہ جس صورت میں اجرت وصول نہیں ہوئی ہموجر کی طرف سے منانت درک تحریر نہ کرے اور جس صورت میں بطور بھیل اجرت وصول کی گئے ہے منانت درک تحریر کرے اورا کرتموڑی اجرت پینیکی وصول کی تنی ہوتو بقدر وصول شدہ کی منانت درک تحریر کرے اورامل اجرت کی منانت حل دوسرے قرضوں ہے ہونی ہے ہی جس طرح دوسرے قرضوں میں لکھاہے ای طرح اس میں بھی تحریر کرے اور بعض مشابح سم قندنے اس صورت میں لفظ قباله لكعناا ختيار كيابدين طوركه ميه وقباله ب كه فلال في بغنول مح قبول كيااوراس منبل في قبضه كيااور مستنقبل في سيرد كيااوردونوس اس مجلس قبالہ سے متغرق ہوئے اور اگر و کان یاز شن یا جمام یا پن چکی یا بتل واونٹ چکی یا اور کوئی دارمحدود واجار و پر لے تو اس میں بھی مورت تحریر سی ہے لین عدود وحقوق لکھنے کے وقت اُس چیز کی جو خاص مرافق ہوں ان کوتحریر کرے جیسا کہ تحریر خرید میں ہم نے ہر ایک کے مرافق مخصوصہ بیان کرویے ہیں واللہ تعالی اللم كذانی الذخيره اور اگر جارد يواري كا باغ انگورا جاره ليا تو جاہئے كدامسل كرم لعنى باغ اطدداركا اجارة تحريركيا جائ ورخول وتضبان وتاك بائ الكوركا جارة تحريرندكيا جائ اس واسط كدان كاخاصة اجاره ليرا باطل ہے اور ای طرح زبین کے اندر جو کیتی ہے اس عمل بھی میں تھم ہے ہیں یوں لکھے کہ فلاں بن فلاں نے اصل ز عین جوا حاطہ وار باغ انگور ہے بشرطبکداس باغ کا احاطه ہویا آئی جریب زمین فلان اجارہ لی کہ جس کی نسبت موجر نے بیان کیا کہ بیمبری ملک وحق اور ميرى مقبوضه ہاورو وفلال كا وَل كى زين جود يهات شهر ضلع بخارا پرگندويا كه قرعدويا پرگند سائن ماذون ميں سے ايك كاون ہے مجر اس کے صدود بھیے ہوں بیان کردے چر لکھے کہ بیارامنی باغ یا کھیت مع اپنے صدود وحقوق ومرافق ہے جواس کے واسطے ثابت میں اجاره برليا بعدازا نكهاس موجرني إس مستاجرك باتحدتمام وه جيزجواس باغ انكورجار ديوارى داريس ازهم در فتان وقصبان ودر فتال انگورو بودوں کے یا جواس زین عربی ور خال فریز وور خال کیاس میں مع سب کی بروں ویروق کے بعوض حمن معلوم کے جواس قدر بے نیا سی فرو خت کیا اور اس مستاجر نے اس سے اس سب کو بوض اس جمن فرکور کے بخر بد کیا اور دونوں نے ہا ہی تھند بھیجہ کرلیا پھراس سے تمام وہ چیز جس کا اجارہ اس میں مثبت ہے انتیس بریں ہے دریے کے واسطے سوائے تین روز کے آخر سال واحد ے اجارہ لیا آخرتک بدستور ندکورتح مرکرے اور اگر اجارہ ایسے وقت میں ہوجب کہ ورختوں پر پھل اور انگور کے درختوں میں انگور کیے ہوں تو تمام درختاں و درختاں انگورو بودوں کے لکھنے کے بعدیہ بھی زیادہ کرے کہ اور مع تمام ان پہلوں کے جوان ورختوں پرموجود ہیں۔اس واسطے کدورختوں کے پھل بدون ذکر کے بچ میں وافل نہیں ہوتے ہیں اورا گراس باغ میں بید کے ورخت ہول تو لکھے کہ اور مع تمام در خمال بید کے جواس ہاغ میں ہیں اس واسطے کہ بید کے در خت کی بالو بمنز لہ پھل کے ہے کہ بدون ذکر کے تیج میں داخل نبیں ہوتی ہاور بی تول مخار ہاوراس م کا جارہ ایک متلہ اسخراج کیا گیا ہے جس کوامام محد نے ذکر کیا ہے اوروہ یہ کہ اگرایک مخص نے دو مخصوں سے ایک داروس بریل کے واسلے اجارہ پرلیا اوراس کوخوف ہوا کہ بیددونوں ج ہیں مجھ کواس مکان سے شایر اٹھا کیں ہیں اس نے مضبوطی جا بی تو اس کا خیلہ یہ ہے کہ دار نہ کورکوتمام مدت کی اوائل کے ہرا یک مہینہ کے واسطے ایک درم کے وش اجارہ لے اور مادا خیر کو بعوض باتی سنب اجرت کے کرایہ لے تو اس حالت میں جب کہ بہت اجرت بمقابلدا خیر مہینہ کے ہوگی تو دونون اس کومکان ے باہرندکر ین مے اور معتول ہے کہ ابتدا یں لوگ تھ المعاملہ لکھا کرتے تھے ہی جب فقیہ محرین ابراہیم میدانی کا زمانة ياتو انبول في اس كوكروه وبانا كداس بين ربوكا شبه في اوراس منم كااجاره ايجادكيا تا كداوكون كواسية مال سيافع حاصل مو اور ان کومنعت زمین و داراس طرح حاصل ہوکہ مال مقصود میں سے مجھ ضائع ہونے کا بھی خوف نہ رہے ہی فقیہ موصوف نے سالہائے اوّل کے مقابلہ میں بہت قلیل اجرت رکھی اور باتی اجرت بمقابلہ سال اخیر کے رکھی اور ہرسال ہے تین روز اخیر مشتقی کر ویے اور دونوں میں سے ہرایک کے واسطے ان ایام میں فتح کا اختیار شرط کر دیا اور میا اختیار اس واسطے ثابت کر دیا تا کہ وہ نسخ کر سکے ادر جب اس کواسینے مال کی حاجت پڑے تو وصول کر سکے اور تین ہی روز کا اختیار اس واسطے شرط کر کے مشتیٰ کیا کہ عقد میں تین روز ے زیادہ خیار نہ ہو جومو جب فسادعقد ہے امام اعظم کے نزد یک اور تا کہ امام اعظم وامام محد کے قول سے موافق محت فتح کے داسطے دوسرے کا حضور شرط ندر ہے لیکن غیرا مام عقد میں خیار کی شرط کی ہے اور مقدار مدت کے اکتیس سال اس واسطے مقرر کئے ہیں کہ عالبًا ہر سرمای کے آخرے تین روزمنٹی کرتے ہیں اگر چہم نے اس تحریر میں ہرسال کے آخرے تین روزمنٹی کئے ہیں ہی تمام ایام منتیٰ شدہ اس تمام مدت میں تین سوسائھ روز ہوئے اور بیا یک سال ہے ہی عقد اجارہ تمیں سال کے واسطے باتی رہااور مقد ار مدت اجارہ تمیں سال مقرر کی اور اس سے زیادہ نہ کیااس واسطے کہ شرع میں تمیں سال آ دھی عمر ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری است کی عمرین سائھ ستر کے درمیان بیں اور نیز رسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے قرمایا کے موتول کی توجہ ساٹھ ستر کے درمیان ہوتی ہے ہیں ان مشائع عمرے نیادہ کرنا محروہ جانا اس داسلے کدای سے ذیادہ اکثر عمر ہوگی اور اکثر ورحکم کل کے ہے تی کہ اکثر رکعت کال جانا <sup>ہے</sup> بمنز لیکل نماز یا لینے کے ہے اور ایس حالت میں بیٹنگی کا شہر ہوتا ہے کہ دائمی اجارہ ہے حالانک اجارہ کے واسطے مقد ارمدت موقت ہونا شرط ہے پھراس اجارہ کے جائز ہونے کے تول میں فقیہ محد بن ابراہیم کے ساتھ فقیرہ ابو بمرحمہ بن الفضل نے اتفاق کیااور نیز ان کے پیچیے جوائمہ بخارا ہوئے ہیں انہوں نے اتفاق کیااور آج جولوگ ائر فتو کی موجود ہیں ای پرفتو کی دیتے ہیں کہ ایسا جارہ جائز ہے اور ہمارے زیادہ مشاکخ مثل شیخ ابو بکر بن حامدادر شیخ ابو شغص سفکر دری دغیرہ اس ا جارہ کو جائز نہیں فریاتے جیں اور فر ماتے ہیں کداس میں شہدر بوا ہے اور ہم نے اس کتاب کی کتاب الاجارات میں فساو کی وجہیں بیان کر دی ہیں اور استاذ شخ ظہیرالدین مرغینانی نے قرمایا کہ ہم نے اس کی صحت کی وجہیں اور شبہہ ریوا دور ہونے کے دجوہ بیں بیان کر دیتے ہیں اور اگر اس طریق پراجارہ جائز نہ کہا جائے تولوگوں کا کاروبار بذر بعد غیرے مال کے اپنی حاجات دفع کرنے کا مسدود ہوجائے گا اس واسطے کہ الیا فخص جوغیرکو مال کیر قرض دے بدون طبع کی تنع مالی حاصل ہونے کے بہت نا در ہے اور ایسے نا در سے حاجات دفع نہیں ہوسکتے ہیں اور مسلحتوں کا انتظام نہیں ہوسکتا ہے ہیں اس اجارہ کے جائز ہونے کے قول میں جابنیں کے واسطے بہبودی وانصاف کی نظر ہے اور اى نظر سے حمام مى باجرت داخل مونا جائز كيا كيا ہے اگر چداجرت مجبول اور جس قدر يانى بہادے گااس كى مقدار مجبول اور جہال بیٹے گاد و حکہ مجبول اور آئی دیر تک مفہرے گا اس کی مدت مجبول ہوتی ہے۔ پھر جن مشائخ نے اس اجارہ کو جائز کہا ہے انہوں نے ایک صورت من اختلاف كيا ہاوروويہ ہے كواكر ہردومتعاقدين من سے ايك كائن اس قدر ہوك عالبًا و وہيں سال تك زندوند ہے كا تواليي (١)مورت من بياجاره جائز موكا يانيس وبعض في فرمايا كرجائز نه بوكا اورانيس مشائخ من عقاض امام ابوعامم عامري بي اور بعضوں نے اس کوجائز رکھاہے اس واسطے کہ متعاقدین کے کلام کے میغہ کا انتہار ہوتا ہے اور میپند معتصی تاقیت (۲) ہے اِس اجار ہ صیح ہوگا اور اس کی نظیریہ ہے کدا کر کسی مورت سے سوہرس کے داسطے نکاح کیا تو یہ معدد ہوگا اور نکاح سے نہ ہوگا اور ہمارے اصحاب سے فلا برالروايات على يجي عكم ندكور ب اكر جدودنول غالبًاس مدت تك زنده ندر بين مح كيكن جونك الفاظ كلام كا عتبار ب اس واسطيسو لے قول موتول یعنی برایک کی موت اس کے اس می مار ف متوجہ بوتی ہے بیجاز ہے اول فا برامین جمع بنظر تعظیم فقل شخ محدابراہیم کے واسطے بواللہ تعالی اعلم ا سے تولیل جانا یعنی اگر کہا کہ نماز بجماعت راموں گا پھر تین رکعتیں یا تیں تو تھیک ہو گیا کیونکدا کر بھکم کل سے اا (۱) پس تمام عرك واسط جاره بوكيا پس ميعاد كهال ربي ١١ يعنى صيغه كلام عقر رمدت كاظهور بوتا عدا

يى كاذكركر تاميل تكاح موايقىمىرىيى ي

صورت مذكوره كابيان جس مي عقدا جاره بور \_دارير دو چند مال اجاره \_عوض قر ارد \_ ا

المرنصف شاكع مقوم اجاره لياتو ككي كدفلان يخارى في فلان سرمندي علمام وه جيز جس كواس في الى مك وحق ميان کیا ہے جملہ اس تمام چیز کے جس کے صدودووصف ذیل میں بیان کئے مئے ہیں اوروہ دوسہام میں سے ایک مہم مشاع تمام دارمشتر کہ کا ہے جوان دونوں متعاقدین کے درمیان نصفا تصف مشترک ہے اور بیدار ہے جوفلاں موقع پرواقع ہے اورتح بر کو بدستور فتم کرے۔ پس اگر شر یک کے سوائے دوسرے کونصف مشاع اجارہ دیا تو امام اعظم کے مزد کی مبس جائزے اور صاحبین کے مزد کی جائز ہے يس اكر بالاجماع جائز موجانا جاباتو ككے كداس سيم واحد تجلد دوسهام كتمام دارىدود و ديل سام اروليا جسكواس نيميان کیا کہ برسب میری ملک وحق ومیرے قبضہ میں ہے اور بیداروہ ہے جوفلال مقام پرواتع ہے آخر تک بدستورلک کر آخر می تھم قاضی لائن كرد ك كرمردوعا قدين كے درميان خصومت صححرسا من قاضى فلال كے جارى موئى جس في اس خصومت يراس ا جارہ كے سح ہونے کا تھم دے دیا گذائی الذخیرہ اور وجہ دیگریہ ہے کہ عقد اجارہ پورے دار پر دو چند مال اجارہ کے عوض قر اردے پھر نصف کا اجارہ بعوض نصف اجرت کے نتیج کروے ہی نصف کا اجارہ بعوض اس قدر مال کے جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے باتی رہے گا ہی ہے شیوع بعد وتوع عقد کے طاری موا جس سے عقد فاسرنبیں ہوتا ہاوراس بیل علم قاضی کی بھی ضرورت نہ موگ اور اگر جمامیوں کی سركاركرايدى لى تومدت اجاره اكتيس سال يم كليداس واسط كهماميول كى سركارتمس سال تك بحال خودنيس رجى بي بالدين قدر مت تھے جورائے صواب میں آئے ہی عربی یافاری میں جس طرح ہم نے بیان کیا ہے کرابہ تامہ تحریر کرے چراس کے بعد لکھے کہ فلاں بن قلال نے فلال بن قلال سے تمام بیسر کارمع ادوات و آلات کے جن کاذکراس تحریر عربی یا فاری میں اوپر گذر چکاہے بے در یے یا چی برس کے لئے سوائے تین روزاول کے متواتر جار برسوں کے برشش مائی کے اجار و پرلی جس کا اوّل روزاس تاریخ تحریرے دوسرے روزے ہے بعوض اس قدروینار کے اور دیناروں کا وصف جس طرح ہم نے بتلایا ہے تحریر کردے بدین شرط کداس کے جار سال متواتر سوائے ان ایام کے جواس کے ہرششمائ کے آخرے متنی کر کے ہوتے ہیں اور بدون سال اخر کے ہرسال یاششمانی بعوض ایک دینار کے ایک جوسونے کے ہواور سال اخر جواس مت کا تمہ ہے بعوض باتی اجرت فدکورہ کے مواور تحریر کو بدستور سابق تمام کرد ہےاوراگر مال اجارہ کا کوئی ضامن ہوتو تحریرا جارہ تمام ہونے کے بعد ایکھے کہ فلاں بن فلانے نے جس کا حلیہ شنا خت و مسكن لكود \_اسموجر كى طرف ساس متاجر فدكور كواسطاس بال اجار اكى درصورت عدم بروج (١) كاجار التي موت كى منانت ميحدكر لي اور بيمت جراس برراضي موااورجلس منان بس اس كى منانت كى اجازت ميح دي مرتم بركوة خرتك تمام كرد ياور اگرموجر کی کوئی مخص منانت کرنے والا شا اورمستاجر نے اس سے درخواست کی کہ جھاکو یا کسی دوسرے کواس امر کا ویک کردے کہ ورصورت مع اجاره کے اگرموجر مال اجاره اداندكرے تووه وكيل موكداس سركاركو با تفاق الل المصر ممى قدر تمن برقرو ديت كر كاس كيمن ے باتی بال اجارہ ادا کردے تو تحریر میں اس طرح کھے کہ پھراس موجر ندکور نے فلال (۲) بن فلاں فلانے کو وکیل کیا اور اسنے قائم مقام اس بات من كيا كدور صور ويكداس موجر خركورواس متاجر كدرميان ساجار التخ جوجائة السركاركوكي فريدار كم باتحد بعوض اس قدرتمن کے جس بردوآ وی الل بعمارت منفق مول فروخت کردے اور مشتری ہے تب نے کوروسول کر لے اور معقو دعلیہ اس کے سروکردے اورمشری کے داسلے اس موجر کی طرف سے منان درک کا ضامن ہواور بعد سے اجارہ کے جس قدر مال اجارہ فرکور میں سے اس

<sup>(</sup>١) بين جمام كانام ته جليا ال (١) ليعنى بخاراو مرفد دغير وال

متاج کے واسطے واجب ہووہ اس مبتاجر کو دے دے اس سب کا بتو کل سیج اس کو دکیل کیا بدرخواست اس مستاجر کے اور وکیل بوکالت ٹابتدلاز مدکیا بدین شرط کہ جب بھی اس وکیل کو بیمو جراس و کالت ہے معز ول کرے تو و دجدید طور پراس سب کا وکیل ہوجیسا کہ پہلے تعاادراس وکیل نے مجلس د کالت میں اس کی طرف ہے اس و کالت کو بہتیو ل سجے بخطاب قبول کیا پھرتح ریکو آخر تک ختم کروے اورا گرمتاج نے اس سے میکی اجازت جابی کہ بوقت ضرورت اس جمام فاندی اینے مال سے تعمیر کرے بدین شرط کہ اس موجر کے مال سے اس کووالیس کر لے تو لکھے اس موجر نے اس مستاجر کواجازت دی کداس کے بعد اس حمام خاند میں جس چنز کی عمارت کی ضرورت ہوکوئی عمارت ہواہے مال سے بدون اسراف و تبذیر کے بحضوری دوآ ومیوں کے اس کے برد سبول سے صرف کرے بدنیکہ سے مال جواس نے اس کی ممارت میں صرف کیا ہے اس موجر کے مال سے واپس لے بیاجازت باجازت صححدد دی یااس کی جبایت وموَ نث و بوانی اگروا تع ہوتو ہیا دگان سلطانی کواینے مال ہے بدین شروط وے دے کہاس کے مثل اس موجر کے مال ہے واپس لے اس سب کی اجازت صحیحہ بدین شرط دے وی کہ جب بھی موجراس کواس اجازت ہے معزول کرے تو و ہدا جازت جدیداس کی طرف ے اس کا جازت یا فتہ جیما تھا دیما علی ہوجائے گا اور اس نے اس کی طرف سے بیا جازت بھی ل میحد تیول کرلی اور اگرا جار ورا جار و واقع موتو بہلے کرابینا مدکی پشت پر تکھے کہ فلاں بن فلال بعن متاجر نے جس کانام ونسب استحریر کی باطن میں ندکور ہے درجالت اینے جواز اقرار کے بطوع خودا قرار کیا کہاس نے استیجار ندکور جواس کے باطن میں ندکور ہے یہ چیز خودا جارہ پروی کہ یہ چیز مع اپنے حدودو حقوق ومراقق کے جواس کے حقوق ہے ہیں اس تاریخ ہے تا انتہائے مدت اجاز واوّل جو باطن میں ندکور ہے سوائے ان ایام کے جو اس کے باطن میں مستنی کئے مجے ہیں بعوض اس قدر دیناد کے ان کاومف جس طرح ہم نے بیان کیا ہے ذکر کرو ہے بدین شرط اجارہ یروی کرسوائے اس سال اخیر کے باتی سالہائے ذکورہ علاوہ ایام متنی شدہ کے ہرایک سال اجرت ذکورہ میں سے ایک وینار کے ا یک ایک جووزن کے عوض اور سال اخیر جواس مدت مذکور ہ کا تتمہ ہے بعوض ہاتی اجرت کے جو با جار ہ صحیحہ دی اور اس فلاں نے اس کو اس ہے مع سب حدو دوحقوق ومرافق کے جواس کے حقوق ہے ہیں بعوض اجرت ندکور ہ کے برشرائط ندکور ہ باسینجار سی اجار ہ لی اور باہمی سلیم و قبضدان دونوں کے درمیان جواس اجارہ میں شبت ہوا ہے موافق شرع کے ہو کمیا ادرموجرنے ریتمام اجرت بحر پور بقبضہ سیح وصول کرلی اور ہرایک نے ان دونوں متعاقدین میں ہے دوسرے کواختیار بطور سیجے دیا کدان ایام مشتی شدہ میں جو باطن میں ندکور ہیں باقىدتكا جاره جب جائے كروے مرآ خرتك تحريكوتمام كرے يا طبير بيش ہے۔

اً گرصغیر کواس کے باپ سے اجارہ پرلیا تو لکھے کہ اس سے اس کا نابالغ بیٹائسمی فلاں اس کام کے واسطے

اتی مدت کے واسطے اس قدر در موں پر باجارہ تیج اس شرط ہے اجارہ پر لیا 🖈

اگر کی مخص کے تنس کوا جارہ پرلیا تو تکھے کہ فلاں مخزوی نے فلاں ترکی کے تقس کوسال کائل کے واسطے از ابتدائے فرؤ ماہ فلاں تا انتہا ہے ماہ فلاں بعوض اس قد راجرت کے اس شرط پر اجارہ لیا کہ بیستا جراس کواس مدت میں ہرکام میں جواس کو بیش آئیں جس کام میں جا ہے لگا و ہے اس کواس کے تیم ہے انکار نہ ہوگا اور اس اجیر نے بھیم اس عقد کے اپنے تیس اس کے بیرو کیا کہ جس کام میں جا ہے لگا و ہے اور جس مہینہ میں کام لے گا اس مہینہ کی مزدور کی اس کو وہ مہینہ گذر نے پروے گا اور اگر کی فاص قسم کے کام و ترف کے واسطے اجرمقر رکیا ہوتو کیلیے کہ اس کی برائے میں کے واسطے اجرمقر رکیا ہوتا ہے جس طرح اس کی رائے میں آئے و بہند کرے سینے کے واسطے سزدورمقر رکیا گا اس کے واسطے کوال کھووے اور اس کی جگہ و چوڑ ائی و عمق بیان کردے گروں کے حساب ہے اس قدر ہے یا اپنے اجتے معین اونوں کے چرانے کے واسطے اور اونوں کی صفت و

فتاوي علمگيري..... طِد 🛈 کاب الشروط بريد

تغمیل بیان کردے اگر باہم مختلف ہوں اتن مدت کے داسلے بدین شرط اجبر کیا کہ ان کوچ دائے دحقا ظت کرے اور ان کو یانی پلائے اور تالاب پر لے جائے اور ان کوان کے رہنے کی جگہ کر جائے اور ان میں سے خارشتیوں کی ووا کرے اور دووھ والی اونٹنوں کا ودھ دو سے جس وقت الی اونٹنال دوهی جاتی ہوں اور بعد دو ہے کے اس کے تعنوں کوصاف کر دے اور ان کی اور بچول کی جاجات مغروری بیل غور و بردا خت کرے اور جو کم ہوجائے اس کو تلاش کرے بعوض استے ورموں کے آخر تک پدستور سابق تمام کرے اور اجرت بیلی یابمیعا وجس طرح تغیری موبیان کردے اور اگر اونٹ غیر معین مونے کے بیان کردے اور درصورت غیر معین مونے کے میخف اچرخاص ہوگا ہیں اس کو بیا نفتیار ندرہے گا کہ کسی دوسرے کی بھی اچر کری لینی چرواہا ہونا قبول کر ہے اور جوان اونٹوں میں ہے <sub>،</sub> مِنائع ہوبالا جماع بیاس کا ضامن نہ ہوگا اور درصورت اونٹوں کے معین ہونے کے دہ اجیر مشترک ہوگا اوراس کو اختیار ہوگا کہ دوسرے معض کے کارچرانے کے واسلے بھی اسپے تنین اجارہ پر دے اور ان اونول میں سے جوضائع ہو جائے امام اعظم کے نزویک اس کا ضامن ندہوگا اور صاحبی نے ان میں اختلاف کیا ہے اور اگر اس واسطے مروور کیا کہ مثلاً سمرفتد سے بخار اکو خط لے جائے اور قلال کو وے کراس سے جواب کے کرمتا جرکے باس لائے تھے کہ فلال نے فلال کواسیے تیس اس واسطے اجار ویرویا کہ اس کا خط جواس نے فلاں کے نام لکھا ہے فلاں شہر میں فلاں مقام سے لے جائے اور وہاں سے اس کا جواب اس کا تب کے پاس لائے بعوض استے ورموں کے باجار و میحداجار و دیا اور اس اجرنے اس متاجرے تمام اجرت فرکور پینٹی بعید میحدد صول کرلی اور اس سے بینط بجانب اس کمتوب الیہ کے جانب کورہ بخاراے کوروسم قند کو لے جا کراس متاجر کو جواب لا دینے کے واسلے اپنے قبضہ میں بے لیا اور تحریر کو تمام کرے اور اگر غلام کوخدمت کے واسطے اجارہ پرلیا تو لکھے کہ فلال نے قلال سے اس کا غلام ہندی مسمی کلوجس کواس مختص نے بیان کیا کہ یہ میرامملوک ورقیق اور میرے تبعنہ میں ہے اور ووکشیدہ قامت جوان اس کاسب حلیہ بیان کر د سدایک سال کامل از ابتدائے تاریخ ماہ فلال تا انتهائے ماہ قلال بعوض اس قدر درموں کے باجارہ صححہ اس شرط سے اجارہ برلیا کہ اس مدت میں جو خدمت اس کی رائے میں آئے اور متاجر کووہ حلال ہواور اس کو بیملوک أفھائے برطرح کی خدمتوں ہے اس متاجر کی خدمت کرے اور جس کی خدمت کے داسلے جا ہے اس کوا جار و پر و ہے دے اور جا ہے جس کی اس سے خدمت کراد ہے اور اس کی رائے میں آئے تو اس کوساتھ سفر میں لے جائے اور اس میں اپنی رائے پرعمل کر ہےاور اگر اس کے سوائے کوئی خاص خدمت ہوتو اس کو بیان کر و ہے بھراجرت کا میعادی یا منجل ہونا بیان کرے اور معقو دعلیہ کا و مکھ بھال لینا ذکر کردے اور تحریر کوختم کرے اور مستاجر کو ہدون شرط کر لینے کے اس کوسفر مس لے جانے کا افتیار ند ہوگا اور جن طد مات کا اسی تحریر میں وہ غلام ہے مطالبہ کرسکتا ہے وہ تر کے سے بعد عشاء تک اپنی خدمت اور اسية عيال كي خدمت اوراسية مهمالول كي خدمت بكذا في الذخير واور اكر خدمت وعمال ومناعات سب ك واسطي بوتو اس كوبيان كرد \_ بجراجرت كاميعادي يا بينجى مونا ومقدار وقت دو كي بحال ليزايان كرد \_ اور دوسر عمقام برذكر فرمايا كصغير يا وتف كامال محدوده اس قدر مدرت طویل کے واسطے اجارہ ویتا تہیں جائز ہے اور مقاطعہ پر دینا جائز ہے اس کی تحریراس طرح ہے کہ بیدہ ہے کہ فلاں نے برمبیل مقاطعہ فلاں سے جوفلال صغیر کی ورتی کا دے واسطے قیم ہے اور ٹابت القوامتہ ہے اجارہ لیا اور اس قیم ندکور نے اس متاجرکے ہاتھ بھکم اس ولایت توامت زکورہ کے بعوض اس قدراجرت کے جوآج کے روز اس معقود علیہ کی اجرت مثل ہے جس میں می ہے اور نبیثی ہے اجار ہیرویا اور محدود فرکور کے صدود بیان کردے اور تحریر کو بدستور تمام کردے بیظہیر بیش ہے اور اگر صغیر کواس کے باپ سے اجارہ پرلیا تو لکھے کہ اس سے اس کا بابالغ بیٹامسی فلال اس کام کے واسطے آئی مدت کے واسطے اس قدر درموں پر باجاروسي اس شرط سے اجادہ برلیا کداس متاجر کے واسطے مصفر مذکور سے کار مذکوراس تمام مت مذکورہ میں انجام وے اور برمہیندگی

اجرت اس مہینہ کے گذر نے پرادا کرے گا اور باپ نے اس صغیر کو بولایت پدری اس متاج کے میرد کیا اور اس متاج نے اس س لے کر قبضہ کیا پھر دونوں متفرق ہو گئے اور تحریر کوتمام کرے اور اگر صغیر کواس کے کسی ذی رحم محرم سے اجارہ لیا تو جائز ہے اور اس میں اختلاف ہے ہیں اس کے آخر میں تھم حامم لاحق کرے جیسا کہ ہم نے گئی ہار بیان کرویا ہے اور اگر اجیر کو بعوض کرانے و کیڑے کے اجارہ لیا تو تکھے کہ فلال نے اپنفس کوفلال کے ہاتھ سال یا دوسال کے واسطے اس شرط سے اجارہ دیا کہ اس کے واسطے ایسا کا ماور جوكام اس كى دائے على آئے بعدرائي طاقت كے جس كايدمت جراس كوظم كرے كياكرے بدين شرط كداس كى مابوارى اجرت اس قدر درم ہوں اور اس اجرنے اس مستاجر کو اجازت دے دی کہ اس کو جو میرے واسطے لازم ہوا کرے میرے کمانے و کیڑے وباتی حوالج ضرور مدين صرف كياكرے باجازت ميحداجازت دے دى بدين شرط كد جب بمي اس كواجازت ہے ممانعت كرے تو متاجر ندکوراس کی طرف ہے با جازت جدیداس سب کا اجازت یا فتہ ہوجائے گا اورا پے ننس کو سلیم بھی اس مستاجر کے سپر دکیا اورا گر دائی کو اجاره لیاتو لکھے کہ بیچریراس مضمون کی ہے کہ قلال بن قلال نے فلانہ بنت قلال سے اس کے فس کو بے در بے دوسال کے واسطے ازا بتدائ ماه فلال سندفلال تا انتبائ ماه فلال سندفلال اس شرط پر كه اس مستاجر ك فرزندسمي فلال كواس كے تعریف دورو باك اس المرح كدوائي ميرى كے كام مى كوئى تصوروكوتائى ندكر بيوض اس قدردرموں كے جس مى سے ماہوارى اس قدردرم ہوئے يا جار ، معجدا جار ولیااوراس فلانہ بنت فلال نے اس کی طرف سے بیعقدای مجلس مقد میں بالمواجه قبول کیااوراس نے اس از کے کومعائند کر لیا اور پہچان لیا اور اپنے تین اس مستاجر کے میرد کیا کہ اس سب مدت میں رضاعت کرے کی اور بچہ کی برورش کرے کی اور مستاجر فركوراس كواس كى بورى اجرت مدت تمام موجانے يردے كايا كسے كه جرمبيد كے تمام مونے يراس كا حمدددد و كا كيے كداس نے ا پن اجرت پیشکی دصول کرلی ہےادراس کے شو ہرفلاں نے اس عقدا جارہ کی اجازت دے دی اوراس بات ہے راضی ہوکراس دائی کو اس متاجرکواس رضاعت فرکورہ کے واسطے میروکیا اور اس کواجازت دے دی کداس متاجر کے محررے ہی اس کے تن عمد اس کام دائی گیری کے واسطے راضی ہوا۔ پھر دونوں متعاقدین متعرق ہوئے اورتحریر کوفتم کرے اور اگر اس نے بدون اجازت شو ہر کے ایسا کیا ہوتو شو ہر کوئنع کرنے اور اجارہ منتخ کروینے کا اختیار ہوگا واللہ تعالی اعلم اور اگر اپنے لڑ کے کوکوئی حرف سکھلانے کے واسطے اس حرف کے استاد کواجارہ پرلیا تو لکے کہاس کواس واسطے اجارہ پر مقرر کیا کہ متاجر کے بیٹے منی فلاں کو بیتر فدتمام سب طریقہ سے آئی مدت میں بعوض استے درموں کے سکھلائے تا کہ اس کی او قات تعلیم میں اس ائر کے کی تعلیم میں مشغول مواور بیاڑ کا اس کے سپر وکر دیا اور بوری اجرت اس کو پینگی دے دی اورتح مرکوختم کرے اور صورت ذیل تین اس سے زائد تحریر آتی ہے اس طرح اس صنعت کے لوگ لکھا كرتے إلى اور يفك بيس مورت يد بكر يول كعاجائے كداس كواس واسطاجار و يمقرركيا كداتى د تاس كومثلا بناسكمانے کے کام پر بحفاظت قائم ہو بدین شرط کداس کوولی طفل ماہواری اس قدردے گا اور اگر اس کے ذمہ بنا سکھلادیے کی شرط کردی اور ہوں نہ کہا کداس پر قائم ہوتو جائز ندہوگا اس واسلے کداجار واس صورت میں سکھلاد ہے پر واقع ہوگا اور سکھلا ویتا اجر کا کامنیں ہے بلك سيكيف والے كى سجو ہے ہى اس براجارہ جائز ند ہوگا جينے كرتان يعنى سكسلا وين كا اجارہ جائز نبيس ہے اور اگر اس كواس واسطے اجارہ پرلیا کداس کی پر داشت پر قائم نہ ہوتو اجارہ اس کی پر داخت و تفاظت کرنے میں واقع ہوگا لیکن بنیا ذکر کر دیا کہ ولی کو رغبت ہو کدا تنائے عقد میں اس کو میرینائی کا کام آجائے گااور بسااد قات طفل اس کواپی قہم وز کا سے سیکے جاتا ہے ہی بیتالع کے طور پر جاری ہوا اور مقصود اصلی وی بردا خت و تفاظت ری اوراس کا ایفاء استاوی وسعت میں ہے بیاب وقت ہے کہ اجرت دراہم ہوں اور اگردونوں نے اس امریرا تفاق کیا کدا بک سال میں اس کالڑ کا بیر فد سیک جائے اور دوسرے سال بحر تک استاد کے واسطے کام کروے تو اس کی صورت بیہے کہ استاد کواس واسطے اجر کر اے کہ ایک سال اس کی بنائی سکھلانے میں پروائت و حقاظت کرے بعوض سودرم کے مثلاً پھر دوسرے سال میں استاداس طفل کواہیے واسطے ای حرفہ کا کام کرنے پر سودرم کے عوض اجر کرلے اور بیدر اہم ثل اوّل کے ہوں ہی دونوں باہم مقاصد کر لیں اور ان دونوں عقدول کی تحریر اس طرح ہے کہ میتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاس بخاری نے فلاس بخاری کواجر کیا کداوقات تعلیم درزی کری لباس مرضم عل برطرح کی سلائی علی اس کے فرز تدمسی قلال کی پرداخت و حفاظت کرے اور جوبا تیں اس فن میں سے اورس سے مصل واحق وواخل ہیں اوقات تلقین میں ان کوتلقین کرے اور بیٹر کاعاقل ممیز ہے جواس کوتلقین كيا جائے اس كواخذ كرسكتا ہے ايك سال كائل ابتدائے تاریخ ماہ قلال سندفلال سے آخر ماہ فلال سندفلال سے واسطے بعوض سوورم غطر ینیہ کے بدین شرط اجارہ پرمقرر کیا کہ اس میں اپنی کوشش میں کی نہ کرے اور اپنی نصیحت اس سے در لیغ نہ دیکھے بدین شرط کہ بیہ والداس اجرت ندکورہ کو بیگام اور بیدت تمام ہونے پراس استاد کودے گااور یفرزنداس کے سپر دکیااوراس نے بیعقد تبول کیااوراس کی حفاظت پردا خت کا اس سب سکھلانے میں ضامن ہوا اور دونوں متفرق ہو مجے پھر بیاستاداس والدے بیولد دوسرے مقدین دوسری مجلس میں اس سال ندکور(۱) کے متصل ووسر سے سال کامل کے واسطے بدون اس کے کہ بیاجارہ پہلے اجارہ میں مشروط یا اس سے ملحق یا بہلااس دوسرے میں مشروط ملحق ہواس شرط ہے اجارہ لے کہ بیطفل اس استاد کے واسلے کار درزی گری انجام دے کہ استاد جو كير اليني كااس كوتكم كرے وہ استاوك واسطى وے اور جواس كام ہے متعل اور داخل ہے اس كوانجام دے اس تمام مدت ميں بعوض سودرم عطر معيدك بإجاره صيحها جاره لے بدين شرط كه اس مدت كتمام مونے يراستاداس والدكوبياجرت اواكرد كاور تحرير كوفتم كرے ايك مكارى سے اس كے كد مع (٢) پراينابار الاوكر بہنچانے پركراب لے اوتحريركرے كديتح يراكتر اوفلان تا جراز فلان مکاری ہے کہاس سے اس کے پانچ کد مع معین اس واسطے کرایہ پر گئے کہاس کے بار ہائے گندم برگد معے پرانے من گندم لا و کرشمر سمر قندے بخارا میں بعوص استے درم کے پہنچائے بدا کتر اوسی کرایہ لئے اور اُس مکاری نے اس کوید کد عظم معن و کھلا دیے اور اس متاجر نے اس کو پند کرلیا اوراس متاجر نے اس مکاری کویہ پار ہائے گذم جواشنے عدداستے من بیں سپرد کئے اور اس مکاری نے ان پر تبعد کرلیا اور اس مکاری نے یہ بارشوسم فقد سے بخاراتک بہنچا کراس منتاجر کو بخارا میں سپرد کرنا تبول کیا اور اس منتاجر کی بیتمام اجرت اس کو پیقلی دیے سے اس مکاری نے اس تمام اجرت پراس سے الے کر بھندی کرلیا ادر اس مکاری نے اس متاجر کے واسطے تمام اس كى صائبت صيحة كرنى جواس من درك چيش آئے اور بيتاريخ فلان سندفلان من داقع ہوااور اگر بيگد ھے غير معين ہون تو امام اعظم وان کے اصحاب نے اس کوجائز فر مایا ہے اور چیخ ابوالقاسم صفارا ور چیخ و بوی نے ذکر کیا ہے کہ بیفاسد ہے اس واسطے کہ بیچہول ہے اور تحریران معاملہ میں ان دونوں کے نزد کیک منج ہے کہ بدین طور کھے کہ بیقبالہ فلاں بن فلاں ہے کہ اس نے اس کی جانب سے قبول کیا کداس قدرمن روئی یا سنے عدداخروٹ یا سنے قغیر کیہوں یا اسنے تھان کپڑے کے اس کی جنس و بوجھ بیان کروے فلاں شہرے استے گدهوں پر باشتران بار برداری جالاک قویددودانت والے پر کہ برادنث اس میں سے اس قدر بارا تھائے (۳) کا بقبول صحح تبول کیا جس می فساونبیں ہاور تدخیار ہے بیوش استے درم کے بدین شرط کداس کو بغداد سے قلال تاریخ از ماہ قلال لا وکرمنزل بمنزل لوگول سک عرف كمواقق روانه موكا اوررات ودن إس كى حفاظت كرے كا اوراس كوفلان شريس فلال مقام برسيردكروك اوراس مقبل في تمام براجرت اس سے وصول کر لی اور اس متعل نے بیسب معقو دعلیہ اس کے سپر دکیا اور بیسب بذر بعد اس قبالہ کے اس کے قبضہ بس ميااورتحريكتام كرے يدذ خروس ماورج معواسط كرايكر فكاوشين نامديون تحريكر كديتري قبال فلال از فلال المان نے تبول کیا کہ می محلون کولاد کر پہنچا دے گا جس می سے ہرایک محل میں دوسواریاں ہیں جن کواس مقبل نے دیکھ لیا وبطور معن

پیچان لیا ہے اور ہرا کی محمل کے داسلے اسے بچھونے اور اور صنا استے رطل وزن برطل عرتی ہیں اور استے بردہ جا دریں استے رطل ہیں اورلئانے كى چيزوں مل تھى اور روغن زينون استے رطل اور پانى اس قدر و كيبوں جواس قدراورستو وسمن ومسكه وحلوا اس قدر ہے . تا کہاس کو تین راحلوں میں رکھ کرأن کے جوان فرب جالاک توی اونوں پر لا وے اور بیسب بعداس کے کہ وونوں نے تمام بیاوڑ ھے و بچونے و بردہ جادریں وسواریاں وغیرہ دکھ بھال کی ہیں بعوض ہیں دینار کے اور دیناروں کا وصف بیان کر دیے بقبالہ صححہ جائزہ جس میں فسادو خیارنہیں ہے تیول کیا تا کہان کوفلاں روزاز ماہ فلاں سنے فلاں سب لا دکرشہر فلاں ہے روانہ ہوگا بدین شرط کہ ان کومنزل بمزل لے سے گاوراوقات تماز عمان کواونٹ پرے اتارے گاوران کے ساتھ کے عمی رہے گاوران کوراہ مناسک تج بتلادے گا اور بعد سفر کے تین روز تک اُس کے ساتھ مخمرے گا بھر جو تنے روز ان کو لے کرروانہ ہوگا اور منزل بمنز ل ان کو لے چلے گا اور اوقات تمازيس ان كواتارتالائے كايبال تك كرشرفلال عن ان كوان كے كمر يہنيادے كااوراس كودونوں نے بيجان ليا ہے بدين شرط كدان سوار یوں کو اختیار ہے کہ اس بار ہمراہی قرش و بچھونے وغیرہ کوجن کامقصل بیان کیا گیا ہے بدل ڈالیں اور ان کی میکدائی رائے کے موانق دوسرابارلادی بشرطیکدای قدر موجس قدر بیان کیا گیا اورتحریر کوتمام کرے بیمیط میں ہے۔ بس اگر اونٹ معین موں تو اُن کو بیان کرد ، جیسے کد گدهوں معینه کی صورت میں ندکور ہوا اور اس کا تھم یہ ہے کہ اگر بیرجانور ان معین تلف ہو چا کی تو اجارہ ساقط ہو جائے گا اور اگر غیرمعین موں تو ساقط نہ ہوگا اور اگر مکاری شہر عی مرحمیا تو اجارہ ساقط موجائے گا اور اگر جھل میں مرحمیا تو استحسانا اجاره باتى رب كاوردوانه بون كاونت بيان كرنا ضرورى ب اوراكريد سال كذر كيا تواجاره باطل موجائ كاوراس كويدا عتيار نه بوكا کددوسرے سال ان کوسوار کر کے لے جائے الا اس صورت میں کدوونوں باہم راضی ہوں اور نیا عقد قرار دیں اور اگر کشتی سواری باربرداری کے واسطے کرایدی تو لکھے کہ اس سے شتی اسی کئڑی کی بنی ہوئی جس کو یہ کھینے میں مع اس کے الواح و ذلل و مجادیف ومرادی وشراع وطلل وسكان وحصرا درمع اس كے تمام آلات كے ايك مهينہ كے واسطے از ابتدائے تاریخ فلاں تا تاریخ فلاں بدين شرط كه اس عمل ایسے کیبول جن کی مقدار بھساب ایسے قفیر کے اس قدر ہوتی ہے لا وکرفلاں مقام سے فلال مقام تک پہنچا دے بعوض سوورم كرايه يرنى بدين شرط كدلوكون كے ساتھ يہاں يدوان بواوران كے ساتھ ملے اتى مت فدكور وتك اورلوكوں كے ساتھ سوار بو اوران کے چننے پر بطےاوراس مواجر نے تمام بیاجرت فدکورہ اس متاجر کے اس کو پینٹی اداکر نے سے لے کر قبعنہ کرلی اوراس متاجر نے تمام وہ چیز جس پرعقدا جارہ واقع ہوا ہے اس موجر کے ہاتھ ہے اس کے اس مستاجر کوتمام و کمال فارخ خالی اتر مانع ومناز ع ہے میرد کرنے سے لے کر قبضہ کر لی اور دولول بعد دیجہ بھال لینے اور موجر کی منان درک کر لینے محتفر ق ہوئے اور تحریر کوفتم کرے اور ا كركشتى غيرمعين موتو ككيے كولال نے فلال سے ايسابارااس قدروزن كاياس قدركل كاس شرسے تاشير فلال كشتى على لے جانا قبول کیااور بیٹنی فلاں متم کی کشتوں میں سے اس لکڑی کی سیج سالم ہے کوئی عیب اس میں نہیں ہے۔ بدین شرط کداس بار فیرکور کواستے مزدوروں و مدد گاروں سے جن کو پہند کرے اور خود طاکر لاد کرآ خرتک مثل اوّل کے سب امورتح ریکر سے ختم کرے اور اگر دستاوین اجاره المعوات كواسط بردوعاقدين من سايك حاضر بواتو كاتباس كااقرار تحريركر كداس فلاس چيز قلال كواجاره وي اوراس سے اجرت وصول کر لینے کا اقر ارکیالیکن خطر ہے کہ اگر اس مقرلد نے آ کراجارہ لینے سے اٹکار کیااور جس مال وصول پانے کا اس موجر نے اقرار کیا ہے وہ اس ہے والیں لینا جا ہاتو اس کو بیا ختیار ہوگا ہی اس میں دوطرح سے ایک طور پر لکھنا جا ہے یا تو یوں لکھے كداس موجرف يداجرت وصول بإن كاقرار كياليكن بدند لكه كدفلال يدوصول بإن كاقرار كيابس وصول بالا يحيح موكااوراجرت ساقط ہوجائے گی اور اگرمتنا جرنے آ کرمطالب کیا تو یہ کہ سکتا ہے کہ میں نے تھے ہے تبین وصول پائی ہے یا یوں تحریر کرے اور بیا جرت

اس متاجر کے ذمہ سے ایک وجہ سے ساقط ہوگئ کہ جس وجہ سے ساقط ہونا می ہوتا ہے اور بھند کرنے کا بیان (۱) نہ لکھے اور ایسائی بیعنا مدوخن میں بھی ای طور سے لکھنا چاہئے بیدذ خروش ہے۔

متولی وقف سے زمین براجارہ لینا 🖈

وتف منسوب بجانب فلال كے متونى فلال سے جواز جانب قاضى فلال متولى ب فلال في تمام زين باغ انگور جونجمله اس وقف کے ہے جس کا بیمتولی نیزمتولی ہے اور اس کے حدود بیان کردےمع اس کے سب حدود وحقوق کے برون اس کے ورختاں ودرختاں انگوروقصباں وجدران (۷) کے کہ بیچیزی قبل اس قبالہ کے استعبل کی ہوگئی ہیں بیجد ملک ٹابت وحق لازم کے اوراس بات کوبیدونوں متعاقدین جائے ہیں اور میعقد فقل ای زمین پرایک سال کامل کے لئے از ابتدائے (۳) کذا تا انتہائے كذا بعوض اس قدر دراہم (۳) کے جواس معقو دعلیہ کی اجرت مثل ہے قرار دیا ہے اور قبول کیا ہے اور اس متولی نے تمام اجرت اس چیز کی جس پر عقدوا تع ہوا ہے پیکٹی اس متعبل کے اس کو بیسب دے دینے سے وصول کرلی اور اس متعبل نے تمام و و چیز جس پر عقد واقع ہوا ہے سب ایں متولی کے اس کو ہر ماقع ومغازع سے خالی سپر دکرنے سے اس پر قبعنہ کرلیا بھر دونوں متفرق ہو گئے بھر اس متولی نے میہ دراہم ای متعبل کودیے اور تھم کیا کہ اس کا خراج ای میں سے اوا کردے جب اس کا وقت آئے اور اس زمین کی نبیری ومسات اگارنے اور درست کرنے کی جب حاجت بڑے وال میں سے بطور معروف اس کوانجام دے اور ای کوالسی طرح بطور مجے وکیل کیا کہ جب اس کواس دکالت ہے معزول کرے تو وہ بوکالت جدیداس کی طرف ہے وکل ہوگا اور اس مقبل نے اس ہے اس وکالت کو بالشافه قبول كيا اوردونوں نے اپنے او پر كوا وكرد ئے اور تحرير كوئم كرے ميعيط ميں ہوادا كرين چكى كمر ايك نهر خاص پرجواس كے واسطے بتایا ہوا ہواس کو اِجارہ پر لیما جا ہا اور و مشتل پانچ تو ابیت پر ہاور ریتو ابیت مرکب بیں لکڑی کے تختوں سے جن میں سے جار توابیت ہیں جار چلیاں کموئی ہیں اور یا نجواں تابوت معروف بٹالحہ ہادراس موجر نے ذکر کیا کہ بیتمام طاحونہ میری ملک وحق و میرے قصد میں ہے اور بیطاحونہ شرفلاں برگنظاں کے دیدفلاں کی زمین میں واقع ہے اور وہ اپنی خاص نہریر بنا ہوا ہے اور اس نہر میں فلاں وادی ہے یانی آتا ہے اور نہراس طاعونہ می گرتی ہے اور اس کی حدم نہر خاص کے چنین وروم وسوم و چہارم چنین و چنان ہے ہی بیطاحون ندکور ومع اس کے سب صدو و وحقوق کے اجارہ پرلیا اور اگر اس کا اجارہ پربسیل مقاطعہ جوتو بعد ذکر صدور کے لکھے کہ یہ سباس سے ایک سال یا دوسال یا تین سال متواتر کے واسطے از ابتدائے خروماہ فلاں سے ماہواری یا سالانداس قدر درم سال یااس قدردرم ماہواری پراجارہ لیاتا کہ میمتاجر بعوض اس کے جس پراجارہ لیا ہے کراید پرچلا کریا گیہوں وجود غیرہ کے ماننداناج چیں کر منافع الخائے اور ہرسال کی قسط اس سال سے گذر نے پرادا کردے ادراس منتاج نے تمام وہ چیز جواجارہ پرلی ہے اس موج کے اس کوسب خالی از ہر مانع ومنازع سپر دکرنے ہے بقیصہ صححہ اپنے قبضہ میں کرلی اور بعد صحت اس عقد کے دونوں اس مجلس عقد ہے بطرق اقوال دابدان جدامو محية اوراكر محمد ومع فارقين كي اجاره ليا اورفارقين اس يمتصل بين تو لكه كدية ترير بدين مضمون ب كه فلا ب بن فلان في تمام مجمده جس كيدو اسطيدو فارقين جي جواس المتصل بين مع فارقين كيا جاره ليااوراس موجر في بيان كيا كريسياس كى مك وحق اس كي تيندش باوراس كامقام وحدود بيان كروے محركي كدم دونوں كے صدودوعقوق وتمام دونوں کے مرافق کے جودونوں کے واسطے ان کے حقوق سے تابت ہیں دوسال یا تمن سال کے واسطے اجارہ لیا اور اگر فارقین واحد مشتل بہت ے مجدون پر ہوتو الکھے کہ تمام فارقین واحد مشتل اسہ مجدہ یازیادہ جس قدر ہوں اجارہ لی۔ پھر لکھے کداس سے مدتمام مجدہ مع اپنے ل ا فارقین پانی جود دمتام کے درمیان متعل ہو یا نشک بالہ ہوا درسیا فارقین کانام ہاور جہاں برف کے مجموے ہوں ۱۱ (۱) لیعنی در صور تیلہ باکع و مشترى ايك ماضر بواا (٢) جيج مدار بمعى ديوارا (٣) يعنى ارخ فلان ماوفلان سنفلان ال (٣) ان كاوصف بيان كردياا

· فارقین کے اسنے سال کے واسطے اس قدر درموں کے عوض باجار و میجہ اجار لیا تا کہ برف رکھ کران مجمد وں سے نفع اشائے اور ہرسال کی قسط اس سال کے گذرنے پر ادا کرے گا مجرائ تحریر کو آخر تک تمام کرے اور اگر اسی زمین وقف کا جارہ تحریر کرنا جا ہا کہ جس کی اصل موقوف ہے جیسے زمین نہر موالی واقع تنائے شہر بخارا ہے تو لکھے کہ یچر یربدین مضمون ہے کہ فلاں نے فلاں سے تمام اصل زمین جوا کے جارد بواری کاباغ بنامواہے جس میں ایک قصر ہے اور یا نج کمیت زمین باہم طازق ومتعمل اس کے آ کے یا بیچے یا گرداگرد ہے اجارہ لی اوراس موجر نے ذکر کیا کداس زمین میں جوسب کردارات ہیں وہ اس کی ملک وحق واس کے قبضہ میں ہے اوراس کے كردارات اس باغ كروكي حارد يوارى اورقعرى عمارت واس زيين حضردوكلان درخت بحل داريا بي بحل اوراس زيين كي منى جس سے تمام زمین بعدر آ وسعے ہاتھ کے پائی گئ ہے اور اس پی ہوئی منی کے نیچے کی روئے زمین وقف ہے جومیر ااساس کمین کی جانب منسوب ہے جس کواس نے اپن دکان پروتف کیا ہے اور ساوقاف حانوتید کے ام سے مشہور ہے اور اس موجر کے قبعنہ میں اس حق ہے ہے کہ اس نے اس کوا یے مخص ہے اجار ولیا ہے جس کواس زمین کے اس کے باتھ اجارہ پر دینے کا سالہا سال ایک بعد دوسرے سال کے باجرت مطومہ جس کی مقدار اس کے اجراکھل کے ہراہر ہے اختیار حاصل تعااور یہ موجراس کویے چیز وقف جواس کے اجارہ میں ہے اجارہ پر اجارہ کے طور پر اور میاس کی ملک جواس زمین میں ہے مع اصل زمین کے بھصد واحد بحق ملک اجارہ ویتا ہے مجرز من کی میکدوحدو و بیان کروے مجر لکھے کہمع حدوداس چیز کے جس کا اجارہ ایست ندکور ہوا ہے جومشمل ہے ملک ووقف اصل ز بین کواورمع حقوق وسب مرافق کے جواس کے واسطے اس کے حقوق سے قابت ہیں اجارہ لیا بعد از انکداس موجر نے تمام درخت اس ز مین کے اور درختاں انگوروقضبان بعوض تین ورم کے اس کے ہاتھ فرو خت کردیتے اور اس سے اس مستاجر نے اس کو بخرید ا اور باہمی قبضہ مح طرفین ہے واقع ہو کمیا بھراس ہے اس سب کا اجارہ جو شبت ہوا ہے مع اس قعر کے جواس باغ میں ہے اکتیس سال متواتر کے واسطے سوائے تین روز آخر ہرسال ان پہلے تمیں سال سے از ابتدائے فر محرم سند فلاں بعوض استے ورم یا دیتار کے جس کے تصف اس قدر ہوتے ہیں ان میں سے واسطے اوّل تمیں سال کے سوائے ایام متنیٰ شد و کے بعوض یا مج درم اس مال اجار و کے یا بعوض نصف وینار کے اس مال اجارہ کے واسطے ہرسال کے ان تمیں سال میں سے سوائے ایا مشتنی شدہ کے جس قدراس کے پرتے میں ان یا نے درم یا نصف دینار میں سے پڑے اور سال اخیرہ جوتتماس مت فد کورہ کا ہے بعوض باتی مال اجارہ فد کورہ کے اجارہ لیا پھرتحریر کو بطريق سابق تمام كرے عظم ام حاكم الونفر احربن محر سرقدى فرمايا كديدجو بم في باپ كے ساتھ لفظ يتيم مبايعين مملوكات من ذکر کیا ہے اس میں مسامحہ (۱) ہے اور تیموں کے اموال میں میتھم ہے کدا کر باپ ماوسی نے میتم کا دار اجارہ پر دینا جا باتو بطور اجارہ مرسومه طویلہ کے اجارہ وینا جائز نہیں ہے اور اگر ہاپ یاوسی نے بتیم کے واسطے اجارہ لینا جا ہاتو اجارہ طویلہ کے سال اخیرہ کے حق میں جائز ندہوگااس واسطے کدأس سال اجارہ بعوض مال كثير كے جواجرالمثل ہےزائد كے جواتع ہوتا ہے اور يكي تكم اسوال وقف على ہے اور فرمایا که يتيم كا دارا جاره و ينه كاطريقه ب كه عقد اجاره اجرالش برقر اروب يعنى جس قدراجرالمثل اس مرت طويل كابواس بر اجار وقر اردیے پرمتاج کو باب ماوسی بری کروے ہی امام اعظم وامام محد کے مزدریک جس کے دہ خود مباشر ہوئے ہیں اس عقد میں ابرا می ہو کا پر تمتا جر کے واسلے دونوں اسنے مال کا اقر ار کریں جو بقدر مال اجارہ کے ہے اور اس کی میعاد اواکی انفساخ اجارہ کا وتت قرار دین پیر جب اجار و منع بوگاتو متاجراس مال مقربه کامطالبه کرے گااورا مام محد نے فرمایا اس کی ایک ووسری صورت ہے کہ

ا اورا سے تعرف افہن فاحش کا باب وصی تنارئیں ہو فید ظلاف اامند (۱) اس واسلے کہ باب سے موجود ہونے کی صورت ہیں وویتم نیس ہوسکتا ہے او

باپ یاوسی متاجرے اس کے وصول کرنے کا اقر ارکرے لیس متاجر پری ہوجائے گا اور باپ یاوسی ضامن ہوگا اور اگر متاجزنے جا با کہ نیما بینہ و بینا نشر تعاتی اس کی مضبوطی کر لے کیونکہ باب یاوسی نے اگر چہ مال اجار ہ وصول یا نے کا اقر ار کرلیا ہے لیکن اس مستاجر ے نیما بیندو بین اللہ تعالیٰ بری ند ہوگا تو اس کا طریقہ بہے کہ ان کے ہاتھ کوئی چیز استے درموں کوفرو شت کرے جواس مال اجارہ کے میں ہوں اور اس معاملہ میں احوط و بی ہے کہ بری کردے کیونکدا گر اس نے وصول یانے کا اقر ارکیا تو در صور حیکہ اجار ولنخ کرنے ہے یا موت موجریامت جرا می تو دو مال واجب موں کے ایک و وکہ جس کا اقرار کیا ہے اور دوسرا مال اجار وجس کے قبضہ کا اقرار کیا ے اور بری کرویے سے مال اجارہ میں سے بنوز کھی وان اوائیس کیا ہے اور بہاں ایک اس ہے کداس سے احر از واجب ہے اوروه سيه كدان بعض صورتوں على موجر كا ضرر باور بعض عن مستاجر كا ضرر باس واسطے مال مقربه كى مدت اكر انقضائے بدت اجارہ قرار دی جائے تو متاجر کے حق میں ضرر ہے اس واسطے کہ شاید اجارہ بسبب موت کے یا مدت خیار میں فیخ کرنے کے فیج ہو جائے ہی مال تا انتشائے دت کے میعاور باتی رے گا ہی متاجر ضرراً شائے گا دراگر اس کی میعاد دقت فتح مقرر کی جائے تو وقت تع مجبول بيساس كى ميعاد مقرر كرنا باطل بي بى فى الحال دا جب الا دار بى ايس موجر كي ش مربوكاس واسط كدمتاجر اس سے فی الحال اوائے مال کا مواخذ وکرے گا اور جو چیز اجار و پرلی ہے وہ اس کے تبضد میں بجن اجار ور ہے گی بدون کمی موس کے جو اس نے اوا کیا ہو ہی اس کی راہ بہت کہ اس مال کوتا انتشاع مت کے میعاد پرر کھے بھرمتنا جرکو و کیل کروے کہ اس کو بوکالت بید اختیار ملے کہ جب بیاجارہ کمی وجہ سے بختے ہوتو وہ اس میعاد کووکیل ہوکر باطل کر دے اور بدین شرط وکیل کرے کہ جب بھی اس کواس وكالت معزول كرے توباجازت جديد جيما وكيل تماويهاى وكيل جوجائے اور جب ايها كياتو وونوں كے ذمه مے ضرر زائل ہو جائے گا وروکالت کی تعلیق بوقت منظر سے اور وقف میں ہمی میں میں مورت ہاور ظاہرالروایة میں وقف کی صورت میں مدت طویل و تغیر کی تغییل نہیں فرمائی اورابیا بی امام طحاوی نے اپنی مختریں جمل ذکر کیا ہے اور بعض نے مت طویلہ کا اجار و وقف باطل کردیا ہے بخوف آئک ملک کامدی ہوجائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں تھم حاکم لاحق کر دے اور اگریتیم کے واسطے یا وقف کے واسطے اس طرح اجارہ لینا جا باتو بیصورت اس میں بھی جاری ہاورا مام محد نے فرمایا کداس میں دوسری صورت ہے کہ مثلا تمی سال کے داسلے ہزار درم پر مقدقر اروے پھر دیکھے کہ ہرسال اس معقود علیہ کا اجرالتل کیا ہے پس اگر مثلاً بچاس درم ہوں تو مقدا جارہ دس یں کے داسلے سالاً ندایک درم کے چیلے حصہ پر قرار دے اور سال اخیرہ بعوض باقی مال کے قرار دے تا کہ عقد بعوض اجراکھل کے واقع ہو پھروسویں سال اجار وسی حراز سرنوعقدوس بری کے واسطے قراردے علی بذاتمیں برس برعقد قدار پائے اور بیسب وہ ہے جوجا کم امام بولعراحمر بن محرسم وقدى في ذكركيا ہے اورا كرفتح اجاره كى تحرير للحنى جابى تو لكھے كدية تحرير فتح برين مغمون ہے كدفلال نے اُس حو لمی کا اجارہ جواس کے وفلاں کے درمیان تھا جس کے حدود اربعہ یہ جیں اور پیاجارہ طویلہ بعوض استعدر ورموں کے از ابتدائے تاریخ ماوفلاں سندفلاں تا انتہائے تاریخ ماوفلاں سندفلاں تعالی اس نے اس اجار وکوان ایام جن میں اس کے لیے سطح کا اختیار مشروط تعاادران ایام کااوّل داوسلاوا خرو کرکروے کہ وہ فلاں روز تعابقتی صحیح منتح کردیا ادراس پران لوگوں کوجن کی گواہی آخر تحریم بندا میں ثبت ہے کواہ کر دیا اور اسم تھنے یہ ہے کہ درمیانی روز میں تھنے کرے اس داسطے کہ ثناید اوّل وآ خرروز میں ایسے وقت تھنے واقع ہوکہ جب اس کے واسلے خیار ہنوز ابت نبیں ہوا ہے مارت خیار ختم ہوئی ہے ہی احتیاط اس میں ہے جوہم نے بیان کیا ہے اور اگراجارہ کمی نوع اعمال ومناعات کے واسلے ہوجیسے درزی گری وغیر وتو اس کو بیان کر دے کہ بدین شرط کہ اس کو کیڑے کے جملہ اقسام کی سلائی وتمام سلائی کی چیزوں میں اپنی رائے و پہند کے موافق استعال کرے اور جس کو چاہے اجرت پر دے دے اور اگراس کو

مسافرت کا اتفاق ہونؤ ساتھ لے جائے ان سب باتوں میں اپنی رائے پڑھل کرے اور اگر خدمت واعمال وصناعات سب کے واسطے ہوتو اس سب کو بیان کردے پھرا جرت کے چیکی یا میعادی ہوئے کواور د تت کا بیان کرے اور متعاقدین کا دیکھ بھال لیماتح ریکرے اور دوسرے مقام پر فرمایا کے مغیریا وقف کے مال محدود کا اس قدر مدت طویلہ کے واسطے اجارہ دینائیں جائز ہے اس میں صرف مقاطعہ جائز ہاورو ویہ ہے کدیتر حرید من مضمون ہے کہ قلال نے برمبیل مقاطعہ فلاں یعنی رب المال سے یا فلال قیم سے جواصلاح و درتی امورنا بالغ فلال کے داسطے تیم مقرر و ٹابت القوامہ ہے لیا اور بیاس چیز کواس متاجر سے بدین ولایت وقوامت ندکور و بعوض الی اجرت کے جوامروزاس کا اجرائشل ہے بدون کی وہیش کے باجرت مقاطعہ ویتا ہےاوراس معقودعایہ کے عدود بیان کروےاورتح برکو آ خرتك تمام كرے اور اگر اجاره لى موكى حويلى كامقاطعه قراريا يا بوجيسا كه معاملات من جارى ب باين طور كه ايك مخص في اين حويلى بعوض المعلوم کے اجارہ دی مجراس موجر نے برمیل مقاطعہ باجرت معلومه متناجر سے اجارہ لی اورموجراز ل یعنی مالک حویلی اس اجرت کا جس پر وونوں نے اتفاق کیا ہے متاجر کے واسطی ضامن ہو جائے پھراجار ہطویلہ پورالکھ کرچاہے اجارہ مقاطعہ تحریر کرے یا عاہے تو کرایہ نامہ طونیا کی پشت پرتم ریکرے کہ بیتم ریاجارہ فلال ہے کہ اس نے برسیل مقاطعہ فلاں یعنی مستاج ہے جس کا نام ونسب استجار واوّل بي ندكور بيتمام بيرو يلي جس كامقام وحدودا جاره نامداوّل ش فركور ب بدالسي صورت ش كداجار وطويله كتحت يس تحريركر اوراكر بشت اجاره نامد فدكور برتحريركر يق لكع كدية مام ويلى جس كاموقع وصدودا يتحرير كاطن من فركور بمع اس ك حدددوحقوق ومرافق کے جواس کے حقوق سے جی بعداز انکہ اس موجر ٹانی لیٹنی مستاجراؤل نے جس کا نام ونسب اس کرایہ نام طویلہ میں ندکور ہے اس حو میل محدود ندکور میں ایسی زیادتی کر دی ہے جس سے اس کو جو پچھ ہرود اجرتوں میں تفاوت ہے وہ زیادتی اجرت طلال ہوگی ہے ماہواری کراید پراز تاریخ فلاس مقداد ل کی تاریخ سے ایک تاریخ بعد سے تحریر کرے تا انتہا ے اجارہ اوّل فركورسوائے ایا مستنی شده کے جواس میں ندکور ہیں اس قدر درم ما مواری پر باسیتجار میحد کرایہ پر لی تا کدید مستاجر جا ہے اس می خودر ہے اور جا ہے مت اجارہ میں اس میں دوسرے کو بسادے ادر اس موجر ٹائی نے بھی جس کا نام ونسب اس میں ندکور ہے اس مقاطعہ کو بایں اجرت خرکور وا جارہ محجہ خالی از امورمبطلہ اجارہ پر دی اور موافق شرع کے دونوں میں باہمی قبضہ حس کا اجارہ اس میں شبت ہوا ہے بورا ہوگیا پھر بعدازا نکساس موجراة ل ندکور کرایہ نامہ ہذالعنی اس مستاجر اٹی نے جومقاطع ہے اس مستاجراة ل بعنی اس موجر ٹانی کے واسطے جو اس كاس مقاطع يعنى متاجر تانى يراجرت فدكور و صواجب مواب بضمانت معيد متعلق بلزوم كي صانت كريى اوراس مستاجراذل راضی ہواادراک کی منانت کی اجازت اپنے آپ ای مجلس منانت میں باجازت صحیحہ دے دی دونوں اس مجلس ہے مقرق ہوئے بھر تحریر کوئم کرے والقد تعالی اعلم بیظم بیرید میں ہے۔

مزارعت کی ایک الی صورت جس میں بیج معین نہ کئے گئے ہوں 🖈

معین ہیں تو کھے کہ یہ خرید ین معمون ہے کہ فلاں خرید کی طرف سے معین ہیں تو کھے کہ یہ خرید ین معمون ہے کہ فلاں خرید نظاں کا شکار کو بطریق مزارعت تم ام زمین دی جو کہ آئی جریب زمین قائل زراعت ہے اوراس ویے والے نے بیان کیا کہ اس کی ملک وی واس کے قیصہ میں ہے اور وہ فلاں گاؤں کی زمین فلاں جانب واقع ہے اس کے حدودار بعدید ہیں اس زمین کو معموں کے حدود دار بعدید ہیں اس زمین کو معموں کے حدود دو حقوق ومرافق کے جواس کے حقوق سے ٹابت ہیں اور اس کے ساتھ معین بیوں کو دیا اور بیری ہیں جو ئے پیداوار کے جید مید یا کروہ ہیں اور فلاں منفلاں ماہ فلال سند فلاں سند خلال سند کی ہیں جو سے دی اور مواعدہ نہیں ہے و دے دی تا کہ یہ کا شکار اس میں بیخم

نذكور بود اورخودم اين مزدورول و مددكارول و بيلول وآلات كاشتكارى ساس كام پرقيام كرے اوراس سب ميں اپني رائے پر کام کرے بدین شرط دی کہ جو پچھاس میں اللہ تعالی پیدا کرے وہ سب اتاج وبھوسہ سمیت اس زمیندارواس کا شکار کے درمیان نصفا نصف یا تمن تبائی جس طرح وونوں نے تغیرایا ہومشترک ہواوراس کا شکار نے اس زمین دار ہے اس مقد سرارعت کا بقو ل معجم تبول کیااوراس کا شکار نے تمام بیارامنی اور تمام بیخم اس زمیندارے بیسب اس کے اس کا شکار کوپر دکرنے سے بقیصہ معجد قبضہ کرلیااور بیعقد دونوں سے بقول ایسے عالم کے جوعلائے سلف میں سے مزارعت جائز ہونے کا قائل ہے واقع ہوااور پھر دونوں اس مجلس عقد ے بعدائ کے بیچ وتمام ہونے کے بطرق ابدان واقوال متفرق ہوئے ازاں بعد کرائ زمیندار نے اس کا شکار کے واسلے جو پھوائ میں درک پیش آئے اس کی صانت میحد کرلیا اور اگر دونوں کو بیمنظور ہوا کہ بیتھم اتفاتی ہوجائے تو اس کے آخر میں تھم حاکم لاحق کر دے پس لکھے کہ قاضیال معلمین سے ایک قاضی نے اس سرارعت کی صحت کا تھم دے دیا بعد از ا تکددونوں نے اس کے حضور میں خصومت معتبر و دائر کی تھی اور دونوں نے اپنے اوپر گواہ کر لئے اور تحریر کوختم کر سے اور ہم نے بھوسے کا ذکر اس واسطے کر دیا کہ اگر وونوں میں سے کسی نے اس کا ذکر ند کیا تو ظاہر الرواية كے موافق وہ بيجوں كے مالك كا ہوگا اور اگر دونوں نے باہم شرط كرلى تووه دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگا اور علی بذا اگر کسی کوز مین کسی مدت معلوم کے واسطے اس شرط پر دی کہ اس میں درخت لگائے جواس کی رائے میں آئیں اور جو پیداوار ہووہ دونوں میں تصفا نصف ہوگی تو پیدجائز ہے اور بود ہے اس کے ہوں مے جس نے پیڑ لگائے بیں اور پھل دونوں میں نصفا نصف ہوں کے اور توقیت لینی وقت مقرر کرنا ضروری ہے اور مدت گذر نے پراس کوتھم کیا جائے گا کہ بیدد دخت قطع کر لیےاور اگر مزارعت ند کورہ میں جمعین نہ ہوں اور رائے زمیندار کی ہوتو ذکر حقوق تک ای طور سے لکھےاور بیند مکھے کہ اس زمین کے ساتھ بھیج معین دیئے بلکہ یوں لکھے کہ بیز مین اسواسطے دی کہ بیکا شکار اس کو اس زمیندار کے بیجوں ہے مواثق رائے اس زمیندار کے خریف و بھے کا غلہ بوئے اور زمین پر قبضہ کرنے کے ذکر میں بیجوں پر قبضہ کرنا تحریر شہرے اور اگر کاشتکار کی طرف ے جا معین ہوں تو لکھے کہ بدین شرط کہ ریکا شکارا ہے بیجوں سے اس میں زراعت کرے اور وہ ایک مر کیہوں مینیجے ہوئے پیدوار کے سپیدیا کیزہ جید ہیں اورائے تغیر فلال تغیرے ہیں اور زمین کے قبضہ کے ساتھ بیجوں کا قبضة تحریر ندکرے اوراگر ج غیر معین ہوں اور رائے کا شنکار کے حوالہ ہوتو لکھے کہ بیزیین ندکوراس کواس کے واسطے دی تا کہ بیکا شنکاراس میں اپنی رائے سے خریف ورزیج کا غلہ بود ہے اوراس صورت میں تھم درک دونوں کی طرف راجع ہوگا اس واسطے کداگرز مین یا ثبات استحقاق لے لی جائے اور ہنوز زراعت پخترنیں ہوئی ہے تو کا شکار کوا ختیار ہوگا جا ہے زمین دار کے ساتھ میتی کوا کھاڑ لے اور دونوں نصفا نصف تقسیم کرلیں اور جاہے زمیندار سےایے حصدزرا عت کی قیت لے لے اور بوری مین زمینداری ہوجائے گی اور اگر سوائے زین کے میں پر استحقاق تابت مواتو زمیندار کے داسطے کاشتکار برا بی زمین کا اجرالشل وا جب مو گا پس منان درک کا تھم دونوں کی طرف راجع ہوگا پس منان درک کے مقام پر لکھے کہ اس تمام ندکورہ تحریر بندایس جودرک ان دونوں میں سے کمی کولائق ہوا پس ہرایک بردوسرے کے واسطے وہ برد کرنا لازم ہوگا جو ہرایک کے واسطے دونوں میں ہے واجب ہوا ہے اور تحریر کوختم کرے کذانی الحیط فرمایا کداور اگرز مین دوشر یکوں میں مشترك ہو ہى ايك شريك نے جا يا كددوسر عشريك كا حصة مزراعت ير ليق كديتر ريدين مضمون ہے كدفلال نے فلال كو ا پناتمام حصد فلاس زمین قابل زراعت سے اور و وضف مشاع دوسہام میں سے ایک سہم ہم ماس کے صدود وحقوق کے بمو ارعت میحد تمن سال متواتر کے داسطے از ابتدائے غروماہ فلاں سنہ فلاں بدین شرط دی کدایے بیجوں وخرچہ ومزد وروں ومدد گاروں ہے ہوئے مجرجو كجمالله تعالى اس مي بيداكر علاوه دونول من تين تهائى موكا ايك تهائى دينة والي كى اور دوتهائى بونے والے كى اور تحريركو كتاب الشروط

برستور فدكورختم كرے اور واجب ہے كہ جب بيداوار دونوں ميں مشترك ہوكہ جب ج كاشكار كي طرف ہے ہوں اور اگر و ينے والے كى طرف سے بون تو مزارعت فاسد ہو کی اور تمام پیداوار بیجوں والے کی ہو کی اور اس پر عامل کے کام کا اجرالشل اور نصف زین کا اجرالشل واجب ہوگائی واسطے کیاس صورت میں بدلازم آیا کہاس نے اپنے شریک کواجارہ پرلیا کدونوں کے ورمیان مشترک زمین میں زراعت كردى بخلاف اس كاكر كا كاشتكارى طرف سے مول تو اليانبيس بے بلك بيرواكداس في اين شريك (١)كا حدر من بعض بعض پداوار کے اجارہ پرلیا اور چیزمشترک کا اجارہ لینا جائز ہے اور بیابیا ہوا کہ جیسا مشائخ نے فرمایا ہے درمیان آ نکہ اس نے اپنے شریک کا حصد بعوض بعض پیدادار کے اجارہ لیا اور اگر ایک محف نے اپنی زمین بعوض اجرت معلومہ کے ایک سال کے واسطے اجارہ پروی مجرمتاجر فيموج كوريذ من حزارعت يرد عدى يس اكر ج از جانب موجر بول أو جائزنيس باوراكراز جانب متاجر بول أو جائز ب-مزارعت كا بیان ہو گیا اب معاملت کا بیان سننا جائے کہم نے بیان کرویا ہے ام ابوبوسٹ وامام محد کے نزدیک ورختوں و درختال انکوروقضان و بتول درطاب واصول قصب می معامله كرنا اور جو تول بنوز برآ دنبین موئ بین ان می معامله كرنا اورای طرح معامله كرنا اورای طرح بر چیز میں جوا کائی اور کاٹ لی جاتی ہے معاملہ کرنا جائز ہے اور نیز صاحبین کے ند ہب کے موافق اگر نمک بطور ساہم ہر کے سائل چیز سے بنا کر جمایاجا تا موقوجا تز ہوتا جا ہے کہ اس میں پانی لانے کی ضرورت ہاور صاحبین نے فرمایا کہ قیرونفظ میں معاملہ دیں جا تز ہا اس واسطے کہ اس س يانى كى كوئى ضرورت نبيس ماورصاحبين ك فزويك ان سب چيزوں سى جميى معاملہ جائز م كد جب نمو ك واسطى عالى ك کام کی ضرورت ہواور اگر نمو کے واسطے ضرورت نہ ہوتو جائز نہیں ہے محرمعاللہ میں تحریر کی ضرورت اس طرح ہے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے كدفلان فلان كوتمام وورطبة ائم جوفلان مقام برواقع بياتمام باغ جارو يواري مع تمام درخمان خرمادا شجار متمره كرجواس من بين اوراس کے مدوو بیان کرد مع اس کے مدود وحقوق کے ایک سال کامل بارہ مہنے متواتر کے واسطے ابتدائے ماوفلاں سے بمعامل سیحہ جس میں نساوو خیار نیں ہے معاملہ پر دیا تا کہ اس سب کی پر داخت پر تیا م کرے اور اس کو بینچے ادر اس کی حفاظت کرے اور تاک انگور کوکوڑے ے یاک کرے اور ورختوں کی زردڈ الیاں اورختک کاٹ ڈالے اور کھادوے اور دختاں خرما کی زمادی لگاوے وتا ہیر اسکرے بیسب کام اس كے وسد بين اين آپ سے اپنے مردوروں و مددگاروں سے انجام دے اوراس سب بنی اپنی رائے بوعمل كرے بدين شرط كدجو يجم اس مس الله تعالى كے من سے بيداوار حاصل موكى و وبدين قرارواو (نصفا نصف يا تين تبائى وغيرو) دونوں مشترك موكى اوراس عال نے تمام به معقود علیداس و بینے والے کے سب اس کومپروکرنے سے اپنے قبضہ میں کرلی چرمنمان درک کا بیان لکھ و ہے اورتح مر کو بدستورختم كرے اور اگر جار و يوارى كے باغ فدكور ميں چند مزرعه و در ختال خرا و در ختال مشره مول تو كيے كرية جرير بدين مغمون ہے كه فلال نے فلال كوتمام زيين مشتمله كردم ومزارع ودرختال خرماوا شجار شمره معالمت ومزارعت يردوعقد متغرق بيس جس بيس سيكوني عقد دوسر يعقد مں شرطنیں ہدی مجرز مین فرکور کے عدود بیان کرے مجر تکھے کہ پہلے اس کو جو پھواس میں کردم واشجار مشرہ ہیں معاملہ مقاطعہ بریا نج برس كے واسطے ابتدائے ماوفلان ست قلال سے وصفى بٹائى پر معامل معجدو ئے تاكداس كى پر داخت برخودائے مزدوروں و مدد كاروں سے آخرتك مثل ذكورة بالاتحريركر اور قيمنة تحريركرو بهم لكه كديجراس كوتمام مزارع جواس زنين ش دومر عقدمزارعت من ياج برس کے واسطے بدین شرط کداس کی زمین کواسیے بیجوں سے غلہ ہائے رہے وخریف سے اپنی دائے کے موافق کا شت کر سے اورشرا نظامزارعت موافق ذکور وبالا کےسب بیان کرد ساور منان ورک کے بیان میں تکھے کہیں ان دوتوں میں سے جس کواس سب میں یااس میں سے کی چے اس کوئی درک لاحق موقو دونوں میں سے ہر آیک پر دوسرے کودہ چے سر اکرنا واجب موگی جواس مقد کی دیدے اس پر سر وکرنا واجب

موگ اورتح رکوختم کرے کذائی العلمير بيد

فقیل میزوزی

## شرکتوں ووکالتوں کے بیان میں

شرکت عنان کی تحریر کی مصورت ہے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں وفلاں نے ہتوی اللہ تعالی وادائے امائت ولحب از منكر و جنابت و پوشيد و فلا ہر بدل نصيحت از ہر يكے بهر ديكرے باہم شركت عنان بعذرا ہے اپنے راس المال كے جومفصل بيان كر ديا كيا ہے قرار دی اور اینے درمیان اس شرکت موصوف کا بشرکت میحد جائز وجس میں نساونیں ہے مقدشر کت قرار دیا ہیں اگر وونوں تاجر ہوں تو لکے کہ بدین شرط کدوونوں اس مال سے جوان کی رائے میں انواع تجارت ہے آئے تجارت کریں اور اس سے اجارہ لیس واجارہ دیں دونوں متنق ہوکراور دونوں علیحہ وعلیحہ واور دونوں اکٹھا ہو کر دمتغرق فرد شت کریں جا ہیں نفتر و چاہیں ادھاراد رجوان کی رائے على آئے متنق ہوكراور جو ہرا يك كى رائے على آئے متفرق خريد كريں اور بدين شرط كدد دنوں اس كوايينے ذاتى مال يے تلوط كريں اور لوگوں میں سے جس کے مال سے جا بیں محلوط کریں اور جس آ دنی کو جا بیں مضاربت پر دیں اور جس کو ہرائیک جا ہے دیے دیاور بدين شرط كه دونول جس كوچا بين و دبعت دين خواه متغيق موكريا عليحده تنها اور چا بين جس كود ونول متفرق موكراس كودكيل كرين يامتغق مو كروكيل كرين اور دارالاسلام ودارالحرب عن اور فتكلى وترى عن جهال جاجين في كراس كوسنركرين اس عن دونون متغق موكر كام كرين اور برايك اين رائے سے كام كرے برين شرط كرجو يجوالله تعالى دونوں كويا ايك كواس مال بين نفع دے اور بزھے وہ دونوں ے بقدر ہرایک کے داس المال کے وونوں میں مشترک ہواور جو کھواس میں ممثی ہووہ بھی ای حساب سے وونوں کے ذمہ ہواور صحت وتر امنی کے ساتھ دونوں مجلس مقدے بابدان متفرق ہوئے اور اگر شرکت وجوہ کی شرکت کی اور دونوں نے اس کی تحریر جابی تو صورت تحریر یہ ہے کہ تحریر فلاں و فلاں کی شرکت ہے کہ دونوں نے بھوی اللہ تعالی و اوائے امانت و بدل تقیحت از ہر کیے بجق ویکر ظاہرو پوشیده اسینے بدنوں سے شرکت وجود اس شرط کے ساتھ کی کہ اس شرکت نہ کورہ تحریر بندایس ددنوں میں ہے کسی کا مجھ راس المال نہیں ہے دونوں نے الیک منٹم کی تجارت میں اس شرط سے شرکت کی کدوونوں اپنی معرفت سے وبعوض اس چیز کے جودونوں کے باس ہو جائے دونوں کی تجارت ودونوں کی اس شرکت سے اس تجارت میں سے جو چیز دونوں کی رائے میں آئے خریدیں اور ہرا یک دونوں عل سے جواس کی رائے عمل آئے خود یا اسے وکیلوں کے ذر ابعد سے خرید سے اور دونوں یا تفاق اور ہرایک تنہا اپنی رائے سے اس میں عمل کرے اور دونوں متغق ہوکر اور ہرا یک تنہا اس کوائی رائے کے موافق فرو دست کرے اور ہرایک اپنے وکیل ہے فرو خت کرادے جس کو این اپنی رائے ہے دکیل کرے بدین شرط کہ جس کو دونوں فروخت کریں یا ہرائیک دونوں میں سے فرد خت کرے یا ان کے واسطے دونوں کا وکل یا ہرایک کا وکل فرو خت کرے اس کاشن دونوں میں تصفا نصف ہو پھرتم بر کوشتم کرے اور السی صورت میں دونوں یس سے کی کوفع زائد یا اس مرحمنی (۱) زائد بنسید ووسرے کے ندمو کی اور اگر دوآ دمیوں نے کی خاص تجارت یس بدون راس المال کی شرکت عنان کا قصد کیابطور تعمل کے اور اس کوشرکت تعمل بھی کہتے ہیں تو اس کی تحریر کی بیصورت ہے کہ یتحریر بدین معمون ہے کہ فلاں وفلاں نے شرکت کی کدونوں نے سلائی کے کام میں شرکت عنان اس شرط ہے کی کدونوں اسے ہاتھوں سے کام کریں اور دونول متنق و ہرایک تنهالوگوں سے سیکام قبول کرے اور اس شرکت میں اجروں کے درمیان ضرورت و کیوکر با تفاق یا ہرا یک اپنی (۱) لیخی دونو نقع ونقصان میں یکساں ہوں سے ۱۲

رائے پراجیر کرے اور دونوں با تفاق اور ہرا یک تنہا کام کرے جس کی دونوں کواسینے کام میں احتیاج ہواور وونوں اس کوفروخت کریں اور جو کچھدونوں کے ہاتھ میں اس کی متاع سے حاصل ہواور جودونوں میں سے برایک کی تع سے حاصل ہو لیں جو کچھ جتن ہو جواس میں فاصل ہووہ دونوں میں نصفا نصف ہواور جو تھٹی ہووہ دونوں پر نصفا نصف ہولیں دونوں نے اس طرح پر شرکت کی جس طرح سے استحرير على بيان موتى باوردونول في باهم اس طرح عقد شركت ندكوره قرار ويا اورتحرير كوتمام كرے اور على بذا وحولائى ورتكريزى وغیرہ ہرکام میں مجی طرز ہے اور علی بذا اگر ایک کا کام ورزی گری اور دوسرے کا کام دحولائی ہوتو کھے کہ دونوں نے اس کام واس کام یں شرکت کی اور شرکت میں نفع میں ایک کے واسطے بنسبت ووسرے کے زیاوہ ہونا جائز ہوسکتا ہے اور بیتمن شرکتیں ہیں اور دوسری تین شرکتیں انہیں وجود بیں شرکت مفاوضہ ہے ہیں اگر بشرکت مفاوضہ براس المال ہوتو بجائے شرکت عتان کے شرکت مفاوضہ در ہر تلیل وکثیروور ہرصنف از امناف تجارات تحریر کرے اور راس المال بیان کردے مجر لکھنے کہ بیسب ان دونوں کے قبضہ میں ہوور دونوں اس سے نعتر واوحار جودونوں کی رائے میں آئے گاخریدیں مے اور ہرایک جواس کی رائے میں آئے گا امناف تجارات ہے زیدد ہے گااور تحریر کوختم کر ہے اور اس صورت میں مینیں جائز ہے کہ تفع کی یا نقصان کی شرط کمی وبیشی کے ساتھ ہواور نیزیہ مینیس جائز ہے کدوونوں می ہے کی کاراس المال کم وہیش ہو برابر ہونا جاہے اور مفاوصہ کی شرکت میں شرکت تقبل وشرکت وجوہ کی تحریر کا بھی بھی طریقہ ہے جبیہا شرکت عنان میں وجوہ وتقبل کی شرکت کا طریقہ گذرا ہے فرق ریہ ہے کہ اس صورت میں مفاوضہ جمیع تجارات لكمناحات باور برشركت بن شركت نامه كي دونقلين تحريرك جودونون بن سے برايك كے پاس ريس اور اگرشركت كے سخ كى تحريطاى توكي كديده ومضمون بيجس بركوابان مسيان آخرتحري فداشابد بوع سباس بات كم شابد بوعة أخرتك مثل سابق اقرار وغیر وتحریر کرے کہ فلاں وفلاں وونوں شرکت عنان یا شرکت مفاوضہ کے شریک تنیےاورنوع بیان کر دے اور دونوں اس شرکت برات برس تك رب اورفلال كاراس المال اس قدرتما اورفلال كاس قدرتما اوراس دونوس في مت تك كام كيا مجرونول نے اس شرکت کے سنخ کرنے اور تمام مال باہم تقتیم کر لینے کا قصد کیا پھردونوں نے اس کو باہم تقتیم کیا اور ہرا یک نے اس میں سے ابنا حدوصول كرليا بعداز الكه برايك في دونون عن سابنا حساب جس طرح جائة بهاوا كرويا اور مجما ويايهان تك كدونون عن ے ہرایک اس سب سے واقف ہو گیا اور حلیقتہ اُس کو جان گیا ہی دونوں نے بھیمت صححہ جائز وجس میں فساوو خیار نہیں ہے در حالیکہ تمام مال حاضر تفااس میں ہے کچھ تر ضدو غیرہ میں مشغول نہ تعاسب تعتیم کرلیا اور ہرایک دوسرے ہے لے کر قبعنہ کرنے اور وصول یانے سے بری ہو گیا ہیں دوتوں میں ہے کسی کا دوسرے کی طرف بعد اس تحریر کے پچھ دعویٰ وحق ندر ہا اور تحریر کوتمام کرے اور اگر مضار بت میں تحریر کرانی جائی تو اس کا بھی سی طریقہ ہے سے تعبیر ریوس ہے۔

و کالتوں کے بیان میں

\$19147.00

برى: شاة كاتر جمه اكثر شاة كالفظ بهيزى وغير وكوبعى شائل بجدى دوده بيتا بوابرز غاله ب

میں آئے جب تک و ہاس وکالت پر ہےاس سب کوموانق اپنی رائے کے مشاع وجیمنع ومتفرق جس طرح علیے ہے اور جب علیے اور جس چیز کے عوض جاہے اقسام اموال میں سے خواہ اٹھان ہوں یا عروض وغیرہ ہوں فروخت کرے جودہ اس معاملہ میں کرے گاسب جائز ہوگا اور جس کو جاہے اس کے قروخت کے واسطے اور قبضہ اثمان کے واسطے وکیل کرے اور جواس میں سے قروخت کرے اس کو سیر دکر دے گا اور اس سب میں اپنی رائے پر عمل کرے گا اور اس موکل کے واسطے خرید کرے جس کی خرید اصناف اموال میں ہے اس کی دائے میں آئے جس طرح جا ہے مشاعا ومقسو ما وجمعاً ومتقر قااور جب جاہے اور جتنے بار جاہے مرۃ بعد اخری عوض تمام اصناف اموال کے عروض واثمان وغیرہ سے جن کا ذکراو پر مفصل ہو گیا ہے خرید ہاوراس میں جواس کی رائے میں آئے نفذ وادھار خرید و قرو خت کرے اور اس میں اپنی رائے سے کام کرے اور اس مب میں جس کے واسطے جس کو جانے وکیل کرے ومعز ول کرے جب جاہے اور جس طرح جاہے اور جنتی بار جاہے مرۃ بعد اخری اور اس میں سے جوموکل کے واسطے خریدے اس سب کو قبضہ میں کرے اور اس سب کائٹن مال موکل ہے اوا کرے یا اپنے مال ہے جا ہے اوا کرے بدین طور کہ اس موکل ہے واپس کرنے پس اس کو ان سب امور کا وکیل کیا اور اس کواس پر مسلط کر دیا اور اس کوان وجوه ندکوره تحریر بندا کے موافق تصرف کی اجازت دے دی اور اس وكيل نے اس سے بيسب اى مجلس من بالمواجهدوبالشافه قبول كيا كذاني الذخير واور اگر جا باكد كى كو بر چيز كا وكيل كرت ليسے كه فلاں نے فلاں کووکیل کیا واسطے تفاظمت تمام اس چیز کے جوفلاں کے واسطے زمین و دور وعقار ومشتعلات وامتعہ ورقیق و وانی وغیرہ منوف اموال ہے ہاورواسطے کرامہ پردینے اس چیز کے جس کا کرامہ پردینے کی صورتوں میں کرامہ پردینا اس کی رائے اس آئے اورجس کی اس میں ہے تعمیر کی ضرورت ہواس کی تغییر کے واسلے اور جس کا اس میں ہے اجارہ جس کوا جارہ دینا جس کے عوش اجارہ دینا جتنی مدت کے واسطے اجارہ وینااس کی رائے میں آئے اجارہ دے اور جس کا کوئی جن موکل کی جانب ہے یا موکل کا جس کی جانب ان میں ہے جس ہے مصالحہ کر لیمانس کی رائے میں آئے اس ہے مصالحہ کرے اور جو پچھ جھوڑ وینانس کی رائے میں آئے اس کو جھوڑ دے اور جہاں بری کرنا اس کی رائے میں آئے اس کو بری کر دے اور جس کی میعاد مقرر کردینا اس کی رائے میں آئے اس کی میعاد

خصومت دائز کرے اور اس کوشری حجتوں و گواہوں کوقائم کر کے ثابت کرے اور جس پرفتم متوجہ ہواس ہے تیم لے اور جس پر قید کرنا واجب ہواس کوتید کرادے اور جس کا قیدے جیوڑ اکر چرقید میں اعادہ کرنامصلحت دیکھے اس کواعادہ کرادے اور جو فض اس موکل کا ز مین وعقار و دوروییوت وعروض وحیوان وکلیل و کثیر میں جو ہروزاس و کالت کے اس کی ملک جیں اور جوآ ئند واس کی ملک جس آئیں اس میں جواس کا شریک ہواوراس سے وکیل مذکور کی رائے میں بٹائی کرالینا معملحت ہواس سے بٹائی کر الے اور برائے خود جواس کا حصدای کے وغیر کے درمیان بعدر دونوں کے حقوق کے شائع فیرمنسوم ہواس پر تبضہ کر سے اور جس کی تعلیم موکل کے واسطے کرائی ہے اس تقلیم ہے جوجعہ موکل کے واسطے بجن واجب ہوا ہاس پر قبضہ کرے اور ان اموال میں ہے جواس کے واسطے فروخت کرے جس کے ہاتھ فروخت کرے اس کے میرد کردے اور جواس کے واسطے فروخت کی ہے اس کی تحریر کرادے اور جس کے ہاتھ فروخت کی ہے اس کے واسطے منان درک کا اس فروخت شدہ چیز میں ضامن ہو جائے اور اراضی وعقار و الماک ومنقولات وغیرہ میں ہے جس چیز کا موكل كرواسطينريدنامصلحت ديكھےاس كوجتنى بار جاہے (جب جاہے) جس طرح جاہے خريد ساوراس على عرفريد كرد وچيز كا حمن جس سے خریدی ہے اس کوادا کرد سے اور جو چیز اس کے واسطے خریدی ہے اس پر قبضہ کر لے اور ربعنامہ عام اس کے باضافت وقوع خرید برائے موکل اس کے مشتری ہے حریر کرا لے اور جو چیز فی الحال مؤکل کی ملک ہے اور آئند واصناف اموال قلیل و کثیر ہے اس کی ملک میں آئے اس کی جفاظت کرے اور اُس کی پرداخت پر قائم ہواور املاک کی تغیر مرمت میں خرج کرے اور جولوگ اس کے كارنده ديردا خت كننده مقرر مول ان كاروزينه ديداور جوخراج وصدقه زراعت وثمراس يرفى الحال داجب مويا آئنده واجب بواس کوا یے فض کو جواس کے وصول کرنے کا متولی ہوا داکردے اور جونی الحال موجود میں اور جوآئد واس کی ملک میں ممالیک آئیں ان کے کھانے کیڑے وتمام اخرا جامت ضروری میں جوموکل ندکور پر اُن کے واسطے بسیب ان کے مالک ہونے کے واجب ہوں خرج كر اورجو چيز اجاره وين سك لائل زمين وعقارودوروكيل وكثير يف في الحال موجود باورجوة سند واس كي ملك بيس آئ جس كا اجارہ ویتا اس کی رائے میں آ ہے اور جس کو دینا وجتنی اجرت پرجتنی مرت طویل یا تعبیر کے واسطے اجارہ وینا اس کی رائے میں آئے اجارہ دے اور جو چیز ان میں سے اس کے واسطے جس کو اجارہ دے اس کے پرد کرے اور کرایہ نامہ و قبالہ جات اس کے نام ہے باضافت تحریرا جارہ بجانب اس کے تحریر کرادے اور آس پر گواہ کردے جس کا گواہ کرنا اس کی رائے میں آئے اور جس کی اجرت تجیل ہواور جس کی اجرت بعد انتضائے مدت اجارہ جس طرح تغیری ہومؤکل کے واسطے وصول کرے اور جن پرموکل کا پچھیت فی انحال ہے یا آئندہ ہوجائے اس میں سے جس سے بطریق جھوڑ دینے ویری کردینے کے جس طور سے مصالحت کر لیما مصلحت دیکھے اس ے معمالحہ کرے اور جس کو میعاد مقرر کر دینامصلحت دیکھے اس کو میعاد دے دے اور جو مال موکل کے نی الحال لوگوں پر جی اور جو آ كده بوجا كي ان يس ب جس كي بابت جس فض يرحوال قبول كرنامصلحت و يجياس كاحوال قبول كر اوراس من موكل ك جس مال سے تجارت کی تھم کی مصلحت و کیلے اس ہے تجارت کرے اور اُس پر گواہ کردے اور موکل کے جس مال کے موض جونی الحال یروز وقوع و کالت موجود میں اور جو آئند و ہوجا کیں اگرید بن لینامصلحت دیکھے اس سے جس پرموکل کا قرضہ ہے تو رہن لے لیاور جس مخفی کا موکل برقر ضدے یا آیندہ واجب ہوجائے اس کواموال موکل مین ہے جس چیز کارئن ویتامصلحت و سیکھے اس کورئن دے دے اور جس کور بن دیا ہے اس کو یہ چیز جور بن دی ہے سپر دکر دے اور موکل کے اموال موجود وفی الحال سے یا جوآ بند واس کی ملک مين أسي اصناف اموال سے جس سے جاہے جس تھم كى تجارت جاہے جب جاہم وكل كے واسطے تجارت كرے اور جس كو جاہے جس مخض کو جا ہے بطور بیناعت موکل کے واسطے دے دے اور جس مال موکل کو جونی الحال موجود ہے یا جن کا آئندہ مالک ہوجس نفع

پر چاہے جس کو چاہے بطور شرکت دے دے اور موکل کے اموال ہی ہے جو پر وز وکالت موجود ہیں اور جن کی آئد و ملک حاصل کرے گا جس کو چاہے بطور شار بت دے دے اور جو شخص موکل کی جانب یا موکل پر یا موکل کے پاس یا موکل کے قضہ شک کی تن کا دکوئ کرے ہرگاہ اس پر دعوی کرے اس نصومت کرے اور جو پکھ دواس مقد مہش کرے و موکل نہ کوری جائز ہوگا اور بدین شرط و کیل کیا کہ اس بھی جو پکھ موکل نہ کوریتم حاکم نافذ ہو کر واجب ہواس کو دے دے اور اس سب نہ کوریش اس کو اپنے قائم مقام کیا اور جو پکھ اس کی بیروی ہے اس کے واسطے یا اس پر عظم ہوا اس سے راضی ہوا اور بدین شرط و کیل کیا کہ جن امور فیکن کیا کہ جن امور فیکن کیا کہ جن امور فیکن کیا ہو گئے کہ ان اس کو و کیل کیا ہے جو د بذاند ان کا مرانجام کرے یا و کیلوں میں ہے جس کو پہند کرے و کیل کرے اور جب جا ہے جس کو پہند کر ہوں گئے بدین شرا انکا نہ کور ہو ہو گئے ان و کیلوں میں ہوائن ہوں گئے بدین شرا انکا نہ کور ہو اس کیا اور تح بر کو تا اس کا اس و کا لت نہ کورہ کو کا لئے اور کیل کیا اور تح بر کو تا مور بدین و کا لت نہ کورہ موکل کے حق میں جائز ہوں گے بدین شرا انکا نہ کورہ موکل کے اور کیل کیا اور قلال نے قلال سے تمام اس و کا لت نہ کورہ کو بالمشافہ تبول کیا اور تح بر کو تمام کرے بی جو طرح سے ہے۔

خاتون کااہے بیاہ کے واسطے سی کوو کیل کرنا ہی

نوع و محروكالت بنكاح كى تحريرا كرعورت نے ايك مردكووكيل كيا كداس كوكسى مرد سے بياه دي تو لكھے كدمهاة فلاند بنت فلاں بن فلال نے فلاں بن فلاں کووکیل کر کے اپنے قائم مقام کیا اندریں معاملہ کداس مساۃ نیےکور ہ کوفلاں بن فلاں ہے اپنے درم مہر متجل اورات درم مبرموجل بربياه ديوكالت صححوك كيااورفلاس فاس وكالت كوبقبول محيح قبول كيااوريه بتاريخ فلان واقع موا مجر لکھے کہ سم اللہ الرحمٰ الرحيم ميتح مربد بن مضمون ہے کہ فلان نے فلانہ عورت کواس کے دکیل قلال کے بعوض مبر ندکورہ بالا کے جو چنین و چنان ہے نکاح کردیے ہے بنکاح سیج جائز بھنور ایک جماعت مواہان عادل پیندیدہ کے بیاہ لیا اورتح ریکوختم کردے اور ورصور سيكه عورت في اس كواس واسطي وكيل كيا كدائي ساته وتكاح كرفي و كلي كرسماة فلاند بنت فلال بن فلال من فلال بن فلال كواس معالمه مي وكيل كر كےاسينے قائم مقام كيا كه اس مساة ندكور وكواشنے مبر مجل وموجل پراپنے نكاح ميں لائے آخرتك برستور ندكورتح ريكرے پير لكيے كه بهم القد الرحمٰن الرحيم فلال وكيل نے اي موكله فلا ندكو بككم وكالت ندكور و بالا يتحرير بذا بعوض مبر ندكور و بالائے تحریر ہذابتز و سیج سیح بحضور ایک جماعت گوابان عادل بسندیدہ کے اپنے نکاح میں لے لیا اور تحریر کوختم کر دے اور درصور تیکہ عورت كى غير كى عدت من مواوراس في وكيل كواسية ساتھ نكاح كرينے كايادوسرے مرد سے نكاح كراد سے كاوكيل كياتو لكھے ك مماة ندكوره في ال كواك بات بن ايخ قائم مقام كيا كدائي ساتهاك كانكاح كري فلاس ساس كا نكاح كرد به بعداز انك اس کی عدت جس میں وہ فلال کی جانب سے ہے گذر جائے والقد تعالی اعلم نوح و عمرتمام آ دمیوں سے خصومت کرنے میں وکیل کرتا۔ میتج سریدین مضون ہے کہ فلاں نے فلاں کووکیل کر کے اپنے قائم مقام کرویا اس امریس کہ اس کے حقوق جوتما م او اول میں ے جس کی طرف یا جس کے ساتھ یا جس کے پاس وجس کے قصد میں جی مطالبہ کرے اور ان لوگوں سے وصول کرے اور ان سے ان کے داسطے خصومت کرے اور جس رقتم عا کد ہوای ہے تیم لے اور جومتو جب جلس ہوائی کومجوں کرادے اور جس کو جا ہے جھوڑا دے پھر قید خانہ کی طرف اعادہ کرا دے اور جس ہے جا ہے فیل لے اس کو وکیل مخاصم کیا کہ خود خصومت کرے اور مخاصم کیا کہ او کو ل ك خصومت كى اس پر اعت كى جائے كەرىغودلوگوں برگواہ قائم كرے اور مدى لوگ اس پرگواہ قائم كريسوائے اقرار كے كدموكل ير اس کا کونی اقرار جائز نہ ہوگا اور اگر اس نے کسی گواو کی جس نے موکل پر گواہی دی ہے تعدیل کی تو تعدیل جائز نہ ہوگی اور اس و کیل کو ا جازت دی که این ماتحت این مثل ان سب باتوں کا دکیل کر لے اس طرح اس کو بوکا لت صحیحہ جائز وہا فذ ووکیل کیااوراس دکیل نے ای کیل آو کیل میں اس وکا است فہ کورہ کو بھیو ل سیح قیول کیا اور دونوں کبلی مقد وکا است ہے بعد اس کے محت و تمام ہونے کے متخر ق ہوئے آخر تک واللہ تعالیٰ اعلم نوع دیگر تو کیل خصومت خاصة اس کی عبارت بعینہ عبارت خصومت عامہ ہے جو او پر فہ کور ہوئی ہے فظ فرق اس قدر ہے کہ بجائے عام لوگوں کے فلاں بن فلاں جس ہے خصومت وصول کرنے کا وکس ہے تحریر کرے نوع و گرفتا و اس کے واسطے و کیل کرنے اپنے تائم مقام کیا گہا م کا تمام کے واسطے و کیل کرنے کی پیٹر میر ہے کہ پیٹر کیا گئا م مقام کیا گہا ہی کہ اس معاملہ علی و اس و قل اس کے مسب صدو دوختو ق نہیں و تمارت کے اس کے فروخو نو اور شرکی اس کے خور و فروخت کر کے اس کا تمام کی مقروف کر ہے اور جس کو چاہاں معاملہ علی و کیل کر ہے اور درک کا ضامی ہوجائے اور خرپدار کو جو فروخت کر جاس کا تمام میں مشخول ہوں اور اس موکل نے تمام وہ چیز جس کے بالمشافیہ بھیول سیح قبول کیا جس اس و کا لت کو مول کہ ہوں اور اس موکل نے تمام وہ چیز جس کے بالمشافیہ بھی و کا لت و اقع ہوئی ہے اس و کیل کو ہر دی اور و کیل فہ کور نے اس سے لے کر در حالیہ ہر مانع و منازی سے فروخت کرنے واسطے و کا لت و اقع ہوئی ہے اس و کیل کو ہر دی اور و کیل فہ کور نے اس سے لے کر در حالیہ ہر مانع و منازی سے باخس میں کو و کا لت فروہ و تعنہ کر لیا اور اگر مشتری میں اور شری مقدر و معین ہوتو اس کو بیان کروے کہ اس کو فلاں کے باتھ فالی تھی سب پر بھی و کا ت نہ کورہ و تعنہ کر لیا اور اگر مشتری میں اور شری میں مقدر و معین ہوتو اس کو بیان کروے کہ اس کو فلاں کے باتھ فالی تھی سب پر بھی و ذمت کر ہے واللہ اعظم ۔

نوع دیگرتو کیل بحفظ الماک کی تحریراس طرح لکھے کہ فلاں نے فلاں کو کیل کر کے اپنے قائم مقام اس بات میں کیا کہ اس كى تمام الماك واموال محدووات ازقتم ارامنى وعقارات وحيوانات ومكيلات وموزونات وغلامان وكنيران وعروض بربر مهاوصامت وناطق وغیرہ جمیع اقسام اموال کی حفاظت کرے ہیں ان کی حفاظت کرے اور ان کوکرایہ پر جلائے اور اراضی کی خودز راعت کرے اور جا ہے کی کوھزارعت پر دے دے اور ان کے غلانت کو دصول کرنے اور اس کے اسپاب واملاک کی تکہبانی رکھے وتعہد کرے اورتعمیرو ورتی پراچھی طرح قیام کرے اور جب تغییروخرید کی ضرورت ہوتو موکل فذکور کے مال ہے خرچ کرے اور اس میں ہے کوئی چیز فروخت نہ کرے بلکدرہنے دے اور اس کی حفاظت کرے ہی سب کے واسطے اس کو بو کالت صحیحہ جائز ہ تافذہ و کیل کیا اور اس و کیل نے اس تجلس عقد وكالت من اس سے اس وكالت فدكور وكوعلانية خطا ؟ بالمشافه قبول كيا اور به بتاريخ فلاں واقع ہوا۔ نوع ويكرورتو كيل خريديه تحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں نے فلاں کو بو کالت صححہ و کیل کیا کہ تمام داروا قع موضع فلاں الی آخرہ کواس کے واسطے فلاں سے خریدے (اوراحوط یہ ہے کہ یوں لکھے کہ ایسے مخلص ہے اس کے واسطے نریدے جس ہے اس کی بیج کردینی جائز ہے ) ہیں میتمام وار مع اس کی ممارت و زمین و چنین و چنان کے اس کے لئے سب انواع اموال وقلیل و کثیر میں سے جس کے عوض خرید تا پہند کرے خریدے اور اس میں اپنی رائے سے مل کرے اور جو پچھاس میں کرے وہ جائز تصور ہوگا اور اس کوخرید کر اس کائٹن اس موکل کے مال ے اواکرے اور جا ہے اپنے مال ہے بدین شرط اواکرے کہ اس کوموکل کے مال ہے واپس لے اور اگر اس میں کوئی عیب یائے تو اس عیب کے واسطے خصومت کرے اور اس عیب کی وجہ ہے واپس کردے اور اگر اس کو ندو یکھا ہوتو بخیارر ویت اس کو جانے واپس کروے ہی اس معاملہ خرید میں اس کے قائم مقام ہواور اس معاملہ نے واسطے جس کو جانبے وکیل مقرر کر دے اور جب جانب کامعزول کر دے اور اس وکیل نے اس تو کیل کو بالمواجہ تبول کیا اور تحریر کوتمام کرے نوع و گردر تو کیل با جارہ بیخریر بدین مضمون ہے کہ فلاس نے فلاں کو بو کالت میجہ اس أمر کاوكيل كيا كه اس موكل كاتمام دارواقع مقام فلاں جس كے مدودوچنين و چنان بيں مع اس كے مدودوختوت اتی آئر وجتی مت کے واسطے لوگوں میں ہے جس کو جا ہے تمام اقسام اموال میں سے خواہ تمن ہوں یا ووسرا مال ہوجس مال کے عوض میا ہے جس طریقہ سے جا ہے اجارہ پر دے دے اور جو پھھاس معاملہ میں کرے گاوہ جائز ہوگا اور اس میں رہنے کے واسطے اس کواجارہ

پردے دے اور جس کو انجارہ پر دے اس کو پر وکرے اور جس طرح پر اجرت پندکر کے قرار دے اس کو وصول کرے اور اس سب میں
اپنی دائے پھل کرے اور جائے کی کو اس معاملہ میں وکیل کرے اور جب جائے اس کو معزول کرے اور جس طرح جائے ہم وا بعد
اخرے وکیل کرے ومعزول کرے جب تک وہ اس وکا لت نہ کورہ پر ہے اور دونوں کے افتراق ہے پہلے اس وکیل نے بید کا لت
نہ کورہ بالمواجہ قبول کی اور اس وکیل نے تمام بیردار نہ کورہ موکل ہے لے کراس موکل کے اس کو بیسب سپر دکرنے ہے اپنے قبضہ میں
جسم اس وکا لت کے کرلیا ہی اس وکیل کو جو ورک اس سب میں چیش آئے گا اس موکل پر اس کے واسطے وہ واجب ہوگا جو تھم شری ہے
اور دونوں نے اپنے اور گواہ کر لئے وافتہ تعالی اعلم۔

نوع دیگرسی دارمعین کے کرایہ پر لینے کے واسلے وکیل کرنے کی تحریراس کوتنام دار دواقع موقع فلاں محدود و بحد وچنین و چنان کومع اس کےسب صدور وحقوق الی آخر واس کے واسطے فلال سے اور جس سے اس کا اجارہ وینا جائز ہو جب تک بیوکیل اس وكالت رب اجارہ لے ہيں اس كواس موكل كر بنے كے ليے جتنى مدت كے واسطے جس اجرت كے يوض جس طرح جا ہے اجارہ پر لے اور جواس معاملہ میں کرے وہ جائز تصور ہوگا اور اس معاملہ میں اپنی رائے پڑھل کرے اور جس کو پیند کرے اس معاملہ کے واسطے ويل كرے اور جاہے وكالت معزول كرے جب جاہ اورجس طرح جاہے اورجتني مرتبہ جاہم أ بعد اخرى ايا كرے اور ا ہے وکمیوں کوا پنے قائم مقام کرے اور ان کے واسطے وہی اختیار ات دے دے جواس کے واسطے جائز ہیں اور جب اس کوا خار ہ پر فے لے قواس موکل کے واسطے اس پر قبضہ کر لے خواہ اُس کو باجرت مجل لیا ہو یا موجل جس طرح اپنی رائے کے موافق لیا ہو ہس جائے اس اجرت کواینے ذاتی مال سے اوا کرے تا کہ اس موکل کے مال سے واپس لے اور جا ہے اس موکل کے مال سے ادا کر دے اس سب میں اپنی رائے بیمل کرے بھروکیل نہ کور کا قبول کرنا از ضان ورک اور گواہ کر لیما تحریر کرے اور و کالت نامہ کوختم کرے نوع و میردار غیر معین اجارہ پر لینے کی تحریر کی صورت اسطرح ہے کہ میتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں سے فلاں کو وکیل کیا اس کوتمام اس چیز کے واسطے جو بیان و ندکور ہوئی ہے بوکالت صحیحہ وکیل کیا تا کہ فلاں مقام پر جو دار وحویلی و بیت موکل کے سکونت کے لائق ویجیے اس کے واسلے جتنے ونوں و برسوں ومحتوں کے واسطے جس اجرت پر اثمان وغیرہ سے جتنی کواس کورائے میں آئے جس طرح رائے میں آئے اجارہ بر لے لے اور آئندہ مکل اوّل کے حریر کرے نوع دیگراراضی کومزارعت بردینے کے واسطے وکیل کرنے کی صورت تحریب ہے کہ فلاں نے فلان کو اپنی تمام اراضی واقع موقع فلاں محدود بحدود چنین و چنان جو کہ اراضی قامل زراعت ہے فی الحال صالح زراعت ہے مزارعت پر دینے کے داسلے بوکالت صححہ وکیل کیا تا کہ اس کومع اس کے عدود وحقوق کے جتنی مدت کے واسلے جا ہے جس تخف کو جا ہے مزارعت پر دے دے برین کہ جس کو مزارعت پر دے وہ اینے بیجوں ے خریف اور بیع کا کو غلہ جا ہے بودے اور وکیل ندکورکوانعتیار ہے کہ جس حصہ پیداوار پر جا ہے لیل وکثیر سے مزارعت پر دے جووہ اس میں کرے گاوہ جائز متعور ہوگا ادراس سب کے داسطے جس کو جاہے دکیل کرے اور جب جاہے اور جس طرح جاہے مرة بعد اخری ایسا کرے اس عی اپنی رائے بعض کرے اورجس کوجاہے اس معاملہ میں اپنے قائم مقام کرے اور جس کو بیز مین مزارعت پر دے اس کے سپر دکرے اور اس کی بیدوار میں جو حصہ دخت موکل کے واسطے واجب ہواس کو وصول کر لے اور فلاں نے اس کو وصول کیا اور موکل کا سپر دکریا اور صان درک و گواہی کرا دینا سبتحريركر اوزاكر ج موكل كي طرف ميرون تويول كهورة ماكداس كواس موكل كي بيجول عدر راعت كرروالله تعالى اعلم نوع دیگرزمین کومزارعت پر لینے کے واسطے وکیل کرنے کی بیصورت تحریر ہے کہ فلاں نے فلاں کوایے واسطے زمین مزارعت پر لینے کے واسطے بوکالت صححہ جائز دو کیل کیا کہ اس کے واسطے تمام اراضی واقع موضع فلاں محدودہ بحدودہ چنین و چنان اس

کے مالک فلاں سے اور جس کواس کی مزارعت پروینے کا اختیار ہوجتنی مدت کے واسطے جا ہے مزارعت پر لے تا کہ بیموکل اس میں اسے بیجوں سے جوغل خریف ورزیج کا جا ہے زراعت کر سے اور جتنے حصہ پریدو کیل جا ہے لیے اوراس میں اپنی رائے برعمل کرے اور آ مے بطریق سابق تمام کرے اور اگر و ہے والے کی طرف ہے جج ہوں تو اس کو بیان کر دے نوع و گیر باغ انگور معاملہ پر لینے کے واسطے ویل کرنے کی صورت تحریر بیہ ہے کہ فلاس نے فلال کوتمام باغ انگوروا قع موقع فلال محدودہ بحدود چنین و چنان مع حدود وحقوق معاملہ پر لینے کے واسلے بوکا لت صححہ جائز ہوکیل کیا کہ اس کرم کواس کے واسطے اس کے مالک سے یا جس کواس کا معاملہ پر دینا جائز ہاں سے جتنی دے کے جتنے حصر تلیل وکثیر پر جاہے معاملہ پر لے لے بدین شرط کہ بیموکل اس کے سینچنے وحفاظت کرنے واس تے تمام معالج پر قیام کرے اور اس سے واسطے جس کو جا ہے جس طرح جا ہاور مرة بعد اخری جتنی مرتبہ جا ہے دیل کر کے اپنے قائم مغام کردے اورایس سب میں اپنی رائے برعل کرے اور جو پھھاس معاملہ میں کروے گاوہ جائز متصور ہوگا اور اس و کالت کے تقم ہے جوچیز موکل کے واسطے معاملہ پر لے اور اس پر قبضہ کر لے اور وکیل کا قبول کرنا و گواہی کرا ویناسب تحریر کرے اور جائز ہے کہ اس میں بول تحریر کرے کہ قلال مقام پر جو ہاغ انگور اور جو در دنت جس حصہ بٹائی پر جا ہے موکل کے واسطے معاملہ پر لے لے نوع دیگر ا ثبات نب وطلب ميراث ك واسط وكيل كرنے كى صورت تحريريه ب كدفلان نے فلان كواس واسط وكيل كيا كراس كا برحق جواس کے واسطے بسب میراث اس کے والد فلال سے ثابت ہے طلب کرے اور اس کا نسب ٹابت کرے واس کے والد کی وفات و عددوار ثان ثابت كرے اور اس كے ہرحق كے اس مقدمہ ثابت كرنے كے واسطے اور تاكداس سب بنى اس كے واسطے نسومت و منازعہ محکمہ میں دائر کر کے فیصلہ کراوے بدین شرط وکیل کیا کہ اس وکیل کا کوئی اقراراس موکل پرنیس جائز ہے اوراس سے سکے کرلینا مجمی نہیں جائز ہے اور جو کواہ موکل پر اس کے ابطال حق کی کوائی دے اس کی تعدیل بھی بحق موکل نہیں جائز ہے اور فلال نے اس وكالت كوتبول كيادلي أخره فوع ويكراكر وكيل حفاظت كوموكل نيري كياتواس كتحرير كي بيصورت بك فلال في بطوع خودا قرار کیا کہ میں نے فلاں کواپنی تمام اراضی وعقار واموال وعمارات کی برداخت اوراس سب کی اصلاح وا تفاق کے واسطے واس کے توائب ادا کرنے اوراس کے غلات و حاصلات وصول کرنے کے واسطے اور سوائے اس کے اور امور متعلقہ کے واسطے بو کالت صححہ وکیل کیا تھا الس اس وكيل في استخ برس اس كوعدل وانصاف سانجام ديا مجر جا باكم ش اس كووكالت عفارج كرون اورجو يجواس كے قبقته مس ہے اس پر قبضہ کرلوں ہیں میں نے اس سے جو پچھاس کے قبضہ میں تھا سب کا حساب کتاب فلان تاریخ تک بھا سیسی مجھ لیااور اس وكيل نے جھے كو جو كھاس كے قضد من اس معاملہ فدكور كا باتى تھا مب اداكر ديا اوراس كے دينے سے ميرے قبضه كرنے سے وہ برى بوكميا اوراب جھىموكل كاس وكىل بركوئى حق ووكى وخصومت كى وجد ئىس رااوراس وكىل نے اس كےاس سب كى بالمواجه تقمدیق کی اور دونوں نے اسے اور کواہ کروئے اور تحریر کوختم کرے واللہ تعالی اعلم۔

نوع دیگراوراقر اروکیل بقبضه دین ☆

یہ جس پر گواہ ہوئے ہا اس قلال نے قلال سے تمام وہ چیز جوفلاں کی لیمی موکل کی اس پر تھی وصول کرلی بھی وصول کرلی بھی موکل کی اس پر تھی وصول کرنے بھی موکل کے اس قلال اس بھی موکل کے اس قلال اس بھی موکل کے وصول کرنے کا وکیل کیا ہے اور اس پر تبضہ کرنے پر مسلط کیا ہے بھی موجو و تسلیط جائز بدین طور وصول کیا کہ اس موکل کے واسطے تمام و کمال اس مطلوب کے اس وکیل کوتمام و کمال و سے سے وصول کرلیا اور اس مطلوب کو وہ دستاہ پر جوموکل ند کور کے واسطے بابت مال ندکور کے اس مطلوب نے تحریر کردی تھی مطلوب کو دے دی اور اب اس موکل کے واسطے اس پر اور اس کے باس اور اس کے ساتھ اور اس کے قضہ میں اور اس کے سب سے کے واسطے اس بال کی بابت اس مطلوب کی جانب اس پر اور اس کے باس اور اس کے ساتھ اور اس کے قضہ میں اور اس کے سب سے

سمی آ دمی کی جانب بعدائ تحریر کے کوئی حق و کوئی دعوی و کوئی مطالبہ سی وجہ ہے اور سی سبب ہے باتی نہیں رہا اور اس مطلوب کے واسطے تمام اس درک کو جوموکل ندکور کی طرف یا کی آ دمی کی طرف ہے بیش آئے بضمانت صححہ ضامن ہوا کہ اس کواس درک ہے خلاص كرے كا يابقدراس درك كے جو مال اس سے وصول كياہے واپس دے كا چرتح ركو بدستورتمام كرے نوع و يكرا بسے طور بر توكيل کہ بعدوتو ع کے باطل نہ ہو سکے۔ابتداہے بدستور لکھے بھرتو کیل وتیول کے بعدتحریر کرے کہ بیتو کیل بدین شرط ہے کہ ہر ماہ یہ موکل اس وکیل کواس و کالت سے معزول کرے تو یہ وکیل تمام امور ندکورہ کا بتو کیل جدید وکیل ہوجائے گا۔ جیسا پہلے تھایا و کیل کی طرف سے تکھے کہ بدین شرط کہ بید کیل ہرگا ہید کالت اس موکل کور د کرد ہے تو وہ بو کالت جدیدتمام امور مذکورہ کے واسطے اس کاوکیل ہوجائے گا اورا گر دونوں باتوں کوجمع کر دیا توضیح ہے اور لفظ ادر کے ساتھ عطف کرے بس موکل کی طرف سے لکھے کہ بدین شرط کہ ہرگاہ یہ موکل اس وکیل کواس و کالت ہے معزول کر ہے الی آخر ہ بھر وکیل کی طرف ہے لکھے کہ اور بدین شرط کہ ہرگا ہ وکیل اس و کالت (ف) کواس موکل کووا پس کر سے الی آخرہ اور اس کے واسطے دوسر اطریقہ ہے کہ وکیل وکالت سے معزول نے ہوسکے وہ یہ ہے کہ وکالت کوایک مدت معلوم کے واسطے باجرت معلوم اجارہ کر لے بس یوں لکھے کہ پیٹر ریدین مضمون ہے کہ فلاں نے قلال کوایک سال کامل بارہ مہیند متو ہتر از ابتدائے تاریخ فلاں ماہ قلال سنے فلال افایت تاریخ فلال ماہ فلال سنہ فلال کے واسطے بعوض اینے درم کے با جارہ صحیحہ اجارہ پر لیا جس میں فساد نہیں ہے اس واسطے اجارہ پر لیا کہ بیموجر اس متاجر کے واسطے اس کے اصاف اموال اراضی وعقارات و سائز الماک واعیان ومنقول میں ہے جن کی تیج جائز ہے جواس کی رائے میں آئے اور نیز جن اموال کا مستاجر مذکوراس مدت اجارہ کے اندر مالک ہوجائے ان میں ہے جواس کی رائے میں آئے اس متاجر کے واسطے فروخت کرے اور اس موجر نے تمام اجرت ندکور واس متاجر کے اس کورینے ہے لے کر پوری وصول کرلی اور بیمتاجر اس سب سے بری ہوگیا ہی اس موجر کواس میں جودرک پین آئے آخرتک بدستورتحریر کرے کنوع دیگراگر حاضر نے غائب کودکیل کیاتو اس طرح تحریر کرے کہ میتحریر بدین مضمون ہے کہ فلال نے فلال کواس واسطے وکیل کیا برستورمعلوم لکھتا جائے بہال تک کدوکیل کی طرف سے تبولیت لکھنے کا ذکر آئے تو لکھے کہ فلال اس مجلس تو کیل سے غائب ہے اور موکل اس فلاں نے اس غائب فلاں وکیل کواس سب کے قبول کا اختیار دیا جب کہ اس کو پینج اوراس کواس سب پرمسلط کر دیااورا پینے او پراس سب کے گواہ کر دیئے اور بیافلاں تاریخ واقع ہوا۔ پھر جب وکیل نہ کورکوخبر پینجی اور أس نے تبول کرلیا تو تحریر کرے کہ گواہ ہوئے کہ فلال یعنی وکیل نے بطوع خود اقرار کیا کہ اس کوفلال تاریخ پینجی کہ اس کوفلال نے تمام اس بات کا جود کا ثبت تامد بذایی ندکور ہے دکیل کیا ہے اور اس و کا لت نامہ کی نقل رہے ۔ بسم الند الرحمٰن الرحيم بس و کا لت نامہ کو اوّل سے آخرتک نقل کردے اور اس کو ہرگاہ فلال کے وکیل کرنے کی خبر پینی اور اُس نے بیسب وکالت بقول جائز قبول کی تو اس ے دہ فلاں کا تمام ان امور ندکورہ کے واسطے وکیل ہو گیا اور تحریر کوئتم کرے۔

توع دیگر در مزل وکیل یکواہان مسیان آخر تحریر بذاگواہ ہوئے کہ فلاں لینی موکل نے بطوع خودا قرار کیا کہ اُس نے فلال
کوتمام ان امور کا جن کوو کا لت نامہ بذائضمن ہے وکیل کیا تھا اور وکا لت نامہ نہ کور کی نقل ہیں ہے ہم اللہ الرحم ہی وکا لت نامہ
کواؤل ہے آخر تک نقل کروے پھر لکھے کہ اس نے اس کے بعد اس کو فلاں روز بتاریخ فلاں اس سے اس سب سے معزول کرنے کا
خطاب کیا اور اس کواس سب سے معزول کردیا اور خاری کردیا اور اس کا ہاتھ اس سب سے کوتا ہ کیا بحضوری فلاں وفلاں کے اور یہ
وولوگ ہیں جن کواس سے وکیل کرنے پر گواہ کردیا تھا اور اُن کے کا نوں نے اس کا وکا لت نامہ سنا تھا اور یہ لوگ اس وکیل اور اس موکل کو
وولوگ ہیں جن کواس کے وکیل کرنے پر گواہ کردیا تھا اور اُن کے کا نوں نے اس کا وکا لت نامہ نہ کور کی تاریخ ہیں اپنے خطوں
اچھی طرح بمعرفت میچے پہچانے ہیں اور الن دونوں کے نام ونسب سے واقف ہیں انہوں نے وکا لت نامہ نہ کور کی تاریخ ہیں اپنے خطوں
سے اپنی گوائی اس پر خابت کی تھی تمام اس معاملہ کی جو وکا لت نامہ نہ کور ہی تحریر ہے اور اگر معزول کرنا بالشا فہدند ہو بلکہ اس

کے پاس خبرد ہندہ وا گاہ کنندہ بھیجاتو بعداس تحریر کے کہ اس کواس معزول کیااوراس کا ہاتھ اس مے کوتاہ کیا یوں تحریر کرے کہ فلال وفلان کے ذمداس نے بیکام قراردیا کداس وکیل ندکورکواس کی خبردیں اوراس کواس سے آگاہ کردیں اوراپے او براس کے کواہ كرديئے پھر جب اس كواس كى خبر يہنيے اور و ومعزول ہوجائے تو كھے كە كواو ہوئے كەفلال يعنى موكل نے فلاں وفلاس كے بير ديدكام کیا کہ دونوں فلال معنی وکیل کو مینیر بہنچادیں کہ اس مے موکل فلال نے اس کوتمام اس چیز ہے جس کا اس کو و کا لت نامہ میں وکیل کیا تھا جس كابينية بمعزول كياب اوروكالت نامه كي فقل بدير بهم الله الرحمن الرحيم بي وكالت نامه كواوّل سي آخر تك تقل كرو ي پر کھھے کہ فلاں وفلاں ہے مینبرواعلام بحضوری گواہوں کے واقع ہوااورو وفلاں وفلاں میں اور انہوں نے ان کوانی آئکھوں ہے دیکھااور کا نوں سے ان کا کلام سٹابعداز انکہ اس موکل نے ان کوفلاں تاریخ اس بات پر گواہ کر دیا تھا در طالبیہ وہ بدون وعقل سے سے و تندرست تھا کہ میں نے ان دونوں کو بیاکا مسپر دکیا اور ان دونوں کواینے قائم مقام کیا اور بیاس فلاں معزول کو بمعر ونت صحیحہ بہجائے ہیں اور اس کے نام ونسب ہے واقف ہیں اور س فلال معز دل نے اس کامعز ول کرنا جس طرح اس نے اس کواپنی و کالت مذکورہ ہے معزول کیا ہے قبول کیا اورانہوں نے اپنی گواہیاں اپنے خط ہے آخر تحریر بندا میں ثبت کردی ہیں اور پیقلاں تاریخ واقع ہوااور اگر کسی ٹا بت الوکالت کومعزول کیا جس ہے میرکہا ہے کہ ہرگاہ میں تجھ کواپنی اس وکالت ہے معزول کروں تو تو بوکالت جدیدِمثل سابق میرا وكيل بيب آياس كامعزول كرمامكن بي انبيس توشيخ الاسلام حنن بن عطاء بن حزه في اختيار كيا كراس لفظ ميمكن بيك يون لکھے کہ میں کئے تھے سے کہاتھا کہ تو میرااس سب کے واسطے وکیل ہے بدین شرط کہ ہرگاہ میں تخصے معزول کروں تو تو میرااس واسطے بوكالت جديد وكيل ہوجائے گا اور من نے تحوكواب اپن تمام وكالتول مطلقيرومعلقه ےمعزول كيا اوراس برسب كا اتفاق ہے كه اگر یوں کہا کہ ہرگاہ تو میراوکیل ہو جائے تو میں نے تھ کواس ہے معزول کیا تو سی نہیں ہے اس واسطے کہ عزل کو شرط کے ساتھ معلق کرٹا باطل باوراطلاق سيح بوالثدتعالى اعلم

#### کفالات کے بیان میں

کے بعد جب وہ اس کے نفس کا مطالبہ جھے ہے کرے گا اس کے ہر دکروں گا بیقہیر بیش ہے۔ نوع دیگر تعلیق کفالت بمال شرط عدم ہر دگی تقس مکفول عنہ بہل کفالت نفس کی تحریر اس طور ہے لکھے جس طرح نہ کور ہوئی ہے پھر قبول لکھنے ہے پہلے لکھے کہ بدین شرط کفالت نفس کر لی کہ اگر مکفول عنہ کو فلاں روزیا جس وقت مکفول اس مطالبہ کر ہے ہیرونہ کروں تو تمام اس مال کا جس کا اس مکفول عنہ بر مطالبہ کرتا ہے فیل ہوں گا اوروہ اس فقد روزم جی اور تمام اس چیز کا جواس پر از قسم قرضہ ثابت ہوئی ہے اس جس کوئی علت و جہت نہ ہوگی بدین شرط کہ اس کے بعد اس طالب کو اختیار ہوگا کہ جا ہے ہرواحد کو فلاں فیل و فلاں مکفول عنہ کو تمام اس مال کے واسطے ماخو و کر ہے جب جا ہے اور جا ہے دونوں جس سے ایک کو اس سب کے واسطے ماخو و کر ہے جب جا ہے اور جس طرح جا ہے اور جس سے بھال تک کہ اس فرض خواہ کو اس کا پورا قرضہ تی ہوئی جا ہے ایک کی سب سے اس قرضہ سے بریت وقع ہو جائے اور بیسب سے بریت ہیں ہے اس مطلوب کے تھم ہے واقع ہوئی اور اس سب بران اوگوں نے گواہ کرد سے بریت واقع ہو جائے اور بیسب کا فارہ کرد سے ایک آخرہ۔

اگرایک شہر میں نفس مکفول عندسپر دکرنے کی شرط کرنی مجراس کو دوسرے شہر ہیں سپر دکیا تو امام اعظم کے نزویک بری ہو جائے گابشرطیک ایسے مقام پر ہوجہاں اس سے اپناانصاف کراسکتا ہے اورصاحبین کے زریک جب تک مقام مشروط می سپردن کرے تب تك يرى نديوكا -اى طرح اگرسپردكرنے كے واسطى كاس قاضى كى شرط كى بوتواس ميں بھى ايسانى اختلاف علم باورا كرمكفول عندتے اپنے تین کفیل کے میر دکرنے ہے اٹکار کیا تا کہ وہ مکفول لہ کے میر دکرے ہیں اگر اس نے اقرار کیا کہ فیل نے اس کے تکم ے کفالت کی ہے تو اس پر جرکیا جائے گا کدایے شین کفیل کے سپر دکرے تا کہ مکفول لد کے سپر دکرے ای طرح اگر وہ دوسرے شہر میں ہوتو اس پر جرکیا جائے گا کہ مفکول لہ سے شہر میں جائے اور اگر اس نے اپنی اجازت سے کفالت کرنے سے انکار کیا اور شم کھا گیا اور گواہ موجود نہیں ہیں تو اس پر جرنہ کیا جائے گا۔ وجہ دیمر برائے بیان کفالت بمال پر کفالت بنفس کفالت صحیحہ جائز ہ اور بیتی کفیل میں احوط ہے کہ یوں تکھے کہ بدین شرط کہ فلاں کوفلاں سپر دکروے گا بروز فلاں اورا گرروز فلاں ہرگا ہ وہ مطالبہ کرے اور میں سپر دنہ كرون الى آخر واس واسطے كمثايدمكفول لداس ون خود ثال جائة تاكه مال برؤمه تقيل واجب موجائة اس واسطے بم في فيل كے حق بی رعایت رکھی اور شرط میں درج کر دیا کہ درصور تیکہ مکفول لہ طلب کرے اور وہ میر و نہ کرے تو ابیا ہوگا اور اگر ایک جماعت نے ایک مخص کے نفس کی کفالت کی تو اس کو بیان کردے اور میجی تحریر کردے کہ بدین شرط کہ مفکول لدکوا عتیار ہے کہ ان سب ہے یا ہرایک سے تغرب مکفول عند کا مطالبہ کرے اور بدین شرط کہ ہرایک ان میں سے اس طالب کے واسطے اپنے ساتھیوں کے عکم سے ان کے نفوں کا بھی کفیل ہے یہاں تک کہ فلاں کو اس طالب کے سپر وکریں اور تحریر کو فتم کرے نوع و میر در کفالت بمال۔ بیتحریر بدین منمون ہے جس پر گواہ ہوئے کہ تا ایں قول کہ میں نے فلال کے واسلے فلال کی طرف ہے اس کی اجازت ہے تمام اس مال کی جو فلاں پر ہے اور و واس قدر ہے صانت صححہ کر لی کہل فلاں کے واسطے یہ مال فلاں پر بسبب صانت ندکور و کے واجب ہوا لیس فلال کو اختیار ہوا کہ فلال تغیل کو اس کے واسطے ماخوذ کرے اور اس میں ہے جس قدر کے واسطے جاہے ماخوذ کرے اور جب جاہے اور جس كيفيت سے جاہے اور برگا و جاہے ماخوذ كرے اور اگر دو فيل ہوں تو كھے كديس اس فلاں كوا حتيار ہوا كدونوں كواس كے واسطے اور اس مں سے جتنے کے واسطے چاہے ماخوذ کرے چاہیے ان دونو ل کو ماخوذ کرے اور چاہے ایک کو اور چاہے ہرا یک کوجس طرح جاہے اور جب جاہے ایک بعد دوسرے کے دونوں کو ماخوذ کرے اور فلال طالب کے دونوں میں سے ایک کے ماخوذ کرنے سے ے۔ اقول بیسب قبو وبغرض احتراز غدامپ مختلہ جی ورنہ بنظر ند ہب حنیہ ان کی چھھا جست نبیل ہے اا

دوسرے کو میچھ پریت شہوگی مہاں تک کدو واپنا بورا قرضہ وصول یائے اور فلاں میں سے ہرایک بھی ووسرے کے دوسرے کی طرف سے دکیل خصومت ہے کہ بمقابلہ فلال طالب کے جس حق کا و واس کے موکل پرمطالبہ کرے قصم ہوگا اور دونوں میں ہے ہر ایک نے دوسرے کی وکالت کو بالمواجه قبول کیا اور فلال لین طالب نے دونوں کی طرف ہے اس کفالت کو بالمشافه قبول کیا اگر دونوں میں سے ایک کی دوسرے کی ملک کی کفالت کرنا شرط کی ہوتو تکھے کہ ان دونوں کفیلوں میں ہے ہرایک اس مکفول لے کے واسطے دوسرے کے تھم سے دوسرے کے حصد کا اس مال میں سے ضامن ہے ہی اس کو اعتبار ہے کہ دونوں سے مطالبہ کرے یا دونوں مل سے ہرایک سے تمام اس مال کا مطالبہ کرے اگر جا ہے اور اگر بغیر تھم دوسرے کے ہوتو لکھ دے کہ بدون اس کے تھم کے ہے۔ نوع ديگراگر پسر في بعد موت پدر كے منانت كى تو كھے كتر يربدين مضمون ب كواه لوگ جن كانام آخر كريس ذكور ب كواه موئا این تول کے زید کے اس کے والد فلاں ہراس قدر درم قرضہ لازم وحق واجب ہیں اور اس کے والد فلاس نے وفات یائی اور اس کی میراث اس پسر کے ہاتھ آئی اور دواس قدرورم ہیں یا آئی زمین ہے جس کی قیت سے بقر ضدادا ہوسکتا ہے اور پھے بچتا ہے اوراس پسر نے اپنے والدی طرف سے اس زید کے واسطے اس تمام مال کی ضائت صحیحہ جائز وکر لی اور زید نے اس کی ضائت کو بالشافهہ تبول کیا الى يرتمام مال زيدكے واسطے اس بسر ير بحكم اس منهان مذكور كے ہوگيا اس بسركوبيال اس زيدكود يے سے ہركا ومطالبة كرے بسبب ایسے تن کے جودوی کرتا ہے بگوائی وقتم کھا نکارنیں ہاوراس کوکوئی جت کی وجہ سے اس کے ابطال میں ہیں ہے جس کی اس نے زید کے واسلے منانت کرلی ہے اور دونوں نے اپنے اوپر اس کے گواہ کر لئے آخرتک اور مدہم نے لکھ دیا کداس کے قبند میں پدر متوفی کا ترکہ آ حمیا ہے اس واسلے کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی ایسامال ندچیوڑ ااور پسر نے کفالت کرلی تو نہیں جائز ہے۔ پس اگراس نے میراث ندچیوڑی ہوادراس کفالت کی ضرورت واقع ہوئی تو لکھے کدو ومر کیا اوراس نے پچھال ندچیوڑ ااوراس پرنے جا ہاکداس کی کھال ایکوآ محب سے چیزاد ہاوراُس کا ذمہ فارغ کراد ہے بس اس کی طرف ہاس کے حق کی رعایت ہے اس ال في صانت كرتا ہے اورا يسے حاكم في جس كا تكم مسلمانوں كے درميان جائز ہے اس كفالت كى صحت ولزوم كا تكم وے ديا اورتحرير کوختم کرے اور اگر کفیل نے مکلول عند کی طرف ہے مال ادا کیا اور مکلول عنہ ہے اس کا اقرار بعرض و ٹافت تحریر کرانا جا ہاتو لکھے موامان مسيان وتحرير بذاكواه وع كدفلال في بطوع خودا قراركيا كدزيد كاس يراس قدردرم قرصدلازم وحل واجب بسبب يج تعاور فلاں نے اس کی طرف سے اس قرض کی کفالت اس کے تھم ہے اس زید کے واسطے بطور سے کی تھی اور اس تقبل نے اس کی طرف سے بیمال تمام و کمال اوا کر دیا اور اس تفیل کے واسطے اس پر بیال تی الحال واجب الا وا ہے اس مقر کواس سے بچھا نکارٹیس ہاورنہ کی وجد سے کوئی دعویٰ ہے جومو جب اس کے ابطال کا ہواور اس کی کسی طرح پریت نہیں ہے۔ الابدین طریق کہ بیسب مال اس کوادا کردے اور سمقرآ جے کے روزاس کے اداکرنے برقادر ہاوراس فیل مقرلہ نے اس کے اس اقرار کی بالمواجد تقدیق کی پرترر کوشتم کرے کو انی الحیط-

ل كمال الخ اشاره عذاب قبر كي طرف سياا <u> ۳ مینی ماقی حسب در نتور کلهیما ا</u>

ففل أزور

# حوالہ کے بیان میں

می تربدین مضمون ہے جس پر کوا بان مسمیان آخر تحریر بنداسب کواہ ہوئے ہیں کہ زید نے اقر ارکیا کہ عمر و کے بکریراس قدر درم حق واجب وقر خدلازم بسبب مح عقراور بكرني اس تمام بال كاس عمروك واسطاس زيد برحواله كيا اورزيد في تمام اس بال كا حوالہ اس عمرو کے واسطے بالخاطبہ ای مجلس حوالہ میں قبول کیا ہی تمام مال ذکور اس زید پر بھکم اس حوالہ ندکورہ کے عمرو کے واسطے ہو گیا اس زیدکوهر وکوید مال مذکور دینے سے ہرگا واس سے مطالبہ کرے ایسے تن کا جس کا اس پر بگوای وقتم وقویٰ کرتا ہے کچھا نکارٹیس ہے اور سمی وجہ سے اور کس سب ہے کوئی جت اس مال ندکور کے ابطال کی نہیں ہے اور تحریر کوشتم کرے اور اگر محیل کامخیال علیہ پر مال آتا ہو یس حوالہ بنتیداس مال کے ہوتو لکھے کہ زید کا عمر و براس قدر قرضہ اور عمر و کا بکر براس قدر قرضہ ہے ہی عمر و نے زید کو بکر برحوالہ کر دیااور جرنے اس حوالہ کو تبول کیا ہائیکہ بحراس زید کو یہ قرضا س مال ہدے دے گا جوعمر و کا بحریر آتا ہے اور اگر بحر نے عمر و کی طرف سے بشرط بريت اصل كفالت قبول كى موتويه بهار يزويد ويك والدب يس اس كوبيستورمعلوم لكوكرة خرمي تظم حاكم بعد خصومت صيحدالات کرے اور اگر قرضہ کے داسطے دستاویز تاریخی ہوتو لکھے کہ قرضہ واجب بسبب سیح جس کے داسطے دستاویز اقراری مورجہ تاریخ فلال تحرير ہے اور اگر قرضه كى جي كاشن ياكسي مال كى منانت يا دوسر سسب سے مواور بيٹابت ہو كيا موتوضح ہے اور زياده واضح ہو كا اور اگر حوالہ بمیعا دہوتو اس کوتح ریر کرے اور بیمیل بری ہو گیا اور اس کے ذمہ ہے یہ مال سماقط ہو گیا اور بیہ مال مختال لہ کے واسطے بحکم اس حوالہ کے اس مختال علیہ پر میعادی اے مینوں کی میعاد پر ابتدائے تاریخ تحریر بنرا سے انتہائے تاریخ فلاں پر واجب الا دا ہوا لیس بعد میعاد آ جائے کے جب میاہے جس طرح میا ہے مطالبہ کرے اس کے واسطے کوئی ہریت نہوگی اور اس مال کی اوائی کے وقت اس کوتمام مال كاداكرية بوكي الكارند بوكا اوراكرية شرط كرني كدا كرمخال عليه عاجز بواتو محيل مد جوع كريه كاتو لكسه كداكريه مال اس مخال لے و نہ مہنجا اور و و اس مخال علیہ ہے وصول کرنے سے عاجز ہو گیا بسبب اس کی موت کے یا غائب ہوجانے کے باعدام واثلاس ے یاسرکٹی کے یااس حوالہ سے انکار کر جانے کے تو اس محیل ہے رجوع کرے گااوراس سے مطالبہ کرے گااور بیسب اس محیل نے تبول کیا اور ان لوگوں میں ہے بعض نے بعض کی اس سب میں بالمواجہ تقید این کی اور اس میں زیادہ تو ثیق کے واسطے تحریر کر دی اور اس مجل نے اس کواس کے دصول کرنے کا افتیار دے دیا اور بیا ختیار دے دیا کہ تھم میں جس کے ماس جا ہے تالش دائر کرے اور اس معالمه ين اس كووكل كا اختياره يا كه جس كوجا بوكيل كرے اور معزول كرے مرة ابتداخرى بتوكيل سيح كذا في الحيط مسئلہ:اگرمقرلہ نے اقرار کی مشافہۃ تصدیق کی 🖈

کے بیسب مال اس کوادا کرنے سے سب بھر پایا ہے اور اس کوتمام دعویٰ وضعومات سے بری کر دیا ہے باقر المسیح کیا جوتمام دعویٰ و ضعومات کا قاطع ہے اور زید کا عمروکی جانب یا عمر و پرائی آخرہ۔ بھے نہیں دہااور عمر و کے واسطے ضان درک کا بطور شیخ ضام ن ہوا اور اس خصومات کا قاطع ہے اور زید کا عمروکی جانب یا عمر و پرائی آخرہ کے اند تعدائی اعلم کذائی الذخیرہ۔ اگر محیل کامخال سایہ مقرلہ نے اس کے اقراد کی مشافہد تقد بی کی اور دونوں نے اپنے اوپر کواہ کر لئے واللہ تعالی اعلم کذائی الذخیرہ۔ اگر محیل کامخال سایہ بیر مال ہوتو کیسے کہ یہ تحریر جس پر کواہان مسمیان آخر تحریر بند اسب شاہد ہوئے ہیں بدین مضمون ہے زید کا عمرو پراس قدر قرضہ بسب سیح میں واجب و بین لازم ہے لیں ذید نے اپنے قرض خواہ بکر ذکور کو عمر و پرحوالہ کیا اور عمرو نے بیرحوالہ کیا بدین شرط کہ بیاس مال سے جوعمرو پر آتا ہے اداکرے گا الی آخرہ کذائی الظہر ہے۔

فصل بفتريم

### مصالحات کے بیان میں

اگرتمام دعوی وخصومات سے ملے کی تحریر جابی تو کھے کہ فلاں بن فلانے نے الی آخروا قرار کیا کہ بیں نے فلال سے اپنے تمام دموی وضومت سے جواس کی جانب ہیں اس قدر دینار پر صلح سے جوتمام دموی وخصومات کی قطع کرنے والی ہے سلح کی ادراس نے مجھ سے بقول سی تیول کیااور بخوکوبدل ملکے ای جگل سلح میں اداکر دیااور میں نے اس پر قضیح کرلیااور بعدال سلح کے میراس پر کسی سب اور کسی وجد سے کوئی وعویٰ وکوئی خصوصت ندلیل میں ندکیر میں ندفتر میم میں ندجد بد میں ندبال صاحت میں ندبال ناطق میں ندجوان میں نداعیان على ند منقول على ند محدود على ندوراجم على ندوينار على ندالي في على جس بريال وطلك كالفظ يولا جاتا بيد بى اس سيكاس في اقرار تعلیم کیا جس کی اس ملح قبول کرنے والے نے تقدیق کی۔ بیصورت تحریر تمام صلح ناموں میں اصل ہے۔ اگر صغیر کا کوئی دعویٰ کسی اجنبی پر ہو اوراس سے ملح واقع ہوئی ہی اگر ملح کرنے والاصغیر کا باب ہوتو لکھے کہ فلاں بن فلان نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں سے ہرخصومت سے جواس کے فرز ندصغیر کے داسطے جس کا نام فلاں ہاوراس کا کوئی لڑکا اس نام کا اس کے سوائے میں ہاتنے درموں پر ملح کرلی بعدازیک مجھ کواس بات کا بقین ہو گیا کہ رسلے اس مغیر کے تن میں اس ہے بہتر ہے کہ خصومت طول دی جائے اِس واسطے کہ اس ولد صغیر کے واسطے مواہ عادل نہ متے جن کواس مغیر کے تن کے اثبات کے واسطے قائم کیا جائے اور مدعاعلیہ کے پاس دفعیہ تیجے موجود تعااور فلال نے اس سلح کو اس سے بعبول میجے قبول کیااوراس ملح کرنے والے نے اس مغیر کے واسطے یہ بدل ملح مجلس ملح میں بقیصہ میجے وصول کرنیااورا گرصلے کرنے والا اجنبی ہوادر قاضی نے اس کوسلے کرنے کی اجازت دے دی ہوتو کھے کہ فلاس بن فلاس جوسغیر فلاس کی جانب سے اس مصالح کرنے کے واسطے از جانب قاضی فلاں بن فلاں اس ملح کرنے اور بدل صلح وصول کرنے کا اجازت یا فتہ ہے سب طرح اپنے جواز اقرار کی حالت میں بطوع خودا قراركيا كاس نے قلال سے بعنى معامليد سے برخصومت سے جوسفير فلال كى اس يمكى باجازت قاضى فلال كے ملح كرلى جب کماس صغیر کے واسطے کوئی وصی شقانداز جانب پررونداز جانب غیراور بیل بعوش اس قدر درموں کے ملے سیح کرنی بعداز انک بیات بے یقین کی معلوم ہوگی کداس مغیر کے واسطے میں جہتر ہے اور سبب بیان کردے اور آخر تک تحریر کوشتم کرے یے مہیر بیش ہے۔ اگر صغیر پر بیددعویٰ کیا اور مدعی کے پاس گواہ بین اور اس دعویٰ ہے گئے گئو لکھے کہ فلاں بن فلاں نے اقرار کیا کہ وہ صغیر مسمی فلاں بن فلاں براس کے والد کے حضور میں یا لکھے کہ اس کے وصی کے حضور میں اس کے روبر وبیدو وی کرتا تھا کہ بیسب اس کی مك وحن بسبب سيح بادراس باب ياوسى كے بعد يمن ناحق بادراس عد مطالبدكرتا تھا كداس سابنا باتھ كوتا وكر كاس مدى كو

سپردکرد اورقاضی فرکوراک کے اس دعویٰ ہے سکرتھا اور کہتا تھا کہ اس مغیر کی ملک وقت اس کے باپ یاوسی کے قینہ بھی بت ہے اور اُس پراس ہے اپناہا تھ کوتاہ کر کے اس مدعی کے سپر دکرتا واجب نہیں ہے حالا نکہ اس مدعی کے واسطے کواہان معروف بعد الت وجواز شہاوت موجود تھے اور یہ مصالحہ جواس مسلح تامہ بیس فرکور ہے اس صغیر کے واسطے خصومت طول دینے ہے بہتر تھا ہی دونوں (۱) نے بجانب صلح میں کیا اور اس قر ارداد پر صلح کی کہ باپ اس صغیر کے مال ہے اس قد ردرم اس مدی کووے دے ہیں مدی نے اس ساس امر پر صلح کر لی اور باپ نے اس مسلح کو بالمشافحہ قبول کیا اور مدی نے بہدل صلح اس باپ کے اس کو مال صغیر سے بیسب ادا کرنے سے وصول پایا اور اس مدی کا اس مغیر پر اس چیز بیس کچود کوئی ندر ہائے اس چین بیس ندخمن بیس نہ قبت میں نہ فلہ بی نہ فلہ بی نہ تو تھ کے میں شرک تو تھ کے میں اور اس کے اس افراد کی اس مختمل نے جس کوئی تقدیمی عاصل ہے بالمشافحہ و بالمواجہ تقد این کی اور تحریر کوئی تعدید میں ادر اس کے اس اور اس کا سب مکر دبیان ہو چکا ہے بید فیرو میں ہے۔

اگرایک مخص مرکیااوراس کی جورواوراس کے وارثوں میں صلح ہوئی تو اس کی تحریر کی بیصورت ہے کیدیتحریر جس پر کوابان مسمیان آخرتح ریبذا شامد ہوئے ہیں بدین مضمون ہے کہ فلاں بن فلال اس عورت فلانہ بنت فلاں کا شوہر بنکاح سیجے تھااور و مرکمیا اور وارثوں میں ایک اپنی اس جور وکوچیوڑ ااور اولا دھی نلاں وفلاں وارثوں کے نام وتعداد بیان کر دیسےاور تر کہ ہیں ان وارثوں کے قبضہ میں اراضی فلاں اس کے صدود بیان کردے اور دور <sup>ا</sup>و بیوت میں چنین وچنین اور آتی دکا نیں اور ان سب کے عدود بیان کردے اور غلاموں بن استے غلام ان کا نام و حلیہ وجنس ومن بیان کر دے اور کیڑوں میں استے عدد ان کی جنس وصفت و قیمت بیان کر دے اور چو پاؤں میں اپنے چو پایداز انجملہ محور سے اپنے اور نجرائے اور کد ھے اپنے اور ہر ہر مال کوائے صفت سے بیان کردے جس سے تمیز ہوجائے میسبتر کہ چیوڑ ایس مبر کا لئے کے بعداس عورت کے واسطے باقی کا آ مخوال فریضہ تر کہ جا ہے تھا ایس اس عورت نے ان وارثوں برباقی مہراور (حصہ) ہیں کا دعویٰ کیا اور وہ اس قدر ہے اور وارثوں نے شاقر ارکیا اور شانکار کیا اور سلے ان بے واسطے بہتر تھی پس اس عورت نے اس سب ترکہ کوایک ایک و کھیے بھال کرا سینے تق وصداق سے سلح کرنی اور اس میں سے پچھے مال کسی مخفس پر قرضہ نہ تھا اور ندمیت برقر خدہونے کی وجہ ہے تھر اہوا تھا اور نہ سوائے قر ضد کے دمیت وغیر ہتھی یا لکھے کداور جولو گوں برقر ضدتھا و دبر آ ھرہو کرآ مکیااور جومیت پر قرضه تھاوہ برضامندی تمام وارثوں کے اداکر دیا گیا ہی اس بورت نے آٹھویں حصہ میراث ومہرے اس قدر یر مسلح جائز نافذ کرلی جس میں ندشر ط ہے ندمثنو ہت نہ فساد نہ خیاراوروارثوں ہے تمام وہ چیز جس پر مسلح واقع ہوئی ہے وارثوں کے اس کو سب دے دیے ہے اپ قبضہ میں کرلی اور جس سے ملح واقع ہوئی ہے اس سب کواس عورت نے ان وارثوں کو خالی از مانع ومنازع سپروکرد یا تمام سب چیزیں جوائ تحریر میں ندکور ہوئی ہیں بحدود وحقوق وتمام متاع با عدی وغلام ولباس و محوث ہے کی زینیں و لگامین اور اس کاسب سامان اور تچروں گدھوں کے اکاف وغیرہ و باغوں و بستانوں کے پہل واراضی واشجار و کمیتیاں و بود ہے اوران کے تمام غلات ان باتی واوٹوں کے واسطے بھکم اس صلح نذکور کے ہو گئے کہ اس مورت کا اس میں پچھوٹن ورموی ومطالبہ قلیل وکثیر میں کسی وجہ اور سمی سبب سے بیس رہااور بیٹورت بعداس کے جودعویٰ ان وارثوں کی جانب کرے و واس میں جھوٹی ہوگی اور جو کواوان لوگوں برقائم كرے و ظلم وعدوان ہوگا اوران وارتوں نے اس عورت ہے اس ملح كو بالمواجهد و بالشافیہ مجلس ملح میں قبول كميا ہیں وارثو ل كوجس ے صلح واقع ہوئی اس سب میں یااس میں ہے کی چیز میں جو درک پیش آئے تو اس فلانہ عورت پر جوان لوگوں کے واسطے اس پر ع مرنکالناای صورت می کرحسب رواج ادات کیا بواور قرضد برآ مد بوای الے که سب ا دوجن دار بمعنی احاطه جس بین حویلیان وغیره بور

(۱) لعنی باب نے یاومی نے اس عبید بی سے اا

واجب ہوگا اس کا اس پر سپر دکرنا واجب ہوگا حتی کہ ان کو بیرسر دکرد ہے گی اور سب سے سب بطوع خود متفرق ہو مجھے کذانی انظہیر یہ اور اگر ترکہ جس کس کی پر قرضہ ہوتو ترکہ کے محد دوات واعیان ذکر کرنے کے بعد لکھے کہ اور نیز ترکہ جس فلاں وفلاں پر اتنا آتا ترضہ واجب دلا تم ہے اور بعد سلح وصول پانے کے اقر اد کے لکھے کہ اس مورت کا کوئی دعوی دخصومت بعد اس سلح کے باتی ندر بارکونکہ اس نے میرسب وصول پایا سوائے قرضہ کے جن کا اس میں نہ کور ہوائے کہ وہ اس سلح میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔

اليي صورت كابيان جس ميں يتحريريايا كەعورت مذكوره كا دعوى خصومت اس سلح كے بعدمؤقد ہوا 🖈

پس اگر انہوں نے بیچا با کداس کی خصومت ان قرضوں ہی بھی ندر ہے تو بعض کے نزد کیے قبل کواہ کرنے کے لکھے کدان مسيان في ان قرضول يس إس عورت كاتمام حصه جوكداس قدر باين مالول ساداكرديا بدون اس كريدامراس مع من شرط ہو بیان نو کول کی طرف سے بھیل و تیرع ہے اس مورت نے اس کو وصول کرلیا یس اب مورت ندکورہ کا ان قرصوں میں کوئی حق و وموئی ندر باادرانبوں نے اس بات کے کواو کر لئے الی آخر ولیکن ب بات اچھی نہیں ہے اس واسطے کر قرض وارلوگ اس جیل سے بری ہوجا کیں کیے اور وارثوں واولا دیے واسطے مطالبہ کا استحقاق باتی ندرہے گااور اگریٹر طاکریں کہ جو پچھ قرض واروں پر ہے وہ ان کا مال ہوجائے تو سے نیس ہے ہی بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھ کرکہ یہ اس کا حصداس قرضوں میں سے س قدر ہے ہی اگر مثلاً سودرم ہوں تو لکے کدان وار فان اولا دیے اس عورت کواہے مالول میں سے برابر بشرکت سودرم غطر بقیہ کسیاه پورائے جیدہ رائجہ معدودہ جس کے نصف بیاس درم عظر یعیہ ہوتے ہیں قرض دیئے ہی اس عورت نے ان کوان سے وصول کرلیا اور ان وارثوں کووکیل کردیا کہان قرض داروں سے اس کا حصرتر کہ سوورم وصول کریں چر یہ بعوض اس مال کے جوانہوں نے عورت ندکورہ کوقرض دیا ہے قصاص ہو جائے گا ہی ان وار ٹان واولا دینے اس کی اس و کالت کو بالشافہ تبول کیا اور سب نے اپنے او پر کواہ کر لئے اور اگر وارثوں میں کوئی نابالغ مواور ورت كاسيغ شو بركة مخوي حصرتر كداوراي صداق كدوي عصلح واقع مولى توبدستور كليم يهال تك كداس قول تک پنجے کداور میرورت ان وارثوں پراس قدرائے باتی مبر کا جواس کے شوہر فلاں پر تھا دعویٰ کرتی تھی کداس نے اس میں ہے مجداد البیل کیا یہاں تک کدمر کیا اور بیاس کے ترکہ پرقر ضد ہو گیا اور اس کے پاس کواو تھے جواس کے دعویٰ پر کوائی دیتے تھے اور وارثوں کے پاس اس کا دقعیداور چھکاراند تھا اس مصلحت اس مغیر کے تن میں واقع ہوئی کدلوگ درمیان میں بر کرمصالح کرادی اس لوگ درمیان می بڑے اورمصالحہ واقع ہوا ہی عورت نہ کورہ کے اور ان وار بان بالغین دمتولی صغیر کے درمیان جو حاکم کی اجازت ے مقرر ہوا ہے عورت ذکورہ کے دعوی مہرے ہواک قدر ہے اور اس کے آٹھویں حصدتر کدے دعوی سے اس مقدار برسلے واقع ہوئی اوراس سلح کوان بالغ وارثوں نے خوداوراس صغیری طرف ہے جو تخص ولی مقرر ہوا ہے اس تے بقول سیجے قبول کیا اور اگر وارثوں میں ے ایک وارث نے باتی وارثوں سے ملح کی اورسب بالغ ہیں تو سے کہ فلاں نے اقرار کیا الی آخرہ کہاس نے فلاں وفلاں این وونوں بھائی اور قلاشائی بہن جو سکے سب ماں و باب کے بیں اور ای والد اسماۃ قلانہ بنت قلال سے مرحصومت سے جواس کے ان کی جانب اپنیاب نلاں کے ترکیم ثابت ہے اور ہر حق سے جواس کا اس ترکیم ہے اس قدر پر ملح کر لی اور ان لوگوں نے اس ے بقول سیح قبول کیا آخر تک بدستور تحریر کرے۔ اگر دعوی دمیت تصدیوم یا چہارم یاششم ے کی قدر مال برسلے واقع ہوئی تو بھی ای طرز پر مکھے کذائی الذخیر واور اگر ترکہ میں درم ودینار ہوں تو بدل سلح بیان کرنے کے وقت بیان کردینا جا ہے کداس کے حصد درم دینار ترك سے يديدل استح زاكد بي يظهيريدهي ب-الم محد عوريات كيا كيا كدايك مخص دوسر سے داريس كودوئ كرتا بيل

حاکم الآق کردے اور اگر دعویٰ عین یادیں ہے کی دار کی سکونت یا دوسری منفعت پر صلح قرار پائے تو تکھے کہ بیدوہ ہے جس پر گواہ ہوئے این تو ل کہ فلال نے فلال پر تمام اس دار کا جو فلال مقام پر داقع ہے یا اس پر ہزار درم غطر یفیہ سیاہ کہند رائجہ جیدہ معدودہ کا دعوٰ کی کیا بھر دونوں نے اس دعویٰ ہے تمام اس دار کی سکونت پر جو فلال مقام پر واقع ہے اور اس کے حدود بیان کردے ایک سال کا ال تک سکوئت رکھنے پر یا اپنی زمین جو فلال مقام پر واقع ہے اور اس کے حدود بیان کردے اس میں ایک سال کا مل ہر طرح رہیں وخریفی غلہ کی زراحت کرنے پر اپنی زمین جو فلال مقام پر واقع ہے اور اس کے حدود بیان کردے اس میں ایک سال کا مل محمت ہو یا اپنی فلال کی ایک سال کا مل خدمت پر یا اپنی گھوڑ سے کی سوار کی لینے پر اور اس کی جنس وصفت میان کردے اور مدت کی ابتداء وائٹا کی تاریخ کلکھنے سے جا کر شلے کی اور دوسر سے کی طرف سے تبول و تبعد کرنا اور جا نبین سے ضانت درک کا ضامن ہونا اور اپنی اور ویا سبتر پر کر ہے۔

تركدنساء ميں شو ہراور والد كے درميان صلح كابيان اللہ

اگر كسى عورت كے تركه من اس كے شوہراور باب كے درميان ملح جو كى تو كلھے كہ كواہ ہوئے كه زيد يعني اس كاباب اور عمرو یعن اس کے شوہر ، ونوں نے بعلوع خودا قرار کیا کہ فلانۂورت یعنی ساۃ ہندہ۔ ` وفات پائی اور وارثوں میں اپنے شوہراورا پے باپ کوچھوڑ ااوروہ میں ہردو فرکورہ بالا بیں اوراس نے ترکہ چھوڑا جس کے بیدونوں وارث ہوئے اوران دونوں کے سوائے کوئی وارث نہیں جھوڑ ااور چونکہ وہ لا ولد مری ہے اس داسطے اس کا نصف تر کہ اس شو ہر کو پہنچا اور چھٹا حصہ اینے والد کو بحکم فرض اور باتی بحکم عصوبت پہنچااوراس نے مال میں وہتمام دار جوفلاں مقام پر واقع ہےاورتمام فلاں چیز سب بیفصیل بیان کرے جموز اہےاور بیاس کا تمام مال متر دک اس کے اس شوہر کے قبضہ میں ہے اس کے باپ کے قبضہ میں نہیں ہے پھران دونوں نے اس تمام مال کوایک ایک کر کے دیکھااور اچھی طرح بمعرفت میحد جان پہان لیا کہ ان دونوں کے نزدیک اس میں کچھشک ندر ہااور نہ کم وہیش مجمد ہوشد ور ہا مجر بعداز انکدوونوں میں سے ہراکی نے دومرے کے قول کی جس کانام اس میں مذکور ہاس شوہر نے اس کے اس باپ سے اس باپ کے تمام حن وحصہ ہے جوار کا اپنی بیٹی کے تر کہ بیل پہنچتا ہے بعداز افکہ تمام مال عین سونا اور جا ندی زیور جواس بیس ندکور ہے ان دونوں کے حضور میں موجود تھا اس طرح کدوونوں اپنے ہاتھ ہے اس کو لئے تھے اس حال میں اس بات پر صلح قرار دی کہ تجملہ تمام ان درموں کے جن رملے قرار پائی ہےاتے درم ان درموں کی صلح میں جو باب کے واسطے اس کی وختر میت کے تر کہ کے درم فدكور و میں ہے واجب ہوئے ہیں اور وہ اس قدر ہیں اور انگر در موں میں بنسبت ان درموں کے جن پر ان کے موض صلح قرار پائی ہے کچھ زیاد تی نہیں ہےاد راس بات پر مسلح قرار دی کہ مجملہ ان درموں کے جن پر میسلح واقع ہوئی ہےائے درم بعوض اس جن واجب کے ہیں جوباب کے واسطے اپنی وختر میت کے ترکہ سونے اور جواہرات میں سے واجب ہوا ہے اور وہ اس قدر ہے اور اس بات بر کمنجملہ ان ورموں پر کہ جن پر ملکے واقع ہوئی ہے اس قدر باقی ورم اس باب کے واسلے بعوض اس حق کے جی جو باب کا اپنی وختر میت کے ترک کی باتی اشیائے ندکورہ میں واجب ہواہے میں کم بدین شرط کہ تمام مال جو باپ کے واسلے بحق وراثت اپنی دختر میت کے ترکہ میں واجب ہوا ہے اس کے شوہر کے واسطے بسب صلح ندکور کے ہوجائے بس اس شوہرنے تمام مصلح مبیندند کور وہا کشافہہ قبول کی اور شوہر نے اس باپ کوتمام بدل ملح ہذا قبل اس کے کہ دونوں اس مجلس ہے بابدان متفرق ہوں دے دیا اور اس باپ نے اس شوہر کوتمام و ہال جواس ے واسطے واجب ہوا تھا بحکم صلح ندکور و سے سپر دکر دیا اوراس شو برنے اس باپ سے بیسب مال بسبب ای صلح کے ای مجلس میں جس میں دونوں نے بیالح قرار دی ہے لل جدا ہوئے کے قصنہ کرلیا اور بیسب اس باپ اور اس شو ہر کے اس اقرار کے بعد ہوا کہ ہم دونوں نے بیسب دیکولیا ہےاوروہ بیتر کہ ندکورہ ہےاور باہم ملح قرار دینے تے دفت اس سب کواندرو باہر ہے معائند کرلیا ہےاورای عال

پر باہم دونوں نے سلح قرار دی ہے اور بعد تمام ہونے اس سلح کے اس پر دونوں کی رضا مندی کے ساتھ دونوں جدا ہوئے اور دونوں نے اس کے بعد تمام وہ دار جوائی ترکہ جس ہے ای جیت پر ویکھا جیسا اس سلح باہی واقع ہونے ہے پہلے ویکھا تھا اور بیتمام ترکہ اس شوہر کے واسطے بسبب اس تن میراث کے جوائ کا اپنے اس جورو کے ترکہ جل واجب ہوا تھا اور بسبب اس تن میراث کے جوائی اپنے باب باب کے ساتھ اس کے تمام تن ہے ہوائی اپنی جس چڑکا باب کے ساتھ اس کے تمام تن ہے جوائی باب کا بی دختر میت کر کہ جل واجب ہوا تھا صلح کی ہے اس شوہر کا ہوگیا ہیں جس چڑکا شوہرائی ترکہ جل سے اس باب کے مالک کرنے ہے مالک ہوا ہے اس جل بیائی جس چڑکا شرع اور تھی بال کے حقوق نرمین وہ دوار حمل ہیں ہے گئی ترکہ جل کے اس کا اس باب پر اس خوہر کو ہو گئی جن میں گئی ہوئی خود اقرار کیا کہ اس موہر کو ہوں میں سے ہرا یک نے بھوع خود اقرار کیا کہ اس موہر کو ہوں میں سے ہرا یک نے بھوع خود اقرار کیا کہ اس موہر کی جانب اور دوسر سے پر اور دوسر سے کہا ہوائی حق دوسر سے کی جانب اور دوسر سے پر اور دوسر سے کہا ہوائی حق دوسر سے کی جانب اور دوسر سے پر اور دوسر سے کہا ہوائی حق دوسر سے کی جانب بھی ہے بعد از انکہ دونوں میں سے ہرا یک نے بھوع خود اس بات کی بھولیا کہ اس میں سے ہرا یک کوئی حق دوسر سے کی جانب اور دوسر سے کہا ہوئی جو دوائی ہے۔

اگراس عورت وفات یافتہ کے ترکہ کے اموال ندکورہ میں کسی مال کی نسبت دونوں میں کوئی مخص دوسرے کی جانب کچھ دعویٰ کرے یااس کی طرف ہے کوئی آ دی دعویٰ کر ہے خواواس کی حیات میں یااس کی دفات کے بعداور کواولوگ کوائی دیں تو بیسب ہاطل ومردود ہوگا پھر بدستورتح ریکوختم کرےاور اگرفنولی نے ملح کی تو لکھے کہ کوا ولوگ کواہ ہوئے تا ایں تول کہ زیدنے عمرو پر بیدعویٰ کیا تھا ہی اس دعویٰ سے اس می کے ساتھ اس مقرنے براہ تیرع واحسان بدون تھم اس مدعا علیہ کے استے ورموں برصلح کرنی بدین شرط كدوه اس مدى كے واسط اس مال ملح كا اپنے ذاتى مال سے ضامن جوا ہے بدين شرط كداس مدى نے اس مدعا عليدكواس وعوى سے بری کیااوراس مقرنے بدل اصلیح اس کودے دیااور بدین شرط کدری تمام اس چیز کا جواس معاعلیہ کواس باب میں اس مرقی کی جانب ے اور اس کے سبب ہے اور کسی آ دمی کی طرف ہے کوئی درک چیش آ ئے تواس سب کا بیدی ضامن ہے ہیں ان شرا لط ندکورہ پر سلح جائز قاطع خصومت دونوں نے ملح کی اور اس ملح کو جو بفتر راس مال کے ہاس مدی نے اس کے ملح کرنے سے قبول کیا اور اس ما عليه كي طرف سے براہ تبرع واحسان بيدمال مدى كومقر كے اداكر نے سے مدى نے وصول يا يا يس تمام وہ چيز جس كے دعوىٰ سے سيكح واقع ہوئی ہے اس ماعایدی ملک ہوئن اس مرئی یاکس آ دی کی ملک ندر ہی اور بد ملک بملک سیح وحق واجب ہوئی اور اس مرسا مایدی جانب اس مدی کا کوئی حق و دعوی ندر با مجرتح مرکو بدستورتمام کرے اور فرمایا که اگرامی مسلح نضولی کی جانب ہے اس شرط پرواقع ہو کہ شی متدعو بیفغولی کی ملک ہونہ مدعا علیہ کی تو بعدا س تحریر کے کداشنے درموں پر ملح کی یوں لکستانیا ہے کہ بدین شرط کہ بیدار محدود ہ متدعوبیہ اس صلح كرنے والے كى ملك بوكى شداس مدعا عليه كى اور شكى آدى كى رہى چر كوائى كوائے سے چينے كھے اور اس مدى نے اس صلح كرنے والے كوائي زندگی ميں اپناوكيل كيا كداس سب واركواس مدعاعليہ سے اور جس كے قبضہ ميں يائے اس سے لےكرا يے قبضہ میں کرے اور اس مواملہ می خصومت اور نالش کرنے کا بھی وکیل کیا ہایں طور کہ جا ہے اس کاروکا لت کو بنفس خود اتمام دے یا جس کو وا ہے کے بعد دیکر ےوکیل مقرر کرے اور دکیلوں میں جس کوجا ہے کے بعد و میرے تبدیل کرے اور اس معاملہ میں اپنی رائے برعش كر \_اوراس مدى كا قائم مقام بوگااوراس معامله بي جو يحمر عاجائز بوگااوراس معامله بي جس كاس كووكيل كيا باني وفات کے بعداس سب کا فقط ای کوومی کیا اورلوگوں میں ہے کسی کوئیس کیا اوراس صلح کرنے والے نے بیسب جویدی نے اس کے واسطے قرار دیا ہے بالشافہ قبول کیا پیراگراس دار کو قابض ہے لینے پر قاور نہ ہوتو بدل صلح کو مدعی ہے واکیس کرنے پیرتحریر کوتمام کرے یہ ذخیرہ می لکھا ہے۔ اگر صلح از دعویٰ امانت ہوتو لکھے کہ اس نے اس پر فلال چیز کا جس کواس نے اس کے پاس ور بعت رکھا تھا اور اس

نے تبضر کرایا تھا دعویٰ کیا بایں طور کہ مالک وربعت نے اس سے اپنی دو بعت والیس ما تجی اور اُس نے سرے وربعت رکھے کا انکار کیا یہاں تک کہ بیامانت اُن کے ذہ مال مضمون ہوگئ کہ اگر وہ تکی چیزوں میں ہوتو اس کے شل منانت اور جیتی چیزوں میں ہے ہوتو اس کی قیمت تاوان لا زم آئی ہیں مالک وربعت نے اس کا دعویٰ کیا ہی مدعا علیہ ہے اس دعویٰ ہے اس قدر درموں پر ملے صحیح کرلی اور اس نے نکس کے واس عوش پر باوجو واسینے انکار کے بقول کیے جول کیا ہے گھیریہ میں ہے۔

ا گرقل عمد سے می قدر مال رضلح کی تو تکھے کے ذید نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ عمر و نے اس کے باب بمرکولو ہے ہے جتھیار سے عمد أ ناحق وظلماً وعدوا فأقمل كيااد راس مقتول نے كوئى وارث موائے اس زيد كے نيس چپوڑ ااور اس زيد كے واسطے اس مدعاعليه برقصاص كا التحقاق ہےاوراس عمرو پراس کے سامنے اپنی گرون جھکا نااور اپنی جان اس کے سپر دکر نااوراس کوقصاص حاصل کر لینے دیناوا جب ہوا مجراس زید نے اپنے اس دوئ سے اس قدر مال پراس ملے کرلی پس اس نے اس سے اس ملے کو بالشافہ قبول کیا اور پیلے اس ملح سیج ہے جو قاطع خصومت ہے اور مدعی نے اس سے بیدل صلح مرعاعلیہ کے اداکر نے سے لے کر قبطہ کرلیا اور اس کوایے اس تمام وعویٰ ہے بری کردیا اور اس کے واسطے تمام اس چیز کی درک کا ضامن ہوا جواس کو کسی دوسرے وارث کی طرف ہے اگر طاہر ہواور قرض خواہ موسی لداور حاکم اور صاحب سلطنت وغیرہ کے آ دی کی طرف سے لاحق ہوجی کداس کواس درک سے چیز اے گایا بقدراس درک کے اس مال ملح میں سے جواس نے دصول کیا ہے واپس دے گا ہیں اس درک کی منانت صحیحہ جائز ، کر لی ہیں اس ملح اور بری کردیے كسبب ساس كاكوئي حق و دعوى آخرتك حل خكورة بالاسك لكي والله تعالى اعلم كذانى الحيط اوراكر جان تلف كرف سهم س قصاص (۱) سے ملح کی تولکسی کے ذید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ عمرو نے اس کا داجتا ہاتھ متھلی کے جوڑ سے عمراناحق براہ تعدی وظم کا ث ڈالا اوروہ بعداس کے اس زخم سے اچھا ہوگیا اور اس پراہنے اس ہاتھ کے قصاص کا بسبب اس جنایت کے دعویٰ کیا ہی مدعاعایہ نے اس ے اس دعویٰ سے اس قدر مال مصلح کر لینے کی ورخواست کی اور اس نے اس کومنظور کر کے اس مال پر اس کے ساتھ مسلح کرلی۔ پھر اس كوشل تحريراة ل كتمام كرے واللہ تعالى اعلم قبل خطام سلح كر كتحريراس طرح لكھے كەزىد نے عمرو پر دعوىٰ كيا كەعرونے اس كے باب مسئ فلال كو خطا سے ناحق قبل كيا اور اس سے ديت طلب كى اور اس نے درخواست كى كداس ديت سے اس قدر درموں يرتمن سال کی میعاد برای تحریر کی تاریخ سے اس کی ابتدا ہوگی اس شرط برسلح کرلی کداس کوایے اس دموی سے بری کرد سے بدین شرط کدان تین سالوں میں سے ہرسال ان درموں ندکورہ سے ایک تہائی ادا کرے کا پس صلح صحی صلح کر لی آخر تک بدستور معلوم تحریر کرے اور ائ تحرير معية خريم علم ما كم لائل كرے اور اگر عدا غلام كل كرنے كے دعوى سے ملح كى تو كھے كہ كوا بان مسيان تا اي تول كرزيدنے عمره يردعويٰ كيا كدعمرون اس كفام تركى يا مندى مسى فلال كوياس كاتركى باندى مساة فلانه كولوب كرمتهمار يعمد أبراوظلم و تعدی قبل کیا اور نیز اس پر دعوی کیا کہ قامنی عادل جائز الکام نے جس کا تھم مسلمانوں کے درمیان جاری ہے اس قاتل پر بسبب اس غلام کے قبل کرنے کے بذریعہ کواہوں کے جنہوں نے اس کے پاس کوائی دی یا بعجد اقرار مدعا عکید کے جیسی صورت واقع ہوئی ہو قصاص كاتفكم بنابرا فتيارتول ايسے عالم كے جومرد آزاد برغير كاغلام قل كرنے سے قصاص ہونا نرما تا ہے ديا ہي أس نے مرعاعايد ے بزر بعدائے اس وعویٰ کے قصاص ما نگاہی مدعاعلیہ نے اس کے اس وعویٰ ہے اس قدر درموں مرصلے کرنے کی درخواست کی ایس اس نے اس در فواست کومنظور کرے اس کے ساتھ ملے کر با آخر تک بدستور سابل تحریر کرے اور اس کے آخر بین جم ما کم لاحق کرے تا كه ایسے حادثہ میں قصاص كا دعوىٰ بالا تغال سجیح ہوجائے بھر حاكم حكم اس كے جائز ہونے كاتح ريكرے كيونكه بدون اس كے اقرار كے اس كاوتوع مواب اوركماب الشروط على امام محد بدوايت بكراكرايك مخص في دوسر يردعوى كياكراس في ميرب بعائى كو

ع ہے ہاں عور صف میں ہے جات کر دیا ہے ہیں کر دیا ہے۔ خرید کی گئی چیز میں باوجود عیوب جاننے کے ملح ہونا ہیں

ہے یہ دعویٰ کیا کہ مخص بملک سیح میر امملوک ومرقوق ہاور بیمیری تابعداری سے باہر ہوگیا ہے ہی جمکم مملو کیت اس سے تابعداری اور فرمانبرداری کامطالبہ کیا ہی مدعاعلیہ نے اس دعویٰ ہے کی چیزیر صلح کر لینے کی درخواست کی بس مدی نے اس کومنظور کیا ادراس دعویٰ ے اس قدر مال روسکے سی کی اور اس نے اس کو بالمواجہ قبول کیا اور تمام بدل پر مدعا علیہ کے اس کے و بینے ہے لے کر قبضہ کرلیا ہی بعداس ملح کے اس مدعی کا اس مدعا علید پر پہنچون وخصومت ووٹوئ شدر ہااور اسی صورت میں اگر کسی حیوان پرجس کا وصف بیان کر کے أس كے ذمة قرار دیا ہوسلح كرنا جائز ہے اس واسطے كريشل مال پرة زادكرنے سے ہے اوراس ميں ولاءندہوكی اس واسطے كرمدعاعليدنے مملوک ہونے کا اقرار سیس کیا ہے بجائے تحریروں کے لکھے کہ بعوض آیک غلام ترکی جوان عیب سے یاک کے یا ایک باعدی ترکیہ جوان عیب سے باک کے سلح کی اور نیز اگر کیڑوں بران کا دمف بیان کر کے ذمہ قرار دے کرسکے کی تو بھی جائز ہے لیکن اس صورت میں كيرون كي جنس اورمدت ادائے اور مقام ادائے بيان كردے اور اگر دعوىٰ نكاح سے مال يوسلح كي توصلح نامداس طور سے لكھے كدزيدنے ہندہ پردعویٰ کیا کہ ہندہ اُس کی جورومنکوحہ وطلالہ بنکار سیخ ہاور بیزید کی فرمانبرداری سے بل زید کے اس کے ساتھ دخول کرنے کے یا بعد وخول کرنے کے باہر ہو تئ ہا وراس ہندہ برطرح طرح کے مالوں میں سے چند چیز وں کا دعویٰ کیا اور ہندہ نے اس کاس دعویٰ ے جوہندہ کی جانب کرنا ہے انکار کیااوراس سے درخواست کی کمی چیز برصلح کر لے ہیں اس نے درخواست کومنظور کر کے نکاح اوران مالوں کے دعویٰ وخصو مایت ہے اس قدر درموں پر مسلم سیح مصالحہ کیااور بھول سیح اس کوتبول کیا اور اس سلم کا سب معاوضہ بندہ کے اس کو ویے سے لے کر بقیصہ معجے قبضہ کیا اور اب اس زید کا ہندہ پر دعویٰ نکاح اور ان باتوں میں سے کسی چیز کا دعویٰ ضرر ہا ہی رہے ورت کتب سلف میں موجود ہے اور جمار مے بعض مشائخ نے اس صورت کو باطل کردیا ہے کیونک بینکاح کا عوض ہے یابطریق باطل مال کالیا ہے پی اس مسئلہ من مخاریہ ہے کہ دعویٰ مال سے ملح کرے اور بدون درخواست کے طلاق دے دے اور اس کی تحریر کی صورت ہے کہ زیدنے ہندہ پر دعویٰ کیا کہ اُس نے میرے مال سے چنین و چنان مال پر قبضہ کیا ہے اور سیمیری جورو ہے اور سیمیری فرما نبرداری سے انکار کرتی ہاور ہندہ نے اس سب سے اتکار کیا مجروونوں نے دعویٰ مالیہ اورخصومت مالیہ سے اس قدر درموں پر باہم سلح کی آخر تک تمام اس کے شرا نطاتح ریکرے اور لکھے کہ زیداس پر نکاح کا دعویٰ کرتا تھا اوروہ اس کے دعویٰ سے منکر ہے اور دوسرے مرد کے نکاح میں ہونے کا اقرار کرتی ہےاور دوسرامر د ندکوراس کے قول کی تعمد این کرتا ہے ہی اس برعی نے بدون درخواست ہندہ کے تنز ہاواحتیا طا ہندہ کوایک طلاق بائن دے دی پھرتح ریکوختم کر ہےصورت دیگرتح ریسکے دعویٰ نکاح مع زیادتی دعویٰ حرمت از جانب عورت زید نے ہندہ پر دعویٰ کیا کہ بیہ میری زوجه وطلاله ہاوراس مے میراایک لڑکامسمی فلان ہاور بیمیری اطاعت سے باہر ہوگئی ہاوراس نے ناحق عمرو سے اتفاق پیدا کیا ہے اورمطالبہ کیا کہ بیخورت احکام نکاح میں اس کی اطاعت وانقباد کرے۔

پس ہندہ نے جواب دیا کہ وہ اس کی جوروحلالہ کی کین اس نے یہ ممائی کی کہ اگر اس کے پاس سے سفر کر جائے اور ایک مہینہ غائب رہے تو اس پر طلاق کلا ہوا تھے ہوں اور بدون اس کی اجازت کے اس شہر سے باہر نہ جائے گا حالا نکہ اس نے بعد اس شم کے بلا اجاز سے سفر کیا اور ایک مہینہ سے ذیا دہ غائب رہا کی حمینہ ہے ذیا دہ غائب رہا ہی تھے میں جھوٹا ہوا اور عورت نہ کورہ اس پر بسہ طلاق حرام ہوگئ پھر اس کی عدت کے بین جیش گذر مجے پھر اس نے اس بحر و سے نکاح کیا اور اس مورت نے قاضی فلال کے سامنے بہ حرمت کواہان عاول قائم کر کے تابت کر دی در حالیکہ قاضی فلال کا قاضی تھا اور اس کا تھم قضاء بروجہ واشہا و برقضائے فہ کور جاری ہوگیا پھر ان دونوں بیس کے تابت کر دی در حالیکہ قاضی فی کھر تجر برکوجس طرح ہم نے بیان کیا ہے تم کرے۔ کذا فی الذخیرہ اگر دعویٰ ختمان بیس خطاوا تھ ہونے سے صلح اس ختم کرے۔ کذا فی الذخیرہ اگر دعویٰ ختمان بیس خطاوا تھ ہونے سے صلح

ا اتول تول بعض مشائخ اس صورت من بروجهاحس دادمت جاری عبوالله علم بالصواب امند

فعل بيزويم

# قسمت کے بیان میں

بڑے داستہ کی طرف یا داہ مشترک کی طرف پھوڑ لیا تو تحریر کردے کہ وہ فلاں مقام پر ہے بتابری تقییم بھو جائز ہ کرئی جس بیل فہادو
خار نہیں ہے اور ہرا یک نے اپنا تمام حصہ جو تقییم میں اس کے حصہ بیل آیا ہے اپنے اسحاب کے اس کو بیرسب خالی از مناز عو مانع تسلیم
کر نے ہے اس پر بیفنہ کرلیا اور اس تقییم کی صحت و تمام ہو نے کے بعد بیرسب اس قسمت کی مجلس ہے بعر ق ایدان و اتو ال جدا ہوئے
بعد از انکہ ہرا یک نے اس سب کے وکھ بھال لینے اور اس ہے داخی ہوجانے کا اقر از کرلیا پس ان جس ہرا یک جو درک اس سب میں
یاس میں ہے کی قدر میں یا اس کے کسی تن جس لاتن ہوگا تو ہرا یک حصہ وار پر وہ وہ جب ہوگا جو مقتضائے شرع ہوا وہ ہرا یک کے
واسطاس حصہ میں جو دوسر سے کہ حصہ بھی آیا ہے کوئی تن وہوگی تو مطالیہ نہیں ہوا وہ بار بعد اس کے جو کوئی ان میں ہے بھروٹو گر کر
تو وہ مروود و باطل ہے اور سب نے اپنی اور اس او ملال نے ان کے سامنے اقر از کیا اور اپنے اقر از پر سموں نے جو بطوع خود
الی آخرہ سب اس امر کے گواہ ہوئے کے فلال و فلال و فلال نے ان کے سامنے اقر از کیا اور اپنے اقر از پر سموں نے جو بطوع خود
عالت صحت ابدان و تیا م عقول و جواز تھر فات کے کیا ہے ان سب کو گواہ کرلیا کہ ان کا باپ فلاس مرکیا اور اس نے چنین و چنان
گوڑے ان سب میں میرا ہے مشترک چھوڑے اور ان کے موائے کوئی وار شہیل چھوڑ ااور بیر سب ان سب کے درمیان موروثی ہو
گیا کہ برا ہر تین تہائی و مشترک ہوا اور ان کی عربین ورنگ مختلف جیں از انجملہ سے بغذائ اس قدر جیں و تعید اس قدر جیں و تو از رہ اس قدر میں و تعید اس قدر جیں وقوار رہ اس قدر میں ان سب کے شیات (انکیا اور ان کی عربین ورنگ مختلف جیں از انجملہ سے بندائی اس قدر جیں و تعید اس قدر جیں و تعید اس قدر جیں وقوار رہ اس قدر اس سب کے شیات (انکیا اور ان کی مورث اور ان کی مورث اور ان کی مورث اور ان کی مورث ان سب کے شیات (انکیا کی مورث ان کی مورث اور کی مورث کی وائی کر دے۔

فریقین کی باہمی رضامندی ہے قرعہ ڈالنے کابیان 🖈

ا جذاع سرمالهاور شده وسالم ای ترتیب سے اوس علی دوسرے شرکاء کے بیردکرنے سے قبضہ میں ایا تمام و کمال ا

<sup>(</sup>١) جيمانسان ش عليد موتاب ويساق جانورول على شيد موتابا

اس کے تحریر کی صورت میرے کہ میرہ و تحریر ہے کہ گوا ، ہونے تا ابن قول کہ اور ان کے باب نے چندیں باندیاں و چندیں غاام جھوڑے ان میں سے ایک غلام کا نام میہ ہے اور اس کی صفت و حلیہ یہ ہے اور دوسرے کا چنین و چنان ہے سب کا بیان کر دے اور ایک با ندی کا نام وحليه وصف چنين و چنان اور دوسري كاعلى مراالقياس اور بيغادم بالغ بوصط اور بيربانديال بالغه بوقني بين بس ان سيهول ني بهي رضامندی عان کی تقیم جای یا تکھے کہ قرعہ وال کر جائی یا تکھے کہ سموں نے قاضی کے حضور میں مرافعہ کیا یا تکھے کہ بس ایک نے قاضی فلاں سے مرافعہ کیااور درخواست کی کہ باقی وارثوں پڑھیم کےواسطے جرکرے اور بیقاضی اس کو جائز جانیا تھا پس اس نے ان کو اس تقسيم برمجبور كيااور فلال كوبعيجا جس نے ان كو بانعياف! نداز وكيا پس ان كى قيمت اس قدر آئكى كئى اور بيتقسيم ان لوگوں ميں قريمه ہے تھی پس اس نے ان میں قرعہ ڈ الا پس فلا ں کوچنین پہنچا و رفلا ل کو چنان پہنچا ورا کر بیغلام و باندیاں ان لوگول میں سوائے میراث کے بیجہ مشترک خرید وغیرہ کے مشترک ہوں تو اس کو بیان کردیے ادرا گرمیراث میں امتعہ ہوں یا ظروف ہوں یا تملی یاوزنی چیزیں ہوں تو ای قیاس پر جواویر نے کور ہوائے تریر کر لے کیکن تلی میں قیمت تحریر نہ کر ہے اور اگر میراث میں چندانواع واقسام کا مال ہوتو اس کے تقلیم کی تحریراس طرح ہے یہ پیچر پر بدین مغمون ہے جس پر گواہان سمیان آخرتحریر بذاسب شاہر ہوئے ہیں تا این قول کہ ان کا رپہ باب جس كانام استحرير من ندكور بهواب مركميا اوراس في چندا قسام كامال ان لوگول من تين تهائي ميراث جموز البي حيوانات من خیل اس قدر جس میں عربی محموزے اتنے جن کا من وشیہ یہ ہے اور باقی چنین و چنان اور اہل اتنے جس میں ہے اونٹ اتنے اور اومنیاں اتی اور خجروں کو بھی اسی طور برتحریر کرے اور گذیہے اسے اور گائیں اتن اور بکریاں اتن ان سب کے شیات وغیرہ بیان کردے اورعقارات استغان کےمواضع وحدود بیان کرد ہاوراراضی و دکا نول کوبھی ای طرح بیان کرد ہاورفروش ایخ اورظر وف چنین و چنان ساد ہے رکی کپڑے اے نے اور نفتو دچنین و چنان بیرسبتر کے چھوڑ ااور دارٹوں میں یہی تمن پسر چھوڑے اور اس کا تر کہ ان سب یں تین تبائی ہوااوراگراس نے مختلف جھی کے دارت جھوڑ ہے مثلا مادرو پدرودو پسروایک دختر وایک زوجہ اوران کے مثل تو لکھے کہ ٠٠ دور وارثون مي مادر و پير فلانه و فلاس و جور ومسماة فلانه و دو پسر فلان وفلان وايك وختر مسماة فلانه چموژي اور ميسب مال ان سب مي فرائض الله تعالی میراث ہوا کہ جورو کے واسطے آشموال حصہ و مادر و پدر کے واسطے دو چھٹے حصاور باتی اولا دے درمیان مرد کوعورت ے دو چند کے حماب سے ہوا ہی اصل فریضہ چوجی سہام ہے اور اس کی تقلیم ایک سوجی سہام سے ہوئی جس میں جوروکو (۱۵) اور والدین کو (۴۰) ہرایک کومیں ہیں اور ہر پسر کے واسطے (۲۶) اور دختر کے واسطے (۱۳) مہام ہوے اور تمام بیتر کدایسے لوگوں کے انداز کرنے ہے جن کوآ نکنے کا ملک ہے انداز کرایا گیا تو دو ہزار جارسودرم کا ہوا جس میں ہے جورو کے واسطے تین سودرم اور باپ کے واسطے( ۲۰۰۰ ) عارموورم اور مال کے واسطے بھی ای قدراور ہر پسر کے واسطے بانچ سونیں اور دفتر کے واسطے دوسوساٹھ ورم ہوئے کیں جورو کے اس کے حصہ کے عوض تمام وہ دار جوفلاں مقام بروا تع ہے دے دیا میا اور باپ کوتمام باغ انگوروا تع موقع فلال دے دیا ممیا اورعلى بداالقياس باقيون كوآخرتك تحريركر عدكذافي الذخيره

اگر میراث می حیوانات کے اعیان وصفات سماوں نے پیند کیا کہ باہم اس کورضا مندی کے ساتھ تقسیم کرلیس بعدان سب
کے ان حیوانات کے اعیان وصفات و قیمت کی معرفت وان کو و کھے لینے ونظر کر لینے اور اس سب سے واقف ہوجانے کے میں مورت کے مہر وعدت کے نفقہ کے لگا کر تقسیم کیا اور حال یہ ہے کہ یہ میراث ان لوگوں کو ہر طرح کے قرضہ ووصیت سے خالی حاصل ہوئی ہی ان سماوں نے اس کو باہم تقسیم کیا ہی فلاں کو اس کے تمام حصہ میراث میں چند میں درم اور تمام کھوڑ اسمی چنین وتمام چنان حاصل ہوا اللہ اور فلاں کو اس کے تمام حصہ میراث میں مقام چنان حاصل ہوا علی بند القیاس یہ سب تقسیم ان کی باہمی رضا مندی بقسم میں ورفاوں کو اس کے تمام حصہ میراث میں مقام چنان حاصل ہوا علی بند القیاس یہ سب تقسیم ان کی باہمی رضا مندی بقت میں ورفاوں کو اس کے تمام حصہ میراث میں مضامندی بقت میں درم اور قال کو اس کے تمام حصہ میں وقت میں وقت میں درم اور قال کو اس کے تمام حصہ میں وقت میں وقت میں درم اور قال کو اس کے تمام حصہ میں وقت میں درم اور قال کو اس کے تمام حصہ میں وقت میں درم اور قال کو اس کے تمام حصہ میں درم اور قال کو اس کے تمام حصہ میں وقت میں درم اور قال کو اس کے تمام حصہ میں درم اور قال کو اس کے تمام حصہ میں وقت میں درم اور قال کو اس کے تمام حصہ میں وقت میں درم اور قال کو اس کے تمام حصہ میں وہ تمام کی اس کو اس کے تمام حصہ میں وہ تمام کے تمام حصہ میں وہ تمام کو اس کے تمام حصہ میں وہ تمام کی بھر اس کے تمام حصہ میں وہ تمام کے تمام حصہ میں وہ تمام کی باہمی درم اور تمام کو تمام کو تمام کی باہمی درم اور تمام کو تمام کے تمام کی باہمی درم اور تمام کو تمام کی بندی تمام کی باہمی درم اور تمام کو تمام کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی درم اور تمام کی بھر کی

فقل نور ويري

م کرنیا اور میر بتاریخ فلان ماوفلان سندفلان واقع ہوا بید خیر و م لکھا ہے۔

### ہیات وصد قات کے بیان

جسآ یااور فلال عائب کے حصد میں تمام چنین و چنان آیا ہی اس نائب نے حصد غایب فرکور بھکم نیابت فرکورہ بطوع میج اسے قصد

یا پی بمن کوہ کیا اور اس بعد کہتے ہوتھی ایا موں یا خالہ کو بدکیا تو اسی صورت میں بعد کہتے ہر میری جا زو کے کہتے

تبط و بہلہ بین تعلی ہے اور اس بہدے وا بہب دجوئیں کرسٹا ہے اور اگراہیا ہہد ہوجی سے دجوع کرسٹا ہے و فقط تبہ و جہلہ کہتے

اور اس سے ذیادہ نہ کیلے اور شرح شروط الاصل میں کھا ہے کہ الی صورت میں تبہۃ و جہلہ کا نقط بھی نہ کیلے صورت تحریم ہر بہ بنابر اختیار

متاخرین کے بیہ کہ یہ تحریم ہر بید فلاں برائن فلاں ہے کہ فلاں نے اس کو تمام دار مشتملہ بوت و اقع مقام فلاں واس کے مدود و بیان کر

دے پس اس وا بہ نہ کورہ تحریم ہر فیا ان سروبوب لہ نہ کورہ تحریم فیا میں دار محدودہ نہ کورہ می اس کے تمام صورود حقوق و زین و

مارت و سن و ملوم اس کے ستون و ہر قبل و کیر کے جواس میں اس کے حقوق ہے ہادر مع ہر چیز کے جواس میں وافل اس کے

عارت و سن و ملوم اس کے ستون و ہر قبل و کیر کے جواس میں اس کے حقوق ہے ہادر معربیاں تاجہ و مواعدہ ہر کیا اور اس بہرکواس موبوب لہ نہ باس اس کے ہواس میں کہا ہوں میں اس کے ہواس میں کہا ہوں اس کے باہ صلہ و تجربی از وا ہب بی موبوب لہ نہ بربیل تاجہ و مواعدہ ہر کیا اور اس بہرکواس موبوب لہ نہ اس کو ہر مانی و منازع ہے فالی اس کے پر دکر کے اس کے قبلہ پر موبوب لہ کو مسلط کر دیا ہی بید دار نہ کورہ اس موبوب لہ کے قبلہ میں اس کو ہر مانی و منازع ہے فالی اس کے پر دکر کے اس کے قبلہ پر موبوب لہ کو مسلط کر دیا ہی بید دار نہ کورہ اس موبوب لہ کے قبلہ میں بیس کھے کی دونوں جنس میں مقد سے بھر قبا ہماں موبوب لہ کو قبلہ کی دونوں جنس میں بیس کھے کی دونوں جنس میں مقد سے بھر قبا ہماں موبوب لہ کے قبلہ میں بیس کھے کی دونوں جنس میں مقد سے بھر قبا ہماں موبوب لہ کے قبلہ میں بیس کھے کی دونوں جنس میں مقد سے بھر قبا ہماں موبوب لہ کو دونوں جنس کے قبلہ میں بیس کھے کی دونوں جنس کے قبلہ میں بیس کھی کی دونوں جنس کی موبوب لیکھی کی دونوں جنس کی کے دونوں جنس کی کھر بی اس موبوب لیکھی کی دونوں جنس کی کھر اس کو جواب کے دائم میں موبوب کے دونوں جنس کی کھر بی بیاں موبوب کی کھر بیاں کے دونوں جنس کے دونوں جنس کی کھر کی کھر کی کھر کو بیاں کو بھر قبل کے دونوں جنس کی کھر کے دونوں جنس کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کو کھر کی کھر کر کر کے اس کی کھر کی

اگرموہوب پاغ انگورہوہ

ج باسطرح تحريركر ، كدفلال في بطوع خود اقراركيا كمأس في فلال كوتمام دارمشمله بوت اس كم حدود بيان كر وے مبد کیا ہایں طور کماس کو بہم محد جائز ہ الی آخرہ بیتمام دار ندکور مع اس کے صدود وحقوق کے آخر تک بدستور ندکور کو لکھے واللہ تعالی اعلم۔اگرموہوب باغ انگور موتو مکھے کہ مع اس کے سب حدو دوحتوق وعمارت واشجار مشر و وغیر و مشمر و و در خمان انگوروپووے و او باط او اعراس وانهار وسواقیه وشرب مع اس کے مجاری وسائل کے جواس کے حقوق سے ہے سب مبد کیا اور اگر در فتوں پر مجل موجود ہوں یا ممی در دست پرا سے ہے ہوں جن کی قیمت ہوتی ہے جیے فرصاد کے ہے تواس کا ذکر کردینا ضروری ہے اس واسطے کہ بدون ذکر کے داغل ندہوں کے اور شدواخل ہونے کی صورت میں مبدفاسد ہوگائ واسطے کدو وصحت سلیم سے مانع ہوں مے اور اگر مبدبشر وعوض ہو تو کھے کہ بیچر بربر فلال برائے فلال بشر طاموض ہے جواس میں نہ کورہے کہ فلال نے اس کوتمام داروا قع موقع فلال محدود بحدود چنین و چنان بهر معجد جائزه نافذه و و مقبوضه جس من رجوع نبيل ب بدين شرط ببدكيا كدمو بوب لداس كوتمام باغ انكوروا قع موقع فلال محدود و بحدود وچنین و چنان تعویض جائز نافذ محوزمفرغ مقبوض جس سے رجوع نہیں ہے وض دے پس موہوب لہنے جس کو دار ہبد کیا ہے۔اس دار کے مبدکو بدین شرط مذکور قبول کیا اور دونوں میں سے ہرایک نے جو چیز اس کے واسطے اس مبدوتعویض ندکور کی وجہ سے ہوگئے ہدوسرے کے بیسب اس کو فالی ازموالع تعلیم دے کرمسلط جم کرنے سے اسے بصدیس کر لی پس تمام بدوار بوجاس ہدے واسطحاس فلال کے ہوااور تمام یہ باغ انگور بوجہ تعویض نہ کور کے اس فلال کا ہوااوردونوں میں سے کی کودوسرے سے جو چیزاس کے قبضي اس مبدوتعويض فركورے موكن برجوع كرنے كا اختيار ميں بدونوں نے اس سب كا اقر اركيا اور دونوں نے اپنے اقر ار يران لوكول كوكوا وكرديا جنهول في اينانام استحرير كي خريس فيت كياب اورية ارتخ فلال از ما وفلال سندفلال واقع مواوالله تعالى ا وبدا زئن يت وأند هي كوكت بي جي عادو كهت إيمه يت وباند ١٢عبر ع العنى مدا كيا كداس يتندكر في وينااور مداوكر وول الكيمة (۱) معنی مبدفاسرتبیں ہے،

اعلم اورا گر بہدبدون شرط وض کے مولیکن موہوب لہ نے وا مب کواس کے بہد کا عوض دیا تو ہوں لکھے کہ بیتح براس عوض کی ہے جوقلال نے فلال کواس کے دار کے بدلے میں دیا ہے جواس نے اس کو بہد کر کے سپر دکر دیا ہے اور اس کی بابت دونوں نے ایک تحریف ہے جس کی نقل یہ ہم القدار من الرحیم ہیں بہتا سرکواؤل سے آخر تک نقل کرے مراکھے کہ مجراس موہوب ندفلاں نے اس فلاں وا مب کواس کے اس ہد سے وض سے مال دیا اور واجب ندکور نے اس کی طرف سے تبول کر ہے اس کے میر دکر نے سے اس پر قبضہ کرلیا ہی اس واجب کواس موہوب میں رجوع کرنے کا اختیار ندر ہااورائ موہوب لدکواس عوض میں جواس نے دیا ہے رجوع کرنے کا اختیار بھی نہیں رہااور بیالال تاریخ واقع موااورا کرموموب اسی چیز موجوقائل قسمت نبیس باوراس می سے کی قدرمشاع مبرک کی جیسے رقی وحیوان وموتی وغیروتو اس كابهديلا خلاف جائز باور كع كدير كريد فلال برائ فلال بكراس فلال چيز كروسهام بن سيهم واحدمشاع اورو ونسف ہے آخرتک بستورمعلوم تحریر کرے اور اگر قائل قسمت چیز میں سے نعف مشاع مثلاً جبد کیا جیسے ارامنی و باغ انگورو داروغیرتو بھارے نزو یک اس کا بہدفاسد ہے بخلاف تول امام شافعی کے ان کے کہزویک جائز ہے ہی اگرا سے بدکی تحریر لکھے تو اس کے آخر می تھم ما کم الاحق كردے كوفلاں نے حكام سلمين ميں ہے بعد خصومت معتبر و كے جواس كے سامنے ان وونوں متعاقدين كے درميان واقع ہوئى ہے اس مبدی محت کا تھم وے دیا ہے اور اگر ایک عض نے ابنا داردو آ دمیوں کو مبد کیا تو اہام اعظم کے زو کی خواہ مساوی مبد کیا ہویا بر تفاوت ہدکیا ہوجا ترنیس ہاوراہام ابو بوسف کے نزد کے اگر مساوی ہدکیا توجائزے اوراگر بدتفاوت ہدکیا تونیس جائزے اورامام محدے نزد یک دونوں طرح جائز ہاوراس کی تحریر کی صورت سے کدیتجریر ببدفلاں برائے فلاں وفلاں ہے کہ اس نے تمام دارمشتملہ بوت و جرات واقع مقام فلال محدوده يحدود چنين و چنان مع اس كےسب صدود وحقوق كاتي آخر ويفصفاته واحد و فصفا نصف دونون كوبهه جائزه نافذ وكوز ولمعتبوض ببركيا اوردونوس في ايك ساتهواس ساس وارمحدوده فدكوره كابربتول كيا اوردونوس في ايك ساتهواس وارمحدوده فدكوره یراس واجب کے اس کوان دونوں کومیر دکر نے اور دونوں کواس پر مسلط کرنے ہے جکس جبد می قبضہ کرلیا۔ پس بیدوار بھکم اس جب کے ان دونوں کے قبضہ عمی دونون عمی نصفا نصف ملوک ہادراس کے آخر عمل تھم ما کم لاحل کرے۔

اگردوآ دمیوں نے ایک وار جسلتہ واحد وایک فض کو بہہ کیاتو کیسے کہ بیتر میں بہہ نظاں وظاں برائے قلال ہے کہ دونوں

نے اس کوتما موہ چیز بہر کی جس کی نسبت دونوں نے بیان کیا ہے کہ بیتا در کی آدمی پر ابر یا تمن تہائی مملوک ہے کہ تہائی فلاں

کی اور دو تہائی فلاں کی ہے اور بید چیز تمام وار واقع مقام فلال ہے اس کو بیب میں کوڑو مقبوضد و نوں نے بہہ کیا اور مو بوب لہ نے ان

دونوں جموع ہے یہ بہتے ول کیا اور دونوں ہے لے کر اس دار خکورہ پر اس طرح بینے کہ دونوں نے ایک بارگی بیدوار خکوراس کو

میر دکیا اور اس پر بعند کرنے پر مسلط کیا اور بی فلاں تاریخ واقع ہوا اور اگر کی نے کسی صغیر اجبی کو بہہ کیاتو کی ہے کہ بیتے کر بہد فلال

برائے صغیر فلال بن فلال ہے کہ اس کو یہ چیز بہہ میں جی جائزہ نا فذہ می ور مقبوضہ بہد کی اور اس صغیر کے باپ فلال بن فلال نے بیہ بہد واسطے ہواس کی تروش بیل ہے اور اس کا باپ مرکیا ہے اور اس کا کوئی وسی نیس ہے تبول کیا اور اگر صغیر کی بال میں بھی شہو اور وہ اپنے چیا یا موں کسی تر ورش بیل ہے اور اس کا بہت ہو گئی وسی نیس ہے تبول کیا اور اگر صغیر کی بال میں میں ہوتو کی کے داس میں ہوتو کی دورش بیل ہواور اگر صغیر کے بچا فلال نے یا موں فلال نے سید بہد اور وہ اپنے بچیا یا موں کسی تر ہوتو کی کسی ہوتو کی کسی ہوتو کی کسی ہوتو کسی کہا ہواور اگر صغیر نے کا موں فلال نے سید کر اس کا باب بیل ہواں کی تو وہ کسی کہاں کا باب مرکیا ہے اور اس کا کوئی وسی نیس ہے جو اس کے امور کا متو کی ہواور شاس کی اور وہ کسی کہ اس کی میں کہ کہ وہ وہ نہیں ہے جو اس کے امور کا متو کی ہواور شاس کا کوئی وہ میں ہوتو کی میں کہ اس کسی کہ وہ وہ دورک کے اور اس کا بیا ہوار کہ کوئی وہ خور کیا ہور کسی کہ وہ کر کے اس کی کہ کہ وہ وہ فلی کی در حالک دور عافل مین کی در حالک کے اس کی کہ وہ وہ کیا ہواور شاس کا کوئی وہ خور کی در حالک کی متو کی ہواور شاس کیا کہ کوئی وہ خور کی دورک کے دورک کے کہ وہ وہ دورک کی دورک کی کی دورک کی بیا ہوا کہ کہ کی کوئی وہ کوئی وہ کی کی دورک کی کسی کی دورک کی کی کی دورک کی دورک کی کی کوئی وہ کی کی دورک کی کی دورک کی کی کی دورک کی کی کی دورک کی دورک کی کی کی کی دورک کی دورک کی دورک کی کی دورک کی دورک کی دورک کی کی دورک کی دورک کی کی دورک کی دورک

<sup>•</sup> إ الول اى خرج نسويس باوراس من تال يدي كرديازت واشاعت بن يوف كريامتي بي شايركل محوز بوا

کوئی ایا قریب ہے جس کی پردرش جی ہوا در اس موہوب لدنے یہ ال بہدا س واہب کاس کو خالی از مائع ومنازع ہر دکر نے سے
اپ بقد جی کر لیا اور یہ فلاں تاریخ واقع ہوا اگر کی شخص نے اپ فرز ند صغیر کو بہد کیا تو تکھے کہ یہ ترج ریر بہد فلاں واسطے اپ فرز ند صغیر
فلاں کے ہے کہ اس کو تمام وارواقع مقام فلاں محدود و بحدود و چنین و چنان الی آخر و یہاں تک کہ بقنہ کا ذکر آئے تو تکھے کہ اس باپ
نے اس مغیر کے واسطے بیسب بولا یہ پدری آئی ذات سے لے کر بھند کر لیا اوراما جم الدین می نے اپ شروط عی باپ کا بھند کر تا ہے اور کہا ہے اور امام محد نے شروط الاصل جی باپ کا بھند و کرنیس کیا ہے اور آئے فر بایا کہ اس واسطے ذکر کر دیا جائے کہ بہد باپ کے
بھند جی ہے اور باپ کا قبضہ شغیر کے بعنہ کا تا تب ہوگا اور بہۃ الاصل جی فر بایا کہ بیصورت اور بھند اس واسطے ہوتا ہے کہ معلوم ہو
جائے کہ کیا بہد کیا ہے اور ای طرح امام محد نے اس بہد جس باپ کا تبول کرنا بھی ذکر نیس کیا اس واسطے کرآ دی جو بچواہے فرز ندھ غیر کو
جائے کہ کیا بہد کیا ہے اور ای طرح امام محد نے اس بہد جس باپ کا تبول کرنا بھی ذکر نیس کیا اس واسطے کرآ دی جو بچواہے فرز ندھ غیر کو بہد کیا اور بہت الدین میں تبول کرنا بھی ذکر نیس کیا اور باپ مرچکا ہے تو بعنہ ماں کا ذکر سے اور کرا بت کی بھی صورت ہو وائد تھا گی اعلی ۔

اگرا یک مخص نے اپنا قرضه قرض دار ہے سوائے دوسرے کو بہد کیا تو لکھے کہ پیچر پر بہد ند برائے عمر و ہے کہ ذید نے عمر وکواپنا تمام قرضہ جواس کا بحریر آتا ہے جس کی بابت بتاری فلاں بگوائی فلاں وفلاں دستاویزلکھی ہے بیسب قرضداس کو بہر صیحت ببد کیااور عمروكومسلط كرديا كديكر ساس كامطاليدكر ساوراس كى بابتداس سے فاصمه كرے اور اگر و ومنكر جوتو اس كواس بر ثابت كرے اور اسين واسطحاس كواس سے باس مخفس سے جوادائے قرضہ ذكور ميں بكر كے قائم مقام ہووصول كر لے اور عمر و نے بيہ بہداور تمام وہ امور جواس کی طرف اس بہامدیں مند کئے گئے ہیں قبول کئے اور اگر قرض دار کو قرضہ بہد کیا تو سکھے کہ یہ بہدفلاں برائے فلا سے کہ اس کواہاتمام قرضہ جواس پر آتا ہے اور و واس قدر ہے بہر صححہ بدکیا اور فلال نے اس سے بدہب بقول سح قبول کیا اور اگر عورت نے ابنا مبرائے فاوندکو ہبد کیاتو لکھے کہ فلانہ عورت نے ابناتمام مبرجواس کا اس کے شوہر فلاں پر ہے اور وہ اس قدر ہے بہر صححہ بطور صله و مراعات جن شو ہری بدون شرط وف سے بد کیا اور اس کواس سے باہرا ، تیج بری کیا اس نے اس عورت کا بیر بداور بیابرا ، بالمواجب تول کیااور عورت ندکورہ کا اس شوہر پر بعداس ہرواہراء کے اس مہر میں ہے کھیل وکشرنبیں رہا ہی اگر بعداس کے بھی اس می ے کچے دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ باطل دمروو د ہوگا ہیں شیخ مجم الدین نے اپنے شروط میں اس کی تحریرای طریق ہے آمام برقرضه ہاس کا ہبتیول کرنا شرط کیا ہے اور ایسائی عش الائمہ مرحس نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے اور ایسائی واقعات ناطفی میں غدکور ہاور عامدمشائ نے شرح کماب الکفالیت اورشرح کماب البید میں ذکر کیا کہ قرضدای قرض وارکو ببد کرنا بدون قبول کے تمام ہو جاتا ہے اور بیسب حق اصل میں ہے اور حق کفیل میں بالا تفاق میہ بات ہے کہ جو قر ضداس پر ہے اگر اس کو بہد کیا تو برون قبول کے مہد تمام نہ ہوگا اور اگر اپنا داریا اور کوئی چیز کسی فقیر کوصد قد دے تو کھیے کہ پیچرینصدیق فلاں برفلاں ہے کہ اپنا پورا داروا تع مقام فلاں محدودہ بحدود چنین و چنان مع اس کے عدوووحقوق کے بعدقہ صحیحہ جائزہ نافذہ اس کومندقہ وے دیایا جس میں فساؤنیں ہے اور نہ رجعت ہاورند شرط عوض ہے خاصمنے لوجہ اللہ تعالی وطلب رضائے او تعالی و بامید تو اب وخوف عقاب معدقہ دے دیا ہے اوراس مصدق علیہ نے تمام اس دارمحدود و پر بھکم صدقہ ندکورہ اس مصدق کے سپردکرنے سے قبضہ کرلیا اور ہم نے متصدق کے سپردار نے ے مصدق علیکا تبخد کرنا شرط کیا ای وجہ ہے جوہم نے ہدکی صورت میں بیان کردی ہے پھر لکھے کہ بعد اس صدف وہر وکر نے ک اس متصدق کااس میں کوئی حق ورموی وخصومت ومطالبہ کی وجہ سے نہیں رہااور بعداس کے اگر بھی میں مصدق اس میں کوئی ومویٰ کرے تو وہ باطل ومروود ہوگا آخرتک کذافی الذخیرہ بس صدقہ کی صورت میں وہی تحریر کرے جو ہبہ میں تحریر کرتا ہے اس قدر زیاد ہ لکھے کہ

خاصمة لوجدالله تعالى وطلب رضائ أوتعالى واميدتواب البي كذاني العلميريي

فصل بعنم ك

### وصیت کے بیان میں

وصیت ومعنی ہبدد صدقتہ ہے اس واسطے کہ ومیت یا تو نقیر کے واسطے ہوگی یاغنی کے داسطے ہوگی ۔ پس اگر نقیر کے واسطے ہوتو جمعی صدق بوئی ادر اگرغی کے داسطے ہوگی تو جمعی ہے ہوگی ہیں اس میں دونوں کے ساتھ لاحق کی جائے گی ہی ہم کہتے ہیں کداگر ومیت کی تحریر الصی عابی تواس کاطرزوبی ہے اور امام اعظم نے ایک مقص کوجس نے اس کی درخواست کی تھی بالبداست لکھوادیا تھا اوروہ سے بہم الله الرحم يتحريط اس كى بے كه جس كى وميت كى كدفلان بن فلاب في اوروه شهادت ديتا ہے كدلا الله الا الله وحدة لا شريك له لم يلد ولم يو لد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد اولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وهو الكبير المتمال وان محمداً عبدة ورسوله وامينه على وحيه وان الجنة حق و ان النارحق و ان الساعة آية لاريب فيها وان الله يبعث من في القبور مبتهلا الى الله تعالى ان يتم عليه في ذلك نعمته وان لا يسلبه ماوهب له فيه وما امن به عليه حتى تيوفاه اليه فان له الملك وبيده الخير وهو على كل شيء قدير- ال فلال أرافي اولادوالل قرابت و برادری کواور جواس کے تھم کی اطاعت کرے اس چیز کی وصیت کی جس کی حضرت ابراہیم و بیغوب علیماالسلام نے اپنے قرزندوں کووصیت کی تھی کدا ہے میرے بیٹو البتہ اللہ تعالی نے برگزیدہ کیا ہے تہارے واسطے دین کو پس ہرگز ندمریاتم الا ور حالیکہ تم مسلمان ہواوران سب کو وصیت کی اللہ تعالیٰ نے جیسا ڈرنا جاہتے ہے اس طرح ڈریں اور اپنے پوشیدہ ظاہر معاملات میں الله تعالی کی اطاعت کریں اپنے قول میں اور اپنے تعل میں سب میں اور اس کی فرما تیر داری کو اپنے اویر لازم کریں اور اس کی نا فرمانی ہے دورر ہیں اور دین کواچھی طرح قائم رتھیں اوراس میں متفرق ومختلف نہوں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت واس کے تھم کے ساتھ تمسک سے بازندر ہیں اور فلاں نے اقرار کیا کہ اس پر فلاں کا اس قدر وفلاں کا اس قدر قرضہ ہے ہیں قرض خواہ کا نام اوراس کے باب و دادا کا نام بیان کرو مداور وحیت کی کداگراس کو حاوث موت پیش آئے تو اس کی جمینم و اللین سے فارغ ہونے کے بعداس کے تمام قرض اوا کئے جا کیں پھراس کے ماجی ترکہ میں ہے تہائی مال چنین و چنان میں صرف کیا جائے بھر بعد قرضہ وانغاذ وصیتوں کے جو ہاتی رہے وہ میرے وارثوں کے درمیان میراث ہے اور وہ فلاں وفلاں ہیں ان میں برفرائض الله تعالى جواس نے ہرايك كے واسطى مقرركى ب مشترك ہوكا اور جھے اختيار ب كه تمائى مال ميں جو ميں نے وحيت كى باس شی تغیر و تبدل کروں اور جو ش جا ہوں اس ہے رجوع کر د ں اور اپنی رائے کو شکست کر دوں اور موصی لہ لوگوں میں ہے جس کو جا ہوں بدل دوں ہیں اگر مرجاؤں تو میری وصیتیں ای طور یرنا قد ہوں گی جس حال پر چھوڑ کر مراہوں اور میں نے فلاں کواپی وقات کے بعدائے تمام امور کے واسطےوسی کیا اور فلال نے اس وصیت کو بالمواجہ قبول کیا اس کے گواہ کر لئے محتے ہیں مید پوری وصیت کی تحریر ب كذاتی الطهیر بدیتحریروصیت جامعتر راس وصیت كى ب جوبنده ضعف في نفسه عاج رصت برورد كارسمي فلال ف الي حالت ثبانت عقل و بهمه وجوه جواز تقرفات من وصيت كى ب اور وه كواى دينا ب كه لا الله الا الله وحده لا ا ان کلمات سے اظہار انمان وعقید و حل ہے اس میں المحر مراس باب میں کا ہے جدیدہ متکلم اور کا ہے بعیدہ مائے بعثی از موسی واقع ہوئی ہے بنظرتف من أكركاتب خود وصى بوتو بصيفه متكلم اوراكر دوسرا بوتو جيف غانت تحرير كال كويا دركه نابيا بنامنه

شريك له له الملك وله العمد يعيى ويميت وهو حي لا يموت بيدة الخير وهو على كل شي قدير ولم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد لم يتخذ صاحبة ولا ولد اولم يكن له شريك في حكمه احد و يشهد ان محمداً صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عبده وصفيه ورسوله واميته على وحيه وارسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرة المشركون اوركواى ويتاب كدجنت تل باوردوزخ على باورراومراط على باور قيامت ضرورة في والى ب اس ش مجمد شك بيس مواور الله تعالى قرول كمردول كوا شائك كاوانه قدرضي بالله ربا وبالاسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن اماما وبالكعبة قبلته وبالمؤمنين اخوانا على ذلك يحيى و على ذلك يموت. وعلى ذلك يبعث انشاء الله تعالى مبتهلا الى الله ان يتم عليه في ذلك نعبته وان لاعيسليه ماوهب له وما اتفق به عليه حتى يتوفاه اليه فأن له الملك وبيده الخير وهو على كل شيء قدير ويشهد ان مخرج من هذه الدنية الفدارة المكارة الخداعة تأنبا الى الله تعالى ناد ما على ما فرط فيهامتا سفاً على ماقصر فيه مستغفر امن كل ذنب ذالة بدرت منه موكلا من خالقه ورازقه تبارك اسمه قبول توبته وأقالة عثرته راجيا عفوه وغفرانه أذوعد ذلك عباده فيما انزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال وهو الذي يقيل التوبة عن عباده و يعفو عن السيآت وتوليصد آووعروا لل وسيقت رحمت على غصبه وهو الغفود الرحيد اوراي لي ماندگان وارثان ودوستال واولياء كواور جوميرى بات كوماني بيوصيت كرتا ہوں کہتم لوگ اللہ تعالی کی عبادت عابدوں میں شامل ہو کر کر و اور اس کی حمد اس کی حمد کرنے والوں میں واغل ہو کر کرو اور جماعت مسلمین کے واسطے خیر خوابی کرواور ڈرواللہ تعالی ہے جبیبا جاہیے ہے اور اپنے درمیان اصلاح رکھواور اللہ تعالی واس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اورمؤمنین امانت دار ہو جاؤ اور رہوتم کو وہی وصیت کرتا ہوں جواہرا ہم ویعقوب علیما السلام نے اپنے فرزيمرول کو کي تھي۔

مسئلہ کی ایک صورت جس میں پہلے تر کہ میں ہے تجہیز و تکفین وید فین ادا کرنی چاہیے اور تین روز تک اہل تعزیت کوبطور معروف موافق سنت کے بدون اسراف وتبذیر و بخیلی کے نفقہ دینا جا ہے ہے

اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے وین برگزیدہ کیا ہاوروہ اسلام ہے ہیں تم ندمرنا الا درصالیکہ تم سلمان ہواور میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ پوشیدہ وظاہر و تول وفض شی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرواوراس کی فرمانبر داری کواہ نے اوپر لازم کر لواوراس کی نافر مانی ہے بازر ہواور دین کواور نماز کوا چھی طرح قائم کر داور دین میں مختلف نہ ہواور وصیت کرتا ہوں کہ اگر جھے کو حادث موت ہیں آئے جس کواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان بعدل مقرر کیا ہے اور اپنی تحلوقات پرحتی کر دیا ہے کی کواس سے چھٹکاراونجات ہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کے واسطے سب ہے بہتر وہی رکھا ہے جس دن وہ اپنے پروردگار سے ملے گانو تم لوگ پہلے میرے ترکہ میں سے تجمیز و تحقیق وقتی سے دون اسراف و تبذیر و تجنیل کے نفقہ دواور پھر لوگوں کے وقتین کرواور تین روز تک الی تعزیت کو لیلور معروف موافی سنت کے بدون اسراف و تبذیر و تجنیل کے نفقہ دواور پھر لوگوں کے جو تر ضے بھی پر ہیں وہ ادا کر دو کور کی سے میر سے قریل کرواوراس میں پھر تنجہ دون اسراف و تبذیر و تجنیل کے نفقہ دواور پھر لوگوں کے میر سے وار الکی میر سے ایس میری و تبدل نہ کرونس المراف و تبذیر و تبل کی تعلقہ النہ میں جو تر ضاور نہ میر سے جو قریل نہ کرونس کرونس اللہ سمید علید اور میں اتراز کرتا ہوں کہ جھے پر فلال کا اس قدر قریل میں جو قریلے لوگوں پر ہیں از انجملہ فلاں پر اس قدر میر سے جو قریلے لوگوں پر ہیں از انجملہ فلاں پر اس قدر میر سے جو قریلے لوگوں پر ہیں از انجملہ فلاں پر اس قدر میر سے جو قریلے لوگوں پر ہیں از انجملہ فلاں پر اس قدر میں سے جو قریلے لوگوں پر ہیں از انجملہ فلاں پر اس قدر میں سے جو قریلے لوگوں پر ہیں از انجملہ فلاں پر اس قدر سے بیار میں سے جو قریلے لوگوں پر ہیں از انجملہ فلاں پر اس قدر سے بیار سے جو قریلے لوگوں پر ہیں از انجملہ فلاں پر اس قدر سے بیار سے بی اور میر سے جو قریلے لوگوں پر ہیں از انجملہ فلاں پر اس قبلہ میں سے بیار سے بیار میں سے جو قریلے لوگوں پر ہیں از انجملہ فلاں پر اس قدر سے بیار سے بیار ہو سے بیار بیار سے بیار بیار سے بیار بیار سے بیار

بذر بعدوستاه يزمور تحد تاريخ قلال بهو قلال بن قلال براس قدر باوراعيان واموال جواس كى ملك هي بي لهل وارواقع مقام فلاں اس کے حدود میان کر دے اور باغ اتکوروا تع مقام فلاں اس کے حدود بیان کر دے اور اراضی واقع و بیدفلاں اور اس کے حدود بیان کرد سے اور دوکا نین واقع باز ارفلال اور ان کے صدور بیان کرد سے ای طرح تمام عقارات کو بیان کرد سے اور غلاموں میں سے اتے اور باندیوں میں سے آتی بائدیاں ان سب کے نام وحلیہ بیان کروے اور مونے وجائدی میں اتنا اتنا اور حیوانات میں چنین و چتان از بال تجارت و کانوں و تجروش اثنا تناا تنااور دارش ظروف پلیلی و برگی اور حشب کے اتنے میں اور فروش و بسایا ومتاع بیت و کلی دوزنی سب بیان کرد ہے کہی اس کا تمام مال واعیان ندکور ومفصلہ ہیں ان کے سوائے تبیں ہیں کہی دھیت کرتا ہوں کہ اس میں ے پہلے میرا قرضہ اوا کیا جائے پھرلوگوں پر جومیرا قرضہ آتا ہے وہ وصول کیا جائے پھرمنگ ترکدویکھا جائے کہ اہل عدل وا مانت و صدق مقال میں جولوگ مشہور ہیں کران کو انداز ہ کرنے کا ملکہ ہان سے قیمت انداز ہکرائی جائے ہی اس میں سے بوری تبائی تکالی جائے یا کھے کداس میں سے اس قدر درم اس کی وصیتوں کے واسطے نکالے جا کیں اس می سے فلان مخف کوجس نے اپنی طرف سے بچ وعمر ہ کیا ہے دیا جائے تا کہ و وموسی کی طرف سے جج وعمر ہ پومف قران اواکرے یا لکھے کہ جج وعمر ہ پوصف تمتع اوا کرے یا تکھے کہ جج وعمرہ با فرادادا کر ہے اوراس قدردیا جائے کہ موسی کے تحرہ جاکروالی آنے تک اس کے طعام ولباس وسواری وتمام اخراجات ضروریہ کے واسطے جن کی حاجیوں کوضرورت ہوتی ہے کافی ہویا فلاں کو دیے جائیں کہ و واس موسی کی طرف ہے ج کرے لیں اگر فلان نہ کوراس سے انکار کرے تو وسی کو میا ہے کہ لوگوں ہیں ہے جس کو پہند کرے اس سے سیکام کے وہ وموسی کی طرف سے تج کرے پس ایسا مخص اختیار کرے جواس کے لائق ہے کہ وہ مردعفیف ثقتہ ہوجس نے حج اور عمرہ ادا کیا ہے پس اس کوآ یہ ردنت کا خرچہ پطور معروف بدون اسراف و بخیلی کے دے دے اور نفقہ اس قدر درم دے پس اگر اس بیس ہے بچنے باتی رہ جائے تو وہ اس کے واسط ومست مدموكا اوراكر جاب كدمامور بج كومخائش ديو كلي كدادر مامور بج كواجازت ديوى كدجب اس كوكونى مرض يامانع ایسا ہیں آ جائے جواس کو پورا کرنے سے مانع ہوتو وہ باتی مال ایسے تفس تقد کودے دے جواس کا م کو پورا کرسکتا ہے ہی اس کو تکم کرے كه جوكام أس ير بوراكرنا تعاوه بوراكرو ساوراس على اس كواية قائم مقام كرد سے جود وكر سے كاو و جائز تصور موكا۔

ایا م گر ما بین ہر جعد کے دوز فلاں سقاید میں برف کا پانی رسے کدراہ گروسافراس سے پین اور فلاں مدرسہ کے طالب علموں کو اس قدر درم تغییم کرے اور و ہاں کے مدرس کو کم و بیش و دینے کا اختیار ہے اور استے کپڑے کی خرید کر فقیروں و مسکینوں کو ہانت دے اور ادام فلاں کو اس کا ہما مہ تو زیج دے و اور فلاں کو اس کا ہما مہ تو زیج دے و اور فلاں کو اس کا ہما مہ تو زیج دے و اور فلاں کو اس کا ہما مہ تو زیج دے و اور فلاں کو اس کا ہما مہ تو نیج دی ہو تھا کر تا تھا و ہ قالین و غیرہ فلاں مجد میں لے جا کر وقف رکھے تا کہ ہم روز فلاں وعظ فر ماتا ہے منبر پر اس کے بینچ بچھایا جائے اور اس واسطے رکھ چھوڑا جائے اور اہی فلاں وعظ فر مانے کے واسطے ہواس کے لیے دکھا جائے ہی میسب صور تمی بھی اگر جمتم ہوں تو ان کو تحریر کر ہے اور اگر کوئی بات ان سے ذیادہ ہوتو تحریر میں بڑھائی جائے اور اس کی میں قبر کر ہم تا ہوتو تحریر میں بڑھائی جائے اور اس کے عدد تا ور جن کہ ہوتا ہو جس کو ان خریر میں گھٹائی جائے اور اس کے عدد تا ور جن کی جو تک کو اس موسی کو اختیار ہے کہ اپنی وصیتوں میں جو اس نے تبائی مال میں کی ہیں تغیر کر ہے اور جس سے جائے برجوع کر سے اور جس میں ہوتا تو جس کو جائے ہوں کو اس کی میں تعیر کر مراہے اس موانی اس کی وصیت سے بدل و سے پھرا کر مرکز اس کا میں ہوتا ہو ہو و جائی ہو سے وہ اس کی وہ جائے ہوں ان اس کی وصیت سے بدل و سے پھرا کر مرکز ہو اس کی وہ بات کے وہ اس کی وہ بات کی درمیان برفر اکفن افہی تقیم ہوگا کہ فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا یعنی سہام معلومہ ششم وسوم و جہارم و بہارہ و نسطومہ ششم وسوم و جہارہ و بہارہ و نسان و باتی ۔

# اگردواشخاص وصی مقرر کئے تو کیا تحریر کرے ا

اس نے اس سب کے واسطے اور اپنی وفارت کے بعد اپنے تمام امور کے واسطے اور اپنی اولا دخروسال یا ولدخرد سال یا دو فرزندخرد سال جبیها ہواس کے امور کے واسطے فلال مخض کووصی مقرر کیا جس کی ویانت وصیانت وامانت و کفایت و شفقت اس کے ذ بمن نشین ہے اور فلاں نے اس سے اس وصایت کو بالمواجہ و بالشافہ بقبول مجے قبول کیا اور دونوں نے اپنفس پر اس سب کے گواہ كر لئے جن كانام أخرتحرير من شبت ہے اور كا ہے اس مقام پر بيرعبارت بر حائى جاتى ہے كداور اس كووصيت كى كداس سب من وہ موصی اورائیے واسطےنظرر کے اور اللہ تعالی ہے ورے اور اس کے غضب کا خیال رکھے اور اپنے پوشیدہ و ظاہر پر اللہ تعالی کوخبر دار جائے اوراس موسی نے جو پھھاس کی طرف عہد کیا ہے اور جس کا اُس کو تھم کیا ہے خلاف نہ کرے اوراس موسی نے بیان کیا کہ بیاس كى آخروميت باورجووميت اس فياس سے بہلے كى جورجوع كيا اوراس كو باطل وسنح كرديا اوربيوسى آخرى وسى بيس كومقرر کیا ہے اس کے سوائے اس کا کوئی وصی نہیں ہے اور ہروصی جواس سے پہلے ہو میں نے اس کووصایت سے فارج کردیا اوراس موصی نے اقر ارکیا کہ اس نے فلال کواہے وصی اس فلال پرمشرف کیا ہے تی کہ بدون اس کے علم واجازت کے کوئی کام وکوئی تصرف شکرے اوراگرس نے کوئی ہات اس کے بدون علم واجازت کے صاور کی تو وہ باطل ومردود ہوگی اوراس سب کے اپنے نفس برگواہ کرد نے اور تحریر کو ختم کرد ہےاور بھی اس میں مبالغہ کیا جاتا ہے ہیں اس طرح لکھاجاتا ہے کہ اس نے اپنی بیدوسیتیں بجانب فلا ل مند کیس اور اس کو بعد ائی وفات کے اپنے تمام تر کہ کا اور اپنے قرضہ وصول کرنے کا اور جو اُس پر قرضے ہیں ان کے اداکرنے کا اور اپنی وصایائے ندکورہ کے نافذ كرنے كاجن كا نافذ كرنا ان ميں سے اس كر كه ميں سے واجب ہواورائے برخروسال اولاد كے متولى ہونے كاوسى كيا اورجن امور کی اس کووصیت کی ہے جن کا ذکر کیا گیا ان میں جس طرح اپنی زندگی میں خود ہی بعد د فات اپنی کے اس کواپینے قائم مقام کیا اور ا اس کادصف مفعل بیان کرد ہے در شامام اعظم کے نز دیک جائز ہوگا ۳ سے تو زیشتم عماسکی اس دیار ہیں معروف تھی ۱۳ س میناین اگرخود کاتب باس کاگردوسرا کاتب با

ان باتوں کی ہے جس بات کے واسطے چاہا ہی حیات ہیں اور اپنی وفات کے بعد جس کو چاہے وکیلوں ووسیوں ہیں ہے اپنی پہند
دائے پر مقرد کرے اور جب چاہم مقرد کرے جتی وفعہ چاہم مقرد کرے اور اس سب ہیں اس کے امور جائز مقور ہوں گے اور
بدین شرط کہ جس کو ان مامور فہ کورہ ہیں ہے کی امرکی ولایت بعد موت اس موسی کے حاصل ہوئی وہ از جائب موسی فہ کور ہوگی ہیں
وکیلوں اور وسیقوں ہیں ہے جس کو اس وسی نے متولی مقرد کیا اس کو افقیار ہوگا کہ جس کو چاہو و کی ہی وہ کو کو لیا ہے کہ وہ کی جی اس کو امور کرے اور اس کو کو کو لیا وہ می مقرد کر سے اور اس کو افقیار ہوگا کہ جس کو اس کے بدل و می مقرد کر کو اس کو کو لیا ہو کہ کو اس کے بدل و می کا بھی افقیار ہوگا اس کے تقرف اس کے بول گے اور انگی ترک موس کے چیں جس کو اس می مقرد کر کو ایس کے اور انگی ترک کہ جی جی جس کو اس کے اور انگی ترک کی وہ مساحت کی کہ اگر اس کا بیٹنا فلاں بالغ سب وہ میں کہ وہ وہ می ہوگا تو وہ می ہوگا تو وہ می ہوگا تو وہ کی اس کو اور اس کے اس وہ ایس کے اور انگر اس کا بیٹنا فلاں بالغ ہوتو مساح کو وہ وہ می ہوگا اور اگر دو تحق وہ میں مقرد کے تو کہ کہ اس کی وہ جی اس کو اور اس کے اس کو اور اس کے اس کو اور اس کی اس کی اور کہ اس کی اس کی جی جی جی کہ اگر اس کی جی جی جی کر اس کو اور اس کو ایس کو اور کو اس کی اس کو اور کو اس کی اس کی وہ کی اگر اس کو ایس کو اور اس کو اور کو اس کو اس کو اس کو اس کو اور کو اس کی اس کو اور کو اس کو اس کو اور کو اس کو اس کو اور کو کہ کو

پس اگراس نے مطلق چوڑا ہوتو دونوں اس جی وصی ہوں گے اور اگر اس نے خصوصیت کر دی تو تخصیص کے موافق ہو
گا ادر اس کو ہوں کھینا چاہئے کہ فلاں کو اپنے قر ضدادا کرنے کے واسلے فاصغ وصی کیا کہ بعد اس کی موت کے اس کے قریف ادا کرے موائے دومرے امور کے تاکہ برایک
کرے موائے دومرے کا موں کے اور فلاں کو وصی کیا کہ فاصغ اس کی وصیّیں نافذ کرے موائے دومرے امور کے تاکہ برایک
اس کا م میں بعد لی وانسان قیام کرے جس کی اس کو وصیت کی ہے ہیں دونوں نے اس بات کو بالمواجہ قبول کیا اور فلاں کو بعد
موت اپنی کے ہر مال مین کی تھا تھت کے واسلے اور اس کے مصار کے کی پر داخت کے واسلے فاصد و کیل کیا ڈراس کے موائے
دومرے امور کے لئے اور فلاں کو اپنے تمام متر و کہ شہر فلاں کے مین و دین کے واسلے اور اس پر قبضہ وصول کرنے اور اس کی
دومرے امور کے لئے اور فلاں کو اپنے تمام متر و کہ شہر فلاں کے مین و دین کے واسلے اور اس پر قبضہ وصول کرنے اور اس کی
دومرے امور کے لئے اور فلاں کو اپنے تمام متر و کہ شہر فلاں کے مین و دین کے واسلے اور اس پر قبضہ وصول کرنے اور اس کی
دومرے امور کے بیا تاکہ بوت کہ اور گری گوشی کو اپنے سال میں وصی کیا تو وہ اس کے مال واولا دکا وصی ہوگا اور اگر ایک فیض صامتر کو میں کیا گا کہ ایک بوت کی بعد اپ قرضہ اور اگر ایک فیض صامتر کو میں کیا تاکہ بعد اپ قرضہ اور کی تو میں ہوگا اور اگر ایک فیض صامتر کو میں کیا تاکہ بعد اپ قرضہ کی کے بعد بعد لی وانسان میں میں بوگا ہوں وہ کی بال والوں وفلاں کی وصی کیا تاکہ بیسب جب تک کہ فلاں میں میں بوکی برون دومرے کیا کام کرے گا ہو حاصر نہ بی کی اور اگر کی میں موائے یا مریض ہو کر عاج ہو ہو کہ فلاں وفلاں کی وصی کیا تاکہ بیوں دور اس کے ترکہ کے امور میں کام میں موائے یا مریض ہو کر عاج ہو بو کہ فلاں وفلاں کی وصی کیا تاکہ بیسب جب تک کی مورون دومرے کیا کہ مذکر سے اور ان میں سے جوکوئی موجہ کیا مریض ہو کہ بین ہو جائے یا سے تو ان میں سے باقی کو یومیت ہوری

ولایت تقرف حاصل ہوگی وہ اس سامورش بعدل وانساف کام انجام دے اور سعوں نے اس ہے اس وصابت کو تبول کیا۔

ہُوع دیگرا گرا کیک شخص نے حضر ش ایک شخص کو وصی کیا پھراس موصی نے سنر کیا اور سنر ش مر گیا اور ایک دوسر سے شخص کو وصی کیا تو 
کھے کہ ذید نے بطوع خود اقر ارکیا کہ اس نے حضر ش چند وصیت کی تعین اور عمر و کواپی موت کے بعد اپنے تمام امور کے انجام 
وہی کے واسطے وصی کیا تھا اور اُس نے اس وصابت کو بالمواجہ قبول کیا تھا اور اس وصابت کا ایک وصیت نامہ بتاریخ قلال بگوائی 
جماعت گواہان عاد ل تحریم کیا تھا پھراس کو سنر پیش آیا اور اپنے وصی ند کور کے پاس فائر بہوا اور سنر ش اس کوموت پیش آئی پس 
ہما عت گواہان عاد ل تحریم کیا تھا پھراس کو سنر پیش آیا اور اپنے وصی ند کور کے پاس فائر بہوا اور سنر ش اس کوموت پیش آئی پس 
اس کو شرور کی ہوا کہ کی دوسر ہے کو وصی کر ہے پس اس نے بھرکو وصی کیا کہ اس کو متعلقہ سنر بندا کی درتی ہیں تیا م کر ساور 
اس کے قرضا واکر نے کے بعد اس کے اس سنر کے مال ہے تبائی ہیں جو اُس نے وصیت کی نافذ کر ہے پھر ماتھی کی حفاظت کر ہے 
اور اس کو اس کے پہلے وصی کو جس کو حضر ہیں وصی کیا ہے بہر و کر دے تا کہ وصی اوّل پرون آفتے و وتیدل کے بعد ل وانسا ف اس کی اور اس کی اس کو میں وقیل کر اس کے بسلے وصی کو جس کو حضر ہیں وصی کیا ہے بہر و کر دے تا کہ وصی اوّل پرون آفتے و تیدل کے بعد ل وانسا ف اس کی وقیل کیا۔

نوع و مجرا بسے دار کے خرید کے بیان میں جس کے خرید نے کے واسطے موسی نے خرید کر کے اس کی طرف سے د تف کر دینے کی وصیت کی تھی۔زیدومی عمرو نے جواس کی موت کے بعداس کے تمام امور کے واسطے بوصیت میحد ثابتدومی ہاس موسی کے تہائی مال ہے اس کی طرف ہے وقف کرنے کے واسطے بھکم اس کی وصایت کے قلال سے تمام چز ندکورہ ذیل خریدی تا کہ موصی کی طرف سے اس کو ہر وجو ومعلومہ جن کے واسطے اس موسی نے وصیت کی ہے وقف کرے اور و وتمام وارمشتملہ چنین و چنان واقع مقام کذامحدود ہ بحدود کذا د کذا ہے ہیں اس مشتری وصی ندکور نے اپنے موصی کے واسطے بھکم اس کی ومیت کے اس کے تہائی مال ہے سیہ تمام دارمحدووہ ندکورہ اس بالع سے مع اس کے صدووو حقوق بہال تک کہ باہمی قبضہ کے بیان تک پہنچے ہیں لکھے کہ اور اس بالع نے اس مشتری سے تمام یشن فرکوراس مشتری کے میسب اسے موسی کے تہائی مال سے اداکرنے سے لے کر قبضد کیا آخر تک بدستور معلوم تمام كرے اور كا ہے ال تحرير من مشترى كے اقرارے شروع كياجاتا ہے كه كوابان مسميان آخرتحرير بنداسب كواه بوئ كرزيد في عمرو کواپنی موت کے بعد اینے تمام امور کے واسطے بومیت صحیحہ وصی کیاای نے بطوع خود اقر ارکیا کہ اُس نے فلال سے تہائی مال اس موصی ہے بوجداس کی وصیت کے کہ بوجو و معلومہ جن کا اس نے اپنے وصیت نامدیس ذکر کیا ہے وقف کیا جائے تمام داروا تع مقام قلاں خریدا اور اس وصی نے اقرار کیا کہ میں نے اس بائع ہے تمام بدوار مع اس کے حدود کے تہائی مال اس موصی سے بوجاس کی ومیت وقف کے خریدااوراس بائع نے ان سب شاس کی تعدیق کی اورتحریر کوتمام کرے اور بھی استحریر میں اقرار بائع ہے شروع کیاجاتا ہے کہ فلاں نے بطوع خودا قرار کیا کہ اس نے تمام داروا قع مقام فلاں کوومی فلاں کے ہاتھ جواس کی موت کے بعداس کے تمام امور کو بوصیت صححہ وسی ہے فرو شت کیا اور اس موسی نے اس وسی کوومیت کی تھی کہ بیدوار اس کے تہائی مال ہے فرید کرے اس کی طرف سے اس کو وقف کر دے اور تحریر کوفتم کرے وجہ دیگر آ ککہ قلال وصی قلال نے جو ٹابت الوصایت ہے ایے اس موصی کے مال ے بیجداس کے علم کے کہاس نے اپنی زندگی میں اس کو علم دیا تھا کہ اس کی وفات کے بعداس کی طرف ہے اس کو بوقف سی وائی فقروں پر وقف کرے خرید کیا بہا پر شرط اس وقف کرنے وار کے جس طرح اس نے اپنے وصیت نامہ میں تحریر کیا ہے بدون اس کے کہ یہ وقف اس بیج می شرط ہوقلاں سے خرید البس اس وصی نے اس کو وقف کے واسلے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے بدون اس کے کہ یہ وقت اس بج من شرط ہوئے تمام داروا قع موقع فلال اوراس کے مدو دوبیان کردے یہال تک کداس تحریر تک بینچے کداوراس بائع نے

تمام یکن اس مشتری کے اس کویہ سب اس موصی کے مال سے اوا کرنے سے لے کروصول کرلیا اور تحریر کو تمام کرو ہے۔ نوع ویگراگر
وصی نے کوئی ہروہ واسطے تقرب کے خرید اللاں وصی فلاں نے بھکم اپنے موصی کے جس نے اس کو تھم کیا تھا کہ اس کے تہائی مال سے
خرید سے فلاں سے اس کو خرید کیا اور حال یہ ہے کہ فلاں نے اس کو وصیت کی تھی کہ اس کے واسطے ایک ہروہ واسطے تو اب کے غلام یا
ہائدی بعوض اس قدر مشن کے جو اس میں فہ کور ہے خرید کر کے اس کی طرف سے آزاد کر ہے ہیں اس وصی نے فلاں سے اس وصیت کی
وجہ سے اس غرض سے تمام مملوک مسمی فلاں اور اس کا حلیہ بیان کرد ہے موصی کے تہائی مال سے خرید اتا کہ اس کو آزاد کر و سے بھر ہا ہمی
قبضہ و تقرق و صفان ورکتے میر کے رہے ۔

اگر جاجی بسبب دشمن یا مرض وغیرہ کے جوسب احصار کے ہوتے ہیں کسی سب ہے محصور ہوا 🖈

نوع ویکروسی کے غلام فرو خت کرنے کی تحریراس طرح ہے کہ زید نے عمر و سے جو بکر کاوسی ہے اس سے تمام مملوک مسمی فلاں خریدااور بیملوک اس مومی کا تھا اور حال بیہ ہے کہ اس مومی نے اس وصی کو دمیت کی تھی کہ اس کوبطور تسمیہ عنق فروخت کرے لیں اس کواس کے ہاتھ ہے ای طور پرفیرہ خت کیا جس طرح کداس میں ندکور ہے لیں اس مشتری نے اس ہائع ہے تمام ریہ مملوک مسی معین اس قدردرم کے وض بطور ہے سیح مثل سے مسلمان کے بدست برادرمسلمان خریدا تا کداس کوآ زاد کرے پھر باہی قبضہ کا ذکر کرے وتح ریکونٹم کرے نوع ویکر اگر وارمعین کے واسطے تعصمعین کی ومیت کی تو کھے کہ یتح ریر وصیت فلال برائے فلال ہے کہ اس کے واسطے اپنے تمام داروا تعد شہر فلال کے مفصل مع حدود بیان کرد ہے مع اس کے تمام حقوق الی آخر ہ پومیت صححہ مطلقہ قطعیہ جائزہ خالیہ از شروط مفسدہ و معانی مطلبہ وسیت کی درحالیکہ بیددار ندکوراس کے تبائی مال سے برآ مد ہے اور برطرح کے تر ضے سے خالی ہے اور ایسے بی حق غیر سے خالی ہے حتیٰ کہ اس کی صحت سے مانع ہواور یہ ومیت بغرض صلر قرابت واجبان بجانب موسی لدوتقریب بدیروردگارتعاتی شاند بزربیدا سے عمل کے جس کے واسطاس نے تعریف کی ہے کہ اقربا کے واسطے وميت كرے اور باميد حسول تو اب روز قيامت ہاوراس موسى لدنے اس وميت كوبكس وصيت بذايس بالشافهد جو ليسي قيول کیااور حال یہ ہے کدا تر اس مومی کوامروز موت آئے تو بیمومی لدامروز اس کا دارث نبیس ہوسکتا ہے ادر اس مومی نے وصی یا وارث کو جواس کی موت کے بعداس کے قائم مقام ہوگا کیا کہ بیکل داراس موسی لہ کو بھم اس وصیت کے عسلیم سیجے سپر دکرے اور اس بات بران لوگوں کو گواہ کردیا جنہوں نے آخر تحریر میں اپنی گواہی جبت کی ہے بعد از الک بدومیت نامدان کوالی زبان میں یڑے کرسنایا گیا کہانیوں نے جان لیااورا قرار کیا کہاس کو تجھ لیا ہےا کی حالت میں اقرار کیا کہاس کی عقل ٹابت اوراس کے تقرفات بھے وجود جائز تے اور تحریر کو قتم کرے ۔نوع ویر اگروسی نے کمی مخص کو مال دیا کہ میت موسی کی طرف سے نج او ا کرے تو تکھے کہ ریچر ہو ہے کہ جس پر کواہان مسمیان آخرتر بر بنداسب شاہر ہوسئے ہیں کدزید وصی عمر و نے جوعمرو کی طرف سے نا بت الوصایت ہے بلوع خودا قرار کیا کہ اس متوفی عمرو نے اس کودمیت کی تھی کہ اس کی و فات کے بعد اس کے تہائی مال ہے اتے درم نکال کرا یہے مرد عفیف این کو دے جس نے اپنے واسلے تج اسلام اوا کیا ہو تا کہ اس موصی کی طرف ہے اس کے محر ہے جوفلاں مقام پرواقع ہے جج کرے ہی ان درموں میں سے اپن آ مدور دنت می خرج کر ہے اور اس موصی نے اس فلال کومرو عفیف امین عج ادا کرنے پر قاور پایا اور بیاسیے واسلے حج کر چکاہے ہی بیال اس کودیا کداس میت کی طرف ہے ہروصف ندکور تج کرے اور ایں فلاں حاجی نے بیامر اور بیونیا اس کی طرف سے بھو ل سیح قبول کیا اور اس موسی کے وارثوں نے جو فلال و فلاں ہیں یا قرار سیجے قرار کیا کہ بیسب جواس میں نہ کور ہے تق درست ہے ادران لوگوں نے اس فعل کی جواس موصی میت اوروسی

نے کیا ہے تن جان کراجازت دے دی اور بیا قرار کیا کہ یہ مال منت کے تہائی مال سے برآ مد ہوتا ہے اور ان سب لوگوں نے ا ہے او پراس سب معاملہ کے گواہ کردیئے اور تحریر کوتمام کرے۔وجہ دیگرسپ گواہ ہوئے کہ زید وصی وعمرو نے جوعمر دی طرف ہے بوصاعت صحیرہ ٹابت الوصایت ہے اس موصی کے تہائی مال سے اس قدر مال بحردیا اور اس موصی نے اس زید کو ومیت کی تھی کہ اس قدر مال سی مردا مین عفیف ثقه کوخود پیند کر کے جس نے اپنی طرف سے حج کیا ہواس قدر مال دے دے تا کہ و واس موسی کی طرف ہے برومف ذکور جج اداکرے ادر بیمومی اس ومیت برمر کیا اور تا دم مرگ اس ہے رجوع نہیں کیا اور نداس میں کچھ تغیر کیااوراس قدر دراہم اس کے تہائی ال ہے برآ مرہوتے ہیں اس وصی نے اس مص کہ جس کو بدورم دیتے ہیں پند کیا کونکہ اس کواس نے ای مغت کا پایا جوند کور ہوئی ہے لیں اس کو بیدر اہم ویتے کہ اس موسی کی طرف سے فلاں شہر ہے جج کرے اور بہ شہراس موضی کا وطن ہے جس میں و و مراہے ہیں ان ورموں میں ہے اپنی آید ورفت میں اس شہر تک بطور معرد ف بدون اسراف و بخلی کے اپنے کھانے پینے ولباس وسواری وجملہ ضردری چیزوں میں خرج کرے اور میفات سے احرام باند مے اور تمام مناسک ج موافق فریضه الله تعالی وسنت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے اوا کرے بدین شرط که اگر اس نے اس قر ار دادے نالفت کی تو بقدر کالفت کے اس میں سے ضامن ہوگا ہی اس نے ای شرط پراس سے ملے کران ورموں پر قبضہ کرلیا اور بدین شرط کہ اگر ان درمول یں اس کو اس موصی کے قرض خواویا کسی وصی یا وارث یا حاتم پاکسی زیر دست وغیر و کسی آ وی کی طرف ہے کوئی ورک چیں آئے تواس وسی یرواجب ہوگا کہ اس کواس سے خلاص کر سے یا بقدراس درک کے اس کے واسطے ضامن ہو بضما نت صحیحہ منانت کرلی اور بدین شرط کدا کر بیرهای بسبب دستن یا مرض وغیرہ کے جوسب احصار کے ہوتے ہیں کسی سبب سے محصور ہوا تواس وصی پرواجب ہوگا کہ الی صورت میں جس طرح ہدی وغیرہ بھیج کر چھوڑ اتے ہیں تا کہ امرواجب نے ذکح کر کے خلاص ہو جائے ادراس حاتی پر اللہ تعالی کا عہد دیات ہے کہ اپن طرف سے خیرخوائی کے ساتھ کوشش کرے کہ یہ تج پر وصف ندکوراد ابو جائے پھر دونوں نے بل افتر ان واشتخال بکاو دیمر کے ہرایک نے دوسرے کے مواجبہ یس بیننان و درک بوری قبول کی پس بیتمام درم اس حاتی کے قبضہ پیں بدین وجہ ندکور ہیں بدین شرط کہ اگر ان درموں ہیں ہے اس حاتی کے فارغ ہوکراس شہر تک والی آئے کے بعد پچھ باقی رہاتو اس وصی کو دالیس دے گا کہ وہ مینت کی طرف ہے میراث میں داخل ہوں کے اور اگر ان درموں ہیں اس ماجی کے نفقہ میں کی پڑے تو اپنے مال ہے بدین شرط خرج کرے گا کداس موسی کے تہائی مال میں ہے اس وسی ہے والیس لے گا اورتح ریکوتمام کرےادراگر یے ہوئے درم ماتی کے واسطے کردیے ہول تو تکھے کہ جو پچھان درموں بی سے اس ماتی کے واپس آنے کے بعد باتی رہیں دومومی ندکور کی طرف سے اس حاتی کے واسطے بطور دمیت ہوں مے ادر اگر اس حاتی کے واسطے وصی کی طرف سے اس کے علم ہے کسی نے کفالت کی تو لکھے کہ فلال اس وصی کی طرف سے اس کے علم سے اس حاجی کے واسطے تمام اس چز کا جو بوجدورک ندکورای وصی يرواجب موضامن هـــــ

بدین شرط کدان دونوں میں ہے ہرایک دوسرے کی طرف ہے دوسرے کے تھم ہے تمام اس درک کابضمائت سے جہ ضامن ہوا جس میں فساد و خیار نہیں بدین شرط کداس ھائی کواگر بیدرک پہنچ تو جا ہے دونوں کواس سب کے واسطے ماخوذ کرے اور بیا ہے دونوں میں ہرایک کوجس طرح جا ہے اور ہرگاہ جا ہمرة ابعد اخری ان دونوں میں کسی کو ہر ہے نہ ہوگی اللا جب کہ بیسب اس ھائی کو دونوں میں ہرایک نے دوسرے سے قبل افتر ال کے سب نے ایک دوسرے کے مواجد میں بیسب قبول کیا اور اگر ھائی کی طرف سے کوئی شخص ضامن ہوا ورصور یک می فرکور ظلاف شرط کرے تو تھے کہ اس ھائی کی طرف سے اس کے تھم ہے اس وصی کے واسطے

فلاں فیض تمام اس چیز کا جو بید پخالفت نہ کورہ کے اس حاتی پر داجب ہو بضمانت صحیحہ جائزہ جس بیس فساد و خیار نہیں ہے ضامی ہوا

ید بین شرط کدان دونوں بھی سے ہرایک دوسرے کی طرف سے بھی اس کے اس سب کا فیل ہے آخر تک بدستورا قل تحریر کے اور
اگرمیت کی طرف سے تج قران اوا کرنے کا بھی ویا ہوتو اپنے موقع پر کھے کہ تا کہ اس میت کی طرف سے تج وہم وہ دونوں کا قران کر کے
ادا کرے اورائی فات پر آ نہ ورفت بھی فرج کرے اور میقات سے دونوں کا اجرام بائد سے اور پہلے افعال محرواں کے طریق پر اوا
ادا کرے اورائی فات پر آ نہ ورفت بھی فرج کرے اور قران کے شکر مید بھی جو بدی اس کو بیسر آئے اپنے مال سے بحری گائے یا
ادا کرے اورائی فات پر آ نہ ورفت بھی فرف سے جائے تھ کے کہ اور اس موسی نے وصیت کی تھی کہ جس شہر بھی اس کا مکابن ہے
یہاں سے اس کی طرف سے کوئی خض عمرہ و جاؤا کہ کہ اور ایا م جائے بھی ان وونوں کو اس کی طرف سے تج وعمرہ وادا کہا ہو پہند کے اور اس کے وار اس کے وار اور ایا م جائے ہو بہندہ کی اس کی طرف سے تج وعمرہ وادا کر کے پھر جو ان کہ اس میت کی طرف سے تم و کا احرام بائد ھکراوا کر کے پھر جو انگی دور مید بھی ابلور معروف بدون اس اف و بنتی کی خرج کر ہے ہی جب بہد بھی اور وی کھر نے بیتے تو وہ باس سے تباعرہ کا احرام بائد سے اور موائی شریعت اللہ کے اور اس کے طریق پر اوا کر سے پھراس احرام سے مطال ہو کر اس کی طرف سے تباعی کا احرام بائد سے اور موائی شریعت اللہ کے اس کے مارک اس کے طریق پر اوا کر سے پھراس احرام سے مطال ہو کر اس کی طرف سے تباعی کا احرام بائد سے اور موائی شریعت اللہ کاس کے مارک اس کے دار اس کے دورات کو ان کر اس کے دورات کی اس کے دورات کی اس کے دار اس کے دورات کی دورات کی دورات کی اس کے دارات کی دورات کی اس کے دورات کی دورات کی دورات کی دورات کیا کہ دارات کی دورات کی کہ دورات کی دورات اس دورات کی دورات کی طرف سے تباعرہ کا احرام بائد سے اور اور سے سے ان کی طرف سے تباعرہ کا احرام بائد سے اور اور سے سے ان کی طرف سے تباعرہ کا احرام بائد سے اورائی کی دورات کی دور

تمتع حاصل ہونے کے شکر میں اسکو جو تربانی میسر آئے اسکی قربانی کا اسکوا فتیار دیا جا ہے۔ اپنے مال ہے تربانی
کرے یا اپنے رفیقوں وساتھیوں کے مال ہے اگر دوسرے کواس نج وعمرہ کے اواکر نے کی اجاز ت دینے کا افتیار دیا ہوتو تحریر کے
کہ اور اس میت کی طرف ہے اس نج کرنے والے کواس وصی نے اجازت دے دی کہ اگر اس کو مرض یا آفت یا ایسا کوئی سبب چیش
آیا جس ہے وہ اس کام کو پور اکر نے ہے عاجز ہواتو اسکوا فتیار ہے کہ جو مال نہ کور اس کو دیا گیا ہے اس علی ہے جو باتی رہا ہوو و سعید
یا جو پکھوا سے کوش کیر اوغیرہ اپنی ضروریات میں سے خرید اہووہ و سب ایسے فض کو دیدے جواس لائق ہوجس کووہ پند کرے کہ و میت
کی طرف ہے جج و قر ان وقت اواکر سکتا ہے ہی اسکو و سے کر حم کرے کہ وہ اواکر ہے اور اس کواپ تائم مقام کر و سے اور اسکوا جازت
دیدے کہ بروصف نہ کورائی ذات پرخرج کرے اور اس فضل نے اس سب کو بالمواجبہ منظور وقیول کیا اور تحریکو کی کر دے کو افرائی کیا ہے۔

عاريتون والتقاط <sup>(۱)</sup>لقط<sup>يم</sup> كي تحريرات مين

اگرزید نے عمرو سے ایک دارمستعارلیا اور عمرو نے جایا کہ لکھ کرائی مضبوطی کر لے تو امام محمد نے کتاب الاصل میں اس کی صورت یو ل تحریر فرمائی ہے کہ یہ تحریر برائے فلال بن فلال لین معیر سے بدین خالد از جانب عمروبن کرمسعیر کے بدین مضمون ہے کہ تو کہ تیری ملک واقع شیر فلال محدود و بحدود چنین و چنان ہے۔ ایسانی امام ابو صنیفہ وان کے کرتھ کو ایسے میں بعاریت لیا یا جو کہ تیری ملک واقع شیر فلال محدود و بحدود چنین و چنان ہے۔ ایسانی امام ابو صنیفہ وان کے

<sup>(</sup>۱) برا اموامال و چیزانهالین ۱۲

القط معلق تفعيل و كيف ك لي جلد موم ما حظه بور

اسماب تحریر استے تے اور امام خصاف وطحاوی یول نکھتے تھے کہ تو نے جھے اپنے دار مملوکہ میں بدین شرط ساکن کیا کہ می خوداس میں رہوں اور دوسرے کوب اور فرمایا کہ اجبنی مستعیر کو وسرے خص کے ساکن کرنے کا اختیار بالا جماع حاصل ہوجائے اس واسطے کہ معیر نے اگر مستعیر ہے بید نہ کہا کہ بچھے افتیار بالا جماع حاصل ہوجائے اس واسطے کہ ہوگا اس واسطے کہ اور ہورے کے بسانے کا افتیار نہ ہوگا اس واسطے کہ اس کو دوسرے کے بسانے کا افتیار نہ ہوگا اس واسطے کہ اس کو بدون اجازت مجرکے غیر کو عادیت دینے کا افتیار نہوگا اس میں ہوتا ہے اور ہمارے دین اجازت مجرکے غیر کو عادیت دینے کا افتیار نہوگا کہا کہ میں نے بخے عادیت دیا اور بید کہا کہ تاکہ تو تا اس سے انتخاع حاصل کرے خوا استعیر الی چیز ہوکہ اس سے انتخاع حاصل کرنے میں اور عادیت مقیدہ ہو شلا اس سے اسلام کرنے میں اور عادیت ہو استعار اس کے کہددیا (۱) کہ تاکہ دو واس سے انتخاع حاصل کرتے ہوں اور عادیت مقیدہ ہو شلا اس سے کہددیا (۱) کہ تاکہ دو واس سے انتخاع حاصل کرتے ہیں تو مستعیر کو افتیار بوگا کہ دوسرے کو عادیت و سے کا افتیار نہ ہوگا اور اگر اس کی چیز ہوجس سے کہددیا اس سے انتخاع حاصل کرتے ہیں تو مستعیر کو افتیار بوگا کہ دوسرے کو عادیت و سے کا افتیار نہ ہوگا اور اگر اسکی چیز ہوجس سے کو اس سے انتخاع حاصل کرتے ہیں تو مستعیر کو افتیار بوگا کہ دوسرے کو عادیت و سے کا افتیار نہ ہوگا اور اگر اسکی خور ہوجس سے کو استعیر کو اور خیر و سے بیسے سکونت کو اور وغیر و سید کی سے بیسے سکونت کو اور وغیر و سید کی سے بیسے سکونت کو اور وغیر و سید کی سے بیسے سکونت کو اور وغیر و سید کے بیسے سکونت کو اور وغیر و سید کی سے بیسے سکونت کو اور وغیر و سید کی سے بیسے سکونت کو اور وغیر و سید بیسے سکونت کو اور وغیر و سید کی سید کی سید کی سے بیسے سکونت کو اور وغیر و سید کی سید

امام خصاف موالية وطحاوى موالية كامسكله كواجهاى بناني كسعى كرناجة

بى حيار مسئله بن اس طرح اختلاف عمر اتوامام خصاف وطحاوي نے اس طرح لکھنا افتيار کيا تا كدمستارا جما ي موجائے محر امام محد نے قرمایا کہ لکھے کہ تو نے جھے ویا اور میں نے تھے سے لے کر تبند کرلیا اور بید تبند بتاریخ فلاں ماوفلال سندفلال واقع ہوایس ا مام مجر ترمی قضد کے وقت سے ذکر تاریخ لکھا اور اس واسطے ایسا کیا کہ تھم عاریت میں علا ومخلف میں ہی جارے علاء کے نزدیک عاریت امانت ہے اور امام شافی کے زویک مضمون ہے ہی وقت بعندے تاریخ تحریر کرے تا کداگرا سے قاضی کے سامنے مقدمہ یش ہوجس کے زویک عاریت مضمون (۲) ہوتی ہے تو اس کومعلوم ہوجائے کہ کس وقت سے بید چیز اس کی منانت میں داخل ہوئی تھی اور اگر مستعیر نے جا ہا کہ معیر سے اپن سکونت کے واسطی تحریر کرائے جواس کے پاس دے تو کیو کر تحریر کرے کا سومشاک نے فر مایا کہ متعیر کوتر رکی حاجت فظ اس غرض ہے ہوئی ہے کہ معیر اس پر بدو کوئی ندکرے کرتو بدون مقد کے اس میں ساکن ہوا ہے اور دونوں ایسے قاضی کے سامنے مرافعہ کریں جس کا غیب یہ ہوکہ بدون عقد کے پھر منفعت کی تقویم ہوتی ہے بعنی ان کی قیمت لگائی جاتی ہے ہیں و وستعیر براجرالمثل کا تھم وے دے ای طرح اگر اس کی سکونت سے منبدم ہواتو مالک اس سے منان لے کا اگر اس کی سکونت ے مسدم ہوا ہے بس اس تحریر کی صورت یہ ہے کہ یتحریر از جانب فلا ان بن فلا ال یعنی معیر کی طرف سے فلا ال بین مستعیر کے واسطے بدین مضمون ہے کہ میں نے تھوکوا ہے اس وار میں جوفلاں مخلہ میں واقع ہے جس کے حدود اربعہ یہ جی بعاریت اس شرط پر ماکن کیا ہے کہ تو خوواس میں رہے اور جا ہے جس کوساکن کرے اور میں نے تیرے سپروکیا اور تو نے جمعے سے لے کر قبضہ کرلیا فلال تاریخ فلاں ماہ فلاں سندمیں قبضہ ہوا اور متاخرین اہل شروط لکھتے ہیں کہ میتحریروہ ہے جس پر گوا بان مسمیان آخر تحریر بذا سب شاہد ہوئے ہیں کہ فلاں نے فلاں ہے تمام واروا قع موقع فلال محدود ہ بحدود چنین و چنان ایک سال کا من غرہ ماہ فلال سنہ فلال ہے آخر ماہ فلاستفلان تک کے واسطے ای غرض سے مستعارلیا کداس وار فرکورہ میں مستعیم خودر ہے اور جوجا ہے اپنی چیزر کھے اور این عیال اورائے مملوک وتو کروں کو بساوے اورائے مہمانوں کور مجاور سوائے ان کے سب لوگوں میں سے جس کوچاہے دیکھے بہال تک کہ بیدت ندکور و مقطعی ہوجائے کہی فلاں ما لک نے اس کو سیسب اس شرط ندکورہ پر مستعارویا اور فلاں مستعیر ندکور نے سیسب فلال ا - قول سكونت اقول اس بين بهي تامل جواس النه كراو بدرو مندي كريت مكان كونقصان وينجآ جي كاحب ومحرد هي بينجآ جس كابيان اجازت بين كذريكا (۱) لین میں نے بچنے عاریت دیا تا کرانے ۱۳ سے (۴) دفت کف اس کی منافت واجب ہوگی ۱۱

معیر کے اس کو خالی از ہر مانع سپر دکرنے ہے اس پر قیفند کرلیا ہیں بیعاریت کا مال اس معیر کے قیفہ میں اس عاریت ندکورہ کے سب معیر کے اس کے کہ یہ سعیر اس عاریت کی وجہ ہے اس دار محدودہ میں معیر پر کی حق ہواور معیر مقرلہ نے اس کے اس اقرار کی تھدین کی اور تحریر کو ختم کر ہے اور اگر کسی نے دوسرے ہے محوثر استعارلیا تو مالک کے واسطے تحریر کرے کہ فلال لیتی مستعیر نے بطوع خود اقراد کیا کہ اس برسوار ہو کر بروز فلال از نے بطوع خود اقراد کیا کہ اس بے فلال یعنی معیر ہے ایک محوثر اموصوف بدین صقت مستعارلیا تا کہ اس پرسوار ہو کر بروز فلال از مقام فلال جائے اور والی آئے گا اور اس نے مقام فلال جائے اور والی آئے ہدین شرط کہ اس کو سالم از آفات معیر کو جب اپنے وطن میں واپس آئے گا اور اس نے فارغ ہوجائے گا واپس ملے گا ہی فلال نے اس کو اس خوالی اور مستعیر نے اس پر قبضہ کرلیا ہی اس کا قبضہ تھکم عاریت ہوا اور در صالیکہ و واس معیر کی ملک ہو اللہ تقائی اللہ کو الذخیرہ۔

فعلىسى رور) الم

# ودائع کے بیان میں

و د بعت کی صورت میں تحریر کرے کہ الماں نے بطوع خود پھہ وجوہ اپنے جواز اقرار کی حالت میں اقرار کیا کہ ذید نے اس کے پاس چنین و د بعت رکھی بدین شرط کہ بیمودع اپنے بیت میں اس کی تفاظت خود کرے اور اپنے عیال میں جس پراعا د ہواس سے حفاظت کرائے اور کسی اجتمی کونہ دے اور اس کو اپنے قبضہ سے خارج نہ کرے اور مقام غیر مضبوط و محفوظ کی طرف بلا ضرورت منتقل نہ کرے بدین شرط کہ اگر اس کو تلف کر دیایا ضائع کر دیایا اس میں مخالفت کی تو وہ ضامن ہوگا اور اس نے تمام میدود بعت اس کی اس کو

<sup>(</sup>١) ثنافت جس طرح تقم اقط من زكور ب

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🛈 کی کی کی اشروط

بطریق حفاظت سپر دکرنے ہے اسپر قبضہ کرنیا ادر بدین شرط کہ جب میمودع اس کوطلب کرے گاتو اس کو بعینہ واپس وے گاجا ہے جس وقت طلب کرے خواہ دن یا رات میں کوئی تعلل نہ کرے گااس کوواپس ہی دے گا اور بیتاری قلاں ماہ فلاں واقع ہواواللہ تعالیٰ اعلم کذانی الذخیرہ۔

فصل بس و مولي

### ا قاربر لیے بیان میں

اس نصل میں چندانواع شامل ہیں اوّل آ نکددین مطلق حالہ کا اقرار ہو۔ زید نے بطور رغبت خودا بی صحت و ثبات عقل و بهمه وجوه ازتصرفات کی حالت میں جب که اس کوکوئی مرض وعلت وغیره مانع صحت اقر ارندتھا بیا قر ارکیا که اس براس کے ذرعیمرو کے اس قدر درم یا دینارجس کے نصف اس قدر ہوتے ہیں قرضہ لازم وحق واجب بسبب سیح عالہ غیرمو جلہ ہیں کہ ان کا جب جا ہے جس طرح جاہے مطالبہ کرے زید کوان سے کوئی ہرات نہ ہوگی الا ای طرح کہ بیال نہ کورزید کی طرف سے اس عمرو کویا جواس کے قائم مقام ہووکل یاوسی یاوارٹ کو بھنے جائے اورزید کی کوئی جبت جس ہاس کے ذمہے اس مال کا دفعیہ ہوساعت نہ کی جائے گی الا اس وقت کے زید کی طرف مید مال ندکور بطوع ندکور عمرو کو حاصل ہو جائے اور اس مقرلہ نے اس کے اس اقر ارکی تقید ایل سیحیح بالمواجہدو بالشافيه كى اور بيفلال تاريخ واقع ہواياس طرح تحرير كرے اوراس كى طرف سے اس مقرلہ نے بيا قراراس كے واسطے اس مال ندكور كا بعلول سیج قبول کیااوردونوں نے اسپنے اوپراس سب کے وہ لوگ کواوکر لئے جنہوں نے اپنانام آخرتحریر بندا میں ثبت کیا ہے بعد از انکد میضمون ان کوالسی زبان میں پڑھ کرسنایا گیا جس کوانہوں نے جان لیا اور اقر ار کیا کہ ہم دونوں نے اس کو سمجھ لیا ہے اور اچھی طرح اس کوجان مجے ہیں اور بیبتاریخ فلاں واقع ہوااوراگر بیان سبب لکھنا جا ہاتو کا تب اس کوتحریر کرے اور سبب بہت ہوا کرتے ہیں از انجملہ یہ مال جمن کسی داریا فرس یا متاع یا غلام کا ہوجس کو قرض دار نے اُس سے خریدا ہے تو قر ضدلازم وحق واجب لکھنے کے ساتھ لکھے کہ بیہ محن فرس یا داریا غلام ہے جس کواس مقرنے اس مقرلہ ہے بعوض سیح خرید کراس سے لے کر قبضہ کرلیا ہے اور اُس کود کھالیا ہے اور اُس پر رامنی ہو گیا ہے اور اس پرٹمن مقرر ہو گیا ہے اور اُس کو اچھی طرح دیکھ جمال لینے کے بعد اپنے بائع کوتمام عیوب ہی ہے بری کر دیا ہے بیٹمن حالہ غیرمو جلہ ہے اورا گرخمن موجل ہوتو کھھے کہ موجل تا ماہ قلال یا تا سال فلاں یا تا ووسال کامل قمری جب واقع ہواوراس مغرار کو بیا فتیار نبیں ہے کہ اس معیاد کے اندراس سے مطالبہ کر سے اور بعد میعادة جانے کے اس کوا فتیار ہے کہ جب جا ہے جس طرح عا ب مطالبه كرساس مقركواس مت كن طرح بريت الى آخره -

اس مقر نے اس مقر لے سال مقرلہ سے اس می کوجس وقت عقد ہے واقع ہوئی ہے بلاتا خیروصول کرلیا اور قبضہ کرلیا اور ہم نے عقد ہے واقع ہونے کے وقت بضد میں ہونے کا تذکرہ اس واسط لکھ ویا کہ امام اعظم کا غد ہب ہیہ کہ اگر کسی نے کوئی چیز کسی قدر ورموں کے بوش ہو مدوا کیک سال خریدی اور سال معین کن کہ یا تو میعاد کا اعتبار آسی وقت سے شروع ہوگا جس وقت میں وقت میں وقت میں اگر چہ تبضد اتح ہو وقت کے واقع نہ ہواوت کے واقع نہ ہواور اگر شن قسط وارا واکر نامخمرا ہوتو اس کو تحریر و سے مثلاً کھے کہ موجل اگر چہ تبضد ایک سال کے بعد واقع ہووقت کے واقع نہ ہواور اگر شن قسط وارا واکر نامخمرا ہوتو اس کو تحریر و سے مثلاً کھے کہ موجل سٹش ماہ چھ تسطوں پر کہ ہر قسط باکٹ کواس قدرا واکر سے گا اور اگر سے قبط میں تاخیر ہونے کے وقت باتی مال فی الحال واجب اللہ واجب الاوا ہو ہیں کہ میاوروں اس کے اقول صورت ذکورہ میں سال معین ہے ہیں اس ک

حاجت نبيس ہےاور آنون بنا مده رباال من من اتول سمت نقائے واسطے ميعاد كاتعين شرط ہے پس اس صورت بيس نق فاسد ہو في ميا ہنا فالل ال

الا دا ہو جائے تو لکے کہ بدین شرط کہ ہرگاہ کمی قسط کے اداکا دقت آیا اور اس نے تاخیر کی اور آیک قسط کو دوسری قسط حی دافل کر دیا تو سب مال اس پر فی الحال وا جب الا دا ہو جائے گا اور قسط بندی باطل ہو جائے گی اور یہ کھے دے کہ بدون اس کے کہ یہ بات ہے جس شرط ہوائی جو اس دائی ہوجائے گی اور جہ کہ اور یہ کھے کہ قرضہ لازم وحق واجب بسب ہوائی واسطے کہ تھے جس اگر ایک شرط ہواؤ تھے کو فاسد کرے گی اور جملہ اسباب کے قرض ہے لیس تھے کہ قرضہ لازم وحق واجب بسبب قرض سے کہ مقرف نے اس کو دیا اور اس کے میر دکر دیا اور مقرف و بیال اور مقرف نے یہ ال سے بیاس کو دیا اور اس کے میر دکر دیا اور مقرف کی صورت اس سے سے کرا ہے تبعد جس کر لیا اور اس کو اپنی ضرورت جس صرف کیا اور اس مقرلہ نے خطا باس کی تصدیق کی اور قرض کی صورت جس موجل ہونا تحرین دیکر سے اس واسطے کہ قرض میعا دکو تھو لئیں کرتا ہے کذاتی الحیط ۔

الکاح میں مہر کابیان نہ ہونا کی تقدیق کرنے ہے قبل کچھ باتوں کا محوظ رکھنا 🖈

(١) يعني مبر منجل نكالنے ك بعد باتى مبر امند (٢) مال منقول يمين ١٩

سوائے ایک مسئلہ کے جس کو ملحاویؓ نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی تخص نے دصیت کی کہ میری موت کے بعد فلاں بن فلاں کو بزار درم بوعدة أيك سال قرص وي جائيس تواس مت كالقرريج بكذاني العليريد منحله اسباب كفصب بياتو لكي كقرضه لازم وحق واجب بسبب غصب کے کداس مقرلہ سے حل ان درموں کے غصب کئے تصاور از انجملہ حوالہ و کفالت ہے ہی حوالہ کی مورت میں لکھے کہ بسبب قبول حوالہ قلال کے جس نے اس مقرر براس قدر مال اس مقرلہ کے واسطے حوالہ کیا تھا اور کفالت میں لکھے کہ بسبباس ك كداس مقرف اسمقرلد ك واسط فلال كي طرف عياس مقرله كا قرضه تعا كفالت كي باورا كرمورت ك باقی میر (۱) کااتر ارتحریکیاتو لکھے کہ اس مورت کا قر ضداد زم وقت واجب بسبب اس مورت کے باتی اس میری جس پر اس سے نکاح کیا ہاور تھوڑا واکیا ہے کہ بیورت اس مقرے اس کا مطالبہ کرے کی ہرگا ہ کہ شرعاً اس مورت کا اس مال کا مطالبہ اس مقر پر متوجہ مواور اگرمقرنے اس مال کے عوض اعیان منقولہ کورئن بھی کیا ہوتو بعد اقر ارمقر وتقعدیق مقرلہ کے تحریر کرے کہ اور اس مقرنے اس قرضہ کے وض اس مقرلہ کوایے اعمان (۲) مال سے ایک مندیل بغدادی جیدجس کا طول اس قدر وعرض اس قدر و قیمت اس قدر ہے اور ایک تخته دیبا جس کاطول اس قدر وعرض اس قدر ونعش ایسا اور قیمت اس فقدر ہے اور منفوری اس کاطول اس قدر وعرض اس قدر و رنگ ایباد قیمت اس قدر ہے بیسب چیزیں دہن دین اور مقرلہ کوئیر دکر دیں اور اُس نے ان سب پر قبضہ کرلیا ہی بیسب چیزیں بعوض اس کے اس قرضہ کے اس کے باس رہن ہیں کہ ان کوتا استیغائے قرضہ ندکور دوک یہ سکے گااور سیسب ان کواہوں کی آ کھ کے سامنے واتع ہواجن کانام آخر تحریر میں جبت ہے اور اگر اس نے مقر ہے اس قرضہ کی بایت کوئی تفیل لیا ہوتو اقرار قرضہ وتقعد ایل مقرل کے بعد تحریر كرے كداور فلال في اس مقر كى طرف سے تمام اس مال ندكوركى اس مقرله كو اسطے كفالت صحيحة جائز و نافذ وكر لى جس كى اس مقرله نے اس جلس کفالت میں اجازت دیے دی اور تبول کیابدین شرط کداس مقرار کو اختیار ہے جا ہے اس کفالت کے تھم سے اس کفیل سے مطالبكر اور ما باس اميل مي محكم اصالت مطالبهكر اوراكرصفير پر مهرى تحرير جايى بس اس پراس مهر كے اقرار كى تحريجي نبيل ب ہی نکاح کی حکامت تحریر کرے ہی اس معمراس مغیرے ذمر خدہوجائے گااوراس کی صورت بدے کدیتحریر بدین مغمون ہے كه فلال بن فلال في وخرصغيره كا تكاح بولايت يدري ساته صغير سمى فلال بن فلال كي كوابان عاول كي سما من بزكاح محيح كرويا اوراس صغیرفلاں کے باب مسمی فلاں نے اپی کم اس صغیر کے واسطے نکاح بولایت پدری تھیو لیجے قبول کیا ہی می مغیرواس صغیر کی جورو ہو گئ اور بیمبراس صغیرہ کے واسطے اس صغیر پر لازم ہو گیا۔ نوع ویکردوآ دمیوں نے ایک محص کے واسطے قرضہ کا اقرار کیا اور دونوں میں ال عب كنكان شن مبركا بيان سي اورشايد مقعودا قرار تكان كانوشت بوورمبرا مدكى قرير مدا كانت والله .. ا يون بي كت من وجود يما ے ہرایک دوسرے کی طرف ہاں ہال کا تعمل ہوا تو تحریر کرے کہ زید وعمرہ نے بطوع ورغبت خودا ہی صحت ابدان و ثبات معنول و بہد وجوہ جواز تصرفات کی حالت میں درحالیہ دونوں کو یا دونوں میں ہے کی کوکوئی مرض وعلت وغیرہ الی نتھی جو دونوں کی صحت اتر ار ہے مانع ہے یہ اقرار کیا کہ ان دونوں پر اور ان دونوں کے ذہب برک و اسطے اس قدر درم قرضہ واجب و تق لازم ایسے سبب سیحے ہے ہیں جس کو دونوں بخو بی جائے ہیں اور دونوں پر بکر کے واسطے ایسا اقرار لازم آیا ہے اور یہ دونوں آسودہ بحر ہے خوش حال مالدار ہیں اس قدرا عیان و اموال کے مالک ہیں جس سے میقرضہ پوراا دام و کرزیادہ ہاتی رہتا ہے جرین شرط کہ ہرایک دونوں میں سے اس سب قرضہ کا ضامن و قبل ہے اور اس مقرلہ کو اقتراک مالی کو بعد دوسر ہے کے ماخو قرکرے بہاں تک کہ بیسب مال دوسول کر لے اور دونوں میں سے کی کو بدون مقرلہ کو اوا کرنے اس سب مال کے وقت مطالبہ اس مقرلہ کے کی طرح ہریت و خلاص نہیں ہا اور دونوں کی سے اس مقرلہ کے کی طرح ہریت و خلاص نہیں ہا دونوں تھی ہوا کہ وقت مطالبہ اس مقرلہ کے کی طرح ہریت و خلاص نہیں ہا دونوں تھی ہوا کہ وقت مطالبہ اس مقرلہ کے کس میں بالمواجہ تصدیق کی اور تحریر کوختم کرے۔

نوع دیگراگردستاویز ش قرضہ بنام ایک محص سے ہوہی أس نے جام كدا قراركردےكدية قرضددر حقيقت فلال محص كا ب اورمیرانام اس می عاریت ہے تو اس کی تحریر کی بیصورت ہے کہ کوابان مسمیان آخر تحریر بداسب شاہد ہوئے کہ زید نے بطوع خود اقرار کیا کہ میرے نام سے عمرو پراس قدر مال بذر بعدد متاویز ہے جس کی نقل بیہ ہے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بھراس وستاویز کواؤل ہے آ خرتک مع تاریخ تحریفنل کردے پھر لکھے کہ فلاں نے اقرار کیا کہ بیسب مال جومیرے نام ہے عمرویراس دستاویز بش تحریرے بیابر کا ہے میرانیس ہے اور شاور سب آ دمیوں میں سے کی کا ہے اور اگراس میں سے تعور الجر کا ہوتو لکھے کہ اس سب قرضہ میں سے اس قدردرم بكر كے بيں مير فين بيں اور شقام آ وميوں الى سے كى اور كے بين اشنے درم ندكور بكر كے بملك سيح وحق ابت بسبب حق لازم واجب کے بیں جس کوز برجات ہے کہ اس کے ذمہ اس کا قرار لازم آیا اور بیال بھیشہ سے برکا اور اُس کی ملک ہے اور اس زید کا نام اس میں بطور عاریت و بخرض معنویت بکر ہے اور اقر ارکیا کہ زید سے واسطے جو پھی ہم وسناویز میں بوصف فد کور اقر ارکیا ہے اس كاعمروير كيمون ودعوى ومطالبه كى وجد سينس بادريه بكراس ال ش تصرف كالمستحل بيزيديا تمام لوكول من سيكونى اور مستحق نہیں ہاور بربی کواستحقاق ہے کہ اس سے بری کروے اور اس کووصول کرے اور اس کے عوض کی جھ خرید نے اور اس کو ہدکر دے یا صدق دے دے اور عمر و کومہلت دے دے اور وہی اس پر مسلط ہاور وہی اس کا ماذ ون ہے اور اس می خصومت کرنے کا ماذون ہے اگرمطلوب محر ہوجائے خواہ اس مقر کی زندگی میں یا اس کی وفات کے بعد اور بمرکوا نقیبار ہے جا ہے اس میں بذات خود تعرف كرے اور جا ہے كئى غير كے ذريعہ تصرف كرے اور جس كو پندكرے اس كام كے واسفے وكيل كرے اور جس كو جا ہاں واسط مقرركر اس من إلى دائے كموافق على كرنے كا مخارب جوجا ب كرے سب اس كوروا ب جب جا ب حس طرح جا ب اور ہرگاہ جا ہم و بعد اخری تصرف کرے اس مقر کا اس سب میں یا اس میں ہے تھی جزو میں کوئی حق نہیں ہے اور اس مقر کواس کے بری کرنے ووصول کرنے و بہد کرنے وغیرہ کسی بات کا اختیار تبیں ہاورند کسی وجہ ہے کوئی قدیم وجدید دعویٰ ہے اور جوتصرف اس عن مقر کی طرف ٹابت ہوا ہواو و باطل ومردو و ہے اور مطلوب پر قرضہ ندکور بحالہ ٹابت ہوگا اور اگر اس قرضہ ندکوریا اس میں سے کی جزور استحقاق ٹابت ہوتو بیمقراس مقرلد کے واسطے ضامن ہوگا اس واسطے کہ استحقاق اس میں جبی ہوسکتا ہے کہ اس مقر کی طرف ہے اس ش کوئی سب حادث ہوا ہواور برنے اس کے اس سب اقرار کی بالمواجہ تقعد بق کی اور تحریر کوتمام کردے توع ویکر اقرار وصول یائی قرضہ۔فلال نے بلوع خود اقرار کیا کہ اُس کا فلال پراس قدرت واجب بسب سیح تمااور ہم دوتوں نے اس کے واسطے ایک وستاویر مزین بکوائی کوابان عادل بدین مضمون اس بر کواه کردینے کے واسط کھی تھی اور وہ اس کے یاس تھی اور اس نے اس فلال

ے تنام یہ مال جواس میں ندکور تھا تمام و کمال ہورا ہورا ہر یا یا جدین طریق کہ اس قرض وار نے اس کو بیسب مال تمام و کمال وے دیا اوراس نے قبضہ کرلیا اور بعداس وصول یا بی کے قرض دار ندکور بالکل بری ہوگیا اور ستاویز اس مال کی جواس کے پاس اس مال کی اس مختص کی اقراری تھی اُس کے پاس سے ضائع ہوگئی ہے اپس اگر اس کو بھی کسی وقت نکا لے تو و و باطل ہوگی اس کے وربعہ ہے اس کے واسطے اُس فلاں برکوئی جمت نہ ہوگی اور اگر اس نے کسی وقت بھی یا اس کے وکیل یا وسی یا وارث نے اس وستاویز کے ذریعہ ہے اس مال كاياس ميس كر مال كاس كاس كاس فلاس يردعوي كياتوية فوداس دعوى ميس اورجواس كاتائم مقام مواس وعوى ميس اس فلاس كي جانب بذر بیداس وستاویز کے مبطل اور جمونا ہوگا اور فلاں این فلاں نے مقر کے اس سب قرار وایرا می مقر کے اُس کواس سب کے ساتھ خطاب کرنے کی حالت میں بھول جائز قبول کیااورتح ریکوتمام کرے۔نوع ویکر اگر دو قرض داروں میں ہے ایک ہے وصول یانے کا اقرار کیا جالا نکد دونوں میں سے ہرا لیک دوسرے کا تقیل ہے تو لکھے کرزید نے بطوع خوداا قرار کیا کہ اس کاعمرو و بحریراس قدر وینار برابر قرضدتما اور برایک دونوں میں سے دوسرے کے تھم سے دوسرے کا تغیل اس بورے قرضہ کا تھا اور اس کے تھم سے زید کے واسطےاس کا ضامن ہوا تھابدین شرط کہ زید کوا نقتیار ہے کہ دونوں میں سے ہرا بیب کواس بورے قرضہ کے واسطے ماخوذ کرے اور جا ہے دونوں کو ماخوذ کرے ایک کویا وونوں کو جب جا ہے جس طرح جا ہے ہرگاہ جا ہمرة بعد اخرى ماخوذ كرے اور فلال نے بعن عمر و نے يا تجریے یہ بورا قرضہ جو دونوں ہر واجب تھا اوا کیا حالانکہ وہ دوسرے کی طرف ہے اُس کے حصہ کالفیل تھا ہی بہ قرضہ دونوں کے ذمہ ے ساقط ہو کمیا اور دونوں اس سے بری ہو مے اور زید کا اس مخص پر جس نے ادا کیا ہے اور اس کے ساتھی دوسرے پر اس قر ضد ذکور و ہیں سے قلیل وکثیر کچھ باقی نہیں رہااور ندان وونوں کی جانب اس قر ضہ کے تھوڑے یا سب کی بابت لندیم وجدید کوئی وعویٰ نہیں رہااور اس مقرلہ نے زید کے اس اقرار کی بالمواجہ تصدیق کی اور دونوں نے گواہ کر گئے اور آگر دونوں میں سے ایک نے فظ اپنا حصہ ادا کیا ہوتو کیسے کہ دونوں میں سے ایک فلاں نے فقط اپنا حصہ ذاتی ادا کیا اور وہ اس سے بری ہو گیا اور اس کا ساتھی بھی اس کی کفالت نقش ہے بری ہو گیا اور اس قرض خواہ کے واسطے اس کے ساتھی پر اس قدر اس کا حصد ذاتی باتی رہ گیا اور اس ادا کرنے والے بربھی اس جہت سے دیا کداس نے اس کی طرف سے کفالت کی ہے واللہ اعلم۔

نوع دیگر درا قرارگذم زیر نے اقرار کیا کہ عمر و کے اس پراوراس کے فرمدائے قفیر گذم ہیدہ ہینے ہوئے پیداوار کے پاکٹر وجید حافیہ فرید ہیں۔ بہب سے جس اور جا ہے سبب سین کر وجید حافیہ فرید ہیں۔ بہب سے جس اور جا ہے سبب سین کر وجید حافیہ فرید ہیں۔ اور جا ہے سبب سین کا مرح کے جو بھی حافیہ اس کے کرزید نے عمر و سے ان کو قرض کو بے تھے یا تھے کہ بہب ہی سلم سین کے جو بھی شرا تکا صحت واقع ہوئی اور انتہ ہور بر حائے کہ موجل بھیا و کذا بدین شر کا کہ بہتا م فلاں ان کو اوا کر سے اور اس مقرلہ نے اس کے اقراد کی بالمواجہ تھدین کی اور ترکوختم کر سے اور علی بذا باتی مکیلات و موز و تات و عدویات متقارب کے اقراد کی نے اس کے اقراد کی بالمواجہ تھدین کی اور ترکی کوختم کر سے اور جس چیز کے قرضہ ہونے کا اقراد کیا ہے اس کا وصف وقد ربخو نی بیان کی ہے اور جس چیز کے قرضہ ہونے کا اقراد کیا ہے اس کا وصف وقد ربخو نی بیان کی کر د سے چنا نچہ چید دانہ میں تھے کہ است می تو جد دانہ در میانی شرخ یا کیزہ موز وں بوز ن اہل بخارا اور دو اور میانی با کیزہ اور دو ٹی کی صورت میں تکھے کہ است میں تکھے کہ آتے میں دو تی کی صورت میں تکھے کہ آتے میں اور کیا گیا ہوا کہ اس موز وں بوز ن اہل بخارا اور آ نے کی صورت میں تکھے کہ آتے میں روئی کی مورت میں تکھے کہ آتے میں اور کیا جا ہوا کہ اور میانی مان کر میں ہور کیا گیا ہوا ہوا کہ میں کہ کہ است میں تکھے کہ آتے میں گیے کہ مثلاً است میں گئے کہ میں کا آتا ہیں جگی کا چیا ہوا ور در میانی صاف می در اہم موز وں بوز ن اہل بخارا اور آ نے کی صورت میں تکھے کہ مثلاً است میں گئے کہ میں کہ اور کی کو میں کو کہ کی کہ اس کی کہ کہ اس کو کہ کا تھوں کیا تھیں کا تھیں کہ کہ کی کہ کی کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کی کہ کہ کر کے کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ کی کر کے مور کی کو کہ کیا ہو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کر کے کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کو کہ کو کر کی کر کو کہ کی کو کہ کو کی کو کہ

یے۔ اس ملک کی رسم کے موافق جامند سے وزوفاری بھی گاورس ہے اور بہندی فانوان ہے اور افات ما بعد اقسام میوہ جامت میں اا

موزون بوزن اہل بخارا اور اگر چھنا ہوا ہوتو کھے کہ چھنا ہوا معروف بیک ویز موزوں بوزن اہل بخارا اور کمآبوں بی بمبلہ ہاور یہ بان قاطع بی بمبحبہ ہاور کے بی کھے کہ استے من کئے ترش درمیانی موزون بوزن اہل بخارا اور صابون بیں لکھے کہ استے من من مسابون ورمیانی ساختہ روش کجد موزوں بوزن اہل بخارا اور اگور بی کی سرخ یا سپید یا خرمانی سرخ یا سپید موزوں بوزن اہل بخارا اور انکور بی کسے کہ استے من انگور و زشی سرخ یا سپید یا خرمانی سرخ یا سپید موزوں بوزن اہل بخارا اور انکور بیش کسے کہ و شاب انکوری شیر می صاف ساخته از انگور کفا ورمیانی از راہ رفت وصورت موزوں بوزن بخارا اور ای طرح استے من روشن جلانے کا سرسوں یا آسی سے نکالا ہوا موزوں بوزن اہل بکارا اور و غن جلانے کا سرسوں یا آسی سے نکالا ہوا موزوں بوزن اہل بکارا اور و غن قرطم بی لکھے کہ استے من روشن قرطم خوشبودار درمیانی موزوں بوزن اہل بخارا اور کا پر نہ ہوا القیاس باتی مکیلات وموزون است بی بی می طور ہے ترکرے۔

مسكلك أس صورت كابيان جس ميس امام اعظم عرفية كم بالتوكيل جائز نه موئى الم

توع دیکر عورت نے اقرار کیا کہ اس کے شوہر نے اس کے واسطے اس کے مبر کے عوض چیزیں تریدی ہیں ہندہ نے بطوع خودا قرار کیا کدو وزید کی جورو وطالم برکاح سی ب کرزید نے اس سے کواہان عاول کے سامنے اس قدروینار بربرکاح سیح نکاح کیا ہادرزیدنے اس کے واسطاس کے تمام مہر ذکور کے عوض متفرق اقسام کی چزیں خریدی ہیں اوران چزوں کوایک ایک کرے بیان كرد اور منده في اس كوان چيرول كوخريد في كواسط بوكالت صحى وكيل كيا تما اور منده في ان چيرول كوزيد سے لےكراي میات کے ساتھ جس المرح اس زید کے اس خرید کرنے وقعند کرنے کے دوز تھیں قعند میں کرلیا ہے اور اس زید کے اس کو برسب سرو كرنے سے كر قبضة كرنے سے بيسب اس كے قبضه ميں ہوگئى ہيں۔ ايسا بى بي عجم الدين عمر دانسفى نے ذكر كيا ہے اور اس ميں اعتراض ہاں واسطے کداس کا حاصل بیہ کہ جورد نے اپنے شو ہر کو بعوض اس مر کے جو جوروکا أس پر ہے خرید نے کے داسطے دکیل كيا اور جو تخف كى قرض داركووكل كرے كدمير ، واسطے اس قر ضد كے وض جوجيرا تھے پر بخريد دے تو بنابر تول امام اعظم ك تو كل جائز نه وكى الا اس صورت من كه باكع كومعين كرو ، مثلا يول كم كه مير عواسط كير افلال سے زيدد ، ياجيع معين كرد ، ہایں طور کہ میرے واسطے میہ غلام خرید دے اور بنابر قول امام ابو یوسٹ وامام محدّ کے ہر حال میں وکالت جائز ہے ہی بنظر قول امام اعظمّ رجمته الله عليد كاحتياط اس على ب كرور على يحد برحاياجائ بس كف كه بنده كواسط بوض اسكاس تمام مرك فلال بن فلال بالع سے خریدی یا تکھے کہ اور مال بہ ہے کہ ہندہ نے اس کو ان چیز وں کوفلاں بن فلال بن فلال سے خرید نے کے واسطے وکیل کیا تھایا لکے کہ مال بہے کہ ہندہ نے اس کوان معین چزوں کے ٹریدنے کے واسلے وکیل کیا تھا کہ بعوض اس کے اس مبر کے بعینہ بہ چزیں خريد دے . نوع ديكر دوا ديوں يم قرضه كے لين دين كامعامله تعاان دونوں نے طرفين سے اينے حقوق بجريانے كا اقرار كيا۔ اس کی صورت تحریر سے کہ سب کواہ ہوئے کہ زید وعمر د دونوں نے بطوع خود اقر ارکیا کہ ان دونوں میں ہے کسی کے واسطے دوسرے پریا اس کے پاس یاس کی جانب یااس کے ساتھ یااس کے قضد میں یاس کے نام سے یابعداس کے کی وکیل کے نام سے یاکسی کی جانب اس کے سبب سے اس تمام معاملہ میں جو دونوں کے درمیان تھا اس کے سب طریقوں سے کوئی حق نہیں رہااور نہ کوئی اور نہ کوئی خصوصت اور شمطالبدند كى وجدوكمى سبب سے خوا وقد يم ہويا جديد ہونيس رہا بلكه حال يد ب كداس معامله ميں ہم وونوں ميں ہے جس كا حق جو مجمع قاس نے دوسرے سے اپناسب حق بحریایا بدین طور کدوسرے نے بیسب حق مجریور تمام و کمال دے دیا ہی برگاہ ان دونون می سے کوئی دوسرے پریاس کی جانب یااس کے پاسیاس کے قصر میں یااس کے مبب سے سی اور کی طرف یااس کے نام ے یااس کے وکیل کے نام سے محمد وول کرے وحق کا خواستگار ہو یاسب وجوہ میں سے سمی وجد سے قدیم یا جدید کوئی مطالبہ كر ب

جس طرح بیان کیا گیا ہے اور سوائے اس کے اور وجوں سے مطالبہ کرے خواج سم طلب کرے یا اس کے گواہ قائم کرے اور اس میں ے کی چیز کی وجہ سے اس کی جانب کے حق کا دمویٰ کرے بعد اس تحریر کے تو و وزور و باطل وظلم ہے اور جس پر دعویٰ کرے گا اس کا سامی ان سب سے بری ہاورو و دنیاوہ خرت میں حلت میں ہاور دولوں میں سے برایک نے برات فرکورو دوسرے سے بول کی اوراس کی دونقلیں تحریر کرے اور دونوں میں مجمو تفاوت نہ ہوتا کہ برایک کے پاس ایک فقل رہے اور اگران دونوں میں سے ایک کا دوسرے پرقر ضد ہواور حال مدہ کہ اُس نے سب بھر پایا تو ہدین الفاظ تحریر کرے لیکن دونون جانب میں ایک جانب سے فلاس نے بطوع خودا قر ارکیا کہ میں نے دوسرے سے دوسرے کے وینے سے تمام اپنا قر ضدوحی سب جو پھوتھاومول یایا ہی اس کا اس پریااس کے یاس یاس کی جانب یاس کے بعد می یاس سے سب ہے کی اور پرانی آخر واور اگراس نے بدون وصول کرنے کے اس کو بری کردیا ہوتو لکھے کداور فلاں سنے فلاں کواسیے ہرفق سے جواس کی جانب یااس کے پاس الی آخرہ۔ باہرا می مری کردیا اور فلاس نے اس ابراءكو بالمواجه بقبول مي قبول كيااورا كرتموز اوصول كرايااورتموز باتى كومعاف كروياتو ككي كراس فاللال ساس تمام من ہے جواس کے پاس یاس کی جانب یاس پرالی آخرہ اس قدر محر پایا اور باقی سے اس کو ہری کردیا اور قلال نے اس اہراء کوقیول کیا اور اگرتمور اوصول بایااور باقی کی دست مقرر کردی تو تکیے کداوراس کا فلاس پراس قدرتمایس اس سے تناوصول بایا پس اس کا قرار کیااور باتی کے داسطے جواس قدر ہے قلال وقت تک بطوع سی میعاود ، دی اور فلاس نے اس مہلت کو تبول کیا اور اگر تموزے قر ضد کومعاف كرديااور باقى كى مت مقرركردى تو كلي كداوراس كوتمام اس مال يس يجواس كاس فلاس برتمااورو واس قدر معااس قدر معاف كر ویایا کھے کہ تمام اس مال ہے جس کا اس پر دعویٰ کرتا تھا اور وہ اس قدر ہے اس علی سے اس قدر معاف کردیا اور باقی اس قدر کے واسطےائی مدت مقرر کردی ہیں یہ باقی مال فرکوراس پراس میعاد پرواجب الا واہوگا اس میں سے پچھ بھی مقدار معاف شدو می داخل تبيس مواسيوالله تعالى اعلم ..

 كريس كويد مقرجانا باورجس كمسب عمقر برايباا قراركرنالازم آياب يداس وقت تكمفمون بكرجب تك فلاس كوبردند كريب بس اس بريم منمون ہے يہاں تك كداس كومع اس كے سب حدود وحقوق كي بسليم سيح بدون مانع ومنازع كے فلاں كود ب دے وسیر دکرد ہے تو بیرجائز ہے اور مقریراس کا تسلیم کردیناوا جب ہوگا ہیں اگر اس نے سپر دکیا تو خیرور ندمقریراس کی قیمت واجب ہو می اور قیت بیان کرنے میں مقر کا (۱) تول جو کا اور اگر اقر ارمیں اس کی قیمت بیان کردے مثلاً یوں کیے کہ مقر پراس کا تسلیم کرنا واجب ہے ہی اگر مقرنے اس کوسپر دکر دیا تو خیرور نہ مقریراس کی قیت واجب ہوگی اور ووسب اس قدر ہے تو بیاحوط واصوب ہے اوراگر دار ندکوراس کے قبضہ میں ندہواوراس نے یوں تحریر کرنا جایا کہ مقریر اس دار کا فلاں کوسپر دکرنا واجب ہے یااس کی قبت سپر و کرنا واجب ہے بشرطیک عین دارسپر دکرنے سے عاجز ہوتو ہے بھی جائز ہے لین اس صورت میں بیند لکھے کہ دار ندکوراس کے قبضہ میں ہے اور اگر ایسے اقر ار میں مقرنے اپنی جانب اور اپنے سبب یا سی مخص کی طرف سے یا خاص خاص چند آ ومیوں کی طرف سے جن کے نام بیان کردئے ہوں درک کی ضانت کرلی تو لکھے کہ فلاں کے واسطے فلال نے تمام اس درک کی جوائس دارمحدود و میں یا اس میں سے کی چیز میں اس کی جانب یا اس کے سب یا فلال کی جانب اور اس کے سب سے پیش آئے متانت سیحد کر لی کہ فلال کواس سب ے چیزادے گا ادراس سب دار ندکورکواس کے سپر دکر دے گایا اس کواس دار کی تیت واپس دے گا اور فلال نے تمام اس اقرار و صنان کو قبول کیا اور اگر اس نے تمام لوگوں کی طرف ہے درک پیش آنے کی صانت کرلی تو طحاوی نے عیسی ابن ابان ہے روایت کی ہے کہ علی بن ابان نے فر مایا کہ ہم کوایک عقار کی بایت جو ہارے قضہ میں تھاایک مخص کے واسطے اقر ادکر ٹاپڑ ایس اُس نے ہم سے منانت درک طلب کی بس ہم نے اس کواٹی جانب اور اپنے سبب سے منانت درک کولیما قبول کیا تکراس نے اس سے انکار کیا اور ای ر جم گیا کہ ہم سب لوگوں کی طرف سے صانت ورک کے ضامن ہوں ہی جی نے امام محد بن اکس سے ذکر کیا تو فرمایا کہ اگرتم نے اس کومنظور کیااوراس کے کہنے محصوافق ضامن ہوئے تو منان باطل ہوگی اور پینے خصاف تمام او کوں کی طرف سے درک کا صامن ہوتا جائزر کھتے تھے ہیں ہوں کیسے کداز جانب مقرواس کے سبب سے اور تمام سب آومیوں کی طرف سے درک کا ضامن ہوا اور اگر دار ندکور کواس کے پاس ود بیت ہوتو لکھے کہ بیدوارمحدود واس مقرکے پاس اس مقرلہ کی طرف سے ود بیت ہے کہ جب و وطلب کر لے گااس کو سپر دکرے کامقر کواس ہے پچھا نکار نہ ہوگا اور اگر اپنے قرز ندے واسلے عقار کا اقر ار کیا ایس اگر بیٹا جوان لیعنی بالغ ہوتو اس صورت میں مجى اى طرح تكعي جس طرح اجنى كى صورت عن تحرير كرتا ب اورا كراز كاصغير بوتو ككي كديددار محدده فدكور ومقر ك فرزند صغير سى فلاں کے جواشے برس عمر کا ہے ملک وحق ہوارس مقر کا قبضہ بولایت پدری بغرض تفاظت ہے کداس کی طرف سے بیمقرار تااس کے بلوغ وصلاح كار مونے كے حفاظت كرتا ہے اوراس اقرار ميں اس مقرى اس مخص نے تقديق كى جس كوتفديق كرنے كا استحقاق بــ نوع دیگراگر دار کامع اس سب چیز کے جواس میں ہے کسی کے واسطے اقر ارکیا تو ابتدا سے مثل مذکور وبالاتحریر کرنے کے بعد دار کے مع حدود و ذکر کرنے کے وقت لکھے کہ بیددار مع سب صدودو حقوق کے اور مع کیڑوں وامتعہ 'وعروش وعمیل وموزوں و قروش و بساطہادا ٹاٹ البیت اور بوت کی ٹوٹن وسونا و جا عری کے وقع ظروف پھلی و برقی و تاہنے و جست وعنی وشیشہ کے اور مع آ نے و حیوانات وغیرہ سب اقسام اموال کے کثیر وقلیل کے جواس دار میں ہے داسطی فلاں کے ہے اور تحریر کو تمام کرے اور علی بندااگر باغبائے لے۔ امتعاق متائ جس کو ہم لوگ اسباب کہتے ہیں اور مروض ومتائ میں فرق یہ ہے کہ مروض میں کیڑے وزیوروغیر وسب شامل ہیں اور عقار کا مقابل ہے اورمتان می تمت کے معنی یعیٰ نفع کیضے سے معنی معتبر ہیں لیعن اٹا شاخانداوی آئر چیفر قی کمتر ہے کمیل کیل ہے ، ہے تن چیزیں موزوں وز فی فروش مانند چینا فی (1) اورا گرمقرل نے دیاوہ قیمت کا دعویٰ کیا تووہ کواولا سے امند ئےاور بساط بچونا تا

اگورواراتی مررویہ کا جس میں اگوروزراعت موجود ہے کی فخض کے واسطے اترار کیا تو مثل اترار سے وار کے ہے جس میں اسپاب
موجود ہے کہ زراعت و پھلوں کو فعسل بیان کرنا چاہتے اس واسطے کہ پانہائے اگورواراضی کا اقرار کرنے میں کھیتی و پھل نہیں وافل
ہوتے ہیں چیسے کہ دار کے اقرار میں متہا مہائے واروافل نہیں ہوتی ہیں ۔ پس اگر اصل اداضی و باغہائے اگور کا اقرار ہوتو ای طرح
تحریر سے چیسے اصل دار کا اقرار کرنے جا ہے اوراگراراضی و باغهائے اگور می اس بیر نے جواس میں موجود ہے اقرار کیا تو اس طرح
تکھے چیسے دار می متابع کے اقرار کرنے میں تحریرہوا ہے اوراگر اس چیز کا جوار میں ہو بدون وار کیا تو تھے کہ دارواقع
مقام قلاں محدود و بحد و وجین و چیان کے اندر جملہ اقسام اموال میں کیئر ہے وطرف است و فروش و بساط و موجود ہا تدی و با ندی وظام و
گائے و بکری واون ندو کی ووزنی وطعہ واشر بدو و بلی گری ہوئی کا ٹوٹن و پیشل و تا نبے و کا نے وشخصے و غیرہ کے برتن سے سب فلاں کی
ملک وجن ہے اس مل رح اگر باغها ہے اگور کے بعلوں کا موائے اصل باغ کے اقرار ہوا وراگر زمین کی زراعت کا بدون زمین ہے اوراس میں بالیاں آگئی ہوں تر براس میں بالیاں آگئی ہوئی و برائی ہوئی کا شوٹن و چیان میں ہوتو کیا تو برائی ہوئی کے دو وجین و چیان میں نہوں دو بھی ہوئی ہوئی کا می کرے اور کھلوں کی صورت میں تھے کہ باغها کے اگور و بوائن میں جوہود و چین و چیان میں تم می کھی کہ باغها کے اگور و برائی کی حدود و چین و دو جین و چیان میں تم می کھی کہ باغها کے اگور و اور تھی میاں کی ملک و جی تھی ہوئی ہیں بدون ورتی تا میں تھی و چیان میں تم می کھی جوہوں باغها کے اگور و برائی میاں ان میں باغها نے انگور و کو تھی اور کو آئیس ورتوتوں پر موجود ہیں فلال کی ملک و جی تھی ہوں اور تی اور تھی فلال کی ملک و جی تھی میں ہور و جین میں تھی ورد تھی فلال کی ملک و جی تو تو تیں باغها کے اگور کے اور ترکی و تو تو تو تیں فلال کی ملک و جی تور تیں فلال کی ملک و جی تیں ہور تو توں اداضی باغها کے انگور کے اور ترکی و تو توں ان اور تو توں ادار تھی باغها کے انگور کے اور ترکی و تو تو توں تو توں توں ورد توں ادار تھی ہور توں ادار تھی باغها کے انگور کے اور تھی کی ورد تو توں کی میں ورد توں کی دور توں ادار تھی ورد تو توں کو توں کی انگور کے اور تو توں کی دور توں کی د

اليي اشياء كا قرار جن كومكان كي جانب منسوب نبيس كياجا تاكي تحرير كابيان 🖈

\_\_\_\_\_ <u>\_\_\_</u> امیان بن میں جودین بعنی از قتیم نفته غیر معین نے وال سے معروضہ بینی واقع محلّے فلاں از شہر قلاں واگریام ہوتو بیان کرے ا

سے متوسنی جہاں مندوھوٹے ووضووغیر وکرنے کا پانی ذالا جاتا ہے موافق رسم اس ملک کے ہے تامنہ (۱) جوگزوں سے تاپا جاتا ہے تامنہ

<sup>(</sup>٢) جوچنزیں قیت پہوتی بیں ان کامٹل تا وان وغیر دیس مقررتیں ہے اوس سے اواس کے واسطے یاس کے اوپر اقر ارتصرف ہوامند

نوع ویکر کی مجد اسطے دیوار کا اقرار کیا تو تحریر عی اس دیوار کے واقع ہونے کی جگداور اس کا طول وعرض واونچائی تحریر میں اس دیوار کی جا بت دو کر اس بھی کلستا واجب ہے کہ بددیوار محدود وہ حمل ارخی و شمارت کے ملک فلال الی آخرہ کو کو بکہ ہم نے دیوار کی بابت دو روایتیں مختلف بیان کر دی ہیں کہ دیوار نام ہے محارت وزئین کا یا فظ کارت کا فوٹ و بگرا گرنبرو کا رہز کا اقرار کیا تو تھے کہ نبروا تع مقام فلاں موسوم بکد اجس کا میڈ الل جگہ ہے اور اس بھی فلاں نہرے پائی آتا ہے اور فلاں مقام پر بین پر گرتی ہوا در بین ہوائی آتا ہے اور اس بھی فلاں نہرے پائی آتا ہے اور کا اقرار کیا تو ہوار کی لیوری لمبائی بیانی آتا نے کی جگہ ہے گر تھے گر نے فلاں (۱۱) کروں کے صاب سے اور عرض اس کا اقام ہوارت نبری کی پوری لمبائی میں دونوں جانب پائی پر نی گر تر بھ ہے ہیں مقر نے اقرار کیا کہ بیسب نبری آتا نے اور میں وہری تر تو ہواں بھی دونوں جانب پائی ہوار کی ہوار کر بھی اس بھی دونوں جانب بی تھی رہی ہوت کے جواس بھی دونوں جانب پائی گر بیرشرہ و دومر ہے کی ملک ہوار کر کر تھی ہوار کر بیران کی کہ ہوار کر کر تھی ہوار کر بیران کی میں اس کے واسط و کی قابی آگر میری کی طرف ہے جس کی واسط و کی قابی آگر میران کی جانب بیراس کی طرف ہے جس کی کا مورد سے تو مید کے واسط و کی کا خودا قرار کیا کہ تر بیران کی طرف ہوں دونوں کی طالت میں بطوع خودا قرار کیا کہ تر بیران کی میں جواز اقرار دوبھہ وجوہ فناؤ تعرفات کی صالت میں بطوع خودا قرار کیا کہ تر بیران کی مقرف کی ہوئی کی مال سے متر کو ایا ہوئی کی لئی کہ اس کی حاصلے تر بیدا کر میں کہ دور کے کا میار ہوئی کیاں اس معقود علیہ فرکور میں سب تصرف کرنے کا موکل فلاں اس معقود علیہ فرکور میں سب تصرف کرنے کا موکل فلاں اس معقود علیہ فرکور میں سب تصرف کرنے کا کا مورد کی کا کو میں کی کا مورد کی کا کو کیا کہ کے دا سط جند کر کیا اور میں کی مورک کیاں کی مورد کے کی کی سب تصرف کرنے کا کا کرنے کی کا کہ کی کی کی کے دا سط جند کی کی کی کے دا سط تو کی کی کی کی کی کو کی کو کر کی کا کرنے کی کا کرنے کا کہ کی کی کی کی کر کی کا کرنے کی کا کرنے کی کا کرنے کی کی کرنے کی کی کی کرنے کی کا کرنے کی کی کرنے کی کرنے کی کی کرنے کی کی کرنے کی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے ک

<sup>(</sup>۱) شای یا گریزی مشارا (۲) اوپرے پی بونی بوتی باس سے تمیر تمارت لی سے اامند

ستحق ہاور ریمقرواس کے سوائے تمام سب لوگوں میں ہے کوئی اس کا مستحق نہیں ہے ادراس مقر کواس سب میں یااس میں سے می جزو میں کچھوٹوئنیس ہاورا گراس سب کا یا تھوڑے کا بھی اس مقرنے دعویٰ کیایا مقرکے قائم مقام نے مقرکی زندگی یا موت کے بعد عویٰ کیا تو اس کا دعویٰ باطل ہوگا اورمقرار نہ کور نے اس کے اس سب اقرار کی بالشافیہ تعمد میں کی واقع تاریخ فلاں اور اگر وکیل خركوركا اقرار عليهده ابتداء تكما حمياتو ككي كرزيد في اقراركيا كهأس في برسه ايك داردا قع مقام فلال محدود بحدود وچنين وچنان بعوض اس قدرتمن كے خريداا وراس كے واسطے ايك بيتنا مدلكھا كيا جس كانسخە بدہے بسم الله الرحمٰن الرحيم پس نقل بيعنا مه آخر تك تحريركر دے پھر لکھے کدا قرار کیا کہ اُس نے معقو وعلیہ فرکور فلاں بن فلال کے واسطے خریدا تھا باقی اُک طور سے تحریر کردے جس طرح ہم نے بیان کیا ہےادرا گرنسف اینے واسطےاور نسف دوسرے کے داسطے خرید نے کی تحریر جابی تو سکھے کہ بطوع خودا قرار کیا کہ برگاواس نے تمام دارواقع مقام فلا اخريدا تواس ميس سے نصف شائع اپنے واسطے اور نصف شائع فلا ل كے واسطے اس كے علم سے اور اس كے اس مقرکواس واسطے وکیل کرنے کی وجہ سے خریدا ہی بیتمام دار ندکورہ اس مشتری اور اس فلال کے درمیان بسبب السی خرید کے نصفا نصف مشاع دونوں کے قبضہ می ہاوراس تمام تمن فدكور وكا نصف اس فلال كے مال سے اداكيا كيا ہے اوراس مقرلدنے اس كے اقراری بالشافہ تصدیق کی اور اگروسی نے بہتم کے واسطے خرید کرے اقرار کرنا جایا کہ خرید شدہ بہتم کے واسطے خریدا ہے تو لکھے کہ زید نے جومرو کی طرف سے اس کے فرز مرصغیر سمی بر کاومی ہے اتر ارکیا کداس نے تمام حویلی جوفلاں بائع ہے بعوض چندین فمن خریدی ہے وہ اس پلیم کے داسطے بھکم اپنی ولایت کے جواس پر بھکم اس کے پدر فلاں کی جانب سے اس کے واسطے وسی تابت ہونے کی وجہ ے تابت بخریدی ہے کو تکاس کے خرید نے میں اس کے مال کی احتیاط اور اس کے قت میں تفاظت وامید حصول نفع مالی وزیا وقی و تو قیر بھی ہےاوراس نے اس کاشن بھکم اپنی ولا یت ذکورہ کے اس کے مال سے اس بائع کوا دا کیا ہے اور اس پیٹیم کے واسطے جو چیز اس باکع ہے خریدی ہے قبعنہ کرلیا ہے ہی ہے یکیم اس خرید شدہ کا مستحق ہے میمتریا کوئی دوسراومی تمام میب آ دمیوں میں ہے اس کا مستحق نہیں بی اوراس مقر کا نام میدنامد میں بطور عاریت ہے اوراس مقر کا اس سب میں یا اس میں سے پچھ کسی جزو میں کوئی حق نہیں ہے اور اس ومی نے بیامراس یتیم کے اوپرد کھا کہ بعد بالغ ہونے کے ملاح کاری ظاہر ہونے اور اینے مال پر قبضہ کرنے کا مستحق ہونے پر مخارے کہ جو چیزاس وصی نے اس کے واسطے خریدی ہے اس پر قصر کر لے اور جو محض اس میں فعمومت کرے اس کے ساتھ فعمومت كرياليآ خروبه

ہرتی جو بھکم مفاخہ نہ کورہ وغیرہ کے مقرلہ جرونہ کور پرواجب ہوا تھا تمام دکمال وصول کرلیا اور عمر و نہ کوراس کورے کر بابراء مستحے بری ہوگیا ہیں اس مقرکا یا کی دوسر نے کا اس مقرلہ پریااس کی جانب یا اس کے باس یا اس کے بقد میں کوئی جن اور عین و دین کچونیس رہا اور نہ اس دار میں کا و دہمن و ثیقہ بمال وغیرہ کی عقد سے بچھ دی کی رہا اور اس مقرلہ نے بالمشافیداس کی تقد بی کی لوع دیگر اقرار مفاخ میں ۔ زید نے بلوع خود اقرار کیا کہ باغ انگوروا تع مقام فلال محدود بحدود و چنین و چنان اس کے قبضہ میں از جانب محرود کی افراد کرویا اور اس مقرب کے بی بال کے جوزید کا اس محرود پر تھا جس کے بوش زید نہ کور کے باس اس نے دہمن کیا تھا اور اس مقر و نے بی تمام قرضہ نہ کورہ اس زید کو اوا کر دیا اور اس مقرب کے دوسوس سے سے مقرکا اس مقرلہ پر پر کھر ترضوب میں کا مفاخ کر دیا اور اس کو والیس کے دوسوس سے کھر اس مقرلہ پر پر کھر ترضوب سے مقرکا اس مقرلہ پر پر کھر ترضوب سے مقرکا اس مقرلہ پر پر کھر ترضوب سے دوسرے کی اس مقرلہ بی کوئی مال میں دیا اور اس میں سے دوسرے کی اس سے مقرکا اس مقرلہ کیا ہوا کہ کے والغد تعالی اعلم ۔

اگرایک شخص نے اپنی دختر کی تجہیز وتکفین کی اور باپ وشو ہرنے سب چیز کا اس کے واسطے اقر ارکیا تو

لکھے کہ گواہان مسمیان آخر تحریر بنداسب گواہ ہوئے 🖈

نوع ديكرا ترارسخ بيع وكم شدكى بيتنا مدزيد في بطوع خودا قراركيا كداس في عمرو يمام داروا قع مقام فلال محدود بحدودو چنین و چنان بطریق بچ الوفاء و وثیقہ کے نہ برسیل قطعی دحقیق کے بعوض اپنے درم کے خریدا تھا اور طرفین ہے یا ہمی قبضہ دونوں چیزوں میں واقع ہو گیا تھا اور اس سے اس طرح وفا کرنے کا اقر ار کیا تھا کہ ہرگاہ وہ اس کومٹل اس تمن کے نفذ وے گا اور اس کے فروخت کردینے کا مطالبہ کرے گا اور تمن لے کر پیچ نہ کورسپر د کر دینے کا مطالبہ کرے گا تو اس کی درخواست کومنظور کرے گا چرتم و نہ کور نے اس تن ندکور کے مثل اس زید کونفتر دیا اور اس زید ہے اس کے فروخت کر دینے کا مطالبہ کیا پھرزید نے بیدوار ندکور اس کے ہاتھ فروخت کردیااور تمن پر قبضه کرلیا اور دارخرید شده اس کووایس کر دیا اور عمرد نے اس سے بیعنا مدطلب کیا ہی و میعنامدد بے سے عاجز ہو گیا اور کہا کہ وہ مکم ہو گیا ہے بس اس نے مضبوطی کے واسطے اقر اری تحریر مقرے ماتھی بس اس مقرنے بطوع خود اقر ارکیا کہ اس نے فلاں بانع سے سیتمام تمن اور و ہ اس قدر ہے بانع مذکور کے اس کو بیرسب و پینے ہے وصول کرلیا اور اس کے وصول وبھریانے ہے بائع ند کوراس کود ہے کر بری ہو گیاا دراس مقر نے اس کوتمام وہ چیز جوتحت ت<sup>ہی</sup>ے داخل ہوئی ہے میر د کر دی ادر بیسب بعداس کے ہوا کہ اس مقر ناس كے ماتھ اس كوفروخت كيااوراس بائع في اس سے بينج خريدى اوراس مشترى في اس سب ميں اس بالع كے واسطے ضانت درك كرلى اوراقر اركرليا كداس مقرله كااس بالغيراس سب بيلكوتي دعوى و كحفه مت بيس ربى شاصل محدود بيس اور شاس كراييه می اور نداس کی تمن میں اور نداس کی قیمت میں اور بیتمام دار خدکوراس بائع کی ملک ہے وہی اس کا مستحق ہے بیمقریا کوئی دوسرا آ دی تمام سبة دميون على عاس كالمستحق نبيل إدراكر بيمقر بهى الى بيعنامدكونكا في وه بيكار باوروه الى بات برايخ كواه قائم کرنے وخمن طلب کرنے میں مبطل ہوگا اور اس مقرلہ نے اس اقرار میں اس کی تقعد بیق کی تحریر کونتما م کرے واللہ تعالی اعلم نے وع دیگر اگراکی فخص نے اپنی دفتر کی جمینری اور باب وشوہر نے سب چیز کا اس کے واسطے اقرار کیا تو لکھے کہ کوابان مسیان آخرتح ریا ہذا " سب گواہ ہوئے کہ فلان بن فلان بنے اپنی دختر فلانہ کوایئے خالص مال سے بطور صلہ و تعطف واحسان اوراس کے مہر وعطیہ ہے جواس کے شوہر نے اس کے واسطے روانہ کیا ہے بعداز انکہ دونوں کے درمیان نکاح سیج موافق شرع کے مجمع جمیع شرا کیاصحت جاری ہو گیا تھا تمام جہز ندکور ذیل وقت اس کے اپنے اس شوہر کے گھر جانے کے ویا ہے اور سروکیا ہے۔ جمع الله تعالی بینهما بالمحیر

بسم الله الرحمن الرحيم فلاس بن فلاس في بطوع خود اقر اركيا كه تمام اموال مُدكور وفهرست بييتاني كاغذ بذا سوائ جامهائ تن مقروجواس كى طرف مضاف كيا حياب إتى سب اس كى اس ذوجه مساة فلاندى فك وحق بواس كے قبضه وتحت وتصرف مس ب اوراس سبکودہ اس مقرے کھراس طرح لئے جاتی ہے جیسے ورتی اپنے شوہروں کے کھرلی جاتی ہیں بدون اس کے کداس مقر کااس سب میں یاس میں ہے کئی چیز میں کچھودوئی یا ملک یاحق ہواورا قرار کیا کہ اگر میتغربھی ان میں ہے کئی چیز میں سوائے اپنے تن کے کپڑوں کے جواس کی طرف مضاف کئے ملے ہیں دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ باطل ومردود ہوگااورا قرار کیا کداس عورت کے داسطےاس مقريراس كے باقى مبركاس قدرحت واجب ووين لازم بےكه جب شرع سے اس كامطالبداس شو بر برمتوجه بوتو مطالبه كر سے كى الآ ا ہے اوپر اس سب اقرار کے گواہ کردیتے چمراس کے بعد گواہ لوگ اپنے اپنے نام تحریر کریں والقد تعالیٰ اعلم۔اگر دختر نے اپنے جیز کا ا بنے یا ب یا ماں کے واسطے اقرار کیا اوراس کی چند صورتیں ہیں اوّل آئد فہرست جہزمش مذکورہ بالا کے پیشانی کاغذ پرتحریر کرے بھر كيع بهم الله الرحمن الرحيم كه فلانه بنت فلال نے بطوع خود إقرار كيا كه تمام اموال جوہنس وصفت واقسام و تيمت كے ساتھ بييثاني كاغذ ہزا می تحریر ہے اس کے باپ اس فلال کی ملک وحق بسب سیجے ہے جس کومقرہ بخو بی جانتی ہے اور اس کا اقرار اس کے واسطے بدلازم آیا ہاوراس مقرہ کے قبعنہ میں بطریق عاریت کے ہاوراس کے اس اقرار کی اس کے باب اس قلاب نے بالمشافہ تقدیق کی اور وونوں نے گواہ کر لئے وجدوم آ ککدفلانہ نے بلوع خودا قرار کیا کہ انسام ٹیاب وامتعدوفروش و بجبونے وزیورسونے و جا ندی و جوا ہرو موتیوں وظروف برجی و پیمل و تکلشے دلو ہے ومٹی وغیرہ کے واقسام امتعد دا ٹاٹ البیت وغیرہ ہرقبل وکثیر جواس کے جہیز کے کاغذیس نذكور ہاور بيسب في الحال اس كے شو ہرفلان كے كھر ش موجود ہاس كے باپ فلال كى بسبب سيح ولازم ملك ہے جس كوييمقره انہمی طرح جانتی ہے کہ جس سے اس کو بیا قرار کرنا لازم آیا اور اس کے اقرار کی اس کے باب اس فلال نے مشافہۃ تقدیق کی اور دونوں نے اپنے اور کواوکر لئے اور دوسراطریقہ یہ ہے کہ اس کا باب اس کو جہنر دینے کے وقت اس جہنر کی فہرست لکھ کراس امر پر کواہ

الله رفی بعی پیش کارش اگرچیونی کل کے اعجی مستول ہے۔

نوع دیر غلام نے اسپے موٹی کے واسطے اپنے رقی مونے کا اقر ارکیا تو کھے کہ فلاں مندی نے اپنے جواز اقر ارکی صالت مى بطوع خودا قراركيا كدووفلان كاغلام مملوك باورفلان فذكوراس كرقبه كابملك فيح جائز تابت مالك باورفلال كى خدمت و اطاعت اسمقر پرواجب ہےاور اگرفلاں اس سے خدمت لے یا فرو خت کرے تو اس کوفلاں کے امرے کھوا نکار تبیس ہےاور فلاں یراس باب مس کسی حق کا دعوی کر سے اس کی ملک سے خارج ہوجانے کا بالکل مستحق تہیں ہے اوراس مقر کا فلاس کی جانب کوئی وعویٰ و حق ومطالبه سی وجد سے اور کس سبب سے نیس ہے اور فلال نے اس کے اس سب اقرار پر بعد از انکداس کو ایسی زبان میں برا ھ کرسنایا میااوراس نے مجھ لیاو جان لیا گواہ کر لئے ہیں اگر اس کا کوئی سب ہوتو اس کوتر سے کردے اور بیصحت اقر ار کا مانع نہ ہوگا اور اس اقر ار ھی صحت بدن ہونا شرط نیس ہے اس واسطے اس کا تھم صحت و مرض دونوں حالتوں ہیں یکساں ہے مختلف نیس ہے۔نوع دیگر باندی کا اقرار کدوہ اے موٹی کی ام ولد ہے ہوں لکھے کہ قلانہ ترکیہ یا ہمدید نے اقرار کیا اس کا حلید بیان کرد سے بطوع خود اقرار کیا کدوہ فلا ال بن فلاں کی ام ولد تھی اوراس کے قبضہ و تحت وتصرف میں بملک سیح کا ل تھی اوروہ اس سے ایک بیٹامسی فلاں یا دختر مساۃ فلانے جن کہ و و فرزنداس مقر ہ کی موجود ہے اس کے مالک ندکورے تابت انسب ہے اور بیمقر واس مولی ہے بچہ جنے کی وجہ ہے اس کی ام ولد ہو می اوراس مقرور اس کی خدمت اطاعت واجب ہاوراس کواس ہات ہے کوئی افکارنیں جب تک بیمونی زندہ ہاوراس ے موٹی فلاں ندار نے بالشافیداس کی تعمد بی کی واللہ تعالی اعلم اور اگر موٹی کی طرف سے اس کے ام ولد ہونے کا اقر ار ہوتو اس کی صورت تحریر ہم نصل امہات الاولا و میں ذکر کر میکے ہیں اس کا اعادہ نہ کریں ہے اور اگر پسر نے اقر ارکیا کہ میرے باپ کی باندی میرے باپ کی ام ولد ہے اور اس کی موت ہے آزاد ہوئی ہے تو لکھے کہ فلاں بن فلاں نے بطوع خود اپنی صحت بدن و ثبات عقل و ہمہ وجوہ جوازتقر فات کی حالت میں اقرار کیا کہ فلانہ ترکیہ یا ہند بیاس کے باپ فلال کی مملوک و باندی تھی اوراس کے بصدوتصرف م تھی کداس کابملک سے مالک تھا اوراس کے باپ فلاس نے اپنی زندگی میں اس کوام ولد بتایا اورو واس کے باپ فلاس سے ایک بیٹا ا بت النسب مسمى قلال جنى يديج جنے سے يہ بائدى اس كى ام ولد ہو كئى اوراس كے باب قلال نے يھى اپنى زئد كى بنس اس كام ولد ہونے کا قرار کیا ہے اور یہ باندی اس کے باب فلال کے مرفے ساس کے تمام مال سے آزاد ہوگئ اوراس مقر کا اس باندی ذکورہ پر

کی دوئ وی نیس ہے سوائے استحقاق ولاء کے کہ بعد اپنے باپ کے اس کی ولاء اس مقر کے واسلے ہے اور اس باندی نے بالشاف اس کی تعمدیت کی اور اگر ہر نے می غلام سے مربر ہونے کا اقرار کیا گاس کے باپ نے اس کومد برکردیا ہے اور وواس کے باپ کی موت ہے آزادہ ہو گیاتو کھے کہ قلال بین قلال نے حالت جواز اقرار میں بطوع ور قبت خودا قرار کیا کہ غلام متدی مسمی قلال اس کے باب مسمی فلاں کی ملک وجل تھا کہ بسبب سے اس کا کافل ما لک تھا اور اس کے باپ نے اپنی زندگی میں اس غلام کو بتد بیرمطلق سمجے اپنے خالص مال سے دیر کر دیا اور ایسانی اس کے باب نے اپنی زندگی میں اقر ار کیا اور اس کا باب مرکمیا اور بیفلام اس کے ترکہ کے تمائی ے برآ مرہونے کی دجہ سے آزاد ہو گیااوراس بسرکواس غلام پر کوئی استحقاق میں ہے سوائے را دولاء کے اور بہجت میراث اس کا اس غلام پرکوئی وعوی تیس ہے اور سعایت کرانے کے واسطے اس کے ساتھ کوئی خصومت تیس ہے اور اس غلام نے اس کے اقر ارکی بالمواجه تقديق كي فوع ديكرا كروارث في قرض وارت قرضدوصول يانكا قراركيا تو كصيك زيد في بلوع خودا قراركيا كهاس كا باب فلاں مرکبا اور اُس کا عمرور است ورم قرضہ واجب وحق لازم تھا اور اس کی موت سے یہ مال اس کے بیٹے اس زید کے واسطے مراث ہو گیا کہ اس کے سوائے اس کا کوئی وارث بیس ہے اور عروفے بیاس کواوا کر دیا اور بورادے دیا ہی زیدنے اس سب کوہر بور کال وصول کرلیا اوروصول یائے کے ساتھ اس کو ہا ہرا می اس سے بری کرویا اور عمر و فدکور کے واسطاس محاملہ می ہر طرح کے درک ک اس سب میں ہویا اس میں سے کسی جزو میں موضانت معجد جوشرع میں لازم ہوتی ہے کرلی اور عمرہ نے اس کے اس اقرار کو بالمواجه تبول كيااور تصديق كى اوراكر ايباا قرار ازجانب موسى له بولو كصر كدنيد في اقرار كيا كهمروف إلى زندكى بي الي محت عقل و بهمه وجوه جواز نضرفات کی خالت میں زید کے واسطے اپنے تمام ترکہ کی اپنی وفات کے بعد وصیت کی تنمی اور اس کا کوئی وارث ہا وقر ابت یا ہز وجیت ندتھا اور اس کوائ مہر کاومی کیا تھا کداس گار کہ جہاں ہوجس کے پاس ہواورجس پر موطلب کرے اس واسطے اس کو بوصایت میحدوصی کیا تما اوراس زیدنے اس کی وصیت کو جوزید کے داسطے می اوراس کی وصایت کو کرزید کو وصی مقرر کیا تھا تبول كي اورزيد ني يخت شرعيد قلال براتي درم اس متونى كواسطة رضداد زم وتن واجب مونا ثابت كاور بحكم اس وصايت ثابت ك اس ساس مال كامطاليدكيا بس اس قلال في بيسب اس كود عدية اوراس مقرف بيسب وصول كرف اور بعر يوراس عد وصول يأع الي ترووالله تعالى اعلم\_

بالغ ہونے کے بعد یتم کا اقر ارکداس نے وصی ہے مال وصول پایا ہے کے

آوی و گراگروسی نے اپنے پاس مال یہم ہونے کا اقر ارکیا تو تھے کہ زید نے تھا ظب ترک مروسونی اوراس کے صغیر فلال کے دری امور کا وسی بھر ری از جائب قاضی شہر فلال ہے اپن صحت بدن کی حالت میں بطوع خود اقر ادکیا کہ بھکم وصابت مغیر کا مال اس کے تبغیر میں ہے اور وہ اسے درم نفذ و چھر ہیں اعیان اموال ہیں ان کو بیان کرد ہا وران کا وصف بیان کرد ہا وران پراس وسی نے تبغیر کیا ہے تاکہ ان کی تھا تھت کر ہا و صغیر نہ کور کے بالغ ہونے پر اور جب کہ اس سے آٹار صلاحیت ظاہر ہوں بدون عذر و تعلل کے اس کو وائیں دے اور وہ اس اقر ار ہیں بطوع شرعی تعمد بن کیا گیا اور تحریر کوشتم کرے وائند تعالی اعلم نوع و گیر بالغ ہونے سے بعد یہم کا اقرار کہ اس نے وسی سے مال وصول بایا ہے تھے کہ زید نے جبل تھم ہیں بطوع خود اقرار کیا کہ اس نے عمر و سے جو اس کے باپ فلال متونی کی طرف سے مقاطت ترکہ واصلات باغ انگور وغیرہ اقسام اموال سے تعالی وصی کے بیسب عمر و کے پاس از منقول و عقار و اراضی و حیوان و غلہ و نقد واقمان و حاصلات باغ انگور وغیرہ اقسام اموال سے تعالی وصی کے بیسب اس کے بہر دکرنے سے لیے گرائے ہوئے و خور اقسام اموال سے تعالی وصی کے بیسب اس کے بہر دکرنے سے لیے گرائے ہیں جو کی وضومت ندر ہی پھراگراس کے اس کے بہر دکرنے سے لیے گرائے ہیں جو نی بھر کرانے بی خور کہ کا سے تعالی وصی کے بیسب اس کی بھر دکرنے نے لیے گرائے ہیں جو کی وضومت ندر ہی پھراگراس کے بہر دکرنے سے لیے گرائے ہیں جو تو کہ بیان اس کی بھر دکرنے نے لیک وضومت ندر ہی پھراگراس کے بہر دکرنے نے لیک و تعرب ندری پھراگراس کے بیسب

بعداس مقرف اس وصى برعين يادين كادعوى كياجواس كے قائم مقام جواس كى حيات ميں يا وفات كے بعد وكيل ياوس يانا كب جواس نے ایسادعویٰ کیاتو بیسب باطل ومردو وہوگا اورتحریر کوتمام کرے واللہ اعلم نسخدد میراندرین معمون۔ زید نے بطوع خودا قرار کیا کداس کا باب عمرومر کیا اور اس نے قبل اپنی وفات کے بحرکووس کیا تھا کہ اس کے تمام ترکہ کی حفاظت کرے اور متوفی فرکور کے قرضے اوا كرے اور متونى كے قرضے جولوگوں پر بيں ان كووصول كرے اور اس كى و فات كے بعد اس كى وصيتيں نا فذكرے اور اس وصايت پر مر عماس سے یا اس میں ہے کی بات ہے رجوع نہیں کیا او رمیر ہے سوائے کوئی وارث نہیں جھوڑ امھراس وصی نے ان تمام كامول كوجن كى بابت اس كودصيت كي تقى الجام ويااوران اموريس موافق اقتضائي تقم شرى ك تصرف كيا كرقر صفادا كاوروصول کے اور تہائی مال ہے وصیتیں ٹافذ کیس اور اس مقربر اس کے مال ہے اس کے کھانے وکیڑے واوڑ منے و بچھونے میں بطوع معروف خرج کیااوراس مقرنے یہ بھی اقرار کیا کہ و مردول کی صد تک پہنچ عمیا ہےاوراس کی اصلاح کاری ظاہر ہوگئ ہےاورا ہے اموال پر قصد كرف اورايي حقوق حاصل كريين كالمستحق موكيا باوراس مقرف ابناتمام مال جواس وصى ك قصيم اس كاباب فلال متونی کے ترکہ کا تھا بحکم ادث وصول کر لیا اور بیسب تمام و کمال اس وصی کے دینے سے بھر پایا بعد از انکہ تمام ترکہ باجناس و انواع ا یک ایک کر کے جان بیچان لیابدون اس کے کہ ان میں سے کوئی چیز اس پر پوشید وربی ہواوراس سب سے بخو بی واقف ہو گیا اوراس مقرنے اس وصی فرکورکو اپنے تمام دعوی وخصو مات سے بری کردیا ہی اگراس کے بعد بیمقریا اس کے مثل اس وصی فرکور پر دعویٰ كرے كداس كے باس ياس كے قبضه ميں اس مقر كے يدرمتوني فلال كر كه ميں سے قبل وكثير قديم وجد يد بجم ب ياكوئي اوراس ک طرف ہاریاد تونی کرے تو بیسب باطل ومردود ہے اور جو گواہ اوسی پراس مقد مدمی قائم کرے یا جس متم کی جت چیش کرے یا اس سے مطلب کرے اور اُس سے اس بات میں مناز عرکرے تو بیسب بہتان ووروع ہوگا اور بیوصی فیکوراس سب سے بری ہوگا اور برومی و نیاو آخرت عل اس عصلت على باوراس وسى في اس كابيا قرار بالمواج قول كيا-

کی زمین دا تع دیدفلاں میں اپنی ای زراعت کریں اور ان لوگوں نے اس سے لے کر قصر کرلیا ہے اور مقرار نے ان کے اقرار کی خطابا تصديق كى ادرية فلان تارى داقع جواد الله تعالى اعلم نوع ديكرا قراراستا وتخطفل صغير جواس كقعليم عمل كيوا سطيسير دكيا كياب ادرنفقه ولبا س كالذكرو \_ بير حرر اقر اراستا وفلاس ب جس في اين جواز اقراركي حالت من بطوع خودا قراركيا كدعروف اين بسرصغيرزيدكو بولايت پرریاس کوسپرد کیا بعد از انکداس مخص عمرو نے اسپنے بیٹے کواس کے باس بولایت پدری تین سال متواتر کے واسطے اجارہ پردیا کہ ابتداان تمن سال کی ابتدائے ماہ فلاں سنہ فلاں ہے اور زنتہا اس کی آخر ماہ فلاں سنہ فلاں ہے اس غرض سے اجار ہ پر دیا کہ استاد ند کور کے داسطے یہ كام بعوض استند درم كر برين شرط كديي سفيريكار فدكوراس استاد كواسطيدن ش كريندرات ش اورتدايام جعد ش اورندايام عید عن بقدرا بی طافت کے کرے جس طرح اس کا م کواس کا استاداس کو تھم دے اور سااداس کونمازوں کواپنی اوقات پر تھیک طرح سے ادا کرنے سے شرد کے بدین شرط کدائی سغیر کے کام کی اجرت اوّل سال میں ماہواری اس قدر درم اور دوسرے سال میں اس کے کام کی -اجرت ماہواری اس قدر درم اور تیسر بے سال اس قدر درم لینی دوسر بے دتیسر بے سال اس کام میں اس کی مہارت و ہوشیاری زیادہ ہو جانے سے اجرت میں زیادتی ہوئی بدین شرائط باجارہ صححاس کواجارے پرویا ہے اور اس صغیر کے باب فلاں نے اس کے اس اقرار کی بالشافه تقديق كي برصغرك بابكا اقرارتح مركرے كصغير كوالد في اس استادكوا جازت دے دى كرسال اوّل من جواجرت اس كى واجب بواس كواس صغير كے كمانے و پينے ولباس وباتى معمالے ميں بطور معروف بددن اسراف و بخيلى كے خرچ كرے اور دوسرے سال اس كى اجرت على سے بعدرسال اول كى اجرت كے اس كے كھانے وينے ولباس وباتى مصالح على صرف كرے اور جوباتى رہو واس صغير کے دالد کودے دے اس طرح تیسرے سال کی اجرت میں ہے بقدر سال اوّل ہے اس کے کھانے پینے ولباس ومصاع ضروریہ میں خرج كرے ادر جوباقى رہے وواس كے والدكووے دياوراس متاجرات ادنے والد صغير كى طرف سے سياجازت قبول كى اور صغير فدكوركواس كے والد كے سپر دكر نے سے ليا مجرائ مجلس عقد سے بھرق ابدان واقوال جدا ہو مجے اور بيفلال تاريك واقع مواد الله تعالى اعلم \_

نوع دیگرا قرارہ ہر وارکھے کہ فلال نے بطوع خودا قرار کیا کہ اس نے زید کوتمام دارمشتملہ بیوت محددہ ہی وہ چنین و چنان تع سب صدد دوحقوق وچنین و چنان کے بہر صححہ جائز ہا فافد استجمعہ کشرا تطاصحت محوز و مقبوضہ فارغہ کے بہر کیا جس میں فساد نہیں ہے ونہ خیار ہے اور نہ استال کے بہر میں قبل دونوں کے ہے ونہ خیار ہے اور نہ استال ہو ہوں کہ استال ہو ہوں کہ جائز ہوں کے اس میں میں میں استال ہوں کے بھر کے بقول کیا اور بمعائد کو اہوں کے اس پر قبضے میں کہ کاری اور برکواہ کر کے واللہ تعالی اعلم۔

پوراجستیم صحح فارغ از ہر مانع ومنازع میر دکیا کہ مجر دونوں متفرق ہوئے اور دونوں نے اپنے او پر کواہ کر لیے واللہ تعالی اعلم۔

فقل بس و جهار) ١٠

بريتوں کی تحرير ميں

یریت ہرا سے مال ہے جس کے داسطے دستادیز تحریر ہوا امام اعظم پیجائیے وان کے اصحاب دیشنی و ہلال رازی (ابویسند بن خلال بالی یریت ہرا ہے مال ہے جس کے داسطے دستادیز تحریر واسطے فلال بن فلال کے بینی جس پر قرضہ ہے از جانب فلال بن فلال بن فلال ہیں فلال ہے دہ شخص جسکا قرضہ ہے اور شنی دہلال اسکے آگے انثا اور بڑھاتے تھے کہ اسکو واسطے فلال کے تحریر کیا ہے اور ابوزیوش وطی اس طرح کھتے تھے کہ دیتر جس پر کواہان مسیان آخرتح میر ہواسب شاید ہوئے ہیں بدین مضمون ہے کہ فلال بن فلال بعن قرض خوا و سے بین بدین مضمون ہے کہ فلال بین فلال بعن قرض خوا و سے بین بدین مضمون ہے کہ فلال بن فلال بعن قرض خوا و سے بین بدین مضمون ہے کہ وز واپنے جوز وتقرف میں لیا بوار بڑھ اور کھتا ہے کوابیا کرنا۔ مواحد و خفید قرار داد کرنا ا

نے ان کے نزدیک اقراد کیا کہ اس کا فلال پر اس قد رقر ضدتھا اور بعض اہل شروط اس طرح تکھتے ہیں کہ بدیرا وت واسطے فلال بن کے جا ورمتا فرین نے بیا فتیار کیا کہ بیٹر برجس پر گواہاں تا این قول کہ اس کا فلال پر اس قد رورم قرضة قا اورقرض دار ذکور اس قر ضہ حاس کو اور آن کو اور آن کو اس قر منہ حاس کو اور آن کو اور آن کو اس قر منہ حاس کو اور آن کو اور آن کو اس قر منہ حاس کو اور آن کی اور آن کی کا جانب یا اس کے سب کے کا دور آن کی کی جانب اس کا بیاس میں کی چیز کا دوئی کر بے قوا ہوں کی جانب یا اس کے کو اموں کی جانب اس کی با عت نہ وگا اور اور آن کی کی جانب یا اس میں کی جانب یا اس کے مور آن کی کی جانب اس کا بیاس میں کی چیز کا دوئی کر نے قوا ہور نے اور آخر سے میں اس سے بری ہوگا اور اقرار کیا گواہوں کی ہا عت نہ دوگ کہ اس کے باس اس تر ضہ کی دستاوی ہوگا ور اقرار کیا گواہوں کی ہا تھے اور اس کے باتھ کو اور آن کی اور دونوں نے اپ اس کر فری اس سے بچھے جت نہ ہوگا اور اقرار کیا آئر میں کہ باتھ اور اس کے باتھ اور اس کے باتھ ہوگا ہوں کہ باتھ اس سے بھی جو جت نہ ہوگا اور اقرار کیا آئر اور کی بالسافہ بھی ہور دونوں نے اپ اور دونوں نے اپ اور پر کو اکا لے آخر تک بدستور فراک کیا ہوا ہوا ہیں دور کی ہو تا ہو اور اس کے باتھ اور اس کے بات اور بیاں ہوگا ہور کو گو بال کو بات ہو کہ کو بال سے بچھے جت نہ ہوگا اور دونوں نے اپ اس اور اس کے دور دونوں نے اپ اور بیاں اس کو دینے سے اس نے اور بال کو دینے سے اس کے دور کی کہ اس کے دوئوں نے اس کے دور کو کی ہو اس کے دوئوں ہے اور اس کے دور کو کی ہو سا حب سفتی کی طرف سے دونوں نے اپ بر بری کے کو اس کے دور کی کی کہ اس کے دوئوں نے اپ اور بال کے کو دیک ہو سا حب سفتی کی طرف سے دونوں نے اپ بری سے کو دیک کے دور کو کی ہو سا حب سفتی کی طرف سے دونوں نے اپ بری سے دور کو کی ہو سا حب سفتی کی طرف سے دونوں نے اپ بری سے دونوں نے اپ اور بری کے کو کو کی ہو سے دونوں نے اور اس کے کو کی کے دونوں کے دونوں نے اور اس کے دونوں کے دونوں کے دونوں نے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کے دون

جن ووآ دمیوں میں باہم لین وین تھا ان دونوں کے حق میں بریت جامعداس طرح تحریر کرے کہ بیتحریر جس پر محواہان مسمیان تااین قول که زید نے ان کے سامنے اقرار کیا که زیدوعمرو کے درمیان معاملات لین دین از شم خریدوفرو خت ہائے وحوالات و كفالات واجارات وودائع وبضائع ومضاربات وسفتبا وقرضها بذر يعدوستاوين وغيره دستاويز بذر بعدربن وغيره ربمن وضانات وامانات اوران کے سوائے معاملات از وجوہ ختلفہ واسباب متفرقہ جاری ہوئے اور زید نے اس سے ماسد سے وراست طور پر سمجھ لیا اور زید کا جو مجماس پرتکا وہ اس کے بڑامداوا کرنے سے لے کرتمام و کمال بقبضہ صحیحہ وصول کرلیا اور عمرواس کووے کر ببریت قبضہ واستیفاء بری ہو گیا ہی زید کا اس کے او پر اوراس کی جانب واس کے باس واس کے قبضہ میں واس کے ساتھ کوئی وعویٰ وکوئی مطالبہ وخصومت وغیرہ سمى وجداوركسى سبب سينيس ربى بس برگاه زيديازيدكى طرف سے كوئى فخص اس برالى آخره اور اگر بريت بدون قصد كے بوتو قصد تحرین کرے بلکہ بول تحریر کرے کہ زید نے اس سے اس سے ورست طور پر سمجھ لیا اور اس سے اس کو بابراء سمج جائز تمام و کمال قاطع ووی وخعومات ہے بری کر دیا بعد از انکد مب حساب ایک ایک کر کے خوب مجھ لیا اور اس کا اس پر اس میں ہے بچھ باقی نہیں رہا آخر تک بدستورتحریر کرے اور اگراس پر پکھ باتی رہا ہوتو تحریر کرے کہ پس زید کا اُس پر واس کے ساتھ واس کے پاس کچھ باتی سیس رہا الاً اس قدر \_ پس جواس برعين يا وين باقى ربا باس كوبيان كرو عابراء مطلق فلان بن فلان بن فلان في اقرار كيا كماس في فلان بن فلاں بن فلاں کو ہرخصومت سے جواس کی بجانب اس کے اور اس رہمی خواہ خصومت مالیہ ہویا غیر مالیدسب سے باہرا ملیح کامل قاطع ہمدخصو مات بری کرویا اور بعداس ابراء کے اس کا اس پر پچھوندر مادعویٰ وخصومت نہ میل میں نہ کثیر میں نہ قدیم نہ جدید نہ مال صامت میں اور نہ مال ناطق میں نہ محدود میں نہ منقول میں نہ کیلی چیز میں نہ و زنی چیز میں نہ فروش میں نہ طروف میں نہ کسی چیز میں جس برلفظ مال اطلاق ہو سکے کسی وجداور کسی سبب ہے ہیں رہاس کا اقرار باقرار سیجے کیا اور اس مقرلہ نے اس کی خطابا تقعدیق کی اور تحریر کو تمام کردے ایک مخص نے ووسرے کو ناحق عمر انگھونسا مارا پس و مرگیا ہیں وار ثان معنروب نے ضارب پر دیت کا وعویٰ کیا پھراس کو

و اس انتصار سے بیطل ہے کہ کچھٹا ہے تہ ہوا کہ اس میں کی زندگی میں پھرلیا تھایا نہیں اور بیٹا ہے نہ ہوا کہ کس سب سے تاہم کیا اور مینت کے ترک پر چکم کیا شاچہ ہے تنسود ہو یا افرار متید ہوواللہ تعالی اطم ۱۲ سیلی برسٹور معبود ۱۷ دعوی ومطالبہ سی وجداور کی سبب سے بیس سے بس برگا واس پرکوئی وعویٰ الی آخروا اور آل خطا کی صورت میں لکیے کہ اس کوخطا اس آل کیا عدا قصد کی نبیس کیا ہیں اس عمروا وراس کی مدد گار برادری بر دیت واجب ہوئی اور متنول نے سوائے اس زید کے کوئی وارث نبیس چوڑا پھراس زید نے اس عمر وکوا وراس کی مددگار براوری کوطوکیا الی آخر و اور قبل نفس سے کم میں مثلاً ہاتھ وغیرہ کا ٹاتو لکھے کہ اس کا ہاتھ کا ث ڈالایا اس کی آئے مجوڑ دی یا اس کا سرزھی کیا اور اس پر چنین و چنان واجب ہوا ہی اس کواس واجب سے معنوکر کے بری کردیا اور چوری سے باتھ کا شخ کا عنوتح میرند کرے بلکہ یول لکھے کہ اس بردعویٰ کیا کہ اس نے میری حرز سے اس قدر درم یا اس قدر جا عری چرائی پس اس پر سدواجب مواجراس کویاد آیا که مرگ نے اس کواسیتے دار پس داخل مونے کی اجازت دے دی تھی پس اس پر ہاتھ کا ٹا جانا واجب بيس ہوايا لكے كدأس في اقراركيا كمقرفي اس كوباتهام باطل متهم كيا اوراس في اس كا مجونيس جرايا بهاوروواس ي بری ہے جواس پرووی کیا تھا۔ پس برگاواس پر دوی کرے الی آخر و مال محدود کے دعویٰ ہے بریت اس طرح کھے کہ بیتحریر اقرار فلال ہے کداس نے اقرار کیا کداس کا فلال کی جانب تمام زمین مشتملہ چنین و چنان کی بابت دعویٰ تعااورز مین ندکور کی جگدہ صدود بیان كردے پير بيان كردے كريد شن مع اپنے سب حدودو حقوق كرى كى ملك بوت باور قلال كے قبندهن ناحق باور مدعا علیہ پر بجن اس دعویٰ کے مدمی کوسپر دکرنا واجب ہے چرمری نے اس کواس زمین کے بعید دعویٰ ہے بری کردیا ہی بعد اس ابراء کے اس مركى كااس زين بن بعيد كي حق تبيس ر بااور نه خصومت ربى اور اكر بمى بيدى يا كوئى اس كا قائم مقام الى آخر واورتحرير كوتمام كريء والله تعالى اعلم كذا في الذخيرو ..

فقل بس و ينجر

#### رہن کے بیان میں

زيد نے بطوع خودا بی محت وثبات عقل وہمہ وجوہ جواز اقرار کی حالت جی در حالیکہ اس بی کوئی ایسامرض وعلت نہتمی جو اس کے صحت اقرار سے مالع ہواقرار کیا کہ عرو کے اس کے ذمہ چندین درم قرضہ حالہ یا تمن قلال چیز جواس سے خریدی ہے یا بوجہ غصب یا ود بعت عمسهتلک یا منان احلاف فلاس چیز یا بوجه حواله فلان یا از کفالت فلان پین اور زید نے اس قر مه سے موض اس قرض خواہ کوتمام داروا تع مقام فلال محدود ہ بحدود چنین و چنان مع سب حدود وحقوق کے بر بن سیح مغوض محوز فارغ از مانع ومنازع رمن دیا اوراس کودے دیااور عمر د فدکور نے اس سے لے کرمع اس کے تمام حقوق ومرافق کے قصد کرلیا ہی بدوار فدکور واس کے قصد میں بدوش اس قر ضد کے محبوس ہاس را بن کو جدب تک اس قریضے میں ہے کہت باتی رہاں کے چیزا لینے کا اختیار نہیں ہے اور اس مقرنے اس کے سب اقر ارکی بالشافیہ تعمد بن کی اور دونوں نے کواو کر لیے اور اگر اس دمن میں مرجمن کواس کے فروخت کرنے کاو کیل وامین کردیا موتو بعد قبضہ کے حریر ساور بدین شرط کہ اگر اس رائن نے بیقر ضدای مرتبن کوادانہ کیااور نداس کو بیقرض وصول ہوا تو غروماہ فلاں سندفلاں میں میمرتین اس کی نیج کا از جانب رہن ندکور وکیل ہوگا کہ اس کوفر و فت کرے اور جاہے جس قدراس میں سے فروخت كر اور جا ي جس قدرتمن كيوض فروخت كر اوراس كاثمن اين قرضه كي اوائي مي لے في اكراس كي ترضه كي رابر ہواور ا گرشن میں کچھ زیادتی ہوتو را بن کووالیس دے اور اگرشن میں کچھ کی ہوتو اس کوقر ضد میں لے لے اور جس قدر قرضہ باتی رہاوہ بذمہ رائن رے کا کہاں سے اس کا مطالبہ کرے اور اگراس کی تا کا افتیار کی تخص غیرکوسوائے مرتبن کے دیا ہوتو لکھے کہ اور بدین شرط ک

الی صورت میں مرتمن کی جانب ہے تر کی صورت ہے کہ بیتر میر یہ یں معنمون ہے کہ ذید نے عمرہ ہیں مار مردواقع مقام فلال جا بی قول کہ بوش الیے قرضہ کے جواس مرتمن کا اس رائمن پر بسب سی واجب ولازم ہے اورہ واس قد ردرم بیں یارتبان میں خوج جائز نافذ رئمن لیا الی آخرہ اگر رائن میں از جانب رائمن اجازت انقاع مرتبن کودی گئی ہوتو کھے کہ اور رائمن نے اس مرتمن کو اجازت اس مقد رئن میں شرون میں خودر ہے اور چاہد وسرے کو بسائے اور جس طور ہے چاہرا سے فق اُتھا کے اور اس محاور اس وائمن کے اور اس مقد رئن میں شرونہ میں شرونہ میں خودر ہے اور چاہد وسرے کو بسائے اور جس طور ہے چاہرا سے فق اُتھا کے اور ہے من اجازت اس مقد رئن میں شرونہ میں گو اور مرتبن کو بیا انقاع رائمن نے مباح کیا ہدین شرط کہ برگاہ اُس کو اس انقاع فرکور ہے من کر رہو وہ جاجازت اس مقد رئن میں ابنا ایس مرتبن نے بیا فوج ہوجا کا جازت کیا دور ترکی کو اور اس رئن پر اپنا بعد نہ کر ما اور اس مرتبن نے اپنا غلام فلاں جس کی صفت چنین و چنان و قیت اس قدر ہے فلاں کو بوض اس کے قرضہ کے جواس اور ایس ہون کو ایش مون کو ای خواص اس کے قرضہ کے جواس میں ہون کو ایش ہون کو ایش مون کو ایش میں اور دیا ہوگا ہو ایس کو مند کو اور اس کو کام نہ لگا ہے اور نہ اس کو اعراس کو کام نہ لگا ہے اور نہ اس کی مقام ہو جائے گا اور مرتبن نے ایس ہی تھد ہی کی تھی کیا تو اس کو میں واجب ہوگی اور اس کی مقان واجب ہوگی اور اس کے خواص میں جس کو اور اس کو کام نہ لگا ہے اور نہ اس کو گون کی کیا تو اس کو کام نہ دیا ہوگی اور اس کے خواص میں میں میں میں میں کو کی تھی کیا تو اس کی مقان واجب ہوگی اور اس کی مقان واجب ہوگی اور اس کی مقد اس کے خواص کو کیا تھی کی کارتر میر کوئم کر کے بیو خورہ میں ہور کو اس کو کی میں ہور کو کی میں میں میں میں کو کوئم کی کوئم کر کے دور کیا وہ کوئم کی کوئم کر کیا کوئم کر کر کیا اور اس کی مقد اس کوئی تھی کی کیا تو اس کی میں کوئم کر کے دور خورہ کی میں ہور کوئم کر کے دور کر کوئم کر کر کیا کوئم کر کر کوئم کر کر کیا کوئم کر کے دور کر کر کوئم کر کر کوئم کر کر کیا کوئم کر کر کوئم کر کر کیا کوئم کر کر کوئم کر کر کیا کوئم کر کر کوئم کر کر کوئم کر کر کر کوئم کر کر کوئم کر کر کر کوئم کر کر کوئم کر کر کوئم کر کر کر کوئم کر کر کوئم کر کر کر کوئم کر کر کوئم کر کر کوئم کر کر کر کر کر کر کر کوئم کر کر کر کوئم کر کر کوئم کر کر

# فعل بسن و تنم

### اوقاف کے بیان میں

اس صل میں چندانواع ہیں۔نوع اوّل مجد بنانے میں جانا جا ہے کدا گرمسلمان نے اپنے دارکومسلمانوں کے واسطے مجد بنایا اور سیمجدمتولی کوسپرد کردی اورلوگوں کواس میں واخل ہونے اور نماز پڑھنے کی اجازت عام وے دی اوراس میں ایک قوم نے بجماعت نمازادا كي توجارے اصحاب كنزويك و وبالا تفاق مجد موجائے كى بخلاف اس كے جوامام ابوحنيف باقى او تاف ميں فرماتے میں چنانچاس کامیان اینے مقام پر ہوگیا اور متولی کوپر دکر نا اور اُس کا قبضہ کرنامسجہ ہوجانے کے واسطے امام اعظم وامام محتر کے فزو یک شرط ہے اور اہام ابو یوسٹ کے نز دیکے تیں شرط ہے لیکن امام اعظم وا مام محد کے نزویک قبضہ کے دو طم یقے ہیں ایک پیرکہ متولی کو سپر دکر دےدوم آ تکاس می تمازاوا کی جائے محرطا ہرند مبام ابوصیقہ کا یہے کہ اگراس میں وقف کرنے والے نے تماز برجی یا تیرتے پڑھی خواہ جماعت سے پڑھی یا بغیر جماعت پڑھی تو وہ مجد ہوجائے گی اور امام محر کے بڑو یک مجد ند ہوگی جب تک کداس میں جماعت ے نمازنہ پڑھی جائے اور امام ابو بوسٹ کے نزویک جب اس کو بہیا وت مسجد کرویا تو مسجد ہوجائے گا اور کسی ورسری چیز کی ضرورت ندہوگی ایمانی بعض مشائخ نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے اور امام جم الدین معی نے اپنی شروط میں ذکر کیا کہ امام اعظم کے زو کے مسجد ہوجانے کے واسطے متولی کے سیر دکر تایا جماعت ہے اس میں نماز پڑھنا شرط ہے اور صاحبین کے زویک اگراس کو مجد کی ہیا ،ت پرکر دیا تو و مسجد ہوئی اس اگر لوگوں نے اس کی تحریر تکھوائی جا ہی تو کیو تر تکھن جا ہے تو ہم کہتے ہیں کدامام محد نے شروط الاصل میں اس نوع کی صورت تحریز بین فر مائی ہے اور امام طحاوی و حصاف اس طرح تحریر فرماتے ہے کہ بیتح رید مین مضمون ہے کہ قلال بن اپن صحت عقل دیدن و جواز امور کی حالت میں بطوع خود ورغبت خودا بناتمام دار جواس کی ملک واس کے قبعنہ میں ہےاور ابوزید شروطی اس طرح تحريفر ماتے يتھے كدية حرير جس پر كوا بان مسميان آخر تحرير بنداسب شاہد ہوئے اور بعض متا خرين نے قرمايا كدينا برقياس قول امام ابوصنیت کے بول کھمنا جا بہتے کہ یے حریراز جانب قلال ہے بابیداس نے زمین کومسجد بنایا ہی زمین کواس نے آزاد غیرمملوك كرديا ہي غلام آزاد كرفي رقياس كياجائ كاور غلام كة زادكرفي مي بم تحرير كريك بي كدام اعظم وامام ابويوسف وامام محر اس طرح تحريفر ات من كاريخرياز جانب فلال بيس اس صورت على بحى اى طرح لكمناج بن باور ببت عدمناخرين اس طرح لكمة میں جس طرح شی ابوزید نے تحریر کیا کہ بیتحریر جس پر کواہان مسیان آخر تحریر بداسب شاہد ہوئے کہ فلاں نے ان کے زویک اتر ارکیا ادران کواینے اقرار پر جو بحالت محت بدن و ثبات عقل و بهمه و جوه جواز تقرفات میں درحالیکه اس بیل کوئی ایسی علب ومرض ندتها جو اس کی صحت اقرار کا مائع موصاور مواہم کوا اکرلیا کداس نے اپن جمام زمین یا دار جواس کی ملک و تبضه و تحت وتفرف عل ہے اس کو البته يربياءت مسجد كرديا اورد وشيرفلال محلّه قلال أكوچه فلال عن واقع بي جس كے حدود اربعد چينن و چنان بيں پس اس جعد مدود غد کور ہ کومع اس کے حدوو و ممارت موجود ہ کے در حالیکہ وہ ہر طرح کی مشغولیت سے خالی ہے خالصند کوجہ اللہ تعمالی وطلب تو اب وگریز از عذاب اوتعالی مجدینایا اورایی ملک سے نکال کراس کواللہ تعالی کے واسلے کرویاس اس کو خاند خدا کہا اور اس کے بندوں کے تمام م گذار نے کی جکہ بتایا کہ اس میں بندگان خداا پی نماز یائے فریضہ ونواقل اوا کریں اور آتاءاللیل <sup>(۱)</sup> واطراف نہار میں القد تعالی کی یاد كري اور اس من اعتكاف اور قرآن مجيد كى تلاوت كرين اور اس من علم كا درس موجولوگ اس كى الجيت ركھتے ہيں اس

<sup>(</sup>١) يعنى رات ودن شراح اوقات برجا يراا

نوع ویکر بیات و مسافروں کے اُر نے کے واسطر باط بنانے کی صورت موہم کتے ہیں کہ ظاہر نہ ہا ما ایو صفحہ کا بیہ ہے

کہ بیجا نزئیں ہے بینی لازم میں ہے تی کہ وقف کرنے والے اوا قیارہ وگا کہ جب جا ہا ہے اس ہے دجو گر سے جیسا کہ باتی اوق ف

ہی ہے اور بنا پر قول ایا م ایو یوسف و ایا مجھ کے جا نز ہے اور اگر اس کی تحریر کرنی جا بی قواس طرح تھے کہ بیوہ ہے کہ وقف کیا اور صد قد کیا یا یہ کہ بیر برسی ہو قلاں میکروں تا تو اس منام ہو ہے کہ وقف کیا اور صد قد کیا یہ کہ بیر برسی ہو قلاں میکروں تا تو محد قد موقو فد تعرف میں ہور وہ کہ مون ان کی قریت و رضا مندی حاصل کرے اور اس مدف کرنے ہی کہ وہ ہے فداوند برحد اس معمون ہے کہ اللہ تعالی کی قریت ورضا مندی حاصل کرے اور اس مدف کرنے ہی کی وجہے فداونیں ہے اور تدریر ان بور اس کے اور تدریر ان میں اور تدریر ان بور ان کی اور تربی ہو قلاں بیکر کی وہ سے فداونیں ہے اور تدریر ان ہو سکتا ہے اور تدریک ہو اس کے کہ اللہ تعالی کے کہ اور تک ہو والے کہ وہ کے اور ایکر وہ افق تر بی وہ اللی کو می ہو تر کے وہ اس کے اور ایکر وہ وہ کہ وہ کہ اور بی کہ وہ کہ اور بیا کہ اس کے اور بیا کہ کہ اور بین کی اور بیل کے وہ اس کے وہ اس کے وہ اس کی کہ وہ کی اور بیا کہ بین تر طاکہ ان کے اور بین کی اور کہ کی وہ بین شرط کہ ان کے اور بین کی اور کی کہ وہ کی کہ بین شرط کہ ان کے اور نے کہ وہ سے ہو کہ وہ کی اور کے کہ وہ کی تر ان کہ کہ وہ کی اور کی کہ وہ کی کہ بین شرط کہ ان میں میں انتظام کی سکونت کی واسط ہے خواہ برخ مانے والے ہوں یا پر جنے والے ہوں وہ مراکہ کی تہیں اور اگر جا فظ قرآن جور کی وہ ہوں کی کہ وہ سے خواہ برخ مانے والے ہوں یا پر جنے والے ہوں کی تر ایک تر ہوں کہ کہ بین شرط کہ بین مور کہ کہ بین شرط کہ بین کر مانے والی جور کر دیا تو کھ کے کہ بین شرط کہ بین کر مانے والے ہوں یا پر جنے والے ہوں وہ الی تر بین میں اور کر جا کہ کہ بین شرط کہ بین کر مانے والے ہوں یا پر جنے والے ہوں یا چر جن ان کر کہ کی تر کین شرط کہ بین کر کہ کر مانے والے ہوں یا پر جنے والے ہوں یا پر جنے والے ہوں یا پر جنے والے ہوں یا چرجے والے کہ کو اس کے دور کے والے کہ کو ایک کی اس کی کر کے والے کہ کو ان کے والے کے والے کے والے کہ کو ایک کے والے کو کو ایک کے والے کو

ا تخلیه مینی روک نوک افعادی ۱۱ می مینویت لینی استنامیس سیدا (۱) مینی اس میجد بنا دالے ایا امند (۲) جمع مربط جا و ریاند سین کر میدادامند می رجوع نیس سیداد

استندہ کی تضییم کردی ہو بھی ای قیاس پر تحریر کرے ہیں اگر وقف کنندہ نے فکست وریخت تھیرر باط فدکور کے واسطے کوئی دومرا وقف کیا ہوتو کیا ہے کہ کا دیدوں کو ہمیشدا فتیار ہے کہ اس کی منزلیس و مرابط میں سے کاس قد رکرایہ پردے دیں کہ جس کے کرایہ سے اس کی تھیر ہوجائے اور جب تھیر پوری ہوجائے تو پھراس کوای حال پر چھوڑ ویں جس کے واسطے وقف کنندہ نے اس کو وقف کیا ہے بدین شرط کر مقد ارکرایہ و مدت اجارہ وہ غیرہ کا افتیار کارغدوں کو ہے اورا گروتف کنندہ نے اس کی وقف کیا ہے بدین شرط کر مقد ارکرایہ و مدت اجارہ وہ غیرہ کا افتیار کارغدوں کو ہے اورا گروتف کنندہ نے اس کی شہر کر سے اس کی تھیر کر سے کہ اس وقف کر نے والے نے اس کی تھیر کر سے اس کی تھیر کر سے کہ اس وقف کر نے والے نے اس مال موقو فی شرکھ کی ہوتھ جو تحقی اس میں ہو ہو ہوتھ کی اس وقف کر نے والے نے اس مال موقو فی شرکھ کی جو اس کی تعقیم ہوتھ ہوتھ کی گرو سے اس کا موقع ہو ہوتھ کی اس وقف کر کے وال ہوگ کی جر کو جو ہوت کر کر وال اور جس تک ہو ہو ہوتھ کی اس موقف کی کر والے ہوتھ کی کر والے ہوتا ہی کہ ہوتھ کی کر والے ہوتا ہوگ کی ہوتھ کی کر والے کہ اس تو فی کر ہو ہو ہوتا ہی کہ ہوتھ کی کر والے کہ اس تو فی کر ہے والے کہ اس تو فی کہ ہوتھ کو وہ ہوتھ کی کر والے کہ اس تو فی کہ ہوتھ کی کر والے کہ اس تو فی کہ ہوتھ کی کر اس کی کہ ہوتھ کی کر ہوتھ کی کر والے کہ ہوتھ کی کر میں کہ کر اور ہوتھ کی کر والے کہ ہوتھ کی کہ جس طور پر ہے موائی تو اس موائی تو اس کے کہ جس طور پر ہے موائی تو اس موائی تو اس کی کہ جس طور پر ہے موائی کی کردیا ور اسے اس کی کردیا ور اس کی کردیا اور اس کو کردیا ور اس کی کردیا کہ جس کو در ہیاں اس موائی کو کردیا ور اسے کو کردیا کہ کردیا کہ کردیا کا کردیا ہورائے کو کردیا کہ کردیا کردیا کہ کردیا کردیا کہ کردیا کہ کردیا کردیا کردیا کردیا کہ کردیا کہ کردیا کہ کردیا کردیا کردیا کردیا کر

اگرمسلمانوں کااپنامردہ ڈفن کرناتح سرینہ کیا 🏠

نوع دیگرمقر وہنانے علی ہم کہتے ہیں کہ فاہر فہ ب امام عظم ہیں ہے کہ بیں جائز ہے لین لاز م بین ہے تی کہ وتف کندہ کو اس سے دجرع کر لینے کا افقیار ہوتا ہے اور حس نے امام عظم سے دواہت کی ہے کہ جس صورت علی کہ اس میں کوئی میت دفن کی تی ہوتو دجرع نہیں کرسکا ہے اور اگر ایسانہ ہوا ہوتو رجوع کرسکا ہے اور حاکم ایونعر مہر و یہ ہے متحول ہے کہ علی نے فواور علی امام اعظم سے بدوایت پائی کہ امام نے مقبر ہودواہ کے وقف کو جائز رکھا ہے بخلاف باتی او قاف کے اور بنا پرقول امام ایو ایوست و امام محر کے مقبر ہو کہ دوایت پائی کہ امام نے مقبر ہودواہ کے وقف کو جائز رکھا ہے بخلاف باتی او قاف کے اور بنا پرقول امام ایو ایوست و امام محر کہ مقبر ہوگئی کہ ما تو ایو ہوئی کی مورت علی گذرا اور اس کا ہر در کرتا ہوا ہوتو میں کہ مورت علی گذرا اور اس کا ہر در کرتا ہوا ہوتو ہوئی کہ مورت علی گذرا اور اس کا ہر در کرتا ہوا ہوتو ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ مورت علی کہ مورت علی کہ مورت میں کہ مورت کی اور اس کو مورت میں کو مسلمانوں کے جو موروں کو مونون کیا کر ہیں ان کو ممانوں ہے ہیں اس کو مسلمانوں کے وارد کو میان کی جائز کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کو اور کو کہ ہوئی کہ ہوئی کو کہ ہوئی کو کہ ہوئی کہ کہ ہوئی کو کہ ہوئی کہ کہ ہوئی کہ ہوئ

ف جائز الحكم جس كانتكم دينا شرع من جائز بخبراج ال (1) مثل خكوره يا لا ال

کیا ہے قدیرکائی ہے جیسا کہ ہم نے بیان کردیا ہے اور اس کے آخر ہی تھم حاکم الآق کرد سے تاکہ اجماعی ہوجائے کیونکداس می افتدان ہے ہیں بعد تھم حاکم لاحق ہونے کے وفی اس کے ابطال پر قاور نہ ہوگا اور حاکم کے پاس مرافعہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس فیض نے اس میں اپنامردہ وفن کیا ہے اس کو حاکم کے حضور میں لے جائے اور قاضی ہے ورخواست کرے کہ اس کو تھم وے کہ اس کی فیض نے اس میں اپنامردہ وفن کیا ہے اور اس کے کہ اس کو حاکم اس وقف کشدہ کو تھم دے گا کہ اس سے اپناما تھ کو تاہ کر سے اور اس کو میں خال کر وے اس واسطے کہ بیوفف لازی نہیں ہے ہی حاکم اس وقف کشدہ کو تھم دے گا کہ اس سے اپناما تھ کو تاہ کہ درمیان نافذ میں میں حاکم میں کا جب تحریر کر دے کہ ایک حاکم عادل نے جس کا تھم سلمانوں کے درمیان نافذ سے اس صورت کی درمیان نافذ سے اس صورت کی درمیان نافذ سے اس مورث کے دور اس کے حضور میں نافذ سے حضور میں نافذ سے دور کی در کہ وال میں حاکم میں مورث سے اس وقف کشدہ ہے اس کے دور اس کے دھور اس کے دعم کے حضور میں اس حاکم میں مورث سے اس کو قف کشدہ ہے اس کے دور اس کے دھور اس کے دعم کے حضور میں اس حقف کیا درم ہونے کا تھم و سے ویا کیونکہ اس کا اجتہادای تھم ہرمود سے ہوا گھر کھے کہ کی والی ملک یا قاضی کا اب آخرہ و

نوع ویکراگریبز مین میں عام مسلمانوں کے واسطے راستہ بتایا تو ہم کہتے ہیں کہ ظاہر ند ہب کے موافق اس میں بھی اختلاف ہے اور موافق روایت حاکم ابولفر کے جوالم اعظم سے روایت کی بے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں اتفاق ہے۔ اس کی تحریر لکھنے کا وہی المريقة ہے جوہم فے بيان كيا ہے صرف فرق اس قدر ہے كدراسته كى صورت على يول كھے كداس فے اپنى ز مين كود قف كر كے عام لوكوں كارات كرديا۔اس من كافر بحى شامل مو محة اس واسطے كدراه سے كذر نے من كافرومسلمان دونوں يكسال بيں اوراس تقم ميں ر باط اوراہ کیسال ہیں بخلاف مقبرہ کے کہوہ خاص مسلمانوں کے واسطے ہوگا اس واسطے کہ کا فرومسلمان ایک مقبرہ جس جع نہ کئے جائیں کے اوراس کے آخر میں تھم حاکم لاحق کروے کذافی المحیط نوع دیگر قطر وینانے کی تحریراس طرح کیے کہ بیتحریر جس پر گواہان مسيان إخرتحريم بداسب شام موسئ جي بدين مضمون ب كدفلال في جوقطر وفلال نهرير يا قلال داوى يربايا باور يتحريركرد کہ باجازت سلطان وقت کے بتایا ہے بشرطیکہ بدوادی یا نہر عام (۲) ہواور اگر کمی خاص قوم کی ہوتو کھے کہ باجازت قلال وفلال سب كانام لكود ماور الركمي محض معين كى بوتواس كى اجازت تحريركر ماوريكى بيان كروے كدو ولكرى كا بيا بات اين كا اورب بھی بیان کردے کہا کبراہے یا دو درجہ کا یا تمن ورجہ کا تا کہ عام لوگ اس قطر ہ کے اوپر ہے آید ورفت رکھیں آخر تک موافق مذکور وُ بالا تحريركرے واللہ تعالی اعلم بيذ خير ويس لکھا ہے۔نوع ويحراكراہے محوژے واس كا سامان وہتھيار في سبيل اللہ تعالی كردے تو تحريركرے بعد ابتدائے تحریر بدستور ندکورہ بالا کے کدائر نے اپنے محور وں کواور و داشنے عدر چنین (۳) و چنان ہیں اور تمام اپنے ہتھیار اور وہ چنین و چنان ہیں ان سب کو بوقف وائکی وجس جائز کراہے حال پر قائم رکھے جائیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے واسطے وقف کیا کہ اس کو جو لوگ الله تعالی کی را ویس جهاد کرتے میں ہروقت و ہرز ماندیس جهادیس استعال کریں بدین شرط کہ جولوگ اس وقف کے تو ام ہوں ان کو ا تقلیار ہے کہ جس کو جا ہیں جس طرح جا ہیں جتنی و فعد جا ہیں جہاد کرنے والوں میں ہے دے دیں اور جس سے جا ہیں لے لیس جب جا ہیں جس طرح جا ہیں واپس لیں اور بیان کرد ہے کہ ہمیشہ اس کا قیم وہی مخص مقرر ہوجو نیکو کارو پر ہیز گارمشہور ہواور بدین شرط کہ جب ان می ے کوئی چز بسب باری اخراب ہو جانے کے یا بڑھے ہو جانے کے یا شکتہ وغیرہ ہو جانے کے جہاد کے کام کی

ا سین الش ما مم کے پاس مع طور پر پش ہو ہے تب اس نے مم دے دیا کردنف الازم ہو کیا ا

<sup>(</sup>۱) یاکس حاکم وصوبدارو غیروکوبدردانیس ہے کہائی کونزول کرے ا

<sup>(</sup>٢) اس كے حليد واو صاف ميان كرد يا ا

فاوی ابواللیت میں ہے کداگر اپنی گائے ایک رباط میں وقف کر دی کہ جواس کا دود حدومسکہ فکے و وسافروں کود یاجائے تو حارے بعض مثائے نے فر مایا کداگر ایسے مقام پر بیامر ہوکدلوگوں کے وقف بیشتر ایسے ہون تو جھے امید ہے کہ بیاز ہوگا اور بعض ف اس كومطلقا جائز ركما بهاس واسط كدريتهم بلاداسلام عن متعارف بهاوراس كي تحرير كي بيمورت ب كدية تحرير بدين مضمون ب كه فلاس نے اتنى عدد اونٹنال يا كائيس يا اتنى عد د بحريال بوقف دائى جائز تا فذ وقف كرديس جس وقف يس كوئى فساد ورجعت ومثنويت مہیں ہاں وقی فروخت ند کیا جائے گا اور ند بہد کیا جائے گا الی (۱)م خرو۔ یدین جمر طاکد جو پھوان کے دودھ و بجدواون عاصل ہود وسافروں کوصدقہ میں بدین شرط دی جائے کہ اس معاملہ میں متولی کو اختیار ہوگا کہ جس مسافر کو چاہے ادر جس قدر جاہے دے اور بیسب اس وقف کنندو نے فلال کومتولی کر کے سپر دکرویں اور اس کے آخر علی تھم حاکم لاحق کر دے۔ نوع دیگر دروقف عقادات اوراس کی بہت صورتیں میں از انجلہ آ تکداگراس نے ارادو کیا کہائی زندگی میں آبنا دارسکینوں کے داسطے صدقہ کردے اورای بیان کوامام محد فے بھی شروط الاصل کے باب الوقف على پہلے شروع کیا ہے اور فرمایا کہ على فراما موضيفة سے کہا کہ ذرا توجہ فرمائے کداگرایک مخص نے اپنی زندگی میں جاہا کدانیا دارمسکینوں کے واسطے صدقہ کردے تو یہ جائز ہے تو فرمایا کداگر و وشخص ایسے حال میں مراک میدداراس کے قیمند میں ہے تو بیاس کے وارثوں کے داسطے میراث ہوجائے گااور مینیں فرمایا کدیہ جائز نہیں ہے اور جائز نہیں ہاس واسفےندفر مایا کدامام اعظم کے زویک وقف اس کو کہتے ہیں کداممل چیز وقف کنندو کی ملک رہے اور اس کا غله و مجل و ع بياس واسطى القليار كيا تاك وقف كننده كا خواد كنوي سندر وغير وان بيلول مستكينياجات ياورياستان بريكهال الالأني جائزا مند مقسودا تھی طرح حاصل وتا کہ شرطی وجہ سے جانوروں کی کل اولا دکاصد قد کرنالازم آئے جس سے بعد چھامدت کے جانوری باتی رہیں کیونکہ ابن ان كَ وَمِ يَحِينِينَ رِجِلُولُولُ اللهِ مَعْقَعْم وكما اورتحرير كرموانل متولى قدرضر ورت ركم في كافانهم ال (١) اورند ميراث بوگاالي آخره١١

منعت داروارا منی صدقہ کی جائے ہی میں عاریت کے ہوا اور عاریت جائز ہے گرفازم نیل ہوتی ہے چنا ہج آگرمعرم کیا اور بروقف موجود ہے آتا اس کے داروارا منی میں اس ہوجود ہے آتا ہی ایس ایسان حال امام اعظم کے زویک وقف کا ہے۔ تب میں نے کہا کہ آیا اس باب میں کوئی حیل دونے کا اس مدقہ کو علی حیل دونے کہ اس مدقہ کو علی حیل دونے کہ اس مدقہ کو علی حیل میں کہ دونے کہ اس مدقہ کو بال مدقہ کو باطلان کوئی اس مدقہ کو باطل کرنا جا ہے تو بدیرے تہائی مال سے میں ہے کو دوخت کر کے اس کا فمن میں کو جائے گی اس سے میانت اور مال کرنا جا ہے گی اس واسطے کہ جو تفس اس کوقو ڈنا جا ہے گا اس کو معلم ہوگا کہ جھے اس کے باطل کرنے سے بچی حاصل ندہوگا ہی وہ باطل بھی دیرے گا۔

یں امام اعظم نے حیلہ کی تعلیم میں بیفر مایا کہ یوں کے کہ بیمیر سے تبائی مال سے وصیت ہے کہ فروخت کر کے اس کا حمن مسكينون كومدة ويا جائے اور مينيل فرمايا كه بول كے كه بدميري وفات كے بعد وقف وصدقد ہے كدا كر وقف مضاف بما بعد ز ماندموت ان کے فزد کی جائز لازم ہو جب کرتہائی مال سے برآ مر موتو و تف مضاف بجانب زمانہ بعدموت کے وحمیت کے معنی میں ہوگا مالا تکداس میں پیٹے ابن انی کی کا پید مب ہے کہ غلدو بھلوں کی ومیت جائز نہیں نے بس شاید اس کا مرافعہ ایسے قاضی کے حضور على ہوجو غرب این انی کیلئ کا تاکل ہے ہیں وہ اس کو باطل کردے گا ای واسطے جو پچھا مام اعظم نے فرمایا ہے وہ ای قول ے احر از ہونے کے واسطے فرمایا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ پھراس کو کو تکر لکھے و فرمایا کہ یوں لکھے کہ بیتر مراس عہد کی ہے جوفلاں نے اپن زندگی میں عہد کیا کداس نے اپناداروا تع محلمت فلال کواللہ تعالی عز دیل کے واسلے صدقہ موقو فد کر دیا ایسان امام اعظم وان کے اصحاب تحریر کرتے تنے اور طحاوی و خصاف یوں لکھتے تھے کہ بیچریراس تعمد لیں کی ہے جوفلاں بن فلاس نے معدق کیااور شخ ابوزید شروطی بوں لکھتے بتھے کہ بیتحریر جس پر کواہان مسمیان آخر تحریر بندا سب شاہر ہوئے ہیں کہ فلاں نے اپنا بورادار معدقہ کیا اور بعض مناخرین کھنے ہیں کہ بیتجریراز جانب فلال ہے اور اکثر مناخرین لکھنے ہیں کہ بیتحریر وقف وصدقہ ہے اور بیرسب عنوان جائز اورا چھے ہیںاورا مام محدّ نے اپنی تحریر میں دار <sup>(۱)</sup> معدقہ شد ہ کو پوصف فارغ تحریر نہیں کیااور طحاوی و خصاف ککھتے ہے کہ بیدار فارغ ہے اور بداچھا ہے اس واسطے کہ اگر دار وقف شدہ خالی و فارغ نہوگا تو جس کے زور بک متولی کوسپر دکرنا صدقہ موقوف کی محت کے واسلے شرط ہے جائز نہ ہوگا ہیں اتنازیادہ کرنا ضروری ہے تا کداس تول سے احر از ہو جائے محرفر مایا کہ اللہ تعالی عزوجل کے واسطے صدقہ موقوفہ کر دیا اور ساس واسطے قرمایا کہ سمدقہ دوسرے صدقہ مقیدہ سے متاز ہو جائے اور طحاوی و خسأف يول لكيتے تھے كەاللەتعالى عزوجل كے واسطے مدق موقو فدموم وكرمه (٢) تحسعب تبية تبيلة تحفوظ بشروط خويش مسيله يعنى ا بنے وجوہ ندکورہ (٣) تحریر بدایر ہروقت جاری رے نفروخت کیا جائے اور ند ببد کیا جائے اور ند کسی وجد ملک مے مملوک کیا جائے اور ندکی طرح تلف کیا جائے اپنے حال پر قائم رہاور ندمیراث ہو یہاں تک کدانتد تعالیٰ بی اس کا وارث ہوجس کے واسطے آسان در مین کی میراث ہے اور وہی بہترین وارث ہے۔ پھر قر مایا کہ بدین شرط کرسال بسال اجارہ پر دے اس واسطے کہ اس نے اس کی آ مدنی صدقہ کردیے کی وصیت کی ہے اور آ مدنی صدقہ کرنا بدون اجارہ دیے کے نیس ہوسکتی ہے ہی امام محد نے ا جاره کومطلقا ذکر فر مایا اور بیأس وقت تمیک برسے گا کہ جب حصد ت نے اجارہ مطلقہ کا قصد کیا ہو ؟ کرمال بسال اجارے پر مانت منبولی اور مرافعه کش وائز کر ۱۲ و اتول امام محرکی مرادا جاروستعارف سے اور رباحدت نشیرہ کے داسطے پٹانچ یا جارہ طویلہ اجارہ و بتا سو

و معیات معبوق اور مراحب من والرس المسلط من الوران المهيد من المداد المعارف من المراه المواد المعارف من المراطق بدا صداد شامتا خرین منص کراس کے جواز می کلام خویل ہے ہیں بیکلام مؤلف میان حال ہے شامتر اس آبال المند

<sup>(</sup>١) يعنى وارفار في از تعلقات المند (٢) اس كاتور ناحرام سياد (٣) الى طور سياس كامعرف بوالمند

دیاجائے توتحریث لکعنا جا ہے کہ بدین شرط کرسال بسال اجارہ پردیا جائے اس سے زیادہ مت کے واسطے نہ ویاجائے اور جب ایک سال مقعى موجائة ووسر عسال كااجار ومنعقدكياجائ بجرتك كاس كاكرابيدساكين كوصدقد وسدوياجائ تاكدمعرف بقرع معلوم موجائے بس ضروری ہے کہ یوں تحریر کرے کہ اوراس کا کرایہ بمیشد مساکین کوتھیم کیا جائے اس واسطے کہ محت وقف کے واسطے سب کے نزدیک دوام شرط ہے سوائے قول امام ابو یوسف کے اور اگر اس نے بیاکھا کداس کا کرایہ سما کین کومندقد دیا جائے قو عام مشائخ کے نز دیک جنہوں نے وقف ندکور جائز رکھا ہے وقف جائز ہوگا اور بنابر تول یوسف بن خالد کے جائز نہ ہوگا اس واسطے کہ لفظ صدقداس امر پرولالت نبیس كرتا ہے كداس في تمام مسكينوں كومرادليا ہے بس مسكين واحد يرصدقد كرويتا جائز ہوگا حالا نكدا كرمسكين واحدير وتف كرے توبيدوتف جائز نبيس موسكتا ہے اس واسطے كديد جيش نبيس روسكتا ہے اور عامدمشائخ كے فزويك جنبول نے ايما وتف جائز ركما ہے الى مورت مى بيے كدافظ صدق ولالت كرتا ہے كداس فين مساكين كومراوليا ہے كونكدا ك في مطلق كها إدرك ايك ومعن نيس كياب إلى ايها موكيا كدكوايا أس فقرت كروى آياتونيس ويكتاب كقوله مالى صدق يعن ميرا مال صدق ہادرتوله مالی صدقته فی المساكين يعنى ميرا مال مسكينوں پر صدقه ہادران دونوں قولوں ميں مجمد فرق نبيس ہے ليكن ہرگا واس مسلم ميں اختلاف عمراتوما كين كے لفظ عے تقريح كرنا ضروري مواتا كه حدا ختلاف عے نكل جائے اور أكر صدقة كرنے والے نے جابا كه مسلمان نقیروں وسافروں برصدقد کیا جائے تو تھے کہ اس کا کرایدوآ مدنی مسلمانوں میں سے فقیروں وسکینوں واہل حاجت کو بمیشہ صدقہ ویا جائے بدین شرط کہ جواس وقت میں اس کا متولی ہووہ اپنی رائے میں جاہے ان لوگوں کو پر ابر تقسیم کرے اور جا ہے بعض کو زیاد وادر بعض کوئم دے لیکن اس کا مقصد اس صورت میں نضیلت وطلب مزید تواب ہواور امام محتر نے اس تحریر میں ذکر نیس فرمایا کہ اس کی حاصلات سے متولی پہلے اس کی تکست وریخت ومرمت واصلاح کرے گااور جواس کی آ مدنی سے برد حا ہے اس کی درتی کرے گاور قیم کی اجرت دے گا اور تمام اس کی ضروریات می خرج کرے گا پھر جوباتی رہے گاو وسکینوں کوصد قدوے گا۔

عامدانل شرو فاتح مرکرتے ہیں کہ جو کھائی کی آ مدنی عاصل ہو پہلے اس میں سے اس کی مرمت وہارت واصلاح میں اور جو اس کی آ مدنی سے اس کی آ مدنی سے ہوئے ہیں کہ جو کھائی سے جو نے وہ مسلمان فقیروں و مسلمان کی آ مدنی بھی جائے اور امام جو نے جو اس کو تقریم کی جائے حالا تکہ بھیداری کا کراہی سا کین کو تقریم کر تا بدون اس کے ممکن نہیں ہے کہ جہلے اس کی تقییر و مرمت کی جائے کہ قابل آ مدنی کے بوجائے اور جو بات بدلالت اقتفاء خابت بووہ شل مرح خابت بووہ شل مرح خابت بووہ شرح خابت بووہ شل مرح خابت بووہ شرح خابت بووہ شرح خابت بووہ شرح خابت بووہ شرح خابت بود فوال سے اقراب سے اور مرمت کی جائے کہ جو بات مرح خابت بودہ اور خواب سے اقراب سے اور دار دکا نوس کی صورت میں تحریم کرتے جیں کہ بعد ادائے خواج و مونث مرود کی کے۔ اس واسطے کہ آ مدنی موظفہ (۱) کے اس واسطے کہ ہو ان سے اور دار دکا نوس کی صورت میں تحریم کرتے جیں کہ بعد ادائے مرت سے کہ خوان خواب سے اور دار دکا نوس کی صورت میں تحریم کرتے جیں کہ بعد ادائے مرت سے کہ خوان خواب سے اور دار دکا نوس کی صورت میں تحریم کرتے جیں کہ بعد ادائے مرت سے کہ خوان ہو ان ہو کہ خوان ہو ان کے اور خواب کرتے جی کہ بعد ادائے مرت کے اس واسطے کہ ہو اند تحال موالے کرتے جی کہ بعد ادائے دھتے ان موالے نوب کی اس موالے کرتے ہو کہ خواب کرتے ہو کہ ان کی کو کھوری کرتے ہو کہ کو کہ کو کھوری کو کہ ان کرتے ہو کہ کو کھوری کرتے تھے کہ کی خواب کرتے ہو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کرتی ہو کہ کو کہ کرتے کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کرتی ہو کہ کو کہ کرتے ہو کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کرتے ہو کہ کو کہ کرتے ہو کہ کہ کو کہ کرتے ہو کہ کہ کو کہ کرتے ہو کہ کہ کرتے ہو کہ کہ کرتے ہو کہ کرتے ہو کہ کرتے ہو کہ کرتے ہو کہ کہ کرتے ہو گہ کہ کرتے ہو کہ کو کہ کرتے ہو کہ کرتے کرتے ہو کہ کرتے ہو کہ کرتے ہو کہ کرتے ہو کہ کرتے کرتے ہو کہ ک

الله اس صورت میں کدمعزول کرنے کا اختیار اس کودیا گیا ہواور فر مایا کہ پھر لکھے کہ پس اگر سلطان وغیرہ نے اس کورد کیایا ممى طعن كرنے والے نے طعن كياتو ميصدقداس كے تبائى مال سے دميت ہے كفرو خت كياجائے اوراس كائمن مسكينوں كوصدقد ويا جائے بیچریراس واسطے ہے کہ بیدد تف اس امرے محفوظ رہے کہ کوئی اس کوتو ڑ دے جبیا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے اور نیز اگراس کے آ خرجی کسی حاکم کا حکم لاحق کرد یاجائے کہ اُس نے اس وقف کی صحت ولزوم کا حکم دیا ہے جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا ہے تو اس ہے بھی میانت حاصل ہوجائے کی صدرتحریر وقف جس کوشنے عجم الدین سفی رحمته الله علیہ نے ایجاد کیا ہے بیتحریراس وقف کی ہے جس کو وقف کیااورصدقہ کیا بندو گنجار بے شار بامید توی امید وارعفو ورصت پروردگا رفلال بن فلاس نے خالصة لوجه القد تعالی وطلب تو اب او تعالی بامیدرضائے الی ونجات از عذاب شدید وعقاب اوتعالی برگاه اس نے بعت بائے الی سے اپنے آپ کوگر انبار کیا یا اوراس کی بخششوں کا اینے یاس انبار یایا در حالیکہ اوتعالی ثانہ نے اس ضعیف بندہ کو وہ وہ معتبیں عطافر مائی جیں جس سے اس کی نظراء اواشکال محروم ہیں اوروہ تر وتیں بخشی ہیں جس ہے اس کے ابنائے جنس میں سب قرناء وامثال محروم ہیں اللّٰہ تعالیٰ نے اس کوعزت و وجاہت ص پیدا کیااور فراخی وعینس اور و جاہت اور بلند نامی دمکنت میں اس کی عمر گذاری اور اس کا مرتبه بلند کیااور اس کا ہاتھ کشاد ورکھا پھر اب دواب ننس كوفكت والا إلى المرجواس شركدى باتا بكرافي وال جرت بيركام بيس دية بيراس كي توتين جاتى ربيراور قیض (۱) کی چیزیں نوٹ کئیں اور شکر کرزاری کم ہوئی اور شکایتیں بڑھ کئیں اس کے بال سپید ہو سے اور کمر جھک کئی زوال کاونت آ گیا اوركوج كاوقت زديك بوااوراس برواجب بواكهاني دنياسة خرت كاسامان كرلے اور عاقبت كاتوشه يهال سراته لے اوركل كروز كواسطاي إس كى چزوں سے اچمى چز بہلے بنچار كھتاكداس كى ماجت كوقت كا ذخر و بواوراس كففرو فاقد كا سامان ہوجائے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان تنالو البراحتی تنفلوا مما تحبون لین برگز نیکوکاری کے مرتبہ کوند پہنچو کے یہاں تک کہ جن کومحیوب رکھتے ہواُن سے خرچ کرواور ہرگاہ اس کو آٹار واخبار ہے ٹابت ہوا کہ جنت سے دروازے پر تمن سطرین لکھی ا. اسم فی کے بغات میں مے کرانیار بوجمل لین نعمتوں سے امراہ وانظراء جمع تظیر یعنی اس کے ماندلوگ اشکال ہمشکل لوگ بعنی اس کے جسر واستوم وغيره جية قرناه وامثال بهي كيتي بيل مكنت وسرس وقدرت (١) توليض يعن توت باتحدوغيره كالا

جونیک چیزای ذات کے داسطے تم لوگ پہلے ہی رکھواسکواللہ تعالی کے پاس اس سے بہتر اور برتر پاؤ کے ایک

الممقصص وملازق منزل ابوالقاسم بن عطاء ومتصل بكاروان سرائ منسوب به خاتون ملكه ہےاور چبارم ملازق منزل منسوب بحاولی الجملتاشي وملازق خانقاه منسوب بإمير نظام الدوله وملازق منزل منسوب به خاتون لمكهتر كان خاتون وملازق طريق ہے اور أي طرف ےاس میں داخل ہونے کا درواز و ہے ہی اس نے جایا کہ یہ فیراس کی طرف سے برابر برسوں جاری رہے بذر بعداد قات میجد کے جو اس مدرسه پراورسیل خیراور نیک کامول پروقف میں ہیں اس کی نیت خیرواراوه ولی کے موافق جاری رہے ہی اس نے تمام بیدرسد محدودہ مع اس کی متصلات کے جن کے حدود اس تحریر میں ندکور ہیں واسطے کار ہائے خبر کے جواس میں انجام یا کیں اور تمام سرائے خالص جس ميں دار بائے خردواصطبلات بيں اور كھانس ر كھنے كى جليس بيں اور جوضهائے خود بيں وججرات وغرف و بيارد كانيں اس سے متعل جن میں تین وکا نیں اُس کے اندر جانے والے کے بائیں جانب پڑتی ہیں اور یاک دکان وائیں جانب پڑتی ہے اور بیسرائے معروف بسرائے نیم بلاس نیز د بازار سعد سمر قند درمحلہ زرکوبان بوچہ مفلس ہے اور تمام سرائے خالص جو مشتل ہے یا بچ دار بائے خودو تمن جرات وتمن غرفات اور یا مج بوت ابوا واورتمن دکانی بی جواس کے درواز وے متصل بی باز ارسد سمر قدے دائیں جانب محدداس الطاق کے وجمعروف بکوچ شرفروشان میں واقع ہاورتمام سرائے خالص جومشمل ہے آتھ دار مائے فردودار باے کاال اور پندر وعرفات ادر بوت اجواء پندره عدداور دو بیت الخلا اور جار دکانیس مصل سرائے ندکور واقع باز ارسع سمر قند بحله راس الطاق کوچہ عباد عی ہادر تمام دار مائے کبیرہ معسنل وعلو کے جوہرائے معروف بسرائے خانسامانی میں ہے جو بازار سعد سمر قدے محلدراس الطاق من شارع ورب مناره من واقع باور بدوار بائ فركور واس مرائ كاعروجان والي كوائي باتحد يوت من اورتمام جواس کے اوپر واقع میں اور پانچ حجرے ایک دریہ جواس کے وسط میں ہیں جومتعمل بسرائے ندکور ہیں اور تمام حجرات کمیر و مکدریہ جو اس مرائے ہے متعل ہیں اور اس کے اوپر ج جنے والے کے بائیں ہاتھ پڑتے ہیں اور تمام حمام معروف بحمام مردان واقع بازار سعد سر تند كلّدان قطر وعابر وكوچه جماداورتمام خانهائ كاشتكاران وبيت الغراز وباغ الكور ومستاجر وحزارع ويداسات جوكدسب قريرحر مجد پر گذانبار گرشم سرقد میں واقع بیں اور تمام اراضی جواس دید کے کھیتوں کے فیکروں سے معل ہے اور بیسب شہر سم قند کے پرگنہ انبار کر کے واح می داقع ہے۔

پس سرائے معروف ہم باس کی ایک صداور دوسری و تیسری و چھی چنین و چنان اور علی ہذا سب محدودات کے صدودار بد میان کردیے گئے ہیں ہی جناب خاقان الی آخر القاب موسوفہ تحریر ہذا نے اپنی زعدگی و و فات کے بعد تمام میں عدودات نہ کور ہ تحریر ہذا ہے اپنی زعدگی و و فات کے بعد تمام میں عدودات نہ کور ہ تحریر ہذا ہے اپنی زعدگی و و فات کے بعد تمام میں عدودات نہ کور ہ تحریر ہذا ہے جواس کے حقوق ہ بی و مسالک راہوں کے ساتھ جواس کے حقوق ہ بی اور مع اس کے راستوں و مسالک راہوں کے ساتھ جواس کے حقوق ہ بی و حقوق ہ بین و مسالک راہوں کے ساتھ و جواس کے حقوق ہ بیت ترکید و بیوت اہوا ہ بیت تا کو اور انہ ہے کور و و جھرات و غرات و غرات و خواس کے مقار و جھرات و مراف کے داروں کے مراف کا مقار و جھرات و فرق ان کی محار کی جھرت کی ان کا سفل و علو و جھیل و دھنیاں و جھا ہیں و اسطوانات و درواز ہے کواڑ و خشج اے بختہ و زیان می اس کی مجھرت و درواز ہے کواڑ و خشج اے بختہ و زیان کی و بیان اس کی جہتیں و کھروں کی دیاں اس کا بانی کی و بیان اس کی جہتیں و کھروں کی دیاں و محار کہ و اس کے حقوق ہ بین و دروات کے حوال کے حقوق ہیں و دھوق ہ بین اور کی و دروان کے حوال کے حقوق ہیں اور بین کے جوال کے حقوق ہیں اور بین کے جوال کے حقوق ہیں اور بین کی جوال ہو توق ہیں اور بین کی جوال ہو توق ہیں اور بین کے جوال کے حقوق ہیں اور بین کی جوال ہو توق ہو اس کے حقوق ہیں اس میں داخل ہو ادران ہی جوار کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دور

کورجو ع تبیس ہےاور نہ بیسب چیزیں فروخت کی جائیں اور نہ بہد کی جائیں اور نہ رہن کی جائیں اور نہ مملوک کی جائیں اور نہ تمی وجہ تكف سے تلف كى جائيں بكساسينے حال پروائي اصل پر قائم و جارى رہيں اوراسينے مصارف و وجوہ ندكور وتحرير بندا كے طوريران كائمل درآ مرہوتارے اور ندان کا کوئی وارث ہوسکے یہاں تک کداللہ تعالی بی جووارٹ زین واشیائے روے زین کا ہےان کاوارث ہو اوروبی بہترین وار ٹان ہے بدین شرط صدقہ کیا کہ بیسب چیز جوصد قد کی تی ہے جس طرح کدائ تحریر میں مفصل مذکور ہے ایے طریقوں سے کرایہ پر چلائی جائے اور مقاطعہ پر اور مسا قات و مزارعت پر دی جائے جس ہے آیدنی حاصل ہوخوا و ماہواری یا سالانہ کیکن ان میں ہے کوئی چیز آیک سال سے زاکد کے واسطے نہ دی جائے اور کوئی مقد حزارعت اٹھار و مبینے ہے زائد کا قرار نہ دیا جائے نہ ایک عقد سے اور نے کی عقد سے اور بدون اس مدت کے گذر نے کے اس پر کوئی عقد جدید نہ کیا جائے ای طرح اس کا کام برابر جاری ر ہے اور بھی کسی وی شوکت وحشمت کوجس کی طرف ہے اس صدقہ کے ابطال کا یا اس کے وجو ومشر وطریح میر بندا ہے متغیر کرنے کا خوف ہواجارہ پر ندویا جائے ہی جو پچھاللہ تعالی اس کی حاصلات روزی کرے اس میں سے پہلے اس کے انواع تقیر وقابل مرمت کی مرمت ومتزاوا آيدني داد يموّنات عي اورموانق رائ تيم مدقد فدا كے جديد يود سان عقارات مي لگائے جائي اوركر ماش یدر سیند کور چریز بندا کے واسطے بور بیرو چنائیاں اور سر ماہی بیال وگھای وغیر و قرید نے میں جس قدر کی ضرورت ہومرف کہا جائے اور در فتان عقارات دا ظرمدقد بزاش ے جن درخول کے کانے کی اس مدرسہ ندکورہ یا کسی اور محدود ندکورہ صدق بزا کی تغییر می ضرورت ہو بتابر رائے قیم صدقہ بندا کے کا نے جا سکتے ہیں اور جودرخت اس کے ختک ہوجا تیں یا خراب ہونے بر ہوں وہ فروخت کئے جاتھیں اور ان کائمن بھی اس کی باقی آید ٹی میں شامل ہوکر موافق شروط ندکور وصدقہ بذا کے برائے قیم اس کے مصارف میں صرف کیا جائے گھر باقی آمدنی صاصلہ میں سے مرتخص کو جواس صفقہ کے کامول کا کارندہ ہوائس کوسالانہ ہزار درم موبد بعدلیہ اس میں نفقہ شرسر قد جوائ مدقد کے واقع ہونے کے دوزے ویے جائیں۔

جو تحق فقید عالم اس مدرسہ بھی تنی نے ہب ہواور واسط تعلیم نے ہب حنیہ کے بیٹھے اس کو سالا شائی نفقہ نے کور سے تئی بڑار چو اسورم کہ ماہواری تین سودرم کہ ماہواری آیک بڑار پانچ سو درم ہوئے تک بڑار پانچ سو درم ہوئے تکالے جائیں جن کو عدس مدرسہ نے کورا ہی رائے سے ان سے سمالا نہ اٹھارہ بڑار درم کہ ماہواری آیک بڑار پانچ سو درم ہوئے تکالے جائیں جن کو عدس مدرسہ نے کورا ہی رائے سے ان ملا الب علموں بھر تھی مرک ہا ہواری تمیں درم نے کور سے زائد نہ د سے اور جو تحق بدو طیفہ ان طالب علموں کو تقدیم کرنے پر مامورہو اس بھر کی طالب علم کو ماہواری تمیں درم نے کور سے زائد نہ د سے اور جو تحق بدو طیفہ ان طالب علموں کو تقدیم کرنے پر مامورہو ان کوران اللہ جو سودوم کے ماہواری تورم ہوئے و بے جائیں ان کوران اللہ بھر وورم کے طالب علموں کو تقدیم کرنے پر مامورہو ان کی بارہ برورم کے ماہواری تورم ہوئے و بے جائیں ان کوران ہوئے کور سے سالا نہ بارہ سرورم کہ ماہواری سودرم ہوئے و بے جائیں اوراس مدرسہ بھر تعلیم کر سے اس کو سالا نہ بارہ سرورم کہ ماہواری سودرم ہوئے و بے جائیں اوراس مدرسہ بھر تعلیم کر آن میرک کو سالا نہ بارہ سرورم ہوئے و کور تی اس کوران تھر بیاں ان مدرسہ بھر تعلیم کر آن میرک کور آن میرک کوران کوران کوائی مدرسہ بھر تعلیم کر آن میرک کوران کوران کوائی مدرسہ بھر تعلیم کر آن میرک کوران کوران کوائی مدرسہ بھر تعلیم کوران کوران کوران کوائی مدرسہ بھر تعلیم کر آن میرک کور کوران کوران

مدرسدهی برسال کے دمغمان شریق کی شبہائے دمغمان میں ضیافت کے واسطے رونی و کوشت فزید نے میں اس نقز خدکور میں سے تین ہزار تین سو بھاس درم صرف کئے جا تیں اور ہرسال کے ایام قربائی میں اصحیر تربدنے کے واسلے اس نفتر ندکور میں ہے ہزار درم خرج كے جاتيں جس من سے يا يج سودرم سے اليي كائيں جو قرباني كائن ہيں جس قدرات واموں مے مكن ہو عيس خريدي جائيں اور اس صدقه کننده ندکوره تحریر بذاکی طرف سے نیت کر کے قربانی کر دی جائیں اوران کا سب گوشت وغیرہ فقیروں وعماجوں کو بانٹ ویا جائے اور باتی یا بچ سودرم کے موض بھٹی بکریاں لائق قربانی کے خریدی جاشیس خرید کراس صدقہ کنندہ کے والدین کی طرف سے نیت کر کے قربانی کر دی جانیں اوران کا موشت و پوست وغیرہ سکیتوں وحماجوں کو بانث دیا جائے اور ہرعاشورا میں اس نقذ ندکورہ ہے بچال ففرمخاجوں ومسكينوں كا كيرُ اخربيد ديا جائے اور اس مدرسه بس روز عاشورا كے شام كى ضيافت كے لئے رونى و كوشت وغيرہ خریدا جائے اور اس میں ہزار درم صرف کئے جایا کریں اور دو محتص ایسے مامور کئے جاتین جو مدرسہ ندکور ومسجد ومشہد نذکور کی۔ خدمت کریں کہ درواز ، بند کیا کریں وکھولا کریں اور حماڑ و ویا کریں اور جہاں مٹی بھرنے کی ضرورت ہو وہاں یاٹ دیں اور یور بیرو چٹا ئیاں بچیا دیں ولپیٹا کریں اور پال وگھاس ڈالیں اور جب اُٹھانے کی حاجت ہوتو اس کواٹھا ڈالیں اور بیت الخلاء کو یا ک کریں اور حرگا ہ وشام چراغ وقکہ بلیس روش کیا کریں جہاں جہاں جس وقت حاجت ہواوران دونوں کوسالا نداس نقلہ ہے بار ہ سودرم ہرایک کو جے سودرم سال دیئے جائیں اور اس مدرسہ کے مدرس کی پسندے ایک مخص اہل نقد و ملاح وامانت میں ہے ایمامقرر کیا جائے کہاس کواس مدرسہ کے مشہد کے امور کی اصلاح سپر د ہوکدد ہاس کی تکہبانی کرے اور اس مدرسہ کے کتب خاند کی حفاظت کرے اور اس کی دیکھ بھال وغور پرواخت رکھا کرے اور جواس مدرسدومشبد کی خدمت کے واسطے مامور ومعین ہواس کواس نفذ سے سالانہ بارہ سودرم کہ ما مواری سودرم موت دیتے جا کیں اور اگر مدرس مدرسہ کی رائے ہیں آئے کہ اس کام کے واسطے دوآ دی مقرر ہوں کہ ایک اس کے کتب خانہ کی غور ویر داخت کرے اور دوسرا باتی امور کی اصلاح کرے اور دونوں اس مدرسة بس رباكرين تواس كا اختياراس مدرسه كے مدرس كو ہوگا اور وظيفه مذكور ه بار وسودرم باستصواب رائے مدرس موصوف ان دونوں کو برابریا تم وہیں دیاجائے گا۔

ال نفت کی قیمت جوائ تحریش فی کور ہے ہروز وقوع وقف فیا ہرستالیس درم ایک مثقال سونا ابریز خالص ہے پھرا گرکی زمانہ بھی اس نفتہ بھی کی وہیشی کا تغیر ہو جائے تو نفتہ جدید کو کی کرجس قد رنفتہ جدید بمعاوضہ ہرا یک معرف کے نفتہ فی کور کے ان معمار ف ہوائی تحریب بھی اس وقف کی آ مدنی معمار ف جوائی تحریب بھی اس وقف کی آ مدنی تری کرنے کے بعد پھر پچتا ہوتو جو تھی اس وقف کی آ مدنی تری کرنے کے بعد پھر پچتا ہوتو جو تھی اس وقف کی تھی ہود واپنی رائے ساراضی وباغات وغیر والدنی کی پخیر ہیں اس وقف بھی ترید میں اس وقف کی آ مدنی کر کے بر ھائے اگراس کی رائے بھی سیامر ترین صواب ہو پھر اس زیادت خرید شدہ کی آ مدنی کا معرف اس کی رائے بھی سیامر ترین صواب ہو پھر اس زیادت خرید شدہ کی آ مدنی کا معرف اس کی اور اگر کی سال کی آ مدنی بھی ان وجوہ معمار ف کے مرف سے کی ہوئی تو بھی رکی کے ہرا یک معمرف سے حصدر سدگی کر دی جائے اور اگر کی سال کی آ مدنی بھی ان کور جی سیان کی اور اگر تی معمار ف کے موالی سی سی سی کو اس سی بھی ان کی اس میں اس معرف بی اس معرف بی اس میں اس معرف کی آ مدنی اس میں بھی تغیر نہ وی بیاں سیک کہ اللہ تو کر تری ہوا کر ہے وہ وہ اس مقد ان میں اس معرف کی اور اس میں کی تغیر دس کی میں اس معرف کی اور اس میں اس میں کی تغیر نہ ہو یہ اس میں کی تغیر دس کی میں اس مد قدی کی اس میں بھی تغیر نہ ہو یہ اس میں کی تغیر دس کی میں اس مد قدی کی اس میں کی تغیر دس کی کر دس کی کور دس میں کی تغیر دس کی کور جس کی اور دست نہ کی اس کی کور جس کی دور کی دور سے دیں اس میں کی تغیر دس کی کور دست نہ سے اور اس میں کی کور جس کی کا در دس سے اور دست نہ سے اور اس کی کی دور کی دور کی دور کی کر دس کی کا در دست نہ ہر بی اور اس کی کر دس کی کر دس کی کر دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا دور دست نہ دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی در کی دور کی دور

الكركسي مخف نے جایا كدائي اولا و پر وقف كرے تو اس ميں چندمورتن بيں ايك بدكداس نے يوں كہا كه بديري زين میری اولا دیر صدقه موتو فدیے پس الی صورت میں اس وقف کے مستحق لوگ اس کی پہلی پشت ہوگی یعنی اس کی اولا د<sup>(۱)صل</sup>بی اس وقف کی حاصلات کویائے کی اور دوسری پشت اس میں داخل نہوگی یعنی (۱) اولا دپر کونہ سلے کی پس جب تک اس کی اولا وصلی میں ے کوئی باتی رہے گا تب تک اس کی آ مدنی ای کو مطے گی اور جب کوئی ندر ہے گا اس کی آ مدنی تقیروں کوتقتیم ہو گی اور دوسری پشت والول کواس میں سے پچھ نہ مطے گا اور اگر بہلی پشت والا کوئی نہ تھا اور دوسری پشت والے پائے محصے تو اس کی حاصلات دوسری پشت والوں کو ملے گی اور اس سے بیچے کی پشتوں کو بچھونہ ملے گا اور دوسری پشت والوں اور اس سے بچوں کے درمیان وہی حال ہوگا جو پشت اؤل وپشت دوم کے درمیان نے کور ہوا ہے اوراگر پشت اوّل و دوم بس کوئی نرتما اور تیسری اور چوقمی و یا نبح میں پشت یائی گئ تو تیسری کی ساتھ اس کے یتیے والی چوٹی پشت و یا نجویں پشت وغیرہ کے اگر چہ کثیر ہوں سب شریک ہوں کے اور وجہ دوم آ تکہ اس نے کہا کہ م ی بید من میری اولا داورمیری اولاد کی اولاد پر صدقه موقوفه باورالی صورت می پشت اول و دوم اس کے ساتھ مخصوص ہوگی اور پشت دوم ے پر کی اولا دمراد ہے اور ان دونوں کے ساتھ تیسری پشت شریک شہو کی اور وجہوم آ ککداس نے کہا کہ میری بد ز من میری اولاداورمیری اولادی اولاداورمیری اولادی اولادی اولادی اولاد مرصدقه موقوفه باوراسی صورت می قیاس به به کهاس وقف يم بي تين پشتل شريك بول خاصة اوراستما ناسب پشتل داخل بوجا كي گاكر چه (۳) كتني بي نجي بول اوروجه جهارم آكه اس نے کہا کہ مری برز من مری اولا و برصدقہ موقوفہ ہے حالا تکداس کی بشت سے کوئی ولدموجود میں ہے اور اس کے بسر کی اولا دے توالی صورت میں اس کی عاصلات اس کے پسر کی اولا دھی صرف کی جائے گی پھراگر اس کی پشت نے کوئی اولاد پیدا ہوگئ تو آئندہ ے اس ماصلات اس کی خاص اولا دکو لے کی اور وجد پنجم آ کداس نے کہا کدمیری بیز مین میری اولا داور میری اولا دکی اولا داور اُن اولاد کی اولا دیر نسلاً بعدتسل بمیشہ کے داسلے جب تک ان کی اولا دہاتی رہے معدقہ موقو فہ ہے اور الیمی صورت میں اس وقف میں ہر اس کی اولا دوافل ہوگی جو بروز وقف موجورتھی اور براولا دجو احد وقف کے حاصلات پیدا ہونے کے موجود ہوئی ہیں اور جو تھی ان میں سے ماملات پیدا ہوئے کے پہلے مرکباس کا حصر ساقط ہوجائے گا اور جو ابعد اس کے مراب اس کا حصر اس کے وارثوں کے واسط ميراث ہوگا او يطن اعلى او يطن اسفل اس ميں بكسال ہوں كے ليكن اگر اس نے كہا كديدين شرط كر بيليطن اعلى ہے شروع كيا

<sup>(</sup>۱) اس کی پائے ہے جمالولاو دوالہ (۲) کی سنتے ہو سنتہ وقیم روالہ

چائے پھرای کے بعد بوطن اس سے طاہوا نے ہے ہیں اگر ایسا کہاتو جب تک یطن اعلیٰ عمل سے کوئی موجود دہے گا جب تک یے جوالے بعض کو حاصلات عمل سے پھے خدنہ سلے گا اور اس جنس کے مسائل بہت ہیں جن کو عمل نے کتاب الوقف عمی تحریر کرویا ہے پھر جب کہ یہ ارادہ کیا کہا ہی اولا دواولا و دولولا و اولا و پر نسلاً بعد مسل ہیں ہیں کہ اولا دواولا و اولا و پر نسلاً بعد مسل ہیں ہیں ہوئے کے واسطے وقف کیا ہے بعد از انکہ میر جائے اس واسطے کہ اس کی اولا دواولا و اولا و اولا و کو اسطے دوست عمی اس کی اولا دواولا و اولا و پر نسلاً بعد کہ واسطے وقف کیا ہے ہو اور شرح کے واسطے جو وحیت ہو وہ بدون اجازت ہا تی وارث کے واسطے دوست ہو گائی واسطے کہ پر کا پس کے دوارث کے داسطے جو وحیت ہو وہ بدون اجازت ہا تی وارث کے داسطے دوست ہو گائی واسطے کہ پسر کا پسر عملات نہ کی پسر کے بینی اپنی اولا و کی واسطے وقف بیا والی کہ اولا و کی اولا و کی دول و کی واسطے وقف بیا والی کی کہ اس کے جوالا کی دولولوں کی موست ہوگیا۔ اس کے تو میں وصیت ہوگیا۔ کو تف بدون اضافت بر مانہ بولا و دولولوں کی موست ہوگیا۔

لیں امام کے زویک ولد صلی پر بیدو تف بالکل سی نہ ہوگا لہٰذا ضروری ہے کداس کے آخر میں تھم ما کم لاحق کرے۔ پھر جوہم نے ذکر کیا کہ آس نے اپنی اولاد مسلمی واولاد اولا و براٹی زعر کی میں وقف کیا تو اولاد اولا وکو بوری حاصلابت نددی جائے گی جب تک کهادلا دسلی موجود ہے اس واسطے کہ وقف کنندہ نے اولاد اولاد سے واسطے بوری حاصلات نبیس کی ہے جب تک کہاولا وصلی موجود ب بلكرسالا تدحاصلات تعداداد لا وصلى اور تعداداولادادلا درتقيم كى جائے كى يس جو بحداولاداولاد كے حصر بي آئے كاووان ك واسطے بیجہ وقف کے ہوگا اور جواد لا دملی کے حصہ بی آئے گا جوان کے واسطے بطریق میراث ہوگا حتی کہ ان کے ساتھ وارثان دیگر مثل شوہریا جورہ وغیرہ کے شریک ہوں مے اس واسطے کہ میراث کے ساتھ خصوصیت کی دارث کی نہیں ہوتی ہے پھراگر اولا دسلی سب مرحنی تو تمام حاصلات اولاد اولاد کے واسلے بوجہ دقف کے ہوجائے گی ایسائل ہلال نے اس مسئلہ کوؤ کر کیا ہے اور مشام کی نے فرمایا کہ یہ جواب ایسے امام کے قول پرمستقیم ہے جو کسی وقت میں وقف سے خالی ہونا جائز رکھتا ہے تی کرفر مایا کہ اگر اس نے اپنی ذات یراور بعداس کے فقراء یروقف کیا تو وقف جائز ہاور بنابر قول ایسے عالم کے جود قف سے خالی ہوناکسی وقت جائز نہیں فرما تا ب بدوتف جائز ند موكاتي كداس في اس مسلد من مايا كفقيرون يروقف جائز ند موكا اورجا بي كد بوري عاصلات بعدموت اولاد ملبی کے اولا وادلا و بروقف موجائے اس واسلے کہ اولا وصلی کوجوائس کی حیات میں پہنچتا ہے وہ وقف نہیں ہے اور وقف جمبی ہوگا کہ جب و ومرجائے کہ اس کے مرنے پراولا داولا دے واسطے وقف ہوجائے گا پس ایک زمانہ ایسار ہا کہ جس میں وہ وقف ہونے سے خانی رہاور اگراس نے اپنی اولا دیر حالت زندگی و بعدو فات کے وقف کیا تو امام اعظم کے زویک اولا دیروقف سی نہیں ہے اور بد ظاہرے کونکہ امام اعظم کے فرد یک حالت زندگی میں وقف کرنا لغوے اس واسطے کہ امام کے فرد یک حالت زیم کی میں وقف سی موتا بی نبیں ہے ہیں حالت زندگی میں وقف کرنا خارج ہو کیا اور باتی رہابعدوفات کے وقف کیا سوریدوارث کے واسطے وصیت ہوگئ اور سے ناجائز اور بنابر تول صاحبین کے مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ وقف نیس جائز ہے اس واسطے کہ وقف بعد موت کے

ومیت ہاور بعض نے کہا کہ جائز ہے اس واسطے کہ صاحبین کے موافق بعد وفات کے وقف کہنا لغو ہے اس واسطے کہ اس کا وہی فائدہ جومطلتی وقف ہے تا بت ہے اور اس کا بیان بدہ کہ صاحبین کے نز ویک حالت ذندگی میں وقف ندکور بطور سیجے لازم واقع ہوا کہ واقف کی موت ہے وہ باطل نہ ہوگا جیبا کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے ہی اس کا بد کہنا کہ بعد وفات کے وقف کیا محض اس امرکی تاکید ہے جومطلتی وقف ہے تا بت ہوا ہے ہی موجب بطلان وقف نہ ہوگا واللہ تعالی اعلم۔

نوع ديكرا كرانا نصف داريا نصف زين بطور شائع غيرمقوم وقف كي توبتا برقول المم ايوبوسف كي جائز إور بنابرقول المام محد کے بیس جائز ہے ہیں اس کے آخر میں تھم حاکم لاحق کرنا ضروری ہے اور اگرز مین وقف کی اور تاجین حیات اپنی اس کی تمام حاصلات ابنے واسطے شرط کی یا بعض حاصلات اپنے واسفے شرط کی اور بعد کوواسطے فقیروں کے وقف کیا توامام محد کے زور یک وقف باطل ہے ادرامام ابو یوسف کے موافق وقف سے ہاس اختلاف کوا سے طور ہے اکثر مقامات میں بیان کیا ہے اور فقید ابوجعفر نے ذکر كياكداكراس في شرط كى كدهاملات فودكمائ كاتوامام تمدّ كيزديك جائز بي بي تحرير بس اسطرت لكه كراس واقف في شرط كى كەجب تك ذنده ب تب تك حاصلات خود كمائے كا اوراس كے آخر عمل تكم حاكم لائل كرے اور اگر جا باكد جب تك زنده ب خود اس کامتولی دے تو لکھے کہاس واقف کوافقیار ہے کہ جب تک زعمور ہے خود بی اس کامتولی ہواوراس کی ماصلات کو کار بائے خبرو تواب میں موافق اپنی پند کے صرف کرے تو بیا تقیاد ای کو ہے دوسرے کی کے واسطے نہوگا جس طرح جا ہے اور ہرگاہ جا ہے زندگی مجرابیا کرے حالانکہ بیمحدود بحال خودمدقہ موتو فدہوگا پھر جب و مرجائے تو بیمدقہ بشرائط خدکورہ جاری رہے گا اور اس کے آخر میں علم حاکم لاحق کرے اور اگر اُس نے جا باکداس صدقہ کو یااس میں ہے تھوڑے کو بحالت مصلحت فرو خت کر سکے کداس کی قیت ے دوسری چیز کرزیادہ نافع ہے وقف کے واسطے خرید دیاتو لکھے کدادراس واقف کوافقیار ہے کہاس وقف ندکور کوفر و شت کروے یا اس میں ہے جس قدر جائے قروخت کرد ہے بشر ملیکہ اس کی تاہ بہتر جانے اور اُس کا جمن دوسری چیز کی خرید میں صرف کرے جو وقف کے واسطے زیادہ نافع ہو۔ ہیں اس کوفر بد کراس کے بجائے قائم کرے اور اس کے آخر می تھم حاکم لاحق کرے اور اگر اس کی رائے عن آئے کماس کواس میں تغیروتبدل کرنے کا اضیار حاصل دیتو لکھے کہ واقف کو اختیارے کہ اس وقف کے مصارف میں ہے جس كے حق من جاہے كى كروسے اور جس كو جاہے اس مى برحائے اور جس كو جاہى ميں سے خارج كرو سے اور اس كى جگہ جس كو جاہے واخل کرے اور اختیار ہے کہ جس کو نکالا ہے ای کو پھر اعاد ہ کردے اس میں اپنی رائے سے مل کرے اور جو مخص اس وقف کا قیم ہوگا اس کو بیا ختیارات نہ ہول مے کدان میں اپنی رائے سے مل کر سے سوائے اس وقف کنندہ کے کداس کو تاحین حیات اپ می اختیارات بین اور اگر وقف کنند و کو حادث موت چین آیا حالانکه أس نے اس میں سے می سے حق میں کوئی کی یازیا دتی نہیں کی ہے اور نہ مسمی کوداخل و ندکمی کو میارج کیا ہے اور نداس میں کی امر میں پچھ تغیر و تبدل کیا ہے تو الی صورت میں بیدوقف الی حالت پر وقف رے کا جس برأس نے وقف کرنے کے وقت اس کو وقف کیا ہے اور کسی کو پھر بیا مختیار نہ ہوگا کہ اس ٹس پھے تغیر و تبدل کرے اور اگر وقف كندون اس مى كوتغيروتبدل كرديا بجراس كوماد شبيش آياتوجس مالت يرجمور كرمراب اى مال يروتف بوكا اورصحت وتف کے واسطے تھم حامم تحریر کرنے کی صورت رہے کہ وقف نامد کی پشت پرتحریر کرے۔ بہم اللہ الرحمٰن الرحیم قاضی فلاں جومتولی کا رقضا ،و احكام واوقاف شهرفلان واس كنواح كاب اوراس شلع كاوكون عن اسكاتكم قضا نافذ وجارى وقطعي بادام القدتعالى تو فيقذ كبتا ہے کہ میں نے اس وقف کی صحت کا جواس کاغذ کے وی طرف تحریر ہے اور اس وقف کے جائز ولا زم و ناقذ ہونے کا حکم دے دیا کہ ب

فعل بسن و ينتر

دررسوم حكام برنبيل اختضار

چنانچ فرمایا كروشاور بم في الامر فاذاعزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين اوراس كوهم كيا كردرواز وكها ر کے اور درمیان عمل حاجب شدر کے اور خصوم کے واسطے با ہرطا ہرر ہے اور علی احموم ان عقریب مصل رے اور مرعی و مرعاعلیہ وونوں بريكسال نظرر كمحاور فيمله كوفت ان مى انصاف كريداوركسي تعم كوأس كعمم برنظر توجدد كلام النفات يفضيلت ندد دادركسي تول وهل سے ایک کودوسرے برتغویت نددے کہ اللہ تعالی عزوجل نے حکم کوتر از دے عدل وانصاف قرار دیا اور باب انفیاض وانساط اور اس من وفي وشريف كوبرابركيا اورضعيف كے لئے قوى مدواخذه كيا چنانچيفر ماياكم ياداؤوا تا يعلناك خليفة في الارض لأسداوران كوظم كياكه جب مدى ومدعاعليهاس كروبرومرافعكري تواس تفنيه كاتم بهلى كتاب الله تعالى كي نعس عن تلاش كريه بس اكرنه بإئ تورسول التصلى التدعليه وسلم كى سنت ميحد سے تلاش كر ہے ہى اكر نہ يائے تو اجماع مسلمين رضى الله عنهم سے تلاش كرے ہى اكر نہ يائے تو اپنى كوشش بلغ تعم صواب عاصل كرنے على صرف كرك إلى دائے سے تعم دے كيونك جس نے كتاب عزيز كے موافق تعم دياس نے بدايت بائی اورجس نے سنت رسول صلی الله عليه وسلم كى اتباع كى اس نے تجات بائى اورجس نے بالا جماع كوليا و و خطا سے بچا اورجس نے خود اجتهادكيا وومعذور باورالله تعالى ترمايا كهوالذين جلهدوا فهنا لنهدينهم سبلنا الايناوراس وهم ديا كمحدود كمعاملات س تعبت كرساته كام كرساور كوامول كي تعديل ساسطهار حال اور عبلت سائية آب كوبيائ جوموقع سيح عظم كامرابق موتاب اورریث سے دور ہے جو باوجودظہور کے رو کتا ہے جی کہ استا ہ کے وقت بتو تف کام کریے اورظہور کے وقت تھم نافذ کرد ہے کیل بدین یقین کراس نے تھم اللہ تعالی ہورا کیا ہے اور بھی ایذا منظورتیں ہے اور ہر گزامیان کرے کی جس کے کسی بری کو ماخوذ کرے جس سے نفت أفعائ اورايبان كرے كركى محرم كورس كماكر جمور وے چنانچداللہ تعالى كتاب عزيز على فرماتا ہے كرومن يتعد حدود الله فاولنك هم الطالمون اوراس كوظم كيا كم جوفض اس كے سامنے كوائى و ساس كے حال كى تفيش كرے ہى ايسے فض كى كوائى تبول كرے جو لوگول میں پر بیز گارمعروف وخوش سیرت شرعی مشہور ہو عفیف ولطیف شرعی معروف ہو طامع تہ ہواوراس کو تھم کیا کہ تیموں کے اموال میں بهت احتياط ريح كدان كاحفاظت وعمداشت كواسط تقات لوكول كوجوعفيف وصاحب حفاظت واجتمام بول إن كومقرركر اوراس كو تظم كيا كداد قاف كانتظام كواسطوا يسالوكول كومتولى كرے جواس كے مصالح وانصباط كو بحسن تدبير انجام دے تيس اوراس كام ش کفایت کریں اور اس وقف کے فروع واصول کے حق ش امانت وار سمجے جا کیں اور پہند کریں کہ اس کے حاصلات بطور حلال آئے اور اس كمصارف ين خرج كي جائے اور وقف كرنے والول نے جس طرح عزارعات واجارات بي شرط كى بابدى كريں اور أنبيل ل تال وني بعض النع بالسورة المدينيزي من نظر كريد وعندي اندخلط الكاتب امنه

تے تھم استقلال وعمارات کے موافق کار بند ہونا پیند کریں اور باایں ہمدان کو بالکل مطلق انعمان تدجیموڑے بلکے خودان کے مال جلن اس معامله على ديكير بعال كرتار باوراً س كوظم كيا كديتم وبوه وبه فادند حورتول كوان كي بم كفوم دول كرات كردك بشرطيكان كاولياءموجودنهون اوراس كوعكم كياككى كاتب كويسندكر يجوعاضرو بجلات عدواقف مواوروى وتغناء كعلم ما بر بوحقاظت شروط وعود دامور فدكور وكواجي طرح كرسكادر عقودك تحريرات عا محاه بوادراس كوعم كيا كداب مخصوص اعمال ديوان تضاء کو کسی عاول مندین کے سپروکرے مع اس کے جواس میں وثیقہ جات وعاضرو عجلات ووکالات واسائے محبوسین ہیں اور خازنون على سےاسين تفرى سے جس على صلاحيت وير بيز كارى و يھے اس كواس يرموكل كر ۔۔

قاضى كوبييثاني اورآ خرتح سرات جحت كالكصناج

مركاتب كسي كدية مدفلان تيرى جانب نافع اور تحدير ب كد تخيراه راست بناتا باورسيدى راه جلاتا بكراس ف اعدادوا غذار وتقريب وتحذير سب كردى بيس اسكوا بناجيوا كرے كدامور قضا على تيرامتندا بواور اين افتدار كواسطية ميندينا لے اور اللہ تعالی واحد براینا تو کل مقدم رکھاوراً ی کی تو نین پر مجروسا کر کہ اس ہے ہمیشیدا بی تو نین کے واسطے دعا کراور نعمت طلب کر كدوه تحدكوزياده عطافرمائ كاانشاء الله تعالى بمرجوامراس في معل بوه يه كدجوفض قامني مقرر موابوه ويبلي قامني كاديوان اسيخ قبضه على اوراجارات ورقاع كومرتب كرے اور يه بات محاضرو الحات كے حق مس الجھى طرح فيضر كرنے و مع كھے كے واسطے ہاور خصاف کے ادب القاضی میں ہے کہ پھر جواس متصل ہے بیہ کہ قاضی کو بیٹانی اور آخر تحریرات جمت کا لکھنا موافق اس ے رسم کے معلوم ہوادراس کے چیوالواع بیں ایک ووکہ جونو قیعات کیل پر کتب تزوت کی وافتیار توم پرتحویرات نوسط و قتلیدات (۱) وذکر جمرواطلاق (۲) فصل وتعلیس (۳) واحسار پرموتے ہیں اور بیقاضوں میں سے اپنی اپنی پند ہے برایک اپنی پند کے لائق توقیع المياركر ليما بعنصم بما يعتصم و ثقتي بالله ثقتي آمن منهم من آمن بالله الحق مفروض و الباطل مرفوض المحمد ثمر الجنة والشكر قيد النعمة التثبت طريق الاصابة الطمع قرين الندامة للانفاس خطر العباد الغضب فصدى العقل - قاضى في الكورت كواسطاس كمرور فقدمقردكيا كونكة قاضى كوافقياد بكرمرويراس كى جورو كواسط نفقه مقرركر يبس قامني اس كوما ضركر ي كااوراس كوتكم دي كاكداس كانفقه دياكر عاوراس كي اولاً وكانفقه دياكر عاوراكر قامني كو معلوم ہوا کہ بیمرداس کو مارے گا اور اس کو نفقہ ندوے گا تو اس کے واسطے اُس کی ماہواری خرچہ کے موافق جس قدرا بی مورتوں کا کھانے سے جرچہ ہوتا ہے انداز کر کے اس کی قیمت کے درم لگا کربیدرم اس مرد پر ماہواری مقرر کردے گا۔ پر اگراس کی تحریر جا ہے تو الکے کہ قامنی فلال بن فلال کہتا ہے کہ میں نے قلائد عورت کے واسطیاس کے شوہرفلال پراس کے روبرواس قدرورم مقرر کرو یے اور اس کو عظم دیا کہ بددرم برابر ماہ بما واس کودیا کرے جس وقت اس کا داکر ناواجب بواس وقت دے دے اور بیش نے اس مورت کے واسطے اس مرو برمقرر کردیا اور اس مورت کواجازت وے دی کداگر میخص دینے میں تا خبر کرے تو اس کے او برقرض لے لے اوروہ اس مورت کااس مرد برقر ضه موگا که اس سے والیس لے اور میں نے اس مورت کے لیے جحت ہونے کے واسلے می تحریر لکھنے کا تھم کیا اور اگر شو ہر غائب ہواور عورت نے آ کر نفقہ کی نالش کی اور بیان کیا کہ اس کا شوہراس کے باس سے غائب ہو گیا ہے اور کے انقہ نیس رکھ میا ہے اور قامنی ہے درخواست کی کداس کے واسطے فنقہ مقرر کردے اور گواہ قائم کئے کہ وہ فلانہ بنت فلال بن فلاں ہے اور اس کا شوہرفلاں بن فلاں غائب ہے توامام ابوعنیفہ نے قرمایا کہ میں عائب برتھم ندوں گا اور امام ابوبوسف نے (۱) کسی وظم کے واسطے مقرد کر اال (۲) ججرتو ژنا۱۲ (۳) مفلس کا تھم

فرمایا کدیمی غائب پر نکاح کا تھم نددوں گالیکن اس مورت کے واسلے فقد فرض کر دوں گا پھر اگر شو ہرنے نکاح کا اقرار کیا تو مورت ندکورہ اس ہےاہیے نفقہ کا مواخذہ کرے گی ای طرح اگراس نے انکار کیا محرعورت نے اس پر نکاح کے گواہ قائم کر کے ٹابت کیا تو مجمی نفقہ کا مواخذ وکرے کی پیرفر مایا کہ بنابر تول امام ابو پوسٹ کے اگر اس کے داسطے نفقہ فرض کر دیا تو عورت ندکور و کوانتیار ہوگا کہ قرضہ لے لے اور اگر خود قامنی نے اس کو قرضہ لینے کی اجازت دی توبہ بنا براصل ٹائی کے احوط ہے اور فرمایا اگر اس کی تحریر للمن جاہے تو کھے کہ قاضی فلاں بن فلاں کہتا ہے کہ بعد تفذیر نفقہ کے جس طرح ہم نے اوپر لکھاہے یوں تحریر کرے کہ میں نے بیانقدیر ندکوراس غائب ندکور یراس کی جوروفلاند کے واسطے مغروض کیا اور اس عورت کوا محتیار دے دیا کہ اس کے مال سے اس قدر تناول کرے یا اس عائب براس قدر قرضہ لے بشرطیکہ اس کے مال سے اپنی جس حق سے نہ یائے اور اُس کے واپس آنے براس سے واپس کے گی اور سے تھم میں نے بتار قبول ایسے امام کے جاری کیا ہے جواس کو جائز فریاتا ہے اور میں نے اس عورت کواس معاملہ میں اللہ تعالی ہے ذریے و پر ہیز گاری کا اور اوائے امانت کا تھم کیا پس میں نے اس عورت کوبشروط وفائے عہد ندکور مختار کیا اور میں نے اس عورت کے واسطے جت ہونے کے لئے استحریر کے لکھنے کا تھم دیا اور میفلاں تاریخ واقع ہوااورای طرح اور نفلقات فرض کرنے میں بھی بہی صورت ہے اورا گروتف کے واسلے تیم مقرد کرنے کی تحریر لکھے تو تکھے کہ قاضی فلال بن فلال کہتا ہے کہ میرے یاس وقف منسوب بغلال کا مرافعہ کیا گیا کہ اُس کا کام فراب و پریشان و تباہ ہور ہا ہے اوراس کی آیدنی اس کے مصارف مشروط ہے کم پڑتی ہے کیونکہ اس کا کوئی قیم نیس ہے جواس کی آ مدنی کی فکرودری کرے یا اُس کا فلاس قیم نالائق ہے یابدخصلت ہے کہ اس نے اپنی بے تدبیری سے خراب کردکھا ہے اوراس وقت ایسے قیم کی حاجث پیش آئی جواس کے کام کی درتی واصلاح وتفاظت وضبط وتو قیر میں کوشش کرے اور صدق کندہ کے شروط کو جاری رکھےاور ایک جماعت ثقات نے مجھے خمر دی کہ بات بھی ہے جو جمھ ہے مرافعہ میں بیان کی گئی ہے۔ پس اس امریر رائے جمعی کدفلاں مخص اس کا قیم مقرر کیا جائے کہ اس کی صلاحیت وسداد کے اوصاف بیان کئے محتے ہیں جس نے اس کواس وقف کا تیم مقرر کیابدین شرط کداس کی حفاظت وتعبد کرے اور اس کی آمدنی میں بر حائے اور آمدنی کی صور تیس نکا لے اور اس کی آمدنی کواس کے وجوہ ومصارف میں صرف کرے اور جوز مین اس میں ہے مردہ ہوگئی ہوائ کوزندہ کرے ادر جو ممارت مندرس ہوگئی اس کونتمیر كر اوراس كى آيدنى مى جس ير يحم باتى بواس اورولكر ادرجوقيم اس مي يبله بوس في الكورطرف كرديا اوراس قيم مامور كوتفتوي الندعز وجل كاعظم ديا ووميت كي الي آخره

فتاوي عالمكورى ..... جلد 🛈 كري كري الشروط

یتح ریک دی جائے اور اس مشرف وجس نے تقوی اللہ عزوجل کی وصیت کردی اور شیخ ایونصر صفار قرماتے ہے کہ قامنی ان سب جس یہ نہیں کھے گا کہ جس نے اس کو بشر طاتقوی اللہ عزوجل واوائے المبین کھے گا کہ جس نے اس کو بشر طاتقوی اللہ عزوجل واوائے امانت کے مقرد کیا ہے تھی ہے۔ امانت کے مقرد کیا ہے تھی ہے۔

فعل بس و بشر

مقاطعات کے بیان میں

واضح ہوا کہان تحزیرات فرکورہ میں جب کوئی تحریک جائے تو اس کے آخر میں تاریخ للھنی ضروری ہے تا کہا شکیا و والتباس شہونے یائے اور جانتا جا ہے کہ ہر مملکت والل ملت کے واسطے ایک ایک تاریخ سے اور ایسے وقت میں تاریخ کوشار کرتے ہیں جب ان می کوئی ماد شمشہورہ عامدواقع ہوا ہواور اہل روم کے واسطے تاریخیں متفرقہ تھیں بنابرو قائع وحوادث کے جوان میں وقتا فو قناواقع ہوئے بہاں تک کہ محران کی تاریخ اس بات برقرار یائی کہ جب سے مکتبر ذوالقرنین مراہے اُس وقت سے انہوں نے تاریخ کا شار کیاای طرح اہل فارس کا حال ہے چنا نجے منقول ہے کہ مؤید نے جوز مان متوکل میں تھاریبیان کیا کہ فاری لوگ اسپے زمانے میں اسپنے درمیان جوسب سےزیادہ عاول باوشاہ ہوتا تھا اس کے حساب سے تاریج کھتے ہے یہاں تک کدان کی تاریخ آخر کار بروگروبادشاہ کے ہلاک برقرار یائی جوسب سے آخراُن کا باوشاوتھا اور عرب لوگ عام تغرق کی تاریخ لکھا کرتے ہے لیعنی جس سال اولا واساعیل علیہ السلام متفرق ہوئی اور کمہ سے خارج ہوئی محرانہوں نے سال عذر سے تاریخ للھنی شروع کی اور اس کا قصد معروف ہے مجرعام الغیل سے تاری اللصی شروع کی بھراس کے بعدان کی تاریخ اس بات برقرار یا منی کداؤل سال بجرت رسول الشملی الشعلیہ وسلم سے تاریخ لکھتے ہیں اور اس کی ابتداء کرنے والے تعزرت عمر رضی الله عند سے اور وجدید ویش آئی که حضرت عمر رضی الله عند کی طرف سے یمن میں جو عال تھا وہ تشریف لایا اور معرت عررضی اللہ عند ہے عرض کیا کہ آب لوگ اپن تحریرات میں تاریخ نہیں تحریر فرماتے ہیں ہی حضرت عمر منی الله عند نے جایا کدروز بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم سے تاریخ قرارویں پھرکہا که بلکه وقت و فات رسول الله صلی الله عليه وسلم سے تاریخ قرارویں چرسب کی رائے میہوئی کہ جرت کے وقت سے تاریخ قرار دی جائے کہ ای وقت سے اسلام طاہر ہوناشروع ہوا ہے۔ پھرسموں نے ماہ رمضان سے شروع کی پھرسموں نے محرم سے سال شروع کیا اور تو اریخ عربیہ بحساب لیالی اور باتی فرقوں کی تاریخیں روزیر ہیں اور وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے سمی حساب رکھا ہے اور وہ روز کے حساب سے ہوا اور عرب نے قمری حباب دکھا ہے۔

وقف نامد بس کے مال وقف کے مضارف پر وجوہ مقرقہ ہیں۔اس کی صورت بیہ کہ بیتر بر بری مضمون ہے کہ فلاں بن فلاں نے دقف وصدقہ اللہ تعالیٰ کی راہ بس کیا ہے برین فرض کہ اللہ تعالیٰ کے زو بیک تقرب حاصل کرے اور اپنے خالق ورازق کی جناب میں توسل پردا کرے اور اس کے واسطے حشر ونشر کے لئے وجرہ ہوجس ون سب لوگ جناب احدیت جل شاند میں پیش ہوں گے اور جس دن سب لوگ جناب احدیت جل شاند میں پیش ہوں گے اور جس دن مال واولاد کچھوکام ندآ نے گی سوائے قلب سلیم کے کہ جس کے پاس ہوگا وہ نجات یا ہے گا پاس اس نے سلطان جلیل کی بارگاہ میں کوچ کر کے حاضر ہونے کا قصد کیا اور سفر دور در داز کا توشہ تیار کیا اور دنیا کے میں ایسا تھا جسے سرائے میں مسافر ہوتا ہے

پی ای نے مبادرت واجتہادوسی کوشش سے نہایت خوشی کے ساتھ میا ہا کہ یہ بندہ بھی ان لوگوں میں ثامل ہوجن کے مرگ کے بعد ان کے اعمال غیر منقطع نہیں ہوتے میں جیسا کہ سیدالبشر وصاحب اللواء فی انحشر صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا حاصل آ جاتا ہے الی آخر الحدیث۔

## جولوگ وُنیا میں اہل منکر ہیں وہی آخرت میں اہل منکر ہیں 🏠

وقف كرنے والے كى طرف عقربانى كى صورت كابيان 🖈

صرف کی جائے کہ پہلے اس میں ہے کی نیک مردکو جواس کی طرف ہے اس کے گھر ہے جا کر ج کرے اس قدردیا جائے جواس کی از الد درفت کے واسطے کائی ہو چھر جو پھی ہے اس میں ہے آئی بھریاں قربانی کے داسطے قریدی جا میں کہ ان میں ہے ایک بھری از جانب سیداولا د آ دم رسول رہ العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلد وکلم قربانی کی جائے اور دوسری اس وقف کرنے والے کے والد فلال مرحوم کی طرف ہے اور چھی اس وقف کرنے والے کی والد وفلانہ بنت فلال مرحوم کی طرف ہے اور چھی اس وقف کرنے والے کی والد وفلانہ بنت فلال مرحوم کی طرف ہے اور چھی اس وقف کرنے والے کی والد وفلانہ بنت فلال مرحوم کی طرف ہے اور چھی اس وقف کرنے والے کی خوالد وفلانہ بنت فلال مرحوم کی طرف سے اور چھی اس وقف کرنے والے کی طرف سے قربانی کی جایا کریں تا کہ وسیلہ طرف سے مصل ہو۔

ذرج كرنے والے كى اجرت صورت ندكورہ ميں كيے اداكى جاسكتى ہے

اور ذرج كرنے والے اور كھال كينجنے والے كى اجرت اى فاصلات بيں ہے دى جائے اور ان قربانی كے جالوروں كا موشت و بوست اور چرنی اور یا ئے مسلمان فقیروں اور مخاجوں کو صدقہ وے دیا جائے مجر جو مجمواس فاصلات میں ہے باقی رہے اس میں سے رسوم ہوم عاشورا میں جس طرح تو احكروں میں معروف ہے كدروني اور حلوا اور برف وغير وخريد تے اور پلاتے ہیں بطور معروف فرید کر کے اس کے ق میں اس قیم کو مخوائش دی جائے چرجو پھواس سے باقی رہے اس میں ہے اس مدقة كرف والے كاتى تماز مائے فرينداوراتى زكوة بائے فريندكى تضااوراس كى تذركفارات عى مرف كياجائے اورجو مخض اس کامنولی ہوا گروواس میں سےخود کھائے اور جس کو عاہیے کھلائے تو بطور معروف ایسا کرنے میں بچے مضا نقدو گناونیس ہے پھر جو پچھے باتی رہے اس میں سے قلال سقامیا کی اصلاح میں جوفلال محلّہ میں واقع ہے اور اس کے واسطے برف خرید نے میں اورستوں کی اجرت ویے بی صرف کیا جائے اور ایام کر ماجی ای برف کا یانی رکھا جلے اور جو پچھاس می ضرورت ہواس کے واسطے مرف کیا جائے ہیں مدوقہ ہوستہ ہوگیا کہ زمانہ گذرنے سے اس علی کوئی خرالی نہ ہوگی بلکہ تا کیدونشد ید ہوگی اور قاضیاں و حکام اور والیاں ملک وغیر و میں سے جو محض الله وروز قیامت پرایمان لایا ہے بیطال نہیں ہے کہ اس کی محل شرط میں کچے تغیر وتبدل کرے یا اس کو باطل و بیکا رکر دے اور اگر اس ہے آگاہ ہونے کے بعد اس کوکوئی مخفس تبدیل کرے گا کتا ہ اس پر ہو گا جس نے تبدیل کیا ہے اور اس پر اللہ تعالی کی لعنت وفرشتوں وتمام لوگوں کی لعنت ہوگی اور اس میں احواط سے ہے ا آخرین کس ماکم اسلام کا تھم لاحل کروے تا کداختلاف جاتار ہے اور تھم جاری کرنے کی تحریر کی صورت بہے کداس وقف نامد کی پشت پر یوں لکھے کہ قاضی فلال بن قلال جوشمر فلال واس کے نواح کے واسطے کا رقضا واحکام کامتولی ہے اور اس شمرو نواح کے لوگوں میں اس کا تھم قضانا فذو جاری ہے کہنا ہے کہ میں نے اس وقف کا مع اس کی محدودات کے بیچے والازم ہونے کا تحكم دے دیا كہ جو بچنداس وقف بي وكانيں ورباطات وسرابائے وجمامات وغير ومع اپنے شاطات كے از ممارات منل وعلوو حجرات ومنازل ومحن ومرابط وغيروك مان كئے مئے ہيں سب كا وقف سمج لا زم ہے ادر بيتكم عمل نے بنابر افتيارتول ایسے عالم کے علائے سلف میں سے دیا ہے جوا بیے وقف کو ہایں شرو طامفسرہ دو جوہ ندکورہ وقف نامہ بندا جائز فرما تا ہے اور سے تھم میں نے بعد اس کے دیا کہ جب میرے سامنے اس وقف کنندہ اور ایسے تن کے درمیان جس کواس وقف کی صحت و جواز علی جمومت

# و فتاوي عالمگيري ..... طِد ال على الشروط

کرنے کا استحقاق ہے خصومت واقع ہوئی اور مدعا علیہ نے صحت جواز وقف فدکور ہے انکار کیا اور بجانب قسادیل کیا ہی ہی فی نے اس وتف کندہ پر تھم میرم وقفائے تافذ اس کی صحت و جواز کا جاری کر و ابعد از افکہ میں نے مواضع اختلاف کو جان لیا ہے بھر بھی میر ہے اجتہاد ہیں ہی آیا کہ بیر بھی و تافذ ہے ہی میں نے اس وقف کر نے دانے کو تھم دیا کہ ان محد دوات ہے اپنا ہا تھ کوتا ہائلاک کے بیسب اس قیم فدکور کے ہر دکر ہے اور اس کی ہا بت اس قیم کے دان خور میں اور شرکے دان میں نے اس تا کہ اس تیم کرنے دانے کو تعرف ندکر ہے اور اس کی ہا بت اس قیم دیا کہ اس کے کوئی تعرف ندکر ہے اور اس کی تا میں ہی تا رہے فلاں کے نامہ کی ہیت ہو ہواں کیا نہ اور اپنی مجلس کے حاضر بن نقات کو کواہ کر دیا یا یہ بتاری فلاں واقع ہوا کہ اف الفہم رہے۔

الله كوتاه: بداخظات الدربور معنى بتبال ركمتاب بندوري كنه ويت بين تاكمة معمة السياسي ماست من مواست بين الموتار او جهاركم يقورُ المخضر بجمل ينك سكر ابوار عنظناء بست مدياق مدين بكارانطلاع بين كوتابان م

# المسلامة كتاب الحيل المسلامة

### اوراس من چنونملیس بین

فعل الألى الم

حیل کے جواز وعدم جواز کے بیان میں

ہمارے علاء (۱) کا فرم ہو ہے کہ ہر حیار جس کو آدی اس واسطے کرتا ہے کہ اس سے تن غیر باطل ہو جائے یا اس بی کوئی شہر ہدا ہو جائے یا بخرض تمویہ باطل کرتا ہے تو وہ مروہ ہے اور ہر حیار جس کو بدین غرض کرتا ہے کہ جرام سے فلاس ہو بیا اس کے وسیلہ سے حلال تک پہنے جائے لیمن صلت حاصل ہوتو بیروا ہے اور اس منم جیل کے جواز کے واسطے اصل یہ ہے جواللہ تعالی نے فر بایا کہ خذبید ملک صفت اس فلا تعدت لیمن ایک ضفت (۱) نے کر ایک بار مار و سے اور تن میں مجموعات بواور یہ حضرت ایوب علی مونان ہواور یہ حضرت ایوب علی مونان علیہ اس کے واسطے تعلیم تھی کو اپنی تھی میں جو و نے نہونے یا کی کو انہوں نے تنم کھائی تھی کو اپنی جور وکومو تو و

ودري فعل

# مسائل وضوء ونمازيين

ایک خدت کا طول دی گرخری سے زیادہ ہے لیکن اس کا عرض دی گرخری سے کم ہے اور اس میں پانی ہے وہ بنار تول بعض مشائخ کے اس خدت کے پانی سے وضوکر تا جائز ہیں ہے ہی ان مشائخ کے واسطے حیار یہ ہے کہ خدت کے بر ہائی ہوتا کہ دھا کھود سے پھر خدت واس گذھے میں پانی جاری ہوجائے ہی پانی خدت کا آپ جاری ہوجائے ہی ہائی ماری ہوجائے ہی ہائی خدت کا آپ جاری ہوجائے گا پھر چاہے ہی ماری ہوجائے گا پھر چاہے ہوتا کہ اس کے ذکر سے زادر اگر کسی خش نے وضوکیا پھر و کہ اس سے ذکر کر سے اس کہ اور اگر کسی خش نے وضوکیا پھر کہ اس کے ذکر سے تری بہتی ہے اور شیطان اس کو بسااوقات ایسا دکھلاتا ہے تو اس وسوسہ کے تطاع کر نے کا حیار ہی ہوئی کہ اس کی جان کی جمول کرنے گئی میں بی خیر کہ بی بائی چھڑک د سے پھر جب اس کو شیطان امیاوسوسہ دلائے تو اس ترک پوئی کی تری پر کمول کرنے گئی دیں واسطے کہ اس کو پی نواز کی دور ہوگا اعاد و کر نے اس واسطے کہ اس کو پائی کی تری پر کمول کرنے گئی ہوئی اس کے ذکر پر تری پائی تو وضوکا اعاد و کر نے اس واسطے کہ اس کو پی کی کسی کی کسی کہ میں کہ جان کہ وہو تا کہ کا دھوٹا کی کی پر کمول کہ بی کہ کہ کہ بی بیٹ بو فیر اور اس کے اس واسے کہ اس کی کا حمل میں جان کی جان اس کا جس کے کہ اس کی جان کی ہوئی اس کے خس اس جس میں اس کی جان کی جو جانے گا ایسا جی فیر نے امام اعظم سے دورای اس میں میں کہ ہو جائے گا ایسا جی فیر نے امام اعظم سے دورای کی ہو جائے گا ایسا جی فیر اس کی جس میں کسی کر میں دورای کی ہوئی کی جو جائے گا ایسا جی فیر نے امام اعظم سے دورای کی ہو جائے گا ایسا کی فیر ان کے دیر میں توران کر دیران کی دوران کی میں دوران کر دوران کی ہوئی کر کر دوران کی دوران کی دوران کی میں دوران کی دوران کر دوران کی ہوئی کی دوران کی دوران کی جو جائے گا ایسا جی فیران کی دوران کی دوران کی جو جائے گا ایسا جی فیران کی دوران کی دوران کی دوران کی جو جائے گا ایسا تی فیر کی جو میں دوران کر دوران کی دوران

ا معند افت عمد اس کے من ایک منی کھاس تر اور دیک فی ہول کے میں اور اس آیت کریر میں موقی ان فرما کے در دست کی تھی اا (۱) اہام ایوضیفہ وان کے اسحاب المند (۲) مینی تیل تیلی تیلی استامند منا چند ... ایعنی انتیس انسٹیس ( فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🛈 کی کی دستان کی کی کی العیل

مسائل زكوة ميں

بنبري فصل

كوبهدكرد بااي بعض دراجم افي اولاد يريميلائ بس زكوة واجب شهوك اور في ام خصاف في فرمايا كد جار بعض محاب نے استاط زکو ہے واسطے حیلہ کرنے کو مروہ جانا ہے اور بعض نے رخصت وی ہے اور پیخ منس الائم ملوائی نے بیان کیا کہ جس نے مكروه جانا ہے وہ امام محمد بن الحسين (١) بيں اور جس نے اجازت وي ہے وہ امام ابو يوسف بيں اور خصاف نے حيله اسقاط زكو ة ذكر كيا اور فرمایا(۲) کداس سےمراویہ ہے کدر کو قاواجب ندہونے پائے اور بیمراونیں ہے کدواجب ہو کرسا قط ہوجائے۔

قال انمتر جم☆

نيزامام ابويوسف رحمتهالله سےاسقا مانفع وحيله وفع ربوا وغير وبھي منقول جي ليکن حيله اسقاط ز کو ة من صدر الشريعة وغيرو مثالخ كبارنے امام ابو يوسف پرتشنيع كى ب مرحق يد ب كدام ابو يوسف رحمة الله عليه برے بايد كة دى بي اور مجتد برتشنيع كرنا بیار ہا گرچہ بیضروری نیں ہے کہ جو بات مجتمد کے خلاف صرح نصوص یائے اس کوخوا و تو او افتیار بی کرے اور تعلید عا کوفرض جانے اوراس سے ظاہر ہے کہ جمہورمشائے" نے امام محمد کا قول اختیار کیا ہے اور حیلہ وقع زکوۃ کو مروہ جانا ہے اور میں مخارمتر جم عفااللہ عندے اگر چدوہ میجی پسند میں کرتا ہے کدامام ابو پوسٹ پرطعن کیاجائے کیونکہ تجویز جمہد نظر بکمال کوشش واجتہاد سیج وحق وصد ت ہے امید ہے کہ تواب ملے گا ونظر ہرین مؤیداس کے وہ حکایت ہے جوافقل علائے زمانے خود واکمل عارفان عصر خوایش فیٹے زین الملات والدین ابو بحرنا تبادی رحمه الله تعالی سے حکایت کی تن ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عالم شافعی غدیب نے سیدعالم فخر آ دم رسول التُدصلي الله عليه وآله وسلم كي مجلس شريف عن ابويوسف رحمه الله يرطعن كيا كه ابويوسف في حيله اسقاط زكوة كوجائز ركها بي تو حضرت العل البشرصلوات الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في مرايا كه جوابو يوسف في جائز ركعاو وحق ياصدق ب مكذاذ كراتنستاني والله اعلم بالجمله قول امام ابو یوسف مختار نبیس ہے اور ہمار ہے مشائخ نے امام محمد رحمته الله علیه کا قول اعتیار کیا ہے تا کہ فقیروں سے معنرت دور ر ہے کیونکہ درصورت جواز ایسے حیلہ کے ان کونفتری یاغیر نفتری کمی مال واسباب کی زکو ہمیسر نہ آئے گی اس واسلے کہ جس کے پاس جرائی کے جو یائے ہوں مے وہ سال تمام ہونے سے ایک روز پہلے ان کوان کی جنس یا غیرجنس کے جانوروں سے بدل لینے سے مجم بھی عاجز ندہوگا۔ بس سال کی تمام میت کا تھم منقطع ہو جائے گایا اس نصاب کو کس ایسے آدی کو مبدکرد ے گاجس براس کا اعماد ہو گا جرسال کے دن بورے ہونے کے بعدائی ہدے رجوع کر لے گا ہی سال کا شارای وقت ہے ہوگا جس وقت اس نے رجوع کر کے آبند کر لیا ہے اور جنتے ایام پہلے گذرے ہیں ان کا اعتبار ندرے گا ای طرح ووسرے سال بھی کرنے گا کہ جب سال ختم ہونے کوہوگا تب بھی ایک دوروز میلے ایسای کرے کاعلی بداہر سال ایسای کرے کا بس اس کا بتیجہ بید کلا کہ فقیروں کو ضرر مینیے اور بیٹے امام عمل الائمہ حلوائی نے فرمایا کدامام محد نے کتاب الایمان میں وومسائل وکر کئے ہیں اور دونوں میں حیلہ کی راہ بتائی ہے باو جود آ ککہ دونوں میں حیلہ ہے تق شرع ساقط ہوتا ہے ایک بیے کدایک مخص پر کفارہ متم عائد ہوااوراس کے پاس ایک خاوم ہے تو اس کوروائیس ہے کہروزے رکھ کرمتم کا کفارہ اداکرے پھر فر مایا کہ اور اگر اُس نے خادم کوفروخت کیا یا ہبدکر دیا پھر کفارہ کے روزے دیے پھر بچ کا قالہ کرلیا یا ہیہ۔ رجوع كرليا تؤروز \_ عاس كا كفاره ادا موكميا اورخاوم اس كى طك يس باتى ربايس امام محر في ويدهيله كى راه يتانى وومرا مسئله يه کدایک مخف رقتم کا کفارہ ہے اوراس کے پاس اس قدراناج ہے کہ جس سے کفار وبورادے سکتا ہے اور اُس پر قرض بھی ہے تواس کو کفار ہتم روز ہے رکھ کرا داکر نا جائز نہیں ہے اس واسطے کہ یہ سیل کہاس کے یاس طعام موجود ہواور وہ کفار ہے واسطے روز ہے د

<sup>(</sup>١) اورمرادامام محركي اختا محروه عدوام فيهاور يحي فول اصوب باور جمابير ملاعة اسلام وايمان كيموافق علامند

<sup>(</sup>٢) يبنيت خودك مائل باورواجب موكرمها قط موجائ كے واسطے مودمند حيار كيا جاسكنا باامند

اور نیز سخیل ہے کہ کھانا وے کر کفارہ سے نجات بائے حالانکداس پر قرضہ ہے پھر فرمایا کداگر اس نے اناج کو پہلے اپ قرضہ میں وے دیا پیمرکفار وہتم کے روزے رکھے تو جائز ہے ہیں اس میں حیلہ کی راہ بتائی ہیں اگر میام را مام محمد کی طرف سے حیلہ کی اجازے ہوتو ، باب زکوة میں امام محمد ہے دو<sup>ل</sup> روایتیں ہوجا نیں گی۔ایک مخض پر کچھ مال ایک فقیر پر آتا ہے بیں قرض فواو نے جایا کہ جس قد راس پر آتا ہائ قدرائے مال کور کو قاص سے اس کودیا تصور کر کے اپنی زکو قاص محسوب کر سے لینی تصویر کرے کہ جو اس برقر ضہ ہوہ میرے مال کی زکو قاہو کیا تو ہمارے اصحاب ہے معروف ہے کہ زکو قامال مین کی وین سے اوانہ ہوگی اور نہ و وسرے دین کی زکو قاس وین سے داہو گی مگراس کا حیلہ یہ ہے کہ قرض خواہ اس کو مال مین میں نے ای قدر مال جس قدر اس برآتا ہے بہ نیت اپنے مال کے ز کو ہے اے دے دے چر جب قرض وار مذکوراس پر قصد کر کے چراس کواس قرضد کی اوائی میں جواس بر آتا ہے اس قرض خواہ کو دے ويتوجائز إورنواور من فركور كدام محر عيدم تندور يافت كيا حمياتو فرمايا كددوس يكودي ساس كاوينا الفنل باور ہارے مشائخ متعذبین ایے مفلس قرض واروں کے ساتھ اس حیلہ کا برتاؤ کرتے تھے اور اس میں مجھ مضا نقد نہیں بجھتے ہتے اور اگر اس کو می خوف ہوکہ اگر اس نے قرض وارکو بھقدر قرضہ کے زکو ہیں ہے دیا اور اس نے اوائے قرضہ ہے ا نکار کیا تو کیا کرے گا تو ایسا خوف نیں جا ہے کیونکہ وہ ہاتھ برا حاکرای وقت اس سے یہ مال اپنے قرضہ کی اوائی میں لے سکتا ہے اس واسطے کہ اس نے اپنے فق کی جنس بر قابویایا ہے اور اگر قرض دار نے اس کورد کا اور بند لینے دیا تو ای دم قاضی کے پاس مرافعہ کرسکتا ہے کہ قاضی اس کوادائے قرضہ م مجور کرے گا اور دوسراحیلہ یہ ہے کہ قرض دار ندکورے پہلے بی سے کیے کہ تو میرے فادموں میں سے کسی کواپناو کیل کردے کہ دہ تیرے واسلے میرے مال کی زکوۃ مجھ ہے وصول کر لے اور اس کو وکیل کروے کہ وہ تیرا قرضہ بختے اوا کردے ہی جب وکیل مذکور قبنه کرے گا تو یہ مال مقبوض اس کے موکل یعنی قرض دار ندکور کی ملک ہوگا اور وہی وکیل واسطے قرضہ کے بھی وکیل ہے ہی جمکم د کا لت کے بیرمال اینے موکل کے قرض خواہ کواد اکردے گا۔

شخ امام میں الائر مطوائی نے فرمایا کہ سب ہے بہتر تول اصل حیلہ ہیں یہ ہے کہ قرض دارکوا ہے مال عین ہیں سے ذکو ہ ش اس قد ردے کہ جس قد راس پر قرضہ ہے اس سے بھی فیادہ ہوتا ہے کہ دو قر فود فائد کر ساورا کر اس قرضہ ہو باتی رہ ہا ہی دو ہر کو فائد کر ساورا گراس قرضہ ہوں دو شرکے قرض خواہ ہوں مطاور و آ دمیوں کا ایک شخص پر بڑار درم قرضہ ہوا اور ایک قرض خواہ نے اپنے حصد میں اس حیلہ ندکور کا برتا ہو کرنا چا ہا اور قرض دار ندکور سے وصول کیا ہر دو سرے شریک نے چا کہ شریک ندکور نے جو بھی وصول کیا ہر دو سرے شریک نے چا ہا کہ شریک ندکور نے جو بھی وصول کیا ہے اس میں سے اپنا حصد رسد بنا لے تو اس کو بنا لینے کا اختیار ہوگا۔ ہمرا گرشریک نے بیرچا ہا کہ الی صورت نکلے کہ شریک دیگر اس کے وصول بیا فتہ شی بنائی نہ کر سکوتو اس کا حیلہ یہ کہ قرض دار کو بعقد رقرض دار کو بعقد رقرض دار کو بقرض سے اپنا حصرصد قد دے د بھر قرض دار نہ کوراس کو جو بھی اس نے وصول کیا ہے اس میں دوسرے شریک قرض دار نہ کوراس کو جو بھی اس نے وصول کیا ہے اس میں دوسرے شریک کوشریک نے وصول کیا ہے اس میں دوسرے شریک کوشر کی سے بھتر کرے دے دے بھر شریک کو اس فرض کے اور قبضہ کے اس قرض دار کو ایک ہی جانہ کہ کہ کو اس کو جہ کر دے دے بھر اس کی جو کہ ہو کہ دے کہ دے دے بھر کر دے بھر میں آئی ہوئی دار کوئی دا وہ نہ کوئی دا وہ نہ ہوگی دارہ ہوگی دو سے بھر قرضہ ہوگی در دے بھر تیند کر دے دے بھر کر دے بھر دیک اس قرض دار کوئی دا وہ نہ ہوگی دا وہ بھند کر کے دے دے بھر اس کی جو کوئی دا وہ نہ ہوگی۔

ہے۔ کیٹی ایک روایت کے واقع حینے اسٹاطاز کو قانا ہو ازاور وہ ہرے کے واقع جائز ہوگامتر جم کہتا ہے کے بیرے نزاد یک مراد بیان وقوع ہے نہاجازت حید برلیل غراور اوسل تو کئی بیں انتظاف کیوں ہے اور کارم ہو ہاں ہے 11

مستله

آیک تنس پرزلوۃ ہاں نے چاہا کہ ال زلوۃ ہے کی مت کا کفن وے دے و بیجا رئیس ہاوراس کا حیز بیہ کہ مت کا کفن وے دے و بیجا رئیس ہاوراس کا حیز بیہ کہ مت ذکور کے اہل میں سے جوفقیر ہواس کوز کوۃ کا مال دے وے کہ وہ اس سے میت کو کفن دے دے گاہی اس تحفی کو وہ اب ہوگا اور کل بند احت امور خیرا ہے ہیں جن میں تملیک نہیں پائی ہاتی ہے ہیں کا گاور جس نے کفن دیا ہے اس کو تعلق میں میں میں میں میں میں میں ہیں ہیں ہیں ہوتا ہے کہ زکوۃ اوائیس ہوتا ہے کہ زکوۃ اوائیس ہوتی ہے تو ان سب میں بھی حیلہ ہے کہ بعدر زکوۃ کی فقیر کو میں دیے دو الے کو ان اس میں بھی حیلہ ہے کہ بعدر زکوۃ ہوگا اور اس کھی دیا ہے کہ بعدر زکوۃ ہوگا اور اس کو ایوان کا موں میں خرج کرنے کا حکم کرے ایس دیے والے کو تو اب زکوۃ ہوگا اور اس نقیر کو میں و فیر وہ بات کا دور کا موان میں خرج کہ کا دو تھوک کو تا ہے اس موان کو اس میں کے دور کے اور میک کو بیات کو بیات کا مدار ہے اور ریک کو تیا امام کہ کے تو لی پر فیک پر تا ہاس واسط کہ تون کا پائی ان کے ذو کہ کو تو جا رہ نہیں ہوتا ہے کہ دور کا کہ اس کے دور میا ہوا کی دیا طرح ہوگا اور آگر وہال کوئی دیا طرح ہواں کوئی دیا طرح ہوگا ان کے دور میں ہوتا ہے کہ دور کو تا ہے اس مقداد کو فقیروں کو دیا ہوگا کو میا تھی کو بیا طرح می مرح کی اس کو دیا طرح میں کر دیا ہوگا کہ اس کو دیا کہ کا س کو دیا تھی کو دیا ہوگا کہ اس کو دیا طرح کی کور کو گو تھی کو دیا تھی کو دیا تھی کو دیا گو تھی کو دیا ہوگی کو دیا ہوگی کو باط میں مرف کرے ہو فتی رہ کی دیا ہوگی کو دیا گوگی کو دیا ہوگی کو کو دیا ہوگی کو دیا ہو

رجو نئي فضل ٢٠٠٠

# ورمسائل روزه

اگرکی نے پے در پے دو جمہیج کے روز ہے اپ اور لازم (۲) کر لئے اور رجب شعبان دونوں مہینے پے در پے روز ہو کہ بھڑا گاہ آ خر شعبان میں ایک دن گھٹ کیا تو اس میں حیار ہے کہ بھڈر مسافت (۳) سفر کے سفر کر ہے ہی پہلا دوزہ ہاہ و مضان کا اپنے داجب کئے ہوئے روزوں میں شامل کر کے بہتیت نڈرووزہ رکھے۔ اگر ایک فخص نے چاہا کہ اپنے باپ کے روزوں یا نمازوں کا جو تھا ہوگئ ہے قد ریاوا کرو ہے کئی شخص فقیر ہے تو اس کوچا ہے کہ دوسیر گیبوں (۳) ایک فقیر کود ہے تھرائی سے بطور ہب ما تک کرتیسر سے روزہ یا نماز کی قضائی میں اس کود سے در بھرائی سے بہد ما تک کرتیسر سے روزہ یا نماز کی قضائی اس کود سے در بھرائی سے بہد ما تک کرتیسر سے روزہ یا نماز کی قضائی اس کود سے در بیٹن طلاق ہیں بھرائی ہے۔ عیون میں ہے کہ ایک فخص زید نے تھم کمائی کہ اگر زید اس رون سے در افساد کر سے بیتا تار فانیہ میں ہے۔ عیون میں ہے کہ ایک فخص نے بیا کہ کہ میں وانٹ نے ہوتو اس کا حیار ہے ہو کہ اس ماہ میں برابر سفر کرے اور افطاد کر سے بیتا تار فانیہ میں ہے۔

ا محریظم باتباس نقیر پرواجب نیس ہے جاہے اور جاہے نہائے الدر سالے معنی دو مینے میں میں روز کے بیادر بیادوزے رکھے کی شیت کی محرة خرشعبان میں جاندائیس کا ہوجمیا تو ایک روز محت میا الامنہ

<sup>(</sup>۱) مبيها كذي في بيء يى عاصلات في جاتى تبياً أر عشرى بوتو عشراوراً أرخرا بى بوتو خرائ ١٣ است (٢) الطور تذروا جب أركية ١٠٠ نه

<sup>(</sup>r) جس بي شرعانماز قعر بوتي عامله

<sup>(</sup>١٨) كَيْرُهُمُ ووري كيبول أمرى بير سي بوسي ا

# يانعوين فعل

# مساكل حج ميں

اگر آفاقی لینی سوائے کمد کے کسی اور جگہ کے رہنے والے نے بیچاہا کہ کم معظمہ میں بدون احرام کے داخل ہو کہ میفات سے بغیراح رام بائد منصے کمیہ میں داخل ہوتو اس کا حیلہ بیہ کہ حرم شریف کے باہر کی ایک جگہ کی کام کے واسطے جانے کا قصد کر ہے جو میفات ہے آگے ہے میسے بستان نی عامر وغیرہ کہ بستان نی عامر ایک جگہ ہے جومیفات ہے آگے ہے اور حرم سے خارج ہے لیس ایک بی کمی جگہ کا قصد کر کے کئی کام کے واسطے داخل ہو پھر جب اس جگہ بیٹی جائے تو وہاں سے بغیراح رام بائد سے کم معظمہ میں داخل ہوسکتا ہے بید فیرہ میں ہے۔

يمهني فصل

## مسائل نكاح ميں

ہندہ نے زید پردموئی کیا کہ اس نے میر ہے ساتھ نکاح کیا ہا اور زیداس ہے مکر ہا اور مورت فدکور کے پاس گواہ نیمی م میں اور امام اعظم کے زویک نکاح میں تشم نیمیں لی جاتی ہا اور مورت فدکورہ نے قاضی ہے کہا کہ میں نکاح نیمی کر سکتی ہوں اس واسطے
کہ لیے تفص میر ا فاوند ہے مگر نکاح سے ا نکار کرتا ہے ہیں آ ب اس کو تھم کریں کہ یہ جھے طلاق دے دیتا کہ میں دوسرا نکاح کرلوں اور
زیداس کو طلاق نیمی دیسکتا ہے اس واسطے کہ طلاق دینے ہے وہ اس امر کا مقر ہوا جاتا ہے کہ اس نے نکاح کیا ہے ہیں الی صورت
میں کیا کیا جائے گاتو امام زام کی برودی ہے منقول ہے کہ قاضی اس کے شوہر سے یوں کیے کہتو اس مورت سے کہ دے کہ اگر تو میری
مورت ہے تو تھے پر تین طلاق میں کہ اس تقدیر پرشو ہراس کے نکاح کامقر نہ ہوگا ہیں اس پر پکھلازم ندآ نے گا اور اگروہ اس کی جورو ہو

زید نے ہندہ پر تکاح کا دیوئی کیا اور قاضی نے بتا ہو آل ام ابد یوسٹ وامام کھ کے ہندہ ہے ہم لینی چاہی آو ہندہ کے واسطے
اپنی ذات سے بہتم دور کرنے کا حیلہ یہ کہ بندہ فذکورہ کی دوسر نے فض سے اپنا نکاح کرلیا ہے قدی کے داسطے ہم نے کا حالہ یہ کہ اس لئے کہ ہم لینے کا فاکدہ یہ کدہ ہم سے گول کر سے دی کے واسطے
اس کا افر ادتکائی فاہرت ہو حالا نکددوسر سے شوہر سے تکاح کر لینے کے بعدا گراس نے دی کے داسطے نکاح کا افر ادکیا آواس کا افر ادر کے نئی نئی ہے ہی ہم نہ کی اس واسطے کہ اس کا کہ کوفائدہ نہ ہوگا گرا کے فض نے چاہا کہ اپنی جورد کے نکاح کی تجدید کر سے بی نہیں ہے ہی ہم نہ کی جار سے کہ اس کے دائر او ایجاب و آبول کے ساتھ تجدید نکاح چاہی گراس طوح کہ تکاح کی تجدید کر سے بی فوجود یک نکاح دونوں میں ہے گراس نے کر راز سرنو ایجاب و آبول کے ساتھ تجدید نکاح چاہی گراس طرح کہ اس پر دوسر امہر ہو دید بالا خلاف اس کے قدر دسر سعلوم پر نکاح کیا تجرود و بارہ واب ہو نے میں اختیاف ہواد یہ سکہ کماب الٹکاح میں گذر چکا ہے ہی اگراس نے جاور یہ سکہ کماب الٹکاح میں گذر چکا ہے ہی اگراس نے چاہا کہ اس طرح نکاح کی تجدید کر سے کہ بال ظلف اس کے ذمہ دوسرا مہر لازم شدا ہے آبویہ کہ نکاح کی تحدر مرم کو کو کی کہ کی قدر مہر کے دکاح کی تحدد مرا مہر کا ذکر نہ کر سے بالوں کر سے کہ ہمراؤل تی تجدید کر سے ہی ان کا می کہ کہ کو دوسرا مہر کا ذکر کہ کر نکاح کی تحدد مرا مہر کا ذکر کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کی قدر مہر کے وصول پانے کا افراد اس نے باپ سے بیدر خواست کی کہ کی قدر مہر کے وصول پانے کا افراد

كرية وصول يانے كا اقرار كرنا باطل ہاس واسلے كەمجلس نكاح كے لوگ جانتے ہيں كديہ بات در حقیقت جموث ہے اور اگر ہبہ كرنے كى درخواست كى بس اگر دختر ندكور و بالغه باور باب نے كها كەجى ائى دختر ندكور وكى اجازت سے اس قد رهبر بهدكرتا موں بھر شو ہر کے واسطے وختر کی طرف سے درک کا ضامن ہو یعنی یوں ہے کہ اگر وختر فدکورہ نے مبدکی اجازت دیے سے ا تکار کیا اور تھے سے بورامبر لے لیا تو می بقدر بہد کے اس کی جانب سے تیرے واسلے ضامن (۱) ہوں تو بیمنانت سیح ہوگی بسبب اس کے کہ بیمنانت بجانب سبب وجوب مضاف ہے اور اگر وختر ندکور وصغیر ہوتو اسی صورت میں ہبدکے وربعہ سے حیار نہیں ہوسکتا ہے کین جا ہے کہ تھوڑا مبرجس قدر ہبدوغیرہ سے ساقط کرنا منظورتما اس قدرمبر کوشو ہرائی جورہ کے داسطے اس دفتر کے باپ پر اتر اوے اورحوالد کروے بشرطيك وختر كاباب بنبست شوبر كي والكربولي شوبركا ومدجيوث جائكا يابيكرنا عابي كدجس قدرمبركا ببدوغيره ساقطكنا منظور تمااس قدراصل مہرے کم کرے باتی برعقد تکاح قرار دیں چٹانچے اگر پانچ سودرم میں سے سودرم کے ہدوا تع ہونے پرا تفاق کیا تو جائية كدامل من ابتداست مهر فغظ جارسودرم قراروي اوراكرايك مخص نے اپني وختر بالند كے مهر من سے تعوز المعجل (۴) اور تعوز ا موحل ادر تموز اہر قرار دیا جیما کہ عبود ہے اور شو ہروالوں نے باب (۳) سے منانت طلب کی اور باپ کا ارادہ بیہ کہ اس کے ذمہ کے اور من آئے اس کو یوں کہنا جا ہے کہ میں اس قد رمبر ببدكرتا ہوں مجرا كروختر فدكور ونے ببدكى اجازت ندوى تو يہ جمع ير بوكا اور ایوں نہ کے کہ میں وختر فرکورہ کی اجازت سے مبدکرتا ہوں جیسا کہم نے مسئلداوٹی میں ذکر کیا ہے ہیں ایسا کرنے سے اس کے ذمد كحدلازم ندآئ كا-ايك عن كاايك غلام باس في ورخواست كى كديه باندى يا آزاد اورت سفاس كا نكاح كرد ساورمولى كو خوف ہوا کہ اگراس کے ساتھ نکاح کرویا تو بیمولی کے کام میں ستی کرے گایا کوئی مشتری اس کے بعد اس کی خریداری کی رفیت نہ كرے كاتواك كاحياريه كاك من يد يك كدي في إنى يدبا عرى يايد ورت أزاد تيرے فكاح يس بدين شرط وى كداك ورت ك طلاق كا اختيار مير ب باتع ش ب جب جابون كاس كوطلاق ويدون كايس اكر غلام في اس كوقيول كراياتو مولى اس كى طلاق كا مخار موجائ كا جب جا بكاس كوطلاق و يسك كا ايك فض في ايك ورت سنكاح كرنا جا بااورودت كوي خوف مواكداس كو اس شہرے باہر نے جائے گایا اس کے رویرو ووسرا نکاح کرے گا ہی عورت ندکورہ نے سوائے تتم کے ووسرے طور پراس امر کی مضبوطی کرنی جای تواس کاحیارید ہے کہ ورت فد کوروائے تین کی قدرمبر سمی پراس کے نکاح میں بدین شرط دیے کہاس کواس شہرے بابرند لے جائے اور اگر لے جائے تو اس کواس کا بور امبرشل وے وے اور شو ہراس امر کا اقر ارکرے کراس کا مبرش ایک لا کھورم مثلاً ہیں بعنی استے درم مقدار بیان کروے جودرواقع اس کے ممرشل ہے بہت زائد ہے اورد واقع ہر ذکور پر گرال ہے اورائے اقرار پر کواہ کر لے ہیں جب شوہرائ عورت کوشہرے باہر دوسرے مقام پر لے جانے کا تصد کرے تب بی اس سے بورے مہرش کا مواخذہ کرے گ اورقامنی ابوطی منی فرماتے ہے کہ شوہر کی طرف سے بیا قرارجمی سیح ہوگا کہ جب اس قدرمبر کیٹراس کا مبرشل ہوتا محمل ہواور اگر بیامر عال ہولینی عاد فالیانیں ہوسکتا ہے توبیا قرار سیح نہ ہوگا اور بعض مشار کا نے فرمایا کے مورت ندکور وبالا أى امام کے قول مے موافق حیلہ ہوسکتی ہے جور فرماتا ہے کہ شرط دوم مثل شرط اوّل کے جائز ہے اور بنابر قول ایسے امام کے جوشرط ددم کو جائز میں فرماتا ہے اس کے نزديك اكرشو براس كولي كراى شهريش ندر بااور بابرا في كياتوعورت ندكوره كوسرف اس كامبرالشل ملي كازياده بجهند ملي كاوريد حيله تھیک نہ ہوگا۔ پھر درصور تیکہ ایسا اقرار جائز ہواور الی شرط موافق قول ایسے امام کے جواس کو جائز فرما تا ہے جائز تفہری الحالا تکدوہ مثلاً انجادرجاني مورتول كاممروو بزارورم بادرشو برنياس كامبرش ايك لا كادرم اقراركيا توضيح نيس باامنه (١) يعني تم كووايس دول كا١١ اڑکی سے پاپیاا في الحال نقد ليها ١٢

مورت بخونی جانتی ہے کہ جس قدرمہر شل کا شوہر نے اقرار کیا ہے وہ در حقیقت مہرشل سے بہت زائد ہے اور شوہر نے اس کو باہر نے جانا جاماتو عورت ندكوره كوتكم تصناكي موافق اس ميراقراري كاشو برے لينے كا اختيار بوگاليكن فيدما بينهما و بين الله تعالى ازراه دیانت اس کومبرستگ سے زائد لینا جائز نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ شوہر نہ کوراس کو بخوشی خاطر اس مقدار زائد کو دے دے اور اگر عورت ندکورہ نے اس کے ساتھ بدون حیلہ ندکورہ کے نکاح کیا مجرشو ہرنے جایا کہاس کواس شہرے باہر لے جائے ہی عورت ندکورہ نے ایسا حیلہ جا ہاجس سے شوہر ندکوراس کواس شہرے ہاہر نہ لے جا سکے تو اس کی صورت بیہ ہے کہ عورت ند کور واپنے جیٹے باپ یا بیٹے یا بھائی وغیرو کے واسطے جس مخص پراس کواعماد ہواہے اوپراس کے بہت ہے قرضہ کا اقرار کردے اور اس پر کواو کرادے جی کہ جب شوہر میرچاہے کداس کواس شہرے باہر لے جائے توجس کے واسطے قرضہ کا اقرار کیا ہے وہ اس کو باہر جانے سے مانع ہوگالیکن بدحیلہ امام ابو یوسف کے قول کے موافق حیلہ ہوسکتا ہے اور امام محر کے قول کے موافق سے جیلہ مجم مفید نہیں ہے اس واسطے کہ امام محر کے مزد یک عورت ندکورہ کا قرضہ کا اقر ار ندکورمرف اس عورت کے تن میں سیجے ہاور شوہر کے تن میں سیجے مؤثر نہیں ہے تی کہ جس کے واسطے قرضه كااقراركيا بوه ومو بركواى امرير مانع نبيس بوسكاب كداس ورست كواي ساته بابرند لے جائے - بحر بنابر تول امام ابويوست کے جب بیرحیلہ درست ہوااورمقرلہ کوخوف ہوا کہ شاید شو ہراس کوشم دلائے کہ توضم کھا کہ درحقیقت اس بورت پرمیرااس قدر قرضہ ہے تو کو ترجموت مل مکا ہے تو اس کا حیاریہ ہے کہ مقرل فرکوراس فورت کے ہاتھ اس قدر قرضہ کے فض ایک کیڑا فروخت کردے حی کاس کے بعد اگر تم کھا جائے گا تو گنہگار شہو گا اور اگر اس نے جایا کدایا حلید کرے جوسب کے قول کے موافق ورست ہوتو اس ک صورت یہ ہے کہ جس تخص پراس مورت کواعما و ہوائ ہے کوئی چیز بہت گران تمن کے موض خریدے یا کسی معمد علیہ کی طرف ہے اس كي حكم يابدون اس كي حكم ك كفالت كرياتو بائع ومكول لدكوا عتيار موكا كدسب امامون كي تول كيموافق اسعورت خد وروكويا برجائف عصمع كرے يهاں تك كداس كائمن يا قرضدادا كردے اور اگرعورت خكورونے كفالت كا قراركرديا تو بھى سب كنزويك مكفول لدكوا فعياد موكاكماس كوبابرجان يمنع كريبسب كنزديك بيمي حيل صححه موجائ كااور حاصل يهب جس صورت میں عورت ندکور واقر ارکرے کی اور اس مقربہ کا کوئی سب بیان کرے کی تو اس کا قر ارسب کے زو کیے مقرال وزوج کے حق مل مجمع مولاحتی کم مقرل کو بالا تفاق اعتبار مولا کر عورت ندکور وکوشو بر کے ساتھ باہر جائے سے منع کرے اور جس صورت میں اقرار كرے كى اور مقربه كا سب بيان ندكرے كى تو شوہر كے حق عن اس كا اقر ارموثر ہونے عن وياى اختلاف ہو كا جيها ہم نے اوير میان کیا ہے اور اگر کمی تخص نے اپنے غلام کے ساتھ اپنی دختر کو بیاہ دیا مجرمولی مرکباتو نکاح فاسد موجائے گااس واسطے کدوختر ندکورہ اگر تنبا دارت ہوئی تو پورے رقبہ غلام نے کور کی مالک ہوگئ اور اگر اس کے ساتھ دوسرا کوئی وارث ہوتو حصہ غلام کی مالک ہوئی او رببرهال کی طرح ہو مالک ہوئے سے تکاح فاسد ہوجائے گا پھر اگرمولی نے جایا کداس کے مرنے کے بعد نکاح فاسد نہونے یا ے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ غلام فہ کور کو پہلے کسی قدر مال پر مکا تب کروے چراس کے ساتھ اپنی وختر کا نکاح کرے ہی مولی کے مرنے سے اس کا نکاح فاسد ند ہوگار محیط عمل ہے۔

ایک مرد نے ایک بورت سے درخواست کی کداس کے ساتھ تکاح کر لے ہی بورت نے اس کومنظور کیا لیکن بورت نے اس اس کے ماتھ تکاح کر دوجانا کہ یہ بات اس کے دنی لوگوں کومعلوم ہو ہی بورت نہ کورت نہ کورہ نے اپنے تکاح کراد سے کا اختیارای مرد نہ کور کے ہاتھ بی دے دیا تو اس کا یہ نے اس اس کا یا میانی کے اس اس کا یہ نے اس اس کو کروہ جانا کہ کوا ہوں کے حضور میں اس کا نام لیے واس کا کیا جیائے ہے ہوا ماس نے قربایا کہ جب مورت نے اسپے نکاح کراد سے کا اختیارای مردکودیا اوردونوں نے باہم کی قدرم ہر پراتفاق کیا تو شو ہرخود

گواہوں کے حضور جی آ کر اُن سے کے کہ بی نے ایک مورت ہے اپنے ساتھ قکاح کرنے کو کہاا وراس کو اس قدر مہرویا ہیں وہ اس امر سے راضی ہوئی او راس نے اپنے اس کام کا اختیار جھے ویا کہ جی اس سے نکاح کرلوں ہیں بین تم کو گواہ کرتا ہوں کہ جی نے اس عورت ہے۔ جس نے اپنے نکاح کا اختیار اس قد رمبر پر جھے ویا ہے نکاح کیا ہیں ووٹوں کے درمیان نکاح منعقد ہوجائے گا بشرطیکہ مو فہ کوراس کا کنو ہوا بیانی امام خصاف نے اس حیلہ کو ذکر فر مایا ہے اور شخ اجل میں الائر مطوائی نے کہا کہ امام خصاف نے جواز نکاح کے واسطے اس قدر شناخت پر اکتفا کیا ہے اور بعض مشائح فرماتے تھے کہ بیخصاف رحت اللہ علیے کی رائے ہے اور ایسے تکاح کے جائز ہونے جس کلام ہے اس وجہ سے کہ مورت نہ کورہ اتنی بات سے شناخت جی نہیں آتی ایسانی مشائح بی سے مورت نہ کورہ واتنی بات سے شناخت جی نہیں آتی ایسانی مشائح بی سے منتول ہے اور اس الائمہ حلوائی نے فرمایا کہ ام خصاف ملم کی کان ہیں اور وہ ایسے فض ہیں کہ ان کی ہی وی سے ہے بیذ خمرہ جے۔

منا قب امام اعظم الوحنيفية مِن مندكورايك مسكله

فرمایا کدامام ابوحشیقہ سے وریافت کیا گیا کدو بھائیوں نے دو بہتوں سے نکاح کیا بھرشب عروی کی رات میں لوگوں نے نا دانستگی میں برایک کی جوروکودوسرے کے باس مجیج ویااورآ کا ون بوئے بہاں تک کمنے ہوئی تو بیمعاملدا مام اعظم وابوصیفت کے باس چٹی کیا گیا تو فر ہایا کہ دونوں میں ہے ہرا کی مردا چی متکوحہ کوا لیک طلاق بائن دے دے مجر دونوں میں ہے ہرا کیک اس عورت ہے نکاح کر لے جس کے ساتھ اس نے وخول کیا ہے اور مثا قب ابوضیفہ میں اس مئلہ کا ذکر ہے ایک حکامت کے ساتھ کہ کوقہ کے بعض اشراف اوگوں میں بیرمانحہ واقع ہواتھا حالانکہ انہوں نے طعام ولیمہ کی دموت میں اُس زبانہ کے علاء کو بلایا تھا اوران میں اہام ابوضیقة بھی تنے اور اس زمانہ میں امام رحمہ اللہ نوجوان کی آور میوں میں شاریقے کی سب علاء دستر خوان پر بیٹھے منے کہ ما گاہ عورتوں کاغل غما ژا سانی ویا تو ور یافت کیا گیا کدان لوگول کوکیا سانحد چیش آیا ہی لوگول نے بیان کیا کدشب زفاف میں لوگول نے تعلقی کھائی کدوونوں بھائیوں میں سے ملطی سے ہرایک کی منکو حددوسرے کے پاس بھیج دی اور ہرائیک نے اس فورت سے دخول کیا جواس کے پاس بھیجی گئ منتی اورلوگوں نے کہا کہ عالم لوگ اس وقت وستر خوان برتشریف رکھتے ہیں ان سے بیمسئلہ دریا فت کرنا جا ہے ہی ان سے دریافت كيا كياتوامام مقيان توري في قرمايا كدايسي مورت من حضرت على كرم الله وجدف بيتهم دياب كددونو ل شو برول عن ع برايك ير اس مورت كامبرلازم آياجس كرساتهواس في وخول كيا باور جرايك مورت يرعدت واجب بير جب عدت كذرجا عاقواس كا شو ہرای کے سیاتھ وخول کرے اور امام ابو حنیفہ وسترخوان کے کونے پراپی انگل مارتے تھے اور خاموش تھے جیے کوئی فخص شکر ہوتا ہے مجراتے میں جو خص امام ابوضیفہ کے پہلومیں بیٹھا تھا اُس نے بیرحالت و کمچکران ہے کہا کداگر آپ کے پاس اس معاملہ میں کوئی اور بحكم بوتواس كوظا برسيجيئة وامام سغيان تورئ بيبات من كرغفهناك بوكي اورفر مايا كرمعامله وطي شبهه مين معزت على رضي الله تعالى عنه ك تحكم كے بعد ان كے پاس كياتكم ہوگا مجرامام ابوحنيفة نے كہا كہ دونوں شو ہروں كوميرے پاس بلاؤ بس دونوں بلائے محكے بس دونوں سے یو جہا کہ آیا تھے کو و مورت پند ہے جس سے تو نے زفاف کیا ہے تو ہرایک نے کہا کہ ہال پھر ہرایک سے کہا کہ تو اپنی منکو حکوطلاق بائن وے وے پھراس کے بعد ہرایک کے ساتھ ای تورت کا نکاح کردیا جس کے ساتھ اس نے دخول کیا تھا اور کہا کہ اب اپنی اپنی مدخولہ جورو کے پاس جاؤاللہ تعالی تم میں برکت کرے بھر سفیان توری نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا تو ابوطنیفہ نے فرمایا کہ میں نے ایک بات کی کہ جوسب سے بہتر ہے کہ جس سے باہمی اچھی محبت برادراتہ باتی رہے گی اور کی طرح کی عداوت نہ ہوگی تم بینیس و کیمتے ہو کہ اگر وونوں میں سے ہرایک اس امر برمبر کرتا کے عدت گذرجائے جراس کوائی جورو بنائے تو کیااس کے دل میں بیدخیال ندر بتا کميري اس ۔ قول نو جوان النّ اور بعض نے اس مقام پر بیمجی زیادہ کیا کہ منیات ڈی پوزیسے مضاور بیتار تن منبل ہے کیونکے منیان امام ہے چھوٹ ہیں فاقیم ماا

فتاوي عالمگيري ..... جاد 🛈 کټاب العييل

جورو کے ساتھ میرے بھائی نے دخول کیا ہے سوش نے بیکیا کہ برایک سے اس کی منکو حدکوطلاق دلوادی اور چونکہ ان نے آئی منکوحہ
کے ساتھ دخول نیس کیا اور نہ خلوت واقع بوئی اور نہ اُس پر طلاق کی عدت لازم آئی بھر میں ئے برایک کوائی مورت کے ساتھ تروی کی عدت لازم آئی بھر میں ئے برایک کوائی مورت کے ساتھ تروی کیا جس سے اس نے دخول کیا ہے اور وہ اس کی معتدہ ہے اور اس کی عدت اس کے نکاح سے مانع نہیں ہے ہیں ہرایک اپنی جوروکو لیے جس سے اس میں اس مسلم کی فقانت اور حسن تامل سے تعجب کیا اور اس حکایت میں اس مسلم کی فقانت کا جس کا بھر کی تو ہوئی ہے کہ ان الم مسلم کی فقانت اور حسن تامل سے تعجب کیا اور اس حکایت میں اس مسلم کی فقانت اور حسن تامل سے تعجب کیا اور اس حکایت میں اس مسلم کی فقانت کی بھر ان ہے جس پر کہا ہوئے کہ کیا ہے کذا فی المہوط۔

ماتویں فصل 🦟 .

#### درطلاق

ایک مرد نے اپنی جورد کولکھا کہ میری ہر جوروسوائے تیرے اور موائے فلاند مورت کے مطلقہ ہے بھر فلانہ عورت کا ذکر حوکیا اور خط کوائی جورو کے پاس رواند کیاتو فلاند مورت مطلقہ ندہوگی اور مطلقہ ملشہ کے واسطے پر حیلہ جیدہ ہے کہ جب ایک مورت کوجس کوتین طلاق دی می بین بیخوف موا که طلاله کرائے میں دوسرا شو ہراس کور کھ لے گا اور طلاق ندد مے گا تو جس مرد سے تعلیل یعنی حلاله کرانا معكور باس تقل نكاح واقع مونے كي كما جائے كو كمدك أكر عن تھے سے نكاح كروں اور ايك وفعہ تير سے ساتھ وطي كروں تو محر تھے پر تین طلاق میں ہی جب ایسا کیے گاتو بعد نکاح اور ایک مرتبہ دطی واقع ہونے کے بعد بی وہ مطلقہ ہو جائے گی اور چھٹکارا حاصل ہوجائے گا اور دوسراحیلہ اصل مسئلہ میں یوں ہے کہ ورت ندکور وسر دھلالہ کرنے والے سے کہے کہ میں نے اپنے تنین تیرے نکاح میں اس شرط ہے دیا کہ میری طلاق کا افتیار میرے ہاتھ میں ہے جب جا ہوں گی اینے آپ کوطلاق دے دول کی پھروہ مرداس كوتيول كرية عورت فدكوره كواختيار طلاق عاصل موجائ كاجب جائك أية آب كوطلاق درد كاورا كرمحلل يعنى حلال كرف والمصرد ف ابتدا سے يوں كماكم في في تحد سائ شرط سے تكاح كيا كد تيراكار طلاق تير ساختيار في ب جب جائي اہے تیس طلاق دے دے ہیں عورت نے اس کو تبول کیا تو کارطلاق اس عورت کے اختیار علی نہ ہوگالیکن اگر شو ہرمحلل نے اس طرح کہا کہ می نے تھوے اس شرط سے نکاح کیا کہ تیرا کارطلاق تیرے اختیار میں بعدمیرے تھے سے نکاح کرنے کے ب جب جا ہے تو ایے آپ کوطلاق دے دے ہی مورت نے کہا کہ میں نے تیول کیا توعورت مذکور و کا کارطلاق اس کے اختیار میں ہوجائے گا۔ ایک عورت نے جس کو تین طاق دی گئی ہیں جا ہا کہ طالہ کرا کر پہلے خاو تد کے پاس جائے مگراس کو بیامر گراں گذرتا ہے کہ تمسى مرد ے نکاح كرے اور بيمشتهر موكه بيرو بى عورت ہے جس نے حلالد كرايا ہے تو اس كے داسطے حيلہ بيہ ہے كه اگر اس عورت كے یاس مال ہوتو اس مال میں سے ایک مملوک کائمن کسی ایسے مخص کوجس پر اس کواعقاد ہو ہبدکر دے پھرموہوب اراس ثمن کے موص ایک غلام صغیر قریب بلوغ جوعورت سے جماع کرنے کے لائق ہوخریدے مجروواس غلام کواس عورت ندکورہ کے ساتھ تکاح کرنے کی اجازت دے اور بیورت اس کے ساتھ دو گوابان عادل کے سامنے تکاح کرے پھر جب بیغلام اس کے ساتھ وخول کر لے تو مولائے غلام ذکوراس غلام کوائ فورت کو بهدرے اور بیورت اس کوتیول کرے قبضد کر لے پس نکاح توث جائے گا پھر جب عدت بوری ہو ی کنین ایسے طلار کرنے والے پرشرع عمی نفرین آئی ہے بلکہ بہتریہ ہے کہ مردے اختیار دلوایا جائے کہ جب جمعی وہ جا ہے اس کا امراس کے باتھ ہے ا ع بیدای زمانے می ایسے لوگوں کے واسطے بہت مغید ہے جو نکاح کر کے چندروز کے بعد مفتود ہوجاتے میں اوروہ عورت نمہاے متیر ہوتی ہے ہی اگر نكاح كودت يدمط كرايا جائة واليعودت على ورت اب آب وطلاق و سالمد

جائے قال سی کو کے اپنے فاد عداق لے پاس واپس جائے اور اس غلام کوسی دوسرے شہریس واپس دور سیج دے کہ وہاں فرد شت كياجائ بس اس كا بعيد بوشيده رب كا ايماى اس حيله كوامام خصاف في ذكر فرمايا ب اكرايك محص في جا يا كدا بي جوره كوطلاق دے مرطلاق واقع نہ ہوتو اس کو جائے کہ طلاق میں استنا کرے یعنی افتا واللہ تعالی کم لیکن بیا ہے کہ لفظ استناز بان سے کے اور طلاق کے الفاظ سے ملا ہوا کی الین تھ پر طلاق ہے اشاء اللہ تعالی ) جدا کرے نہ کے کہ جدا کیا ہوا استثناء کارآ مرسی ہوتا ہے جیسے کہ اگراس نے این ول میں پوشیدور کھا تو و کارآ مذہبی ہاور استثناء کامسموع ہونا آیا شرط ہے یانبیں ہے سواس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ شرط نہیں ہے مرف میشرط ہے کہ تروف تعیک ہوں اور الفاظ زبان سے برآ مد ہوں اور بعض نے کہا كمسوع مونا شرط إادر يمتلك كآب الطلاق عن فدكورمعروف ب جرجب كدطلاق ياعاق كم ساتعدافظ استناء كومتعل كياتو جس ورت كوطلاق دى ياجس ملوك كوآ زادكيا باس كوطلاق د بنده (١) يا آزادكننده كها جائ كاياتبيل سواس مي مشامخ في اختلاف كياب حالاتك بالاتفاق طلاق ياعماق كاواقع بونا البتنبيل بواليل اكراكك فنص فينتم كمائى كدوالله يس آج كروزايل جوروكو ا كي طلاق يا تمن طلاق دول كاليس أى روز اس عورت عد كها كه تحيد برتين طلاق بين انشاء الله تعالى يا كها كه تخدير تين طلاق بعوض ہزارورم کے بیں اس عورت نے کہا کہ میں بیس قبول کرتی ہوں تو اس مخص کی شم پوری ہوجائے گی اورا پی تشم میں جمونانہ ہوگا اوراس کو مشائخ فی نے اختیار کیا ہے اور ایبای امام ابو صنیعة سے مروی ہے تی کہ امام اعظم سے مرت اس طرح مروی ہے کہ اگر کس نے کہا کہ والله آج كروزايي جوروكوتين طلاق وول كاياكها كرايك طلاق دول كاتواس بس حيله يه كداس سے كم كر تحوكوطلاق باكرالله تعالی جا ہے یا کے کہ تھے پر تین طلاق بعوض ہزارورم کے بیں اور ورت اس کو تبول نہ کرے ہیں و ومروا پی تھم میں جموثا نہ ہوگا اور اس کی قتم بوری ہوجائے گی اور ای طرح اگر فروخت کرنے کی قتم کھائی تو بطور بچ فاسد فروخت کروے کہ قتم از جائے گی پس اُس کا فروخت كننده بوتا اورموجب ملك بوتا المتباركيا جائے كااگر چدمك ثابت نيس بوئي پس ايها بي طلاق مي استثنا بونے كي صورت مي بھی وہ طلاق دہندہ اعتبار کیا جائے گا اگر چہ اس سے طلاق واقع نے ہوگی اور ہمارے مشائح منفر ماتے ہیں کہ وہ طلاق دہندہ نہ ہوگا اور اس كوانبول في ظامر الرواية كانتكم قرار ديا باور نيز مسكد متعدمه بي فرمايا كفتم كهاف والا الخي تسم على ظامر الرواية يحموا فق سجانه موكار ذخروش بايك مرد في جورو كالرش آج تقيم تمن طلاق ندول و تحدير تمن طلاق بي تواس كاحلديد ك اس سے کیے تھے پر تین طلاق بعوض اس قدر مال کے ہیں اور عورت اس کو تبول نہ کر ہے ہیں ایک روایت کے موافق امام اعظم سے مروی ہے کہ طلاق واقع نہ ہوگی اور ای پرفتو کی ہے۔

<sup>(</sup>١) لعنى ووفعس ايساكرنے والا موكايا ندموكا احد

<sup>(</sup>٢) اورهم كاكفارها واكر عكاما

أنهوين فصل

# ظع <sup>(۱)</sup>کے بیان میں

امام ایو صنیقہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک مرو نے اپی جورہ سے کہا کہ تھے پر تین طلاق ہیں اگرتو جھے سے ظلع کی درخواست کرے اگر ہیں تھے سے ظلع نہ کروں اور مورت نہ کورہ نے اپنے مملوکوں سے آزاد ہوجانے پراپنے مال کے حمد قد کی هم کھائی اگر اس سے درات ہو سے نے سے پہلے ظلع نہ مانے پر مرد نہ کور امام ایو صنیقہ کی ضرم دو اور امام ایو صنیقہ کی درخواست کر پس اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہیں تھے سے درخواست کرتی ہوں کہ تو بھے ضلع کر دے پس امام ایو صنیقہ نے اس کے شوہر سے فر مایا کہ تی تھے ہزار درم پر جھے دے پس اس کے شوہر سے فر مایا کہ تو کہہ کہ میں نے تھے ہزار درم پر شلع ویا کہ تو ان ہزار درم کو جھے دے پس اس کے شوہر نے اور سے فر مایا کہ تو کہہ میں اس کے خور دے اس کے سے درخواست کرتی ہوں پر کرتی ہوں کہ کہ میں اس کے خور سے فر مایا کہ تو کہہ میں اس کو تیس تجول کرتی ہوں پر کرتی ہوں پر امام ایو صنیقہ نے واس کے دونوں سے فر مایا کہ تو کہہ میں اس کو تیس تجول کرتی ہوں کہ کہ مار گئی اور دومرا حیلہ جب کہ گورت نہ کورہ و نے اس کے مدف کی تھم اور کو تھم کورہ نے اور اس ہونے دیا ہو کہورہ و تمام دن گذر جائے اور دات ہونے سے کہ گئورت نہ کورہ و اس سے اور اس سے کہ اس کے مدف کی تھم اور جائے اور دات ہونے سے کہ گورت نہ کورہ واس سے اور اس سے کوارٹ کی دونوں سے کہ کا تھا کہ کر ہے گئورہ کی گرام کی ہزا ہو کہ دے کہ کہ میں کہ کہ مال ہی تیس ہے کہ اس کے مدف کی تھم اور جائے گی گورہ کی گئی اس کی ملک میں کہ کہ مال بی تیس ہے کہ اس کی بعد مشری سے بھی کا تھا کہ کر ہے گئی گورہ کی میں ہے۔

نویں فصل 🏠

# قسموں کے بیان میں

ایک مرد نے تسم کھائی کہ کوفہ میں تزوج نہ کرے گاتو اس کا حیار ہے ہے کہ مرو نہ کوراور عورت کاولی دونوں کوفہ ہے با ہر جا کر عقد تکاح قرارہ ہی اور ایجاب وقبول می گوا ہوں ہے پورا ہوجائے ہیں وہ مردائی تم میں حائث نہ ہوگا اور دوسرا حیار ہیہ ہے کہ مرد نہ کو کہ کسی مرد کو و کیل نکاح کر و ہے پھر و کیل اور عورت وونوں کوفہ ہے باہر چلے جا میں اور و باں جا کر عقد تکاح قرارہ ہی تو موکل کہ کورا پی میں حائث نہ ہوگا اور معتبر اس باب میں و کیل (ایکی حائے والے عائث ہوتا ہے نہ موکل کا۔ اگر ایک مرد نے تسم کھائی کہ بخارا میں اپنی عورت کو میال اس میں حائث نہ ہوگا اور معتبر اس باب میں و کیل کرو ہے کہ خود و بخارا ہے باہر جا کر اس کو طلاق دے یا کی کور کیل کرو ہے کہ وہ وہ خارات ہو جا جر جا کر اس کو طلاق دے یا کی کورک کی کورو نے اس سے میا ہر جا کر اس کو طلاق دے یا کہ جو اس کے میں اگر خودت نہ کوگو۔ ایک محتفی نے سنز کا قوائی تو اس کا حیار ہیں ہے کہ میں اگر خودت نہ کورہ نے اس کواس طور پر حتم والی تو اس کا حیار ہیں ہے کہ میں جو باب کی جو ہو تھیں کہ باب اور اس بال کہنے ہے دل بھی کوئی خاص شہر یا گاؤں مراو لے ہیں جب اس طرح اداوہ نیت میں کرلیا ہیں اس میں جید ہے کہ میں کہ کہ باب اور اس بال کہنے ہوں وہ آزاونہ ہوجائے گی اور اس مسئلہ سے بیاشارہ نگا ہوتو مقلم ہوتو مقلم کی نہ وہائے گی اور اس مسئلہ سے بیاشارہ نگا ہم ہوتو مقلم ہوتا ہے ہیاں میں میان میان ہوتا ہے اور مقلم ہوتو مقلم ہوتو مقلم ہوتو مقلم ہوتو مقلم ہوتو مقلم ہوتو میں میان ہوتا ہے اور مقلم ہوتو مقلم ہوتو مقلم ہوتو مقلم ہوتو میں میان ہوتا ہوتوں ہوتا ہے کہ ہوتا ہے ہوتوں ہوتوں

<sup>(</sup>٢) نيعني بيا عماد بوكرو و فق كا قالدكرو على المروك المروك

<sup>(</sup>٣) کین عورت کامطلب بیدے کدو وکوئی باتدی نفریدے شاید کماس کوام ولد بنادے امت

کوشم دلائی اوراس دوسرے نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں تو ہیکائی ہادر پیخش اس سے کہاتھ جواس کو دلائی ہے شم کھانے
والا ہوجائے گا حالانک مورت الی ہے کہ اس میں متاخرین مشائے نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ ہاں کر ویتا کافی نہیں ہے
یک شم کی تصریح کرنی ضروری ہے اور بعضوں نے کہا کہ ہاں کر ویتا کافی ہا در بھی مسئلہ ذکور واس پر دلیل ہے اور بھی تھے ہے بدذ خیرہ
میں ہے۔ ایک فض نے شم کھائی کہا گریں ایسا کروں تو میرا غلام آزاد ہے اور میرا تمام مال جس کا میں مالک ہون سب صدقہ ہوتو
اس کا حیلہ یہ ہے کہ یہ سب مال ایسے فنص کوجس پر اس کواعقا وہو ہر کر وے اور اس کے بیر دکرد ہے جراس نفل کوکر ہے ہم جس کو ہر کہا
ہا کہ کا حیلہ ہے کہ یہ سب مال ایسے فنص کوجس پر اس کواعقا وہو ہر کر دے اور اس سے ولی بھی کر ہے تو وہ
ہے اس سے ہر ہے رجوع کر کے واپس لے۔ ایک فنص نے بہ چاہا کہ اپنی ہا تھی کو مکا تب کر دے اور اس سے ولی بھی کر ہے تو وہ

اولاد ہیدا ہو کی وہ آزاد ہو گی بیسراجیہ میں ہے

عون من المعاب كداكرايك عض في جا إكرائ غلام كود بركر اليكن اس المرحد بركر اكداس كواس غلام كفروشت كا بھی اختیار دیتواس غلام ہے یوں کے کداگر میں الی حالت میں مروں کرتو میری ملک میں ہوتو آزاد ہے تو یہ جائز ہے اور جب و مرگیا تو غلام ندکور آزاد ہوگا ایسائی حسن بن زیاد نے امام اعظم سے روایت کی ہے کدا یسے دیر کی بیج جائز ہے بیتا تار خانید میں ہے۔ اگر زیر کے عمرو برسودرم قرضه بول بس زیدنے کہا کہ اگریس آج کے روز ان سودرم کوشغر ق اول تو میراغلام آزاد ہے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ سودرم ندکور مس سے کوئی گزامتفرق فے یا اکٹھالے لے اور اگراس نے کہا کہ اگر میں نے آج کے روز اُن سودرم کوسوائے اکٹھا کے وصول کیا تو میرا غلام آ زاد ب مجراس سا كشعاسودرم وصول كي كيكن اس بس كوئى درمستوق بإياادرجا باكداس كوبدل في او يشم جمونى ند موتو اس كاحياسيد ہے کہ اس کو دوسرے روز بدلے ہی متم جمونی نہ ہوگی ای طرح اگر اس نے ہالکل تبدیل ہی نہ کیا تو بھی تتم جمونی نہ ہوگی لیکن اگر اس نے اس روزاس درم کوبدل یا توصم جمونی ہوجائے گی۔ اگر کسی فیصم کھائی کہ فلاں سے ابناحق لے لے گایاد صول کر لے گا پھراس کو بیصلحت خیں آئی کہ خوداس سے ندوصول کر سے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ کی دوسرے کو کیل کرد سے کدو واس سے دصول کر لے ہی تتم جمونی ندہوگی۔ ای طرح اگراس کو بیصلحت پی آئی کہ جس فلال سے لینے کی تم کھائی ہائ کے ہاتھ ہوسول ندکرے گاتواس کا حیلہ یہ ہے کہ اس فلاں کے وکیل کے ہاتھ سے وصول کر لے تو مجی قتم جموتی نہ ہوگی ای طرح اگر اس نے ایسے مخص کے ہاتھ سے وصول کیا جس نے فلال ندکور کی طرف سے اس کے تھم ہے مال ذکور کی کفالت کی ہے یا ہے تھ سے وصول کیا جس پر فلال فرکور نے بیر مال تر ادیا ہے تو بھی تشم بورى بوكى ايساى امام قدوري في ذكر فرمايا باورعيون من ايك مسئله فدكور ب جواس امرير ولالت كرتاب كداس كي قتم جنوني بوجائ کی اوراس کی صورت ہوں نہ کورے کرزید نے تعم کھائی کہ آج کے دوز اپنا قرضدے اینے قرض دار عمروے وصول نہ کرے کا مجرای روز عمرو کے دکیل ہے وصول کیا تو متم جموئی ہوجائے کی اور اگر معلوع (۱) ہے وصول کیا تو جموثی نہ ہوگی اس طرح اگر قرض وار کے فیل سے یا ایسے تقس سے جس پرقرض دارئے اتر ادیا ہے وصول کیا تو بھی تتم جبوٹی نہ ہوگی ادر قدوری میں لکھا ہے کہ اگر قرض دارئے تتم کھائی کہ میں فلان مخض کواس کاحق (") دے دوں گا ہی اس نے اپ وکیل کوادا کرنے کا جھم دیایا کسی پراترادیا جس سے قرض خواہ نے وصول کرلیا تو قرض دار ذکور کوشم بوری بہ جائے گی اور اگر قرض دار ذکور کی طرف ہے کی مخص نے بطور احسان کر دیا تو قرض دار ذکور کی شم جموثی ہو جائے گی اور اگراس نے کہا کرمیری میمرادی کے بیٹل بنس فود کروں گا تو تضاؤو دیائة اس کے ول کی تعدیق کی جائے گی اور نیز قدوری عن لکھا ہے کہ اگر قرض دار نے قسم کھائی کہ اس کونہ دے گا چراس کوان صورتوں میں سے سی صورت سے دیا تو مانٹ ہوجائے گا اور اگر

<sup>(</sup>۱) كونى غيراحيان كرن والالامنه (۲) يعني تسي في بطوراحيان عمروكا قرضادا كرديا امنه (۳) يعني آج كدوزشلا

اس نے کہا کہ میری بیر اوقی کہ میں خود بنعب اس کو ندووں گا تو تضاء اس کے قول کی تقد بین نے کی جائے گی اور دوسرے مقام پر لکھا ہے کہا کہ میری بیر اور کی تفصیل نہیں فر مائی اور سی جوہم نے پہلے بیان کیا ہے بید ذخیرہ میں ہے۔

اگرایک مخص نے دوسرے سے کوئی اسباب چکایا اور بائع نے ہارہ درم ہے کم کے یوس دیے سے انکار کیا ہی مشتری نے کہا كدأى كا غلام أزاد م اكروه باره درم كوفريد م جرمشترى فدكورى رائ ين أيا كداس كوفريد مي ويدحيل كرنا جائ كداس كوكياره درم وایک دینار کے وش خریدے یا بالغ (۱) اس کو گیارہ درم وایک کبڑے کے وش فروخت کرے اور قسم بی حانث نہ ہوگا اور پیرجو مذكور موايد جواب قياس باورموافق عمم استسان كوو وفض حانث موجائ كاچنانچا مام محد في ذكر فرمايا بركم أرايك مخض في کھائی کدابناغلام دی درم کوفر و خت نہ کرے گا الا جب کہ دی ہے اکثریا زائد کے بوش ہو پھراس کونو ورم وایک وینار کے بوش فروخت کیاتو قیاساً حانث نه ہوگا اور استحساناً حانث ہوگا اور اس صورت ٹس امام مجد نے بیصورت ذکر نبیس فرمائی که اگر اس نے نو درم اور ایک كير ، يكون فروخت كياتو كياتكم باور جارب مشائخ في فرمايا كد قياساد استحساناتهم من حانث جوكاس واسط كدورم وكيرا قیاساً واستحسانا و وجنس مختلف ہیں ہی کیڑے کے ساتھ ملائے سے درموں میں زیادتی شہوجائے کی ہی ایس ای ای تعصم فرکور سے مستنی ندہو کی بلکه قیا ساواستحساناتهم کی تحت میں واخل ہوگی اور اگر ہوں تھم کھائی کدا پناغلام دس درم کوفرو خت نہ کرے گاحتیٰ کرزیا وہ کیاجائے پھر أس كوضرورت چيش آئى كه غلام ندكوركوفرو خت كر ساوراس في كوئى ايسامشترى نيايا جوأس كودس درم سے زياوه و بيتو فر مايا كهاس کوچا ہے کدنو ورم کے وق فروخت کرے اورتشم میں حائث ندہوگا حالا نکدچا ہے سے کدحانث ہوجائے اس واسطے کداس نے اپنی بوری هم بیخبرانی ہے کہ دس ورم سے زائد کے وش فروخت کرے کا حالانکہ بیجانث پائی نبیس کی پس تم باتی رہی ہی واجب ہوا کہ حانث ہوجائے جیسے کہ دی ورم کے وض فروخت کرنے کی صورت میں بے لیکن اس کا جواب بیہ بے کہ حانث ہونا بقائے تتم برتیس آتا ہے بلکہ شرط حانث ہونے کی جب یائی جائے تو حانث ہوتا ہے کیکن اس شرط کا پایا جانا بھی الی حالت میں ہوتا جا ہے کہ جب تم باقی ہو ہی درصور میکہ اس نے تو ورم کے عوض فرو خت کیا ہے تو حانث ہونے کی شرط ندیا گی منی جیسا کداو پر بیان گذرا ہی حانث ہونے کی شرطندیائی جائے کی وجہ سے حافث مدہو گااور بدوجہیں ہے کہ منس باتی رہی ہااورورصور یکدا سے وی ورم کے عوض فروشت كياتو حافث بون كرشرط ياكى فى در حاليك تتم بعى باقى بيس حانث بوكا ادربيسب جامع سيمنقول باوراس من سيمسلها خيره کوہشام نے اپنی نواور میں امام ابو بوسیٹ سے روایت کیا ہاور فرمایا کہ قیاس سے کہ جانث ند مواور ہم قیاس بی کوا متیار کرتے ہیں بد محیط میں ہادرا کر بیٹم کمائی کہ فلا استحص کے ہاتھ میکٹر اٹمن کے عوض یا ابد فروخت ندکرے گاتو اس کا حیلہ بیہے کہ قلال فرکوراور کسی ووسرے(۲) کے ہاتھ فروخت کرے ہیں اپی تتم میں حانث نہ ہوگا اور دوسرا حیاریہ ہے کہ کی اسباب کے وض فروخت کرے اور حیار و مربہ ہے کہ می فض کود کیل کردے کرد ووکیل اس کواس فض کے ہاتھ جس کے ہاتھ فرونت نہ کرنے کی سم کھائی ہے فرونت کرے قو جانث ند مو كا جانچ ايمان الامل من فركور ب كراكرايك منف في مائى كرخريد وفروخت ندكر عكاليس اس في دوسر ا وى كو وكل كرديا كدخر يدوفروخت كروية وعانث شهوكاليكن أكربيخص فتم كمان والاسلطان موكدا يساموركا بفس خودمتولي نبيس موتا يهاتو وكيل كر كخريد وفرو خت كرنے سے بھى مانٹ ہوجائے كاور بيمسئلم عروف ہاور حيلد و يكرآ كك جس كے ہاتھ فروخت نہ كرنے كى قتم کمائی ہے اس کے ہاتھ کوئی نضولی (۳) فروخت کرے پھر مالک کوخبر دے پھر مالک لینی فتم کمانے والا اس کی سے کی ل قال المحرجم بالم من جو يجوز كورب وه تحيك باوراس حيار من ال بوالله تعالى اللم ال العني الربائع في مماني ال

ر میں اور اور کے ہاتھ اور (۳) مین جود کیل وغیر وہنیں ہے اا

اجازت دے دیتو بھی ہم می مانٹ ندہوگا ہے فیرہ میں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ اگر ہی نے بیقلام فرید کیا تو وہ آزاد ہے پھراس کی رائے میں ہے آگر ہی نے بینا کم فرید کیا تو وہ آزاد ہے پھراس کی رائے میں ہائے کو فیار حاصل ہے ہی ہم میں مانٹ ندہوگا اور حیلہ و بھر بنا ہو تو اس می فیار ہے کہ تکہ امام اعظم کے میں مانٹ ندہوگا اور حیلہ و بھر بنا ہم وہ امام اعظم کے بید ہے کہ اس شرط سے فرید کے دمشتری کواس میں فیار ہے کہ تکہ امام اعظم کے فرد کی خوار مشتری اس امر سے مانع ہوتا ہے کہ می ملک مشتری میں وافل ہو ہی محض فرید کرتے ہیں غلام مذکور مشتری کی طرف سے آزاد ندہوجائے گا مرفتم (۱) ارتبائے کی کذائی الحیا۔

اگرایک شخص نے تتم أنھائی کہ اگر مذکورہ غلام کومیں نے خریدا تو وہ آزاد متصور ہوگا 🖈

ایسای امام خصاف نے اس حیلہ کوبیان کیا ہے مگراس میں ایک طرح کا همهہ ہے کیونکہ امام محد نے جامع صغیر میں بیان فرمایا ہے کدا کرایک مخص نے متم کھائی کدا کر میں اس غلام کوخریدوں توبیآ زادہے چراس کواس شرط سے خرید اکداس کو خیار حاصل ہے تو آ زاد موجائے گا اوراس میں کوئی اختلاف بیان نبیس قربایا اور ہمارے مشارخ نے سب ایاموں کے مزو کے مسئلہ ندکور ویس می تھم نکالا ے كرو وآ زاد ہوجائے كا چنانچ مشائع في فرمايا كرمائين كنزويك فاہرے كرة زاد ہوجائے كا كيوبك ان كرو و يكمشرىكا خیار ہونا اس امرے مانع نہیں ہوتا ہے کہ میں ملے مشتری میں داخل ہو پس شرط عنت الی حالت میں یائی گئی کہ غلام خرید کرنے سے بر مرای کی ملک میں بھی موجود ہے اور امام اعظم کے زویک اس وجہ ہے آزاد ہوجائے گا کہ مشتری کا خیار شرط اگر چہی ملک مشتری ین داخل ہونے سے مانع ہے لیکن آ زاد ہونا ملک پر معلق نیس ہے بلک ترید نے پر معلق کیا کیا ہے اور جو چیز کسی شرط (۲) پر معلق ہودہ تشرط بائی جانے کے دفت الی بی ہے جیسے بدون شرط کے محض مرسل آزاد (٣) کیا مثلاً ہی کو یا اس نے بیکہا کہ بعد خرید کے بیفلام آ زاد ہاورحیلہ دیگر آ نکد کسی دوسرے آ دی کے ساتھ شریک ہوکراس غلام کوخریدے اور حیلہ دیگر آ نکہ اس غلام کے سوحسوں میں ے ننانوے اپنے واسطے خریدے اور باقی ایک حصرابے فرز ندصغیر کے واسلے یاانی جورو کے واسطے جورو کے تھم سے خریدے یااس على سے نانوے جصابے واسطے خرید لے اور یاتی حصہ کی نسبت باکع اترار کروے کہ ردھمداس مشتری کی ملک ہے اور علی بذا اگر کسی وار کی نسبت یوں بی کہا کہ اگر میں اس وارکوخریدوں (م) تو چنین و چنان ہے پھراس وار کے سوحسوں میں سے نانو سے جھے اپنے واسطے خریدے اور باتی ایک حصدایے فرز عصفیریا جورو کے واسطے خریدوے تو بھی حانث ند ہوگا اور اگر حصد باتی اس کو ببد کیا گیا تو غلام وغیرہ کے بانند چیزوں میں جو ممل تقسیم نہیں ہیں یہ ہمیجے ہوجائے گا اور جو ممل تقسیم ہیں جیسے دارد غیرہ یہ ہمیجے نہ ہوگالیکن دونوں مورتوں میں و وقض اپن قتم میں حانث شہوگا بدة خبرو میں ہے۔ نوع دیکر کھانے کی صورتوں میں اگر ایک مخص نے اپنی جوروسے کہا كداكرتوف اس كردونان على عد كماياتو تقي طلاق موتوايا حيله كدوه ورت اس كردة نان كوكمائ اوراس برطلاق واقع نهوامام اعظم ہے اس طرح روایت کیا گیا ہے کہ تورت نہ کورہ کو جا ہے کہ اس رونی کو چور کر کے شور بے میں ڈال کرخوب بکائے کہ بالکل اس عن أل جائے بعن مص ليمي محموجائے مجراس كو كھائے تو مرد حانث ند ہو كا اور قد ورى عن ايك اور حيله بتلايا ہے كدا كراس كو ختل كر کے چور کر ڈالے پھر یانی کے ساتھ پی جائے تو مرد حانث نہ ہوگا اور اگر اس نے ترکہ کے اس کو کھالیا تو حانث ہوگا اور اگر ایک فخص نے قتم کھائی کہ فلاں مخص مثلا زید کا اناح نہ کھائے گا بھر قتم کھانے والے کو ضرورت بیش آئی کہ اس کا اناج کھائے تو جاہنے کہ میرحیلہ کرے کہ زیداس اٹاج کو جومبیا کیا تھا اس حالف کے ہاتھ قروخت کروے بھر حالف اس کو کھائے تو حانث ندہوگا ای طرح اگر زید

<sup>(</sup>۱) مجرجب خرید کی اجازت دے گاتواس توقعم بی باتی شہوگی پس آزاد شہوگا ۱۱مند (۲) بینی آزاد ہونا بشرط خرید ۱۱

<sup>(</sup>٣) يون بي آزادكيا كمي شرط وغيره مصلق ندكيا ١٢ (٣) ليعنى اس كاندام آزاد بادراس كامال مدقد وغيره ب١١

ن اس کو یہ ہدیدد دریا چرحالف نے اس کو کھایا تو بھی حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ بڑے کردیے اور ہدیدد دریے ہے یہ انان اس کی طلقا جائز ہے حالانکہ ہوگیا ہیں اس نے ابنا انان کھیا ہے اور خمس الائمہ حلوائی نے فرمایا کہ امام خصاف نے اس مقام پر انان کی بھی مطلقا جائز ہوگا ہا گئے کہ مطلقا مکاتو بھے جائز نہ ہوگی ایک مخص نے ایک لقہ ان اس کھیت کا انان باس کے شل کسی طور ہے اس کو معرف کردے اور اگر اس نے مطلقاً مکاتو بھے جائز نہ ہوگی ایک مخص نے ایک لقہ انھا کہ اس کھیت کا انان بیا تا کہ اس کو کھائے ہیں زید نے تسم کھائی کہ اگر گو نے پہلقہ کھالیا تو زیدی جورہ پر طلاق ہے اور عرو نے یون ہم کھائی کہ اگر گو نے پہلقہ کھالیا تو زیدی جورہ پر طلاق ہے اور عرو نے یون ہم کھائی کہ اگر گو نے پہلا تھ کہ کھوڑ القمہ کھائے اور تھوڑ ااکل دے ہیں دونوں تم کھانے دالوں میں ہے وہ کہ کہ اس کہ کہ مندیں ہے وہ اس کو تا ہے اور رو کے جاتا ہے تی کہ اس کے مذہب کہ اس کہ نہ اس کو تا ہے اور رو کے جاتا ہے تی کہ اس کہ نہ میں ہو دالوں میں ہے وہ اس کو تی جورہ کے جاتا ہے تی کہ اس کے مذہب کہ اس کو تا ہے اور رو کے جاتا ہے تی کہ اس کو تی حانے نہ ہوگا ہو بیاں تک کہ بیار بیا ہو اور اس کی مندیں ہے وہ اس کو تی جورہ کی جورہ کی مانے دالوں میں ہے وہ اس کو تی جورہ میں اس کے نکال لیا تو بھی وہ نو ل تھی وہ الوں میں ہے وہ اس کوئی حانث نہ ہوگا ہے جیدا میں ہے۔

نوع دیگرزید نے قتم کھائی کداگروہ اس مورت کونفقہ دیے تو اس پر الطلاق ہے تو اس کا حیلہ بیدہے کہ اس مورت کو پھی مال مبدکردے تاکدو واس میں ہے اپنے نفقہ میں خرج کرے یااس کے ہاتھ مال فروخت کردے یااس ہے کی چیز کو بعوض مال (۲) کے خریدے یا کوئی چیز اس ہے کرایہ پر لے اور مال کرایہ پر دے دے کہ و واس مال کوایے نفقہ می خرچ کرے ہی زید حانث ندہوگا ای طرح اگراس کوکوئی دکان مثلاً ہبدکر دی جس کے کرایہ ہے وہ ابنا گذار و کرے یا بہت تعوذ ہے کرایہ پر اس کو دکان کرایہ پر دے دی۔ تا کہاس نے دکان کوکرایہ پر چلا کراس کے کرایہ ہے اپنا نفقہ چلایا تو بھی جانث ندہوگا اور وجدد گیر آ ککہ مورت ندکور واپنے شو ہر کواجارہ برمقرر کر لے کداس قدر ماہواری اس کودے گی اور شوہراس کے واسطے انواع تجارت میں کوشش کرے ہی شوہر کی کمائی تجارت کی اس عورت کی ہوگی کہ جس میں ہے اپنے نفقہ میں اور اپنے شو ہر کے نفقہ میں خرج کرے گی اور یہ حلیے طاہر ہیں اور مسائل نفقہ کی جنس ہے وہ مسئلہ ہے جوجیل الاصل میں نہ کور ہے کہ زید نے عمر وکو مال دیا بھرزید نے کہا کہ اگر تو اس مال کوسوائے اپنے اہل و عيال ك خرج كر عنوزيدى جورو يرطلاق ب بجرعرون وإلكاس مال عاينا قرضه جواس يرة تا باداكر عاور باقى اي الل وعيال ك فريد ش صرف كر ي لي أيازيد عانت موكايات موكايات موكا سوفر مايا كنيس عانث موكا جب تك كرهم وكل مال فركوركو الله عیال کے سوائے دوسری جگہ خرج نہ کرے میرمحیط میں ہے۔ پیٹنے الاسلام ابوالحسن سے دریافت کیا گیا کہ زید کی دوجورو ہیں ایک ہندہ اور دومرى صالحه پس ايك في مثلًا منده في اس يكباكه صالحكوظلاق وحد داورزيدكو بهت تككياكه زيدنهايت يجبور موا حالانكه زيد ک نیت منبیل ہے کہ وصالح کوطلاق دے تو اس کاطریقہ یہ ہے کہ صالح کے نام کی دوسری مورت سے نکاح کرے مجر ہندہ ہے کے کہ س نے اپنی جوروصا لحکوطلاق دی اور اس سے مراوو وجورت لے جس سے بالفعل نکاح کیا ہے اور وجدد محربہ ہے کہ اس عورت اوراس کے باپ کانام اپنی بائی می معلی پر تکھے پھرائے وائیں اتھ سے اس تکسی ہوئے کی طرف اٹارہ کرے اور مے کہ میں نے اس فلانہ بنت فلال کوطلاق دی پس ہندہ کوہ ہم ہوگا کہ اُس نے ای مورت کوطلاق دے دی جس کی طلاق کی ہندہ نے درخواست کی تھی ہے ذخیرہ میں ہے۔اوراگریاک جماعت چند آومیوں کی ایک مخص کے یاب مس می ادراس کا سب مال لے لیا اور اس کوشم ولائی کے سی کو ان كے نام كى خبر شدد عقوناموں سے آ كا وكر نے كا يطريق ہے كائ مخف كماجائے كدہم تيرے سامنے بہت سے نام والقاب

ا یوسی دوسری مورت کونفقد سینے پرانی عورت کی وارت کی شم کھائی اامند (۱) لیمنی اشار و کریکے: (۲) گینی دوسرے کی جیز براورو پر کوفریدے اامند

بیان کرتے ہیں ہی جو تفل ان چوروں ہی سے نہ ہوائی کے نام پر تو نہیں کرنا اور جب ہم چورکا یام نیں تو خاموش ہوجا نایا کہنا کہ می کے فہن جانا ہوں ہی اس طریقہ سے بھید ظاہر ہوجائے گا اور وہ تخص اٹی ہم میں جانٹ نہ ہوگا۔ ایک فخص کو معلوم ہوا کہ امیر شہر کا ادادہ ہے کہ اس سے نہ کہ اس سے نہ کہ وہ سلطان کی مخالفت ان کرے گا تو اس کوچاہئے کہ اپنی بائیں ہی ہو وہ بادشاہ کو تکھے پھر جب اس سے تشم کی جائے کہ اگر تو اس بادشاہ کی مخالف کرے تو تیرے مملوک آزاد ہیں یا تیری مورتوں پر طلاق ہے تو اس کوچاہئے کہ اپنی تشم کی جائے گا بی تشم کی جائے گا ہی ہو اس بادشاہ کی مخالف ہے تو اس کوچاہئے کہ اپنی تشم کی جائے گا ہو تا ہوں ہو جب کی آسٹین میں اندر در کھے اور اپنے دونوں باتھوں کو جب کی آسٹین میں اندر در کھے اور کے کہ میں اس بادشاہ کی خالفت نہ کروں گا ہی راجیہ ہیں ہے۔

دوآ دمیوں ش سے ہرا یک نے تم کھائی کہ ش دوسر ہے پہلے ای دار میں قدم ندر کھوں گاتو اس کا حیار ہے کہ دونوں ساتھ می معاندر قدم رکھیں ای طرح کام کرنے میں تم کھانے کی صورت میں بھی بھی بھی جی داگر دونوں ش سے ہرا یک نے تم کھائی کہ دوسر ہے ہے گذاکر دونوں میں سے ہوا یک نے تم کھائی کہ دوسر ہے ہے پیشتر میں کلام کرنے میں ابتدانہ کروں گاتو جائے دونوں ایک ساتھ کلام کریں ہی دونوں میں سے کوئی جائے نہ ہوگا اورا گرا کیک فخص نے تم کھائی کہ ذید کے دار میں داخل نہ ہوگا ہیں وہ زیر دی داخل کیا گیاتو جائے میں ہوائی سے کہ جب اس کوکسی دوسر سے نے لا دکر مکان کے اندر داخل کر دیا ہوا ورا گراس پر جبر کیا کہ اندر داخل ہو یہاں تک کہ وہ مجبور ہوکر اندر داخل ہوائے ہمارت کی حیار ہوتو اس کا حیار ہے کہ دیا ہوائی ہوائی داخل ہوائی ہوتو اس کو حیار ہے کہ دیا ہوائی ہوائی داخل ہوائی ہوگا ہے جبر اس کو حیار ہیں ہوتو اس کا حیار ہے کہ ذید پہلے وہاں داخل ہو جائے پھراس کے بیجے مروداخل ہوتو زید جائے شدہ وگا ہی جیا ہی سے۔

## ومویں فصل 🌣

### عتق وتدبيرو كمابت ميں

ل قال اس حیلہ سے پیغرض ہے کیا مور فیرمشروع میں اسی حتم عائد نہ دور نہ سلطان عادل سے خالفت کرنے میں حیلہ کرنا ہے؟! ع قال الحرجم بید حیل اگر حتم بر بان عربی ہوکہ لا پیغل علی فلاں تو بلاشک درست ہے! درا گرفتم بر بان اردویا فاری ہوتو اس حیلہ کی صحت میں تال ہے دائلہ تی لی اعلم بہر حال بیر بہتر ہے کہ ایک حالت میں اس حیلہ ہے درگذر ہے ااسنہ (۱) موسی فینی مشتری مجبول ہے؟!

منظورہوتو تیرے ہاتھ فروخت کی جائے۔ زید کی ایک با عمری ہا سے اپنے موئی ہورخواست کی کہ جھوکا زاد کر کا پنے ساتھ بھے سے نکاح کر ساورزید نے اس کو کروہ جائا گریہ چاہا کہ اس کا دل خوش کرد ہے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ اس کو کہ یہ یا تھ اس کے خرید نے سے فروخت کر سے یا اس کو جبہ کرد ہے اور موہوب لہ فرکوراس پر قبضہ کر لے پھروہ فض اس کو جبہ یا تھ کے گواہوں کے سامنے آزاد کرد سے پھر ذید انہیں کے سامنے اس کے ساتھ نکاح کر لے پھر جس کے ہاتھ فروخت کی ہاس سے کہے کہ جبر سے ساتھ اس کی نقع کا اقالہ کر لے پھر جب وہ بھے کا اقالہ کر لے گاتو نکاح تی ہوجائے گا اور با ندی فروراس کی ملک ہیں آجائے گی ہی اس کو افتیار ہوگا کہ اس سے ملکت کی وجہ ہے وہلی کر سے اور با غمری اس میں سے کی بات سے واقف نہ ہوگی ہیں باغری کا دل خوش ہوجائے گا طالا تکہ با ندی فرکورو اس کی ملک ہوگی یہ چیا ہی ہوجائے گا طالا تکہ باندی فرکورو آس کی ملک ہوگی یہ چیا ہی ہوجائے گا طالا تکہ باندی فرکورو آس کی ملک ہوگی یہ چیا ہی ہوجائے گا طالا تکہ باندی فرکورو آس کی ملک ہوگی یہ چیا ہی ہوجائے گا طالا تکہ باندی فرکورو آس کی ملک ہوگی یہ چیا ہی ہوجائے گا طالا تکہ باندی فرکورو آس کی ملک ہوگی یہ چیا ہی ہوجائے گا طالا تکہ باندی فرکورو آس کی ملک ہوگی یہ چیا ہی ہوجائے گا طالا تکہ باندی فرکورو آس کی ملک ہوگی یہ چیا ہی ہوجائے گا طالا تکہ باندی فرکورو آس کی ملک ہوگی یہ چیا ہی ہوجائے گا طالا تکہ باندی فرکورو آس کی ملک ہوگی یہ چیا ہی ہوجائے گا طالا تکہ باندی فرکورو آس کی ملک ہوگی یہ چیا ہی ہوجائے گا طالا تک کی ہوجائے گا طالا تک کا میں خواج کی ہوجائے گا طالا تک کی خواج کی ہوجائے گا طالا تک کی خواج کی کو خواج کے خواج کی ہوجائے گا طالو تک کی خواج کی خواج کی جو جو کی کو خواج کی خواج

مشتر که غلام میں ایک حصدوالے کا اسے حصے کوم کا تب کرنا کم

ایک غلام زید وعمرو کے درمیان مشترک ہان میں سے ایک شریک نے مثلاً زید نے اپنا حصد مکا تب کیا تواہام ابو یوسف و ا مام محد کے نزویک پوراغلام مکاتب ہو جائے گا اور عمرواس کے شریک کوا متیار ہوگا کہ جاہے پورے غلام کی کمآبت کو باطل کردے اور جاہے زید سے اسے حصر کی قیمت لے لے ہیں اگر ہرایک نے جایا کہ ہرایک کا حصد غلام مکاتب ہوجائے اور کوئی اسے شریک کے واسطے ضامن نہ ہوتو اس کا حیلہ یہ ہے کہ دونوں ایک فخص کو وکیل کردیں کہتو دونوں کا حصد ایک بی کلمہ کے ساتھ معامکا تب کرد ہے بس وكيل خدكوراس غلام سے كيم كاكه عن في تحدكو تيرے دونوں مولاؤں كي طرف سے اس استعدر مال يرمكاتب كيا يس اگر غلام نے اس کوتبول کرایا تو دونوں مولا وس کی طرف ہے مکا تب ہوجائے گا اور صاحبین کے نزد کیا اور نیز امام اعظم رحمته الله علیہ کے نزو کیک دونوں میں سے کوئی مولی اینے شریک کے واسطے وکھ ضامن شہوگا پھر جب کوئی مولی اس کے بدل کمابت میں سے پچھ وصول کرے م تو اس وصول شدہ میں دوسرا شریک اس سے بٹائی کرسکتا ہے تواہ دونوں مولاؤں کی کتابت کا عوض ایک (۱) ہی جنس سے ہو یا مختلف (۲) جنس ہے ہو۔ پھر اگر دونوں نے جایا کہ باوجوداس کے کہ ہرایک کا حصد مکاتب ہوجائے رہمی ہوکہ مکاتب ہے وصول کروہ مال میں دوسرا شریک بٹائی نہ کر سکے تو سرحیلہ ہے کہ دونوں ایک مخفی کووکیل کریں کہ وہ اس غلام کومکا تب کر دے اور وکیل نہ کوراس غلام کے ذمد دونوں میں سے ہرایک کے حصہ بی تنعیل کروے خواہ معاوضہ کیابت میں دونوں کا بکساں حصہ بیان کرے یا مختلف بیان كرے بس وكيل اس غلام سے كيم كاكه بي نے تيرے دونوں مولاؤں كى طرف سے تھے كوايك ہزاريا رفح سودرم برمكا تب كيا جس می نے حصدزید بزارورم ہاور حصہ عمرو پانچ سودرم ہاورغلام کے کہ میں نے اس سب کو قبول کیایا وکل فرکور کیے کہ میں نے تھے مکوایک بزاردرم و پیاس و بار پرمکاتب کیاجس می سے بزاردرم حصرز بداور پیاس دینارجعد عمروی اور غلام کے کدیس فاس سب کوتیول کیا پس جب کہ وکیل نے اس طرح کیا تو اس نے معبوطی کردی اور دونوں میں ہے کوئی دوسرے کے واسطے پی صامن نہ ہوگا جو پھوا یک موٹی وصول کرے گاس میں دوسرا موٹی شریک نیس ہوسکتا ہے اور شرکت ویٹائی نہ کرسکتے کے حق میں ایسا ہو گیا کہ جیسے اس نے مکاتب کرنے میں جدا جدا مکاتب کیا ہے ساتا تار فاند میں ہے۔ زید کا ایک غلام ہے اُس نے جا ہا کداس غلام کوآ زاد ا وے مرزید بھار ہے اور اس کو بیخوف ہے کہ باو جود مکہ بیفلام اُس کے تہائی مال سے برآ مد ہوتا ہے لیکن اُس کا وارث اس کی یعن اس بات کا حیلہ کدخلام خرکورآ زادہ وجائے اگر چہ اس پر مال کا مواخذہ ہوسکھاس واسٹے کہ اگر مریض نے نام خرکورکواس سے شکل واحول سے کم پر فرو خت كياتو محايات بن عيمى بقدرتهائي كي جائز بوكي اورزائد كواسط ماخوذ بوكاليكن اس طرح ماخوذ بوكاكدووآ زاو بمرقرض وارب اامنه (۱) مثلاً درم ہوں ۱۲ (۲) مثلاً درم و کیٹرے ہوں ۱۲ منہ

وفات کے بعد ترکہ سے اتکار کر جائے حی کہ میقلام تہائی سے برآ مدنہ بواور دواس غلام کو ماخوذ کرے کہ بفقد رحق (1) وارث کے وارث کوسعایت کر کے ادا کرے تو امام خصاف ؓ نے قرمایا کہ اس کا حیلہ میہ ہے کہ غلام غدکورکوای کے ہاتھ بعوض مال کے فروخت کر وے اور کواموں کے سامنے بیدمال وصول کرے ہیں جب غلام نے اپنے آپ کوخر بدکیا تو اُسی وقت آ زاد ہوجائے گا اور بال سےاس وجد ، بری ہوجائے گا کہ مولی نے اس کواس سے وصول کرایا ہے اور جنع منس الائم حلوائی نے قرمایا کدامام خصاف نے میشرط لگائی کہ مولی ان گواہوں کے سامنے مال پر قیمند کر لے حالا نکداس کی ضرورت جعبی ہے کہ جب مولی پر حالت صحت کا قرضہ ہوتی کہ حالت مرض میں مولی کا اقر ارستیفائے تمن جوغلام پرواجب ہوا ہے تھے نہ ہوا درا گرمولی پر حالت صحت کا قرضہ نہ ہوا دراً س نے مرض میں بید اقراركيا كهش في ووتمن جوغلام پرواجب مواب بحرياياتواس كااقرار التي موكا ادراصل مسلديد يكداكراي قلام كواي مرض میں مکا تب کیا بھر بدل کتابت وصول یانے کا اقر ارکرایا حالانکہ اس پر قر ضرحت نیس ہے تو اس کا اقر ارتیجے ہوگا لیکن تہائی مال ہے معتبر ہوگا تین اگراس قدر مال کما بت جس کے وصول یانے کا اقرار کیا ہے تہائی مال متر وکہ ہوگا تو مکا تب بری موجائے گا بخلاف اس کے اگر مریض نے حالت مرض میں اس کوفروخت کیا بھر استیفائے تمن کا اقرار کیا تو اس کا اقرار سیح ہے اور پورے مال ہے معتبر ہوگا بھر واضح ہو کہ اگر غلام فرکور کے باس بچھ مال نہ ہوتو اس کا حیلہ ہے ہے کہ موٹی بچھ مال اس کو بفقر رشن کے پوشیدہ دے دے کہ اس سے وارت لوگ جردار نہوں پھر غلام ند کور کواہان رہے کے سامتے ہی مال اسے مالک کووے دے گالیس آراد ہوجائے گا اور وارثوں کواس ے موافد و کرنے کی کوئی سراہ نہ ہوگی اس واسطے کدو والوگ بیٹیل جائے ہیں کہ مولی نے اس غلام کو پختد دیا ہے اور بھی مسلم حیل الاصل میں ذکر کرے قرمایا کہ اس کا حیلہ بیہ ہے کہ مولی اس غلام کو کسی مردمعتد کے ہاتھ قروخت کرے کوا ہوں ہے سامنے من وصول کر لے پھرمشتری اس کوآ زاد کردے ادراس کا آ زاد کرنا تھے ہوگا پھر مریض بیٹن مشتری ندکور کوخفیہ ہبہ کردے پس دارٹوں کوغلام یامشتری ے مواخذ و کرنے کی کوئی راہ شہوگی بید خمرہ میں ہے۔

گياربوين فصل

#### وقف کے بیان میں

اگرکسی نے چاہا کہ اپنا داریاز بین مسکینوں کے واسطے صدقہ وقعی قراردے کہ اس کی زندگی اوراس کی وفات کے بعد یوں بی
رہے اوراُس کوخوف ہوا کہ شایداس کا مرافعہ ایسے قاضی کے حضور بی ہو جواما م ایوصنیفہ کے نہ ہب کا قائل ہے ہی وہ بیصد قہ اور بیہ
وقف باطل کر دے ہیں اس نے اس کے واسطے کوئی حیلہ چاہا تہ چانا چاہئے کہ امام اعظم کے نز دیک وقف مضاف ہوئے زمانہ بعد ،
موت ہیں سیجے ہے اتا بطریق وصیت ایسا بی امام خصاف نے امام اعظم کا فد ہب ذکر کیا ہے اور ہمارے زدیک اس طرح محفوظ ہے کہ
اگر مضاف ہوئے زمانہ بعد موت ہویا اس کی وصیت ہوتو امام اعظم کے بزویک سیجے ہے ہی اس کا حیلہ بیہ ہے کہ وقف کندہ نے جو
وقف کیا ہے وہ کمی محف کو سرد کر کے اس کواس وقف کا قیم قرار دے پھر یہ وقف کنندہ اس کے حاصلات کو سکیتوں کے خرج میں لائے
سے افکار کرے یا کسی مشتر کی کے ہاتھ اس وقف کو فروخت کر کے ہر دکرے ہی درصورت تی کے مشتری کے ساتھ اور درصورت افکار
ا اقول تین یہ اقرار درصور بیک مریض نے وصول نہ کیا ہو باطل دروغ ہوگا اور مرض الموت میں جموٹ بولنا کیا صروری ہاں واسطے خصاف نے اس کو
ذکر کیا گریش طینیں ہا مند سے قال بیکھم اس وقت ہے کہ مشتری نے ہوش فی شرک یا زیادہ کرتے یہ اردوا استہ
د کرکیا گریش طینیں ہا مند سے قال بیکھم اس وقت ہے کہ مشتری نے ہوش فی شرک یا زیادہ کرتے یہ اردوا استہ
د کرکیا گریش طینیں دیا ہو اور وہ بہائی قریت کے داسطہ است

مرف حاصلات بدمضاف مساكين كوقف كنده كرساته ويخفى متولى خصومت كرك يعنى مشترى واقف پرمتولى بالش كرك اور اسكوا يسيقامنى كر باسكوا يسيقامنى كر باسكوا يسيقامنى كر باسكوا يستقامنى كر باسكوا يستقامنى كر باسكوا يستقامنى كر باسكوا يستقل المسكور بالمان كر باسكا المستقل كالمرف بالمستقل كالمرف بالمستقل كالمرف بالمستقل كر بعدا ساتهم كركس قامنى وغيره كويدا نقتيار ندر باكا كر بحكم شرى اس كو باطل كر سكاس واسط كد قامنى خدكور في ايك مسئله جمتر فيد من يعنى جس من جمترون كا اختلاف رائي بجانب جواز وعدم جواز وعدم جواز وعدم جواز وعدم ديا بيل اس كى تضاء نافذ بوكرا جماعى بوجائ كى يديم ياسك بر

زید کے واسطے پچھ مال ایک وقف سے ہے جو اُس پراور غیر پرمثلاً عمرووغیرہ پر بھی وقف کیا گیا ہے اور زید پر قرضہ واجب ہوا ہیں اس نے چاہا کدایے قرض خواہ کواس امر کاویل کردے کہ ہرسال اس وقف کی حاصلات میں سے جو پچھاس کے واسطے ہوا كرے ال كوائي قرض كى ادائى ش لے ليا كرے ہى قرض خواہ نے كہا كہ جھے اس بات ہے اطمينان نبيس ہے كہ تو مجھے اپني وكالت ے خارج کردے بی میں جا بتا ہوں کہ مجھے اس طرح وکل کردے کہ تا ادائی میرے قرضہ کی جو تھھ پر ہے تو مجھ کوا بی و کالت ہے خارج ندكر سكے تواس كاحيلہ يہ ہے كہ قرض دار مذكوراس امر كا قراركرے كه وقف كننده نے اپنی ذات سے واسطے يہ شرط لگائی تھی اس امل وقف میں سے کہ جب تک وہ زیرہ ہے اس کی ذات اور اس کے اہل وعیال کے واسطے اس وقف کی حاصلات میں سے اس قدر سالان نفقددیا جائے اور اُس کی وفات کے بعد پہلے اس کے قرضے کی ادائی اس وقف سے کی جائے پھر باتی حاصلات ان لوگول کے واسطے ہوجن پریہ وقف ہے اور اس قلال بن فلال یعنی اپنے قرض خوا ہ کا فلال بن فلال یعنی وقف کنندہ پر اس قدر درم قرضہ ہے۔ اور میں نے اس قرض خواد کے واسطے اس کی طرف سے اس تمام مال کی منانت صحید جائز وقطعیہ قبول کر لی تھی اور اس وقف کنندونے اس فلال بن فلال يعنى قرض خواه كوا بني زندگي ميساس وقف كامنولي كياتها كه اس وقف كي آيد ني سياينا قر خدسب وصول كر الياور جب سب مجریائے تو بھراس کے بعد مجھمتولی ندرے گااور نیزتح ریکرے کہ میں نے اس قرض خواہ کووکیل کیا کہ اس وقف میں سے ميرا حمد حاصلات برابروصول كرے يهان يك كرتمام وه مال جس كى ميں نے وقف كى طرف سے اس كے واسطے صافت كى بيجر یائے اس جب اس نے اس طور سے اقر ارکیا تو بعد اس کے اس کو بیا نقیار ندر ہے گا کہ قرض خواہ ذکور کو وکا لت سے خارج کرے اور عمس الائمد طوائی نے قرمایا کداس حیلہ میں ایک نوع کا اشتباہ ہاس واسطے کداس نے کہا کدونف کنندہ نے بیشر طانگائی ہے کہ پہلے اس وقف کی حاصلات ہے اس کا اور اس سے عمال کا نفقہ ویا جائے اور اس کے قرضوں کی اوائی میں صرف کیا جائے ہیں بیکی قدروقف كااسة واسط استنا كرلينا موااور بيامام ابويوسف كنزويك جائز نبيس باورامام محد كنزويك جائز يهابيل يبعى لكعنا جائز كاس قرض وارنے اقرار کیا کہ کسی قاضی کی نے اس وقف کی صحت کا تھم دے دیا ہے تا کہ شغل علیہ ہوجائے پھر اس حیلہ میں فر مایا کہ اس فلاں يعنى قرض خواه كے واشطے فلاں یعنی وقت كننده پراس قدر مال قرضہ وارحب بينے پس بيا قراراس مقر كے سيح ہاس واسطے كه ووق غير کے مقدم ہونے کا اقرار کرتا ہے ہیں اس اقرار میں اس کی نقیدیق کی جائے گی جیسے وارث نے اگر اپنے مورث برقر ضر کا اقرار کیا تو ای وخدا عظی موتا ہے کداس نے تقدیم حق غیر کا قرار کیا ہے اور صاحب قرضہ بنبست وارث کے مقدم کیاجا تا ہے پس ایسا ہی ہاس صور ت میں ہوگا پھراس حیلہ کے اقرار میں فر مایا کہ میں نے اس تمام مال کی بضمانت صحیحہ ضانت کر لی تھی اوراس میں بھی ایک طرح کا شہبہ ہے کیونکہ صانت ندکورہ جبی سی محیح ہوگی کہ جب وقف کنندہ بحالت تو انگری مرگیا ہواوراگر بحالت مفلسی مراہ تو امام اعظم کے زدیک ایسی حَمَانت تصحیح نه ہو گی بس اس کے واسطے بھی عَلم حاکم لاحق کرے تا کہ متفق جمعلیہ ہو جائے پھر اس حیلہ میں فر مایا کہ اس وقف

معن وافق شرد افف كايك قاضى بيرتهم عاصل كريكهمواد الاعتمام تعرف فيهواد وقف لازى بوجاع

لعني سب سناء يك جامز بواورا خملاف ندر يركي كالمتم قامني سد والانفاق المتلاف أخرجا كالسيخ امند

کندہ نے اس صدقہ کامتولی ہونا اس فلال لینی قرض خواہ کے پردکیا اور بیزین اس فلال کے قبضہ ہیں دیدی اور بیا آر اربھی اس مقر کی طرف ہے سیح ہاس واسطے کہ اس نے اپنے ذاتی حق پر حق غیر کومقدم کیا ہے ہیں اقر ارسیح ہوگا پھرتح برکیا کہ اور جب بیقرض خواہ اس قدر اپنا قرضہ کامل وصول کر پھلے تو اس کے واسطے اس کی ولاءت پھی شدرہ گی یہ بدین غرض تحریر کیا تا کہ وہ اپنے قبضہ ش ہونے کی وجہ ہاں پراپنے استحقاق کا مدی نہ ہوجائے بید ذیر وہیں ہے۔

باربویه فصل ۵

## شرکت کے بیان میں

زیدوعرونے جا ہاکہ باہم شرکت کریں اور ایک کے پاس مثلاً زید کے پاس سودینار ہیں اور دوسرے عمرو کے پاس ہزار درم ہیں تو شرکت جائز ہے اگر چددونوں مال مختلط شہوں کے اور بیرجواز اس وجدے ہوا کہ جارے علما و ملشہ کے نزو کی مختلط ہو جانا شرط نہیں ہے اور بید مسئلہ کتاب الشر کت میں مذکور معروف ہے بھراگر دونون مالوں میں ہے کوئی مال قبل اس کے کہ خربید واقع ہوضائع ہو سمیا تواینے مالک کامال کیااور رہمی معروف ہے۔ اس اگر دونوں نے جا ہا کہ قبل خریدوا تع ہونے کے ہردو مال میں سے کسی مال کے ضائع ہونے کی صورت میں نقصان دونوں کے حق عائد ہوتو اس کا حیلہ کیا ہے تو امام خصاف نے فرمایا کہ اس کا حیلہ میہ ہے کردیاروں كاما لكاية نصف ديتار درمول والے كے باتھ اس كے نصف درموں كے وض فروخت كرد بيس دونوں مال دونوں كے درميان مشترک ہو جائیں گئے پھراس کے بعد دونوں عقد شرکت قرار دیں جس طرح ان کی باہمی قرار داد ہوادراگر ایک شریک کے باس مناع اوردوسرے کے پاس مال نفتہ ہواور دونوں نے شرکت جائی تو بیٹر کت بعروض ہوگی اور بید جائز نہیں ہے اور امام خصاف نے فرمایا کہ اس کا حیلہ یہ ہے کہ متاع والا اپنی نصف متاع کو مال نفتہ والے کے نصف مال نفتر کے عوض فرو خت کر د ہے ہیں مال و متاع دونوں میں مشترک ہو جائے گی بھر دونوں اپن مراد کے موافق عقد شرکت قرار دیں بھے اور شمس الائمہ حلوائی نے فرمایا کہ ایام خصاف کا فرمانا کہ پھر دونوں اپنے ارادے کے موافق عقد شرکت قرار دیں سے بیامرنفذ کے حق میں ٹمیک ہے کہ اگر نفذ کے حق میں ارادہ یہ کیا كنفع كى وبيثى كے ساتھ شرط كريں تو جائز ہے اوراگر داس المال اس متاع كو قرار ديا تو نفع ميں كى وبيثى شرط كرنا جائز نبيس ہے بلك نفع بقدرراس المال کے ہوگا ہی امام خصاف کا قول نفذی مال کے حق ش محمول کیا جائے گا ندمتاع کے حق میں یعنی انہوں نے اس قبول ے حصد نفقه مراولیا ہے ند متاع اور اگر دونوں کے پاس متاع ہواور دونوں نے شرکت کرنی جابی تو امام خصاف نے فرمایا کداس کا حیاریہ ہے کہ دونوں میں سے ہرایک اپنی نصف متاع کو بعوض دوسرے کی نعف متاع کے دوسرے کے ہاتھ فرو خت کر دے پھر دونوں اپنے ارادے کے موافق باہم عقد شرکت قرار دیں اور بیتھم اس وقت ہے کہ ایک کی متاع کی قیمت دوسرے کی متاع کی قیمت کے برابر ہواور اگرایک کی متاع کی قیمت بنسبت دوسرے کے زائد ہومثلاً ایک کی متاع کی قیمت جار ہزار درم ہوں اور دوسرے کی قیمت ہزار درم ہوں تو کم قیمت والا اپنی متاع کے جاریانچویں جھے دوسرے کی متاع پانچویں جھے کے فوض فرو خت کر دیے گالیس تمام متاع ان دونوں کے درمیان یا نج حصوں پرمشترک ہوگی اور جو بچھ نفع حاصل ہوگا و ایمی دونوں میں بعقدرراس المال کے مشترک ہوگا۔ دوخض زید وعمرو میں ہے زید کے پاس ہزار درم اور عمر و کے پاس دو ہزار درم ہیں ہیں اگر دونوں نے اس طرح شرکت جابی کہ نفع دونوں میں نصفا نصف اور تھٹی دونوں پر نصفا نصف ہوتو میہ جائز نہیں ہے اس واسطے کہ تھٹی بفترر راس المال کے ہوگی جیبا کہ کتاب الشركت ميں ن توله متاع الخاقول نسف متاع ہے خود یہی مراد ہے کہا نداز وقیمت ہے نسف ہو ہی تکایف بیکارے المنہ

## خریدوفروخت کے بیان میں

ایک مخص کے پاس دار یاز مین ہے وہ جا ہتا ہے کہ اس کوایک مشتری کے ہاتھ قروخت کرے مگروہ مشتری کے سیر دنہیں کر سكتا بيس اس نے جا باكداييا حيله فكالے كدا كرمكن مواتومشترى كوسير دكرد كاورندمشترى كواس كانمن واپس كردے كا اورمشترى مینه کرسکے کہ خواہ کو اوبا کے کو چھے سپر دکرنے پر ماخوذ کرے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ مشتری اس امر کا اقرار کرے کہ باکع نے جس و تت اس زمین کوفرو دست کیا ہے اس وقت بیز مین ایک ظالم کے قبضہ میں تھی جس نے اُس کوغصب کرلیا تھا اور و وغصب کا اقرار کرتا ہے اور مین بائع کے قصد میں ہروجہ سے رہتی اور اس اپنے اقرار کے گواہ کروے بھر پیمنا مرتح ریکیا جائے اور اس میں بینے پر قبصنہ کرنے کا ذ کرنہ کرے اور یتح ریکرے کہ باکع نے تمن وصول پانے کا قرار کیا ہی اگر میچ سپر د کرنے پر قاور ہوا تو اس کو میچ سپر د کردے گا اور نہ مشتری کواس کائمن واپس دے گا وربیاس صورت میں ہے کہ غصب کرنے والاغصب کامقر ہواور اگر غاصب ایے غصب کامقرنہ ہو بلكه محكر موتواى مقام پرذكركيا كدبيع باطل موكى اوراس كو بها محي موئة غلام كى بيج پرقياس كيا ہے پھر خصاف رحمته الله عليه في اس حيله ک تعلیم میں قرمایا کہ مشتری اقرار کرے کہ ریز مین مبیعہ ایسے غاصب کے قبضہ میں تھی جواس کے غصب کرنے کا اقرار کرتا ہے اور ریہ اس دجہ سے کہ شتری نے ایساا قرار نہ کیا تو شایدہ وبائع ہے اس مبع کے میر دکرویے کا مطالبہ کرکے قاضی ہے درخواست کرلے کہ رب قید کیا جائے تو قاضی اسکوقید کرے گا اور اگر قاضی کو بیمعلوم ہو جائیگا کے مشتری نے ایسا اقرار کیا کہ اس نے زمین مغصوبر خریری ہے تو قامنی اسکے ہائع کوقیدنہ کرے گا اس واسلے کہ مشتری کی طرف ہے بین تاخیر دینا تاونت امکان تنکیم ثابت ہوا پھر فر مایا کہ بالع اس كے اقرار بركوا وكر لے تاكہ بوقت افكار مشترى كوابول كے ذريعہ سے قاضى كے سامنے بائع براس كو تابت لى سكے يدذ خيره میں ہے۔ زیدنے جا ہا کہ عمرو سے اس کا دارخر ید کرے مراس کواطمینان تہیں ہے کہ شاید عمرو نے اس تع سے بہلے اس دارش کوئی اور معاملہ کرر کھا ہولینی مثلاً پہلے کے ہاتھ وغیرہ کر چکا ہو اس زید نے جا ہا کہ بیٹر طکرے کداگر بددار مدیعدا س کے باس سے استحقاق میں نے لیا ممیا تو وہ باکع ہے اپنے شمن کا دو چندوا پس کر لے گا اور میاس کوحلال بھی ہوتو اس کا حیلہ کیا ہے تو فر مایا کہ عمرو کے ہاتھ مشتری اپنا ایک کیڑا مثلاً سودینار کوفرو خت کرے چراس ہے دار ندکور کو بعوض سودینار کے خریدے اور اس کواور سودینار کو جو جامہ ندکور کانٹن

ا قولہ ابت كر سكاس الے كماس كا قراراس كى ذات ير جت ہے جا ہے در حقيقت مح بويا غلط ہوا ا

ے اس کود سد سے پس دار کا تمن ووسود یتار ہو جائے گا پس اگر دار نہ کوراسخقات شی لیا گیا تو بائع سے دوسود یتا ہوا ہے گا اور یہ اس کو طان ہوں گے اور دوسری صورت یہ ہے کہ دار کا خریدار اپنا بزار درم کا کپڑا ما لک وار کے ہاتھ بعوش دو بزار درم کے فروخت کر سے اور کہڑا اس کود سے دے چر دار کا خریدار بائع دار جو بزار درم کا ہے دو بزار درم کوخرید سے اور دار پر تبعیہ کرکے دونون مقاصہ تکر لیس کہ برایک پر جود وسرے کا واجب ہوا ہے اس کا قصاص کرلیں ہی جب دونوں نے ایسا کیا چرکی نے گوا ہوں سے دار پر اپنا سخقاتی ٹابت کر کے لے لیا تو دار کا خریدار اس کے بائع سے دو بزار درم والیس کے طالا نکہ جس کے موش اس کو دار مامن ہوا ہے بیاس کا دو چند ہے۔

امام محد نے بیسٹلہ کتاب الاصل کی حیل میں ذکر کرے فر مایا کداس کا حیلہ یہ ہے کہ باکع دارمشتری سے باتھ اپنادار بعوض بزار ورم کے فروخت کرے پھر بورے تمن کے وض مشتری ایک کیڑا یا چے سودرم قیمت کا بائع کے ہاتھ فروخت کرے اور ہائع داراس پر قبضہ كر لے بكر بائع داراس كيڑے كومشرى فركور كے باتھ يا في سو كي وف فروشت كردے بحراكر دار فركورا ستحقاق عى ليا كيا تو مشترى اسين بائع ساسين ويه موسة ورمول كادوچندوايس في كونكراس في الع كودراصل فقط بالحج سودرم دي بي اورونت استحقاق كاس سے بزار درم واليس كا اور بياس كوحلال بول مے الك مخض في جابا كدانا داريا باغرى ياكوكى دوسرى جيز فروخت كر اور جا بتا ہے کہاس کے برعیب سے بریت کر الدچوری یا جزید سے لیکن بائع کوا قمینان ہیں ہے کہ ثاید مشتری اس کووالی دے اور کیے كرميب كانام بين ليااوراس ير باتھ بيس ركھااورا يے قامنى كے ياس مرافعر ے جوتمام بيوب سے يرے كا قائل بيس بے جب تك كد ہریت کے وقت اس پر ہاتھدندر محے اور بیان ندکر ہے واس کا حیلہ کیا ہے تو جا نتاج ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلام وغیر وفروخت کیا اور اس كے عيوب سے ير عت كر في توبي جائز ہاوراس كے سب عيوب سے يرى موجائے كا اگر چداس نے عيوب كانام مدليا مواور بعض لوكوں نے کہا کہ جب تک عیوب بیان مذکرے تب تک جائز ہیں ہاور بعض نے کہا کہ عیوب کو بیان کرنے کے یاد جود ریم می شرط ہے کہ عیب کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر بول کے کہ ش اس عیب سے بری ہوتا ہے ہوں جس کوش نے بیان کیا اور اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے اور بدون اس كريت مي تين إدري اين الي لك كاقول م - إن اكراس في وبكوميان ندكيا اورعيب كى جكم اته دركما تاكداس كوعيون كے ناموں سے اطلاع ندہو ياتمام عيوب جوجي على ہے اس كومعلوم ندہوں اوراس كوخوف ہواك شايدمشترى اس كامر افعدايے قامنى كے یاس کرے جوبدون میان عیوب وبدون کل عیب پر ہاتھ در کھنے کے ہر ہت کر لین سی جنیں جانا ہے اوراس نے اس امر کا حیار طلب کیا تو اس كاحياريد بكرين كاما لك كى مردمسافركوتكم كرے كدوواس جي كومشترى كے باتھ فروخت كردے بدين شرط كدما لك مين مشترى ے واسطاس کے برطرح کے ورک علی اور چوری اور بڑنے کا ضامن ہے چرمردمافر بعد تع کرنے کے جہال جا ہے جا جائے ہی یا کنے کوؤٹو ق حاصل ہوجائے گا اس واسطے کہ اگر مشتری نے سوائے چوری وجزیہ کے کوئی عیب بایا تو واپس کرنے کے واسطے وہ مالک عین سے خصومت نبیں کرسکتا ہے اس واسطے کے عقد تا کے حقق تی بجانب عاقد راجع ہوں کے اور مالک عین اس کا عاقد نبیل ہے بلک عاقد مروسافر ہاس کا پدنیں معلوم ہے اور ایاعی امام مر نے اس حیلہ کوچیل الاصل میں بنایر روایت ایوحفص و کر قرمایا ہے اور ابوسلیمان کی روایت عی اس طرح ہے کہ امام محمد نے فر مایا کہ اس کا حیلہ بیہ کہ ما لک باعدی کسی مردمسا فرکوجس نے بائع ہے بیہ با تدی خریدی ہے تھم کرے کہ اس کومشری کے ہاتھ فروخت کردے برین شرط کہ بائدی کا مولی برطرح کے درک ذردی وجزیدکا ت منان درك كاميان كتاب الميوع من مقعل فدكور باور خلامديد كما مركوني بات الى بيش آت ك ل مقامه بالم قصاص عين اولا بدلاكر ليماا

میں اس کومسلم بیں روسکتی توخمی حاصل کرنا ضامن سے ممکن ہوا ا

فاصة مشتری کے وابعظتے ضامن ہے چرمرد مسافر غائب ہو جائے لیں اگر مشتری نے ان دونوں عیبوں کے سوائے اس میں کوئی عیب
پایا تو وہ مشتری اقبل لیعنی مرد مسافر کو والی تہیں کر سکتا ہے اس واسطے کہ وہ غائب ہے اور مشتری اقبل کے بائع کو بھی والی تہیں دے
سکتا ہے اس واسطے کہ مشتری نے اس سے نہیں خریدی ہے ہیں بائع کا مقصود حاصل ہو جائے گا اور شیخ الاسلام نے فرما یا کہ جس طرح
روایت ابوسلیمان میں نہ کور ہے وہ مولائے بائدی سے تن مین زیادہ مضبولی کے ساتھ ہے اس واسطے کہ روایت ابوحفص کے موافق اگر
اس کو وکیل کرکے فرو دست کرائے تو حقوق عقد اگر چہ ہمارے نزیدک وکیل کی جانب راجع ہوتے ہیں لیکن بعض علاء کے نزد کے موکل
کی جانب راجع ہوتے ہیں جس شاید مشتری ایسے قاضی کے حضور میں مرافعہ کرے جوالی صورت میں موکل کو واپس دینا جائز بھتا ہی
کی جانب راجع ہوتے ہیں جس شاید مشتری ایسے قاضی کے حضور میں مرافعہ کرے جوالی صورت میں موکل کو واپس دینا جائز ہمتا ہی

باندى كوخريدكرة زادكرنے كى ايك "فقهى اصطلاح" كانفصيل الم

ایک مخف نے جایا کدائی بائدی کوایک محف کے ہاتھ بطور کے تسمہ فروخت کرے مگر بالغ کو بیخوف ہوا کہ ثایمشتری اس کو آ زادنه کرےادراگر باکع بذمه مشتری اس مح میں بیشر لاکرتاہے کہ اس کوآ زاد کرے تو تح فاسد ہوئی جاتی ہے تو اس کا کیا حیلہ ہے سو فرمایا کہ بائع اس مشتری سے بید کیے کہ تواہے او پراس امرے کواہ کر لے کہ اگر تو اس باندی کوخریدے توبیآ زاد ہے ہی اگر مشتری نے ایما کیاتو خرید نے کے بعد مشتری کی طرف ہے آزاد ہوجائے گی اور یہ جائز ہاس واسلے کہ آزادی کو بجانب خرید مضاف کرا الدين ديك جائز بـ اگرمشترى في كها كريدامر جهي كرال كذرتاب كريس ال كوائي جين حيات آزاد كردول بلكه جهيديد منرورت ہے کہ وہ میری خدمت کرے مگر جس اُس کوفرو دست نہ کروں گا پس بالکانے اس کے واسطے بھی معنبوطی جا ہی تو اس کا حیلہ یہ ے كمشرى يوں كے كداكر عى اس كوفر يدول تو يديرى موت كے بعد آزاد بي ايوں كھے كداكر عن اس كوفريدكروں تو يديره ب پی اگراس کوشتری نے اس کہنے کے بعد خرید کیا تو بید ہرہ ہوجائے گی پس زندگی بھراس سے خدمت لے اور اس کوفرو خت نہیں کر سكا باس واسط كدد يركى تع بدون عم قاضى كے جائز بيس بوتى بيس بائع ومشترى دونون كامطلب حاصل بوجائے كارزيدنے عروی زین فصب کرلی اوراس کووالی دیے سے افکار کرتا ہے اور کہتا ہے کداس کومیرے ہاتھ فروخت کردے مگر پوشیدہ یہ کہتا ہے اورعلانیاس سے انکار کرتا ہے ہی عمر وکومنظور ہوا کہاس سے سی حیلہ سے اپنی زمین نکا لے پس عمر وکو جائے کہ کی معتد آ وی کے ہاتھ تنفید بیز بین فرد خت کرے اس پر مواه کر لے پھراس کوغامب کے ہاتھ فردخت کرے اور دونوں تھے میں زیادہ مدت قراردے جواس قدر ہو کہ دونوں تع کی تاریخ محواموں پرمشتہ نہ ہولی جب ایسا کرے کا تومشتری اوّل آ کرایے محواہ قائم کرے کا کے میراخرید نااس ے سلے واقع ہوا ہے اس وہ عاصب سے لے لے گا اور ایسے مفصوب کی خریدیں جس کا غاصب منکر ہوروروایتیں مختلف ہیں تجملہ دونوں کے روایت نادر کے موافق (۱) جائز ہے ہی روایت نادر مذکورہ کے موافق اس صورت میں بھی بدخیلہ ہوسکتا ہے اور اگر کوئی باندى فريدے تولازم كاس كاستبراءكراد يعنى حيض مقرره كے ساتھ معلوم كرے كداس كومل نيس بواورامام ابويوست ك نزدیک اس استبراء کے ساقط کرنے سے حلد کرنے میں مجمعا انقذیل عبداورامام محراس کوجائز نہیں فرماتے ہیں اور مخاریہ كرجس صورت على بيمعلوم بوكد باكع في اس باندى ساس طهر على جماع نيس كيا بي وامام ابويوسف كا قول اورجس صورت عى معلوم بوكه بالك في اس عاس طهر على قربت كى بينوام محمد كا قول ليعنى امام ابويوسف كول كموافق حيله ندكر اور ا تسمیانیان اورا مطلاح بی مرادیه کهاس کوخریه کرد زاد کرے ۱۴ تا تولینیں الح کیونکہ استبرا وایک حق شری ہے ہی حیلہ ہے ماقط نے کرے اور الم م ابولاست في الترسل في منه مروائي ك منيال مناسل كيا ١٢ (١) خلاف روايت فالبراا

وہ حیلہ ہے کہ جب کہ مشتری کے نکاح میں کوئی عزہ مؤرت نہ ہوتو قبل خرید نے کے اس سے نکاح کر لے چراس کوخرید لے اوراگر

اس کے نکاح میں کوئی آ زادہ کورت ہوتو حیلہ ہے کہ بائع یا قبضہ سے پہلے مشتری اس کا نکاح کسی تقد کے ساتھ کروے پھراس کوخرید

کرا پر جعنہ کر نے پھر شوہر خدکوراس کو طلاق دے دے ہیں استبراہ ساقط ہوگا اس واسطے کہ دجود سب کے وقت لینی ملک مو کد بالاجت
ماصل کرنے کے دقت جب کہ اس کی فرح اُس کو وطلال نہ تی تو اس کا استبراہ اس پر واجب نہ ہوا اگر چہ اس کے بعد حلال ہوگئ کے وقت ہے۔
معتبرہ بی دفت ہے جس وقت سبب بایا حمل ہے جیسا کہ غیر کے معترہ ہونے کی صورت میں ہے یہ ہدا ہے میں ہے۔

ا كي مخص في ايك بالدى فريدى اور جاباك أس براس كاستبرا وكرانالا زم ندا عنواس كاكيا حيله بي واس كا حيله بيب کہ بائع اس کوئس معتد تقد کے ساتھ میاہ دے جس کے نکاح میں کوئی فورت آزاد نہ ہو پھراس کوشتری کے ہاتھ فروخت کرے ہی اس پرمشتری تبند کر اے پھراس کا شوہراس کے ساتھ وخول کرنے سے پہلے اس کوطلاق دے دے ہی مشتری کے ذمہ استبرا اواجب نہ ہوگا اس واسطے کی استبراء واجب ہونے کا سبب بیہوتا ہے کہ ملک وطی بملک بیمن ماصل کرنے کے ماصل کرے خواہ بذر بعد خرید کے یادر کی سب سے ملک مین حاصل کرے مرخرید نے کے وقت اس باعری کی فرج اُس کو ترام تھی ہیں اس مالت عی اس پراس کا استبرا مکرانا واجب ناتھا ہیں اس کے بعد بھی واجب نہ ہوگالیکن بیٹر طے کہاس کے مولی نے جس نے اس کا نکاح کرویا ہے تھرا یک جین سے اس کا استبراء کر سے تب نکاح کیا ہو کیونکہ اگر اس نے ایسانہ کیا تو سدلازم آئے گا کہ ایک بی طبیر میں دومردول اسے ایک عورت ساجاع کیااورای طرح اگرایک مختص نے اپنی بائدی سے وطی کی مجرجا باکسی مرد سے اس کا نکاح کرد سے قو جا ہے کہ ایک حیض ہے استبرا مکرادے بھراس کا نکاح کردے تا کددومینوں کا اجماع لازم ندآ ہے ایسانی خصاف نے ذکر فرمایا ہے اور جامع صغیر عى المعاب كداكر بائع في اس كا تكاح كروية كاس كراته وطي كى بهرأس كا تكاح كردياتو شو بركورواب كداس كالمتبراء كرانے سے پہلے اس سے جماع كرے بيام اعظم وامام ابو يوسف كنز ديك بورامام ثحر فرمايا كد جھے بيندنيس ب كولل اسبتر او کے اس کے ساتھ وطی کرے پیمرواضح ہو کہ خصاف نے حیلہ نہ کورو میں یوں فر مایا کہ مشتری اس پر قبعنہ کرے پیمرشو ہراس کو طلاق دے دے ہی جعد علاق ہونا اس واسطے شرط کیا کہ اگر مشتری کے جعندے پہلے اس نے طلاق دے دی پھر مشتری نے قضد کیا تو مشتری پر امبراء واجب ہوگا چنانچ امام مر سے دوروا توں میں سے اس روایت کی ہاں وجہ سے کہ قبضہ مشابہ مقد کے ہے اورای براحکام کا دارد دار ہے خصوصاً ایسے احکام جن کی بنااحتیاط پر ہے ہی اگر مشتری الی حالت میں اس کوخرید ہے اس پر استبراء واجب بي جب الى عالت عى قبدكيا جومشار عندخريد ك يه وجى استبراه لازم بوالبذا بعد قبعندكرف كوطلاق شرط كيا حمیااور بوع الاصل می العماے کے اگر شوہر دار بائدی خریدی حالانکہ شوہرنے اُس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے بحرقیل قیمند مشتری کے شوبرنے اسکوطلاق دے دی تو مشتری پر لازم ہے کدا یک جین سے اسکا استبراء کرادے اور جیل الاصل بی اکھاہے کہ مشتری پر استبراء واجب نبیں ہے ہی روایت حیل میں وقت خرید کا عمبار کیا کہ اس وقت بائدی ندکورمشغول بی غیرتمی اور روایت ہو کا میں قبعنہ کا وقت انتبار کیا کہ اس دفت وہ حق غیرے فارغ تھی اور بھی تھے ہے۔ ہی اگر بائع نے تاہے ہے پہلے اس کا نکاح کرویے ہے اٹکار کیا تو کیا حیلہ ہے قرمایا کداس کا حیاریہ ہے کہ مشتری اس کوٹر یدکر کے ٹمن دے دے اور با ندی پر قیندند کر نے لیکن کی معتد تقد (۱) کے ساتھ جس کے نکاح می عورت آزاد نہ ہوای کا تکاح کردے چر تکاح کردیے کے بعد اس پر بعد کرے پھر بعد بعد مشتری کے شوبر

ع اورمردوں سے مراد بائع وشتری ہے اور ووئی سے بیفرض کے اول نے جماع کیاتو شاید حاملہ واا (۱) نینی جس برا عماد ہوکے وہ باندی فرکورہ سے وظی نے کرے گااور بعد تبند مشتری کے طفاق وے گا امند

# جود فويه فعنل ٢٠٠٠

## ہبہ کے بیان میں

### رسرر فویل فصل

### معاملہ کے بیان میں

- زید نے عمرو سے مثلاً آ محد سودرم طلب کے اور عمرو نے انکار کیا لیکن اس طور سے دینا منظور کیا کداس کودوسودرم تفع ماصل ہولی عمرونے جایا کہ زید کے ہاتھ کوئی چیز بوض برارورم کے ایک سال کے وعد و پر فروخت کرے چراس سے بھی چیز بعوض آشھ سو ورم کے خرید کرکے فی الحال اس کاخمن اوا کرو ہے لیس زید کو ج تھ صوورم حاصل ہوجائیں کے اور عمر و کے ذید پر بزارورم قرضد جی کے الى دونوں كامقصود ماصل موجائے كاتو مم كتے بيل كديد جائز نبيل ہے اس واسطے كدالى صورت ميں عمرونے جو باز يد كے باتھ قرودت کردی تھی ای چزکو جواہے مال پر ہاتی ہے زید سے تل زید کے اس کے دام ادا کرنے کے بعوض کم داموں کے قرید سے والا ہواجاتا ہےاور بدجائز نیس ہے جیما کہ کماب المبوع می خوب معلوم ہو چکا ہے۔ پھراگر دونوں نے اس کا حیلہ طلب کیا توال یہ ہے کہ زیداس چیز میں خفیف تقصال کروے بھر عمرو کے ہاتھ اس کو بعوض آٹھ سوورم کے فروخت کروے ہیں جمن کی کی بمقابلہ اس نقصان جزو کے ہوگی جومشتری کے پاس سے جاتار ہاہے ہیں تا جائز ہوجائے گی اگر چدبیرجز وظیل ہو کیونکہ جزوظیل کے مقابلہ میں شن كثير مونا جائز موسكتا بياى المام خصاف في إس حيله كوميان فرمانا باوربيام خصاف كالمرف عن أيك طرح كي آساني كردى ے کدانہوں عمنے جزومیل کے مقابلہ میں بہت سائمن قرار دیا ہے اور ایہ اس وجدے کیا کہ جو چز فروخت کی ہے اس کائمن وصول یانے ے پہلے اس کو کم داموں پرخرید نے میں علی م کا اختلاف ہے کہ بیا جا تزہے یا نہیں جا تزہے پھر جب ادنی سی علت یائی کی کہ شتری کے نزد یک اس کاکوئی جزوجاتار با ہے تو ای بر عظم کی بنیاوتراروی ادرای پر تکید کیااوردومراحیلہ یہ ہے کہ شتری اس متاع میں سے تعود اسا جزور کے لے اور باقی کوخرید کردہ (۱) داموں پر فروخت کردے اور بے جائزے اور نقصان حمن بمقابلہ اس جزو کے قرار دیا جائے گا جو قال اصل مى مركور ب كدخيارش واستحم ميكن كابرسياق جابتا بكدخيار دوايت كانفظ موور ندخيارش والى صورت مى حياريم شهوكاعلى الاختلاف الذى مرنى أميع اورنيز لمنوف بروابيكار بالمنسر ع قال المرجم جزوكانوت بوناس واسطها عمياركيا كداومهاف كم مقابلي بمن فمن بدون اس كرهم میں یا جانے کے بیس ہوتا ہے اور مع بدااس میں اختلاف ہے کہ بعض کے نزویک اوصاف کے مقابلہ میں پہھٹیس ہوتا ہے اہذا وصف جھوڑ کر جزولینا ضروری (١) ليني آخه موجوند كور بويغا

فتاوي عالمگيري ..... جلد ١٠٠٠ کي تاب العيل

مشتری کے پاس رہ کیا ہے اورا گرمی ایسی چیز ہوجس کا عیب وار کر دینا ممکن نہ ہو یا اس میں سے کوئی جز ورکھ چھوڑ ناممکن نہ ہو مثلاً بھے

ایک موتی ہے یا ایک غلام ہے یا ایک کھوڑ ا ہے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ با لغ اس چیز کے ساتھ کوئی کم قدر چیز ملا کر فروخت کر دے پھر

مشتری ہے کہ قدر چیز رکھ کے اور متاع نہ کور کو بائع کے ہاتھ کم واموں فروخت کر دے اور نقصان جن بمقابلہ اس کم قدر چیز کے ہوگا پس

تی نہ کور جائز ہوگی او حیلہ دیگر ہیہ ہے کہ مشتری تمام اس چیز کو جواس نے فریدی ہے بائع کے فرز ندکو ہر کر دے یا کسی معتمد علیہ کو ہر برکہ دے اور موجوب لداس کو بائع کے ہاتھ تعد کرنے کے بعد فروخت کر دے اور جس جس کو مشتری نے فریدی تھی اس ہے کم پر فروخت کر دے اور جس جس کی مشتری نے ہوئی ہی اس ہے کم پر فروخت کر سے ایس بھی بھی ہوئی پس اس جس نیجی ہوئی چیز کا کم واموں کرے پس بھی جائز (۱) ہو جائے گی اس واسطے کہ عقد کشندہ محتمد اور جس جس محتمد علیہ موٹی پس اس جس نیجی ہوئی چیز کا کم واموں پر فرید نے کا پہنے وقل بی نہ ہوگا ہے جو طب ہے۔

مولهويه ففتل

### مدا کنات کے بیان میں

زید کاعمروبر کچھ مال آتا ہے محراس کے کواونیس میں اس عمرونے اس کے اس قدر مال اپنے اوپر ہونے کا اقرار کرنے ہے ا نکار کیالیکن بیکها کداگر میعادمهلت مثلاً سال دوسال کی دے دیتوا قرار کرتا ہوں یا مجھ ہے کسی قدر <sup>(۱)</sup> حصہ مال لے لینے یرملم کر فے اور زیدنے جا ہا کدایسا حیلہ کرے جس سے وواس مال کامقر ہوجائے اور مہلت دینا اور سلح کرنا جائز ند ہوجائے تو جانا جا ہے کہ اگر قرض دار نے قرض خواہ ہے کہا کہ بی تیرے مال کا اقرار نہ کرد ں گا یہاں تک کہتو مجھے میعاد وے دے یا تیرے واسطے اقرار نہ كرون كايبان تك كرتو جمع حصلح كرلے ياتيرے واسطے اقرار نه كرون كايبان تك كرجس قد رتو دعوىٰ كرتا ہے اس سے مجمع ساقط كر دے ہی آیا ایسااقر اراسکی طرف سے اقرار مال ہے انہیں ہے سوبعض علاء کے نزویک اقرار مال ہے ہیں بتابریں قرم خواہ کوئسی حیلہ کی احتیاج نہیں ہےاورامام محدّ نے اس مسئلہ کو کتاب الاقرار میں ذکر کر کے فرمایا کہ بیا قرار نہ ہوگا بھرا گر قرض خواو نے ایسا حیلہ جایا كهجس عدد وبالا تفاق مقر موجائ اورقرض خواه كامهلت دينا اورسلح كرناتيج شهون بائواس كاحياريه كرقرض خواه مثلازيد سمى اين معتدعليه مثلاً غالد كواسط اس مال كا اقرار كرد ادراين ادبراس امرك كواه كرد اكراس قرضه ميرانام عاريق ہدرامل ہال اس فالدكاہ جراس فالدكواس مال كے وصول كرنے كاوكيل كردے جس طرح ہم نے سابق على بيان كيا ب جر خالد ندکور قامنی کے پاس حاضر مواور زید کوبھی ساتھ لے جائے اور کیے کہ عمر دیر میرا مال اس زید کے نام سے اس قدر ہے پھر جب زید نے قاضی کے حضور میں اس کا اقرار کرلیا تو غالد بعد اس کے قاضی سے کیے کداس زید کواس مال کے وصول کرنے سے منع کردے اوراس امرے بھی ممانعت فرماوے کہ بیاس مال میں کوئی تصرف جدید شدکرنے پائے یا اس کواس معاملہ میں مجور قرمائے اور ب ورخواست اس واسطے کرنی بڑی کہ زیدی اس کے وصول کرنے کا اختیار رکھتا ہے چنانچاس کے بعد انشاء اللہ تعالی بیان ہوگا ہی اس ے مجور ع منوع کرانے کی ضرورت ہوئی ہے کہ قاضی اس کو مجور کردے ہی جب اس نے قاضی سے اس امر کی درخواست کی تو قاضی اس کومجور کردے گا اور اس کے وصول کرنے سے منع کردے گا اور ہرتئم کے تصرف سے منع کرے دے گا پھر زید نذکوراس کے بعد عمرو قرض دار کے یاس آئے اور اس سے سلے کر لے یااس کومہلت دے دیے تی کدوواس قرضہ کامقرر ہوجائے اور کواولوگ من لیس پھر

ا بدائات جمع مائد باجی ادهاروترض کامعاملہ کر ۱۲۱ ہے مجود مینی تقرف مے منوع کیا ہوا ۱۲ (۱) اور چوش دھول کرے وہ ہدکرنے والے کو ہدکرد سے ۱۱ امنہ (۲) مثلاً بڑارورم میں سے سات سودرم لے کرسلے کر نے ۱۲

جب اس کے تر ضرکا اقر ارکر لے پھر خالد فد کور قاضی کے حضور ہیں حاضر ہوکر اس ماجرے کے جو پہلے گذراہے گواہ قائم کرے اور نید کے ساتھ اس کا صلح کرنا حدیث مہلت وینا سب باطل کرا کے اس مال کوئی الحال اس سے لے اور میسکلی ہوط بھی نہیں پایا جاتا ہے۔
بلکہ امام خصاف کے جانب سے متعقاد ہوا ہے اور ہمارے بعض مشارک نے فرمانے کہ اس حیلہ بھی ایک طرح کا احمر اض ہے اور وہ فی ہے کہ قاضی کو چاہنے تعاکہ ذید کو بجور فر فر اور اسے کہ قاضی کو چاہنے تعاکہ ذید کو بجور شرح اس کے بری کرنے ہے ہوئی ہوئے جس مطلوب کے جل اوالی ہے اس واسطے کہ ذید کو بھر میں مطلوب کے جل اوالی ہے ہیں اس جرکے جائز ہوئے بھی مطلوب کے جل کا ابطال ہے اور قاضی ایسے موقع پر مجور میں کرتا ہے اور شاید خصاف نے اس تھم کو اس مسئلہ ہے لیا ہے جس کو امام تھے نے کا بھال ہے اور قاضی ایسے جس کو امام تھے نے کا بھال ہے اور قاضی اسے بیان ویں ترض فی اور جب قاضی نے اس کو بھور کو اور جب قاضی نے اس کو بھور کی اور قاضی نے بھور اس کو بھور کو اور جب قاضی نے اس کو بھور کی اور جو جائے گا اور قاضی کے بھور کو جائے گا اور جب قاضی نے اس کو بھور کی کرتے ہے بری ہوتا جائے اس اس کو بھور کی اس کو بھور کو اور جب قاضی نے اس کو بھور کی اور جب تا تھی ہوگا ور جب قاضی نے اس کو بھور کی کرتے ہے بری ہوتا جائے گا اور تا ہی کور کرنے نے بری ہوتا ہے اس کو بھور کی کرتے ہے بری ہوتا جائے گا اس کو بھور کی اس کو بھور کی کرتے ہے بری ہوتا جائے گا اس کو بھور کرنے نے بھی اس کے بدیون کے بی کا ابطال بی اور باو جو واس کے اس کو جائز رکھا ہے۔

كآب الجرم الى وليس بهت إلى جاتى بي لهل اس مقام ربهي ابيابي بونا جائي بي محر خصاف في اس ك بعد فر مايا كدانام ابوطنيفة في فرمايا كدجس كے نام سے ميد مال ہے اس كے اقرار كرنے كے بعد بھی اس كوا عتيار ہے كہ مال غدكورومول كر ساور اس کا مہلت دینا اور بری کرنا اور بہر کرنا اور برطرح کا تعرف جو پھی کرے سب جائز ہے اور اس قول میں امام ابو صنیف کی خصوصیت اس وجدے کی ہے کہ امام اعظم مجور کرنے کو جائز نہیں (۱) جائے ہیں اس جب اُن کے نز دیک مجور کرتا سے شہواتو مجور کرنے کے بعد بھی دیبائی حال رے کا جیبا مجور کرنے سے پہلے تعااور قبل مجور کئے جانے کے اس کے تصرفات اس قرضہ اقراری کی ہابت جائز تھے اور كماب الا قراريس معلوم مو چكائے كما كركس نے اقرار كيا جوقر ضداس كالوكوں يرہے وہ فلال مخص كامال ہے تواس كا اقرار سمج موكا اور وصول کرنے کا استحقاق ای مقرکو ہوگا کیونکہ اس قرضہ کا معاملہ ای مقرنے کیا ہے اور مقد معاملہ قرار دینے والے لین ماقد کوامام اعظم والمام محر كن ويك بداختيار موتاب كدوه مهلت والدريري كردساور بدمستله معروف بدرزيد كاعمرور مال آتاب مجرعمرو نے جا باکہ یہ مال جوزید کا اس پر آتا ہے بیچویل مجمور بکر کا ہوجائے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ عمرواس محف بکرے کہے کہ تو اپناغلام یا کوئی متاع زید کے ہاتھ بعوض اس کے اس برار درم قرضہ کے جوزید کا جھے پر آتا ہے فروخت کردے ہی جب برانا غلام زید کے ہاتھ بعوض اس قرضد کے جوعرو پرآتانے فروخت کروے گاورزیداس تع کو برے تبول کر لے گاتو قرضہ تویل ہوجائے گا یعنی برقرضہ ندكور وزيد تحويل موكر بكرك واسط اس عمروير موجائ كاكيونك بيع كاتعلق اى قرضه عدن موكاس واسط كدورا بم ودينار مقديس متعين تبيل ہوتے ہيں خوا ويطريق موں يابطريق عين موں بلكتعلق عقدا يسےدوم ودينارے موتاب جوذمه يرثابت موتے ہيں يس ابيا ہو كيا كركويا أسنے برسے يوں كما كما بنا غلام زيد كے باتھ بعوض حل اس قرضد كے جوزيد كا جھ يرة تاہے قروشت كروے كر اس كالمن اس قرضه كے ساتھ جواس كا جھ برآتا ہے قصاص كرد اور بيائز ہے ہى الى حالت مى بيال تحويل موكر بكر كدواسط ہوجائے گا اوراس سئلہ کوجامع صغیر میں ذکر کیا ہے اور اس کے دوحیلہ ذکر فرمائے ہیں ہیں ایک تو میں ہے جوہم نے بیان کیا اور دوسراب

ا مین خصاف نے نکالا ہےاوروجدائتر اض کا خلاصہ بیہے کہ مجود کرنے میں دوسرے کا حق باطل ہوتا ہےاوروہ بھی مستحق ہے کسدت وسہلت پائے اور میں خواہ ہوجائے استد (۱) یعنی آزاد بالغ کو مجود کرنے کواامنہ

ے كد قرض دار عرو خدكورا ك تحف بكركو تكم كرے كدزيد ساس قرضد كيوض جواس كا جھ يرا تا ہے اپنے اس غلام برصلى كر لے يس جباس في ايما كياتوجو مال عمرور بوه واس بكرك واسطي وجائ كاليكن فرق بدب كداس حياض كي صورت من غلام ك قيمت والمن لين كاستحق موكا اوراس كى وجديد بيا كملح كاوقوع اس غلام يرجواب بدل صلح يرتبيس مواب كيونكد من جب مضاف بعين موتى تو اُس كاتعلق بعين موتا ہے نه بمثل جودين موكر بذمه واجب مواس واسطے اگردين پرملح كى چردوتوں نے ايك دوسرے كي تقديق کی کہاس پر قرضہ نہ تھا تو صلح باطل ہو جاتی ہے اور جب صلح غلام پر واقع ہوئی تو ادائی قرضہ بعین غلام ہوئی ہی قرض داراس ادا كرنے والے سے اس كے غلام كا قرض لينے والا ہو كيا اور غلام كا قرضه لينا اس غلام كى قيمت كووا جب كرتا ہے اور حيله زيج كى صورت عمی عقد کے متعلق بدین دین ہیں ہوا بلکہ اس کے مثل ہے متعلق ہوا جواس کے ذمہ دین دا جب ہواای واسطے اگر طالب نے مطلوب ے اپ قرضہ مندعویہ کے عوض کوئی چیز خریدی مجردونوں نے با تفاق اقر ارکیا کداس مطلوب بر مجمد قرضہ نہ تا تو بھے باطل نہ ہوگی لی برگاہ حالت میضبری او مامور اینے غلام کے تمن سے اس قرض وارتھم وہندہ کا قرضہ اوا کرنے والا ہو کمیا کو یا اس نے غلام کو درموں کے وض فروخت کر کے بھراس کے تمن کو قرضہ ذکورہ کا جومشتری کا قرض دارتھم دہندہ پر تھا قصاص کر دیا ہی جب الی حالت ہوتو مامور ندکورا بے عظم د مندہ سے اپنے غلام کائمن واپس اے گا اور ووشل قرضہ کے ہے پس ایسا ہی بہاں بھی ہے اور اگر قرض دار نے ایسان جا یا ملک طالب نے ایسا جا ہاتو اس کا حیلہ یہ ہے کہ قرض خواہ مالک غلام یا متاع سے اس کا غلام یا متاع بعوض ہزار درم کے مطلقا خریدے اور بینہ کیے کہ بعوص ان ہزار درم کے جواس کے فلال قرض دار پر ہیں اس واسطے کہ اگر ایسا کیے گا تو لازم آئے گا کہ اُس نے قرضہ کا مالک ایسے تعص کو کیا جس پر قرضہ بیل ہے یعنی سوائے قرض وار کے دوسرے کو قرضہ کا مالک کرویا اور یہ جائز نہیں ہے ہی وہ مطلقاً ہزار درم کے عوص خریدے محر بائع کواس تمن کی اُٹر ائی اینے قرض دار پر کرائے ہی یہ قر ضہاس بالع كابوجائكا\_

اليي مدت كي مهلت كا قر اركرنا جولوگول عرف ورواج كے خلاف ہے تو كياصورت ہوگى؟

اس طور سے اقرار کر کے کے اقرار نام تحریر کرویا تو چراس مقر کے واسطے اس مقرلہ پراوراس قرض دار پر اس مال کی ہاہت کوئی راہ نہ ہو گ \_زیدکاعمرویر مال آتا ہے ہی عمرونے زید سے درخواست کی کے فلاں وقت معلوم تک جھے اس کے اداکر نے کی مہلت وے یاس کی قسامقرر کردے اور زیدنے اس کومنٹور کیا مگر عمرو کوخوف ہوا کہ ایسان ہو کہ ذیداس امریس بیحیلہ نکالے کہ اس مال کاکسی مخص غیر کے واسطے پہلے اقرار کردے مجر جھے مہلت دے یا قسط مقرر کردے ہی بتابر قول امام ابو یوسٹ کے اس کامہلت دینایا قسط مقرر کرنا تھے نہو الی اس نے ایسا حیلہ طلب کیا جس سے اس کا مہلت و ینا یا قسط مقرر کرنا بالا تفاق سب کے زور کی سیح ہوجائے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ طالب لین زید ے اقرار کراوے کہ یہ بال جب عمرو پرواجب ہوا ہے تب سے ای طور سے واجب ہوا ہے کہ اس کی میعادادائی فلان مدت تک ہادر اگراس کی قط بندی جا ہتا ہے تو اس سے اقرار کرادے کرید مال جب سے داجب بواہے تب سے ای طور سے واجب بواہے کاس کی میعادادائی تاوقت قلال بطورق بندی ہے اور قسطوں کی تعدادو وقت ادائی وغیرہ سب معمل بیان کردے اوراس طرح تحرير كرانے كى وجريب كر علاء نے باہم اختلاف كيا ہے كہ جو فض كا كے واسطے كيل مود و كا تمام موجانے كے بعد مہلت دينايا قط بندى كرف كا مخارب يانيس بيكن سب في اس امريرا تفاق كياب كداس كويدا فتيارب كدي كرت وقت اوهار معاوى فن يا من قسط بندی کے ساتھ اداکرنے کی شرط برفرو دست کرے۔ اس سے اس کاس سے اُس کور سے اقرار کراد سے چنا نیدا مام ابو ہوست نے فرمایا ہے کہ قرضہ مطلقا تابت ہونے کے بعد مہلت دینا وقسام قرر کرنا جائز نہیں ہے اور اہام ابو پوسٹ نے بیدجائز رکھا ہے کہ دوسرے ے باقرارکرے کہ بیان میعادی یا قبط بندی پراداکر نے کے ساتھ بی واجب ہوا ہوا ہے اور یظیراس مئلدذیل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا كا كرقر مندك دوقرض خواه شريك مول بس ايك قرض خواه في ايخ حمد ك واسط مهلت دين جاي اور درسر في انكاركيا توالي مہلت دینا بالکل جائز (۱) ندہوگا در اگر دونوں میں سے ایک نے کہا کہ بدقر ضرجس وقت داجب ہوا ہے جمی سے معیادی واجب (۲) ہوا ہے اور دوسرے نے اس سے انکار کیا تو مقر کے حصد کے تن على مہلت تابت ہوجائے کی ای طرح حد القذف کی صورت على اگر حد قذف كى تهمت لكانے والے يرواجب موئى محرجس كتهمت لكائى ہے اس نے جام كدأس كومعاف كرد ساقو معاف كرنا مجمع كارآ مدند ہوگا اور اگر تہت زدہ نے اُس طرح اقر ارکیا کہ س این دعویٰ ہی مطل تھا تو صدما قط ہوجائے گی ہی اس سے فا ہر ہوا کہ اگر کی مخص نے کسی چز کے سب کا اقرار کیا تواس کا جوت ای طور سے ہوگا جس طرح اس نے اقرار کیا ہے اور اگر کسی مخص نے اسے اقرار سے کس سب کے بدل ڈالنے کا جو ثابت ہو چکا ہے قصد کیا تو اس کا اقرار کا رآ مدند ہوگا ہی ایسانی ہادے اس مسئلہ ی ہے۔

مشمی الائر طوائی نے فر مایا کہ بیسب اس صورت علی ہے کہ جب اس نے ایک مدت کا اقر ارکیا جولوگوں علی متعارف ہا وراگرائی نے ایک مدت کی مہلت کا اقر ارکیا جولوگوں کے عرف وروائ کے خلاف ہے تو امام ابو بوسف وامام عمر کے زو کی اس کا بیا قر ارسی نہ ہوگا اور بیسئلہ کما ب الوکلة علی فہ کور معروف ہے کہ وکیل تھے نے اگر چھے کو میعادی او حارفر وخت کیا تو امام ابو صنیفہ کے زو کیک تھے ہوگی جیسی لوگوں علی رائج و معروف ہے کے زو کیک تھے ہوگی جیسی لوگوں علی رائج و معروف ہے اور نیز یہ بھی چاہئے کہ طالب اس مطلوب کے واسلے اس طرح صنائ کر لے کہ اس مطلوب کو جو کھی اس معاملہ علی ورک چیش آئے اس طالب کی جانب یا سب سے بطریق اقر ارو تلجیہ کو ہمیں وقت کیل کے یاکی تصرف کی وجہ سے جواس نے مال علی اس طرح اس طالب کی جانب یا سب سے بطریق اقر ارو تلجیہ کو ہمیں وقد کیل کے یاکی تصرف کی وجہ سے جواس نے مال علی اس طرح

ا تلجي الله ظاهر من عقد في إلى تا خفيه مواقعه موات كاب البي ع ديمو (١) يعن كي كردمه من وائز ند موكا ١٢ منه

<sup>(</sup>٢) يعنى فلاس وتت تك ١٢

کیا ہوجس سے اس مطلوب کی مہلت میعادی جس کا وہ متحق ہوا ہے باطل ہوتی ہوتو بدطالب اس کا ضامن ہے کہ اس مطلوب کواس ے خلاص کرائے گا جو پچھاس پر لازم آئے گا وہ اس مطلوب کوواہی دے گا پس اگر دونوں نے اس طرح حیلہ کرلیا پھر ایک مختص ٹالٹ آیاجس کے واسطے اس طالب نے اس مطلوب کومہلت ویہ سے پہلے اس مال کا اقرار کیا ہے ہی اس نے مطلوب سے مال کا مواخده كيا اورمهلت ديية من أس كى تكذيب كى توامام ابويوست يصموافق مهلت ثابت ندموكى كيكن مطلوب كوميا سخقاق حاصل مو کا کروہ طالب ہے اس چیز کے واسطے جس کا وہ ضامن ہوا ہے رجوع کرے اس واسطے کہ اُس نے منانت کر لی تھی کہ جو پچھاس کو درك لاحق ہوگا اس كامس ضامن ہوں ہى أس كوبيدرك لاحق ہوا ہى مطلوب اس سے رجوع كرے كا چريا تو طالب أس كو تيمزائے گایا جو پھھاس کے واسطے صانت کی ہے اس قدر مال اس کو و ہے د ہے گا کدو ومطلوب برتامیعاد ندکور قسطبا مے مقرر وقر ضدر ہے گا زید کاعمرویر مال آتا ہے چرعمرومر کیا اوراس کے وارث نے زید ہے درخواست کی کہتواس مال کے واسطے فلاں وقت تک مہلت دے و من قربایا که بیمبلت ناجائز ہاور شمس الائمد طوائی نے فربایا که بیمئلدا مام خصاف کی جانب سے مستفاد ہے اوراس کا ذکر مبسوط عن نبیں ہے لیکن مسبوط عیں اس قدر ندکور ہے کہ اگر قرض دار مرکمیا تو اس کے مرتے بی میعاد جاتی رہے گی اور قرضہ فی الحال واجب الا دا ہوجائے گا اور اس بین حضرت زید بن تا بت انصاری رمنی اللہ عنہ کی حدیث تعلّی قرمائی ہے اور اس صورت کواس مقام پر ذکر نہیں فرمایا ہاور خصاف نے فرمایا کدوارث کے تن میں قرضد کی میعاد جومقر رقمی ثابت ندہوگی اس واسلے کوقرضداس برندتھا ہی اس کے حق على ميعاد بھي ثابت نہ ہوگي چراس كے بعد اگر ميعاد ثابت ہوتو تو ميت كے داسطے ثابت ہوكى يا مال تر ضد كے تن على ثابت ہوكى لیکن میت کے تق میں ٹابت نہیں ہو عتی ہے کہ اس کی موت ہے قرضداس کے ذمہ سے ساقط ہو گیا ہیں اس کی موت کے بعداس کے حق میں ابتدا ، کیونکر میعاد فابت ہو گی اور مال کے حق میں مہلت فابت ہونا جائز نیس ہے اس واسلے کہ وہ عین ہے اور اعمان میعادوں کو تبول نہیں کرتے ہیں ای واسطے ہم نے کہاہے کہ مہلت میعادی تا بت تہ ہوگی۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد الله کار کار ۱۳۳۱ کی عالم المهال

نی الحال واجب الا واہو گیا ہی اس کوا ختیار ہوا کداس کا مال فروضت کراد ہواں کہیں یا نے وصول کر لے ہی اس سے اس طرح کا اقرار کرالیا تا کہ وہ وارث سے رجوع (۱) نہ کر سکے اور نیز کتاب میں فر مایا کہ یوں اقرار نہ کر ہے کہ یہ میت قرض وار مفلس مر گیا اور وارث نے اس کے بعد اس کی طرف سے منانت وارث نے اس کے بعد اس کی طرف سے منانت کی تھی کو تکہ امام اعظم رحمت اللہ تعانی کا غرب یہ ہے کہ مفلس کی طرف سے قرضہ کی کفالت کرتا ہے جہیں اس قول سے احتراز اور میں کہ مورث سے وارشے کے واسطے اس طور سے اقرار کر سے جس اطرح ہم نے بیان کیا ہے یہ و فیرہ میں اکھا ہے۔

مترقويق ففتل 🏠

### اجارات کے بیان میں

المام محد في اجارات اصل من قر مايا كرزيد في عرو الك حمام جاره برليا اور ما لك حمام عمروف زيد ك دمر حمام كى مرمت كى شرط نكائى تواجار وقامد موكاس واسط كمقدارمرمت داخل اجرت موكى حالاتك و وجيول بي يس اكراس كواسط حله جابا تواس کا حیارید ہے کدد کمنا جاہے کہ مرمت میں کس قدرخرج موگا ایس اس کا انداز وکر کے بیمقداراسکی اجرت میں بر حاسف مجرعمرو أس وظم دے كما جرت على سے اس قدر مال اس كى مرمت على خرج كرے چنا نچاكر كرايكى مقداردى درم بواور مرمت كواسط خرچه کی مقدار ضروری بھی مثلا دس درم موقو ما لک حمام اس کوئیس درم کے وض اجارہ پردے بھرائس کو تھم کرے کیاس میں سے دس درم اس کی مرمت میں فرج کر ہے ہیں متاجراس کی طرف ہے اس کے جمام کی مرمت اس کے مال سے کرنے کاوکیل ہوجائے گا اور ب معلوم بيس جائز موكا وربعض مشامخ نے فر مايا كريد حيله بنار قول صاحبين كفيك باور بنار قول امام اعظم كے تعكي نيس ب اس واسطے کداجرت قرضہ ہے حالاتک اس کوایک مجبول چر میں صرف کرنے کا تھم کیا ہے اور یہ مانع جواز ہے اس واسطے کہ مرمت و أجرت امام اعظم بى كے قول ير مانع جواز وكالت ہے جيسے كداكر بدون ہے قرض خواہ نے كہا كہ جوميرا تحد يرب اس كوفلال جيز كى بي سلم میں دے دے یا کہا کہ میرے واسطے فلال چیز بعوض اس کے جومیر انجھ پر ہے خرید دے اور بعض مشائع نے فرمایا کدامیانہیں ہے بلك بيديله بالاتفاق سب كول يموانق تمك بيكن بابم اس امريس اختلاف كيا كدوجه جواز كوكر بي بعض في كها كدوكيل كرنے كے وقت اجرت واجب ندھى تاكدىيدلازم آئے كدائ نے مجبول جز عمى قرضد كے صرف كرنے كا تكم ديا ہے جوكہ جواز وكالت ے مانع ہے آیا تو نہیں و يكما ہے كداكراس كولل اجارہ كے اس امركا وكل كرے تو وكالت جائز ہے ہى اى وجہ ہے جائز ہے جوہم نے بیان کر دی ہے بخلاف مسلم کے کدائ مورت میں وقت وکالت کے قرضہ واجب تھا ہی جب اس نے اب امر کے واسطے وکیل کیا اورسلم الیہ کو عین ند کیا تو اس کواس امر کا وکیل کیا کہ جو قرضداس پرواجب ہاس کو مجبول کی جانب مرف کرے اور بد جائز نہیں ہے جیسے اگر یوں کیا کہ جومیرا تھ پر ہے اس کو کسی کودے دے توبیجا ترقیل ہے اور اس مسئلہ ذکور و بالا ہم اس کے برخلاف ہے تی کہ اگر ونت وکیل کرنے کے اجرت واجب ہوتی تو ہنا برتول الم اعظم کے جائز ند ہوتی تادفتیکہ و واینوں وفروشد و آلات کو معین ندکرتا جیے کرمئلم می ہاوربعضوں نے کہا کہ امام اعظم قرضه فرج کرنے کا ویل کرناجمی نہیں جائز کہتے ہیں کہ جب وہ چیز جس کی طرف میرف کیا جائے بعن محل مرف جہول ہواور اگر معلوم ہوتو ناجائز نہیں فرماتے ہیں آیا تو نہیں و مکتا ہے کداگر کسی نے دوسرے سے ایک محور ایا غلام کرایہ برلیا اورموجر نے متاجر کووکل کیا کہ اس اجرت میں سے اس قدر اس جانور یا غلام کے داندو خوراک می صرف کرے تو جا تر ہے اس واسلے کول صرف بین کھوڑ ایا غلام معلوم ہے اور اس صورت میں بھی کل صرف بینی مرمت

حمام معلوم ہے بخلاف مسئلہ کم کے کہاس می کل صرف یعن مسلم اليہ مجبول ہے تی کداگرو ومعلوم مومثلا يوں كم كہ جومرا تھو برآتا ہاں کوفلاں مخص کوفلاں مخص کی بی سلم میں دے دے یعنی مسلم الیہ کومعین کر دے تو امام اعظم کے زویک بھی جائز ہے۔ پھراگر متاجر نے کہا کہ میں نے اسے مال سے اس حام کی مرمت کی ہے تو بدون جست کے اس کا قول قبول ندہو گا ای طرح اگر ما لک جمام نے اس امر پر کواوکر دیے کہ متا جراس کی مرمت میں خرج کرنے میں جو پھے دعویٰ کرے اس کی تقدیق ہوگی تو بھی متاجر کا قول بدون جمت کے قبول نہ ہوگا یعنی اگر اجارہ دینے کے وقت اور مستاج کے ذمہ جمام کی مرمت کی شرط کرنے کے وقت مالک جمام نے اس امرے گواہ کردیے کہ اس کے بعد متاجر یہ جو پھے دعویٰ کرے گا کہ بی نے اس کی مرمت میں اس قدر فرچ کیا ہے تو اس کے قول کی تقدیق کی جائے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ متاجر ندکوراس مرمت کے خرچہ کے دعویٰ میں امر کا مدی ہے کہ جو اجرت أس پر واجب ہو گئ تھی وواس نے ادا کردی ہے اور مالک عام اس محرب اس ای کا قول تول ہو گالین اگر متاجرانے وی پرجس

طرح دوی کرتا ہے گواہ قائم کر ہے تو اس کا دوی ٹابت ہوگا جیسے کہ اگر اس نے حقیقید اوا کرنے کا دمویٰ کیا تو بھی تھم ہے۔

بمراكر متاجر فيها كاياحيد كري كرجس عدون جت كاس كمرمت يس مرف كرف كاقول قبول بوتويديد ے کہ بغدر مرمت کے متاجر مذکوراس موجر کو پینتی دے دے بھر مالک جمام اس کو دمسول کر کے متاجر کو دے دے اور اُس کو تھم کرے كداس كومرمت جمام من خرج كرب يس اس كخرج كرف من مناجر الين كا قول تبول بوكا بحد كوابون كي ضرورت نه بوكي اس واسطے کہ پینتی اداکر نے سے جو پچھاوا کیا ہے وہ مالک حمام کی ملک ہوجائے گی چرجب وصول کر کے اس کودے وے گاتواس کے بعدمتاج ندكوراس مي اس كاامين موكااورامانت كوامانت كي جكهمرف كردية عن امن كاقول قبول موتاب اورحيله ديكر بدين غرض كستاج كي المساقط مول يد بك بقدر مرمت كفر جدككى درمياني عادل كي ياس د مح حق كه جم قدرخ في بواس کی مقدار کی بابت ای عادل کا قول قبول ہوگا اس واسطے کہ عادل مذکور امین ہوگا۔ اگر ایک مخص نے دوسرے میدان دار بعوض اجرت معلومه كدت معلومه تك كرابيليا اوراس كوما لك وارفيحم ديا كداس مي الى عمارت بنواد سادراس كاخر جداس كرابيه ے محسوب کر لے توبیہ جائز ہے آیا تونیس ویکتا ہے کہ اہام محدر حمتہ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ اگر ایک مخص نے دوسرے سے ایک جمام كرايه برليااور ما لك حمام في اس كوظم ديا كداس حمام كى فكست وريخت كى مرمت كراء اوراس كراميد على سے محسوب كرے تو جائزے ہی جب امر جائز بھیراوراس نے عمارت عل فرج کیا تو کرایدیں سے بیقدرفرچہ کے محسوب کرے گااس واسطے کداس نے بالك دارك فكم علات بوائي إاوركرايداس متاجرك ذمةر مدبين دونون كي مقدارا كريراير مو يحدى بيش نه بوتو قعاص المسرائيس كاوراكرى ويبثى موكى توبقدراس كايك دوسرے سے واليس كا اور بيامارت اس داركے مالك كى موكى اوراكر ما لك عمام نے بيذكر تركيا كم عمادت كافر چاس كرايين عصوب كرنے بلك فقط يتكم كيا كماس عن الي الى عمادت بنوادے اوراس ہے زیاد و پکھیزند کہا کہ جو پکھتو اس میں صرف کرے وہ کرایہ ہی مجسوب کر لے پس اُس نے ممارت بنوائی تو بیرممارت کس کی ہو کی سواس عمد مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے فرمایا کہ ممارت اس منس کی ہوگی جس کی زمین ہے اور اس کی دلیل اُس سے نکالی جوامام محد نے منان الاجازت میں ذکر کیا ہے کہ اگر ایک وقع نے دوسرے کو ایک جمام کرایہ پر دیا اور مت جرکو تھم دیا کہ اس کی محکست و ریخت کی اور ضروری چیز کی تغییر کرے اور اس فے ایسائ کیا تو بیٹارت ما لک جمام کی ہوگی اور بعض نے کہا کہ بیٹارت اس متاجر کی ہو کی اور اس کی دلیل اس سے نکالی جو کتاب العاربیة میں فرکور ہے کہ اگر ایک مخفس نے دوسرے سے ایک دار عاریت لیا اور اس میں عمارت بنائی حالانکہ مالک داری تھم سے بنائی ہےتو بیعارت اس معیری ہوگی۔ پس بنار قول ایسے عالم کے جو کہنا ہے کہ اس مورت میں قارت ذکورہ متاجر کی ہوگی منتاجر کو براختیار نہ ہوگا کہ جو پھھ اُس نے تقیر میں قریج کیا ہے وہ موجر سے واپس لے پس اگرمتا جركوخوف مواكداكراس في مارت بنائي اوران سالول كيمام مونے سے پہلے مدت اجاره كذركي تو شايداس كامرافعه يستانى ك صفوريس موجوا كي صورت من بنا برقول بعض مشائخ كرستاج كم واسط موجر في دوالي لين كاستحقاق جائز بيل جانا بي اس كا قرح رجاتار بكا ادراس كو ضرر يني كاليس أس في اس كواسط حيله طلب كيا تواس كاحيله بيب كه ما لك دار سي يوس كم كدوه جب اجازت عارت دیا ہے تواس کے ساتھ بیائی کے کہیں تیرے فرچھیر کا حساب اس کے کرایے کردوں گاہی جب اس فے ایسا كياتو برگاهان سالوں كے تمام بونے سے يہلے اجاره ثوث جائے گاتو اس كوا فتيار حاصل بوگا كرجو يجوأس في خرج كيا بوه وموجر سے والى كاور حيله ويكريب كراس خرجه كى مقداركود كيوكراس قدر تخبينه بهوتى باس كودار فدكوركة خرسال كرايي الاعاور اس کولما کراس کا آخرسال کا کرار قرار و سے چر مالک داراس امر کا اقرار کرے کہ متاجر نے جھے کواس دارے کراریش سے سال کا آخروکا كراياس قدر يتكى ديا باور على في اس كوستاج عدمول بايا بحى كداكراس دت كدر في يهل اجار وهدى مواتو متاجر خركوراس قدر مال جس كى بابت موجرف اقراركيا ب كه بن في بابت كرايد سال اخيره ك وصول كيا ب موجر عداليس في اوراكر اجاره فركورا في يورى دت تك رباتو اجاره كامقعود حاصل موجائ كااور يحرمتاج كواس موجر يعنى ما لك دار عاس كوايس ليني ك کوئی راہ نہوگی پید ذخیرہ ش ہےاورا گرمتا جرکو فوف ہوا کہ ٹایدموجراس ہے ہم لے کوقتم کھا کہ س فاس کواس قدراجر بت بابت سال اخیرہ کے پیشکی دی ہے وہ من مکا سے گاہی کوئی دوسر احیار جاہیے تو اس کا حیاریہ ہے کہ متنا جرید کوراس موج کے ہاتھ کوئی چیز کم قدر بعوض اس قدر مال کے فروخت کر کے موجر کوحوالہ کروے ہیں اگر اس مدت مقررہ کے گذرنے سے پہلے اجارہ فنخ مواتع متاج فد کوراس ےاس چیز کافٹن واپس لےسکتا ہاورو واس امر پرتم کھاسکتا ہے کہاس موجر پرمیرانس قدر مال واجب ہاورا کرا کے فض نے جایا کہ ائی زشن جس می محیق ہے کی کواجارہ پردے تو اس میں کوئی حیلہ بیں نکل سکتا ہے سوائے ایک صورت کے اوردہ بیہ کے کھیتی اس کے ہاتھ فروخت كركزين اسكوا جارويرد عدعاس واسط كرجواز عقدا جاره كى شرط يب كد بعدعقدا جاره كے متاجراس زين ساتفاخ ماصل كرسكے اور جب اس كے ہاتھ ميتى فروخت كى يجرز من اس كوا جارہ پردے دى تو وہ زمن تركورے انتفاع ماصل كرسكا ہے كداس مں اٹی کیتی کی تربیت کرے گااور اگر کیتی اس کے ہاتھ فروخت ند کی تو مستاجراس زمین سے انتفاع معمال نیس کرسکتا ہے کیونکدو وموجر کی بھیتی میں پینسی ہے اور نیز مستاجر کوسیر دنہیں کرسکتا ہے ہدون اس کے کدا بی بھیتی اس میں سے اکھاڑ لے اوراس میں اس کے حق میں کھلا مواضرر باس واسط مقد قاسد موكا اور على بذا اكرزين عن ورخت ياكونى عمارت مواور جام كدزيين كرامه برو ، وي وابين كد ورخت وعمارت يملياس كے ہاتوفروخت كردے بحرز من كواجار ويردے ميمسوط مي ہے۔

موجود بس اس نے اسی چیز اجارہ پر دی جس کو سر زمیں کرسکتا اور ایسااجارہ سے نیس ہوتا ہے ہیں اگر اس نے اس کے جواز کا حیلہ جا باتو حیاریہ ہے کہ جس کواجارہ پر دینا جا ہتا ہے اس مستاجر کے ہاتھ پہلے اپن محیتی فروخت کردے مجراس کے بعد بیز مین اجارہ پر دے دیتو اجارہ جائز ہوگائی واسطے کھیتی ڈکور پیجمت جر کے خرید نے کاس کی مک ہوجائے کی ہی متاجراس زمین سے انتفاع حاصل کر سکے گا البالمرح كداس كي يتى اس زين على تربيت يائ كى بس اس صورت عن ايسا بوكا كداس في اليي چيز اجاره يردى جس معاجرانفاع حاصل کرسکتا ہے اور اس دجہ ہے کہ جب محیتی ندکورمستاجر کی ملک ہوگئ تو زمین ہے موجر کا قبضہ تھی خلیلی سب دور ہوگیا ہی ایس چیز اجارہ یردی جس کو بخو بی سیرد کرسکتا ہے ہی اجارہ سے ہوگا اور ہماز یعض مشائخ نے فرمایا کداس حیلہ ہے اس زمین کا اجارہ جبی سے ہوگا کہ جب اس نے اپن محیق کو بہ بنے رغبت وجد لفرو دست کیا ہواور اگر بطور زئے ہزل وتلجیہ فرو دست کیا ہوتو اجارہ جائز ندہوگا کیونکہ جب بنتے ہزل ہوگئ تو زراعت مذکور مالک بائع سے خارج نہ ہوگی ہی بعد بیج کے بھی وہی حال رہے گا جو بچ سے پہلے تھا اور بچ رغبت وجد کی بہجان یہ ہے کہ زراعت ندکور بعض استے داموں کے فروخت کی جائے جواس کی قبت کے برابر یازیادہ میں یااس قدر کم بیں کہ جس قدرلوگ اپنے انداز من خمارہ أفخا ليتے بيں اور رج برل ہونے كى بيجان يہ بكرزراعت كدوم استے موں جو قيمت زراعت سے اس قدركم بيل كدلوگ اسينا تدازيس الساخسار فيس افعات بي اوربعض مشارك كنزويك أكراع فدكور بعوض اتن دامول كي موجواس كي قيمت ساس قدر کم بیں کہ جس قدرلوگ اپنے انداز میں خسارہ نہیں اُٹھاتے ہیں تو وہ بھی امام اعظم کے نزدیک بھے رغبت ہے ہیں اجارہ جائز ہوگا اور ما حین کے زویک تع برل ہے ہی اجارہ جائز نہ ہوگا اور بعضوں نے قرمایا کہ اگریے تع قیمت سے کم داموں کے وض ہوتو بھی با تفاق بھے جدور غبت ہے اس جواز اجارہ سے مانع نہ ہوگی اوراس کا بیان بیہ کدونول نے اس سے سعقدا جارہ کا سیح موتا ما ما ہے اور صحت اجارہ بدون اس كنيس بوسكتي ب كه يملي زراعت فروخت كى جائ اورييج رغبت وجدفروخت كى جائ بس بظاهر يمي ب كه الي غرض بورى كرنے كے داسطے دونوں نے بريج رغبت وجد ج كى ہے۔

ڈ کر کر دی (۱) ہے اور اجارہ جائز ہوجائے گا اس واسلے کہ اجارہ بعوش اجرت مطومہ واقع ہوا ہے پس سیح ہوگا مجرموج نے متاجر کو اجرت می سے اوائے خراج کی اجازت دی ہے ہی متاج مذکوراجرت واجد می سے ای طرح اوا کرنے کا موجر کی طرف ہے وکیل موجائے گا ہی بدو کالت بھی بچے ہوگی جس طرح علاء نے مرمت دار عی فرمایا ہے کہ اگر اپنا دار ایک محف کو ہاجرت معلوم اجارہ پردیا اورموجر في الكوهم ديا كداس سال ال كى قابل مرمت جيزى مرمت اى اجرت من يدكر يوية كيل وعقد اجاره مي ياى طرح ریجی تیج ہے لین بات میہ کے مید حیار ضعیف ہے اس واسطے کہ موجر دمتاج نے اگر خراج کے اوا کرنے میں اختااف کیااور مستاجر نے کہا کہ غل نے اس ز مین کا خراج و پیداوار بی سے ادا کر دیا ہے اور موجر نے اس کی محذیب کی یا دونوں نے مقدار ادا كرنے عن اختلاف كيا تو تول موجر كا قبول ہو كا اور مستاجرائيے وعوىٰ ادائے خراجهائے زعن مذكور عن تقديق خدكيا جائے كا اس واسطے کرمتا جرنہ کورممن ہے اس نیس ہے ہیں وواس دھوئی ہے بیرجا بتاہے کرمنانت اجرت سے بری الذمہ بواورموجراس سے مظر ہے کہ اس کے حق ش بحریانا فابت ہوا ہے ہی اس منکر کا تول قبول (۴) ہوگا ای طرح مرمت دار می بھی درمورت اختلاف کے موجر ى كا تول تبول موكا بيے كم م في ملك ميان كرديا بي بى توي ومضبوط حيله يا كدمت اجراس كوتمام اجرت ينظى اداكرد يا م ما لک زشن اس کودمول کر کے اس مستاجر کود ہے دے اور اس کود کیل کر دے کہ میری طرف سے والی خراج کوخراج اوا کر دے پھراگر متاجر نے دعویٰ کیا کہ میں نے خراج اداکر دیا ہے و موجراس ہے کواہ طلب نہیں کرسکتا ہے بدون کواہوں کے اس کے قول کی تعمدیق کی جائے گی اس واسلے کہ برگا مستاج نے اجرت بیشکی اواکر دی تو اجرت سے بری کرویا تھراس کے بعد جب اس کو مالیک زیمن نے بیا جرت کا مال دیا اوراس کود کیل کیا کہ میری طرف ہے والی خزاج کوخراج اداکر دیتو متناجراس اداکر نے میں اعن ودکیل ہوا ہی جب و و کیے گا کہ میں نے ادا کر دیا ہے تو ماننداور امینوں کے اس این کے تول کی بھی تقد بین کی جائے گی اور ایسا بی جواب مرمت دار میں ہے کہ اگر مستاجر نے کرامیہ بینتگی او اکرویا پھر موجر نے اس کو وے دیا کہ اس اجرت مقبوضہ میں ہے وار جہاں جہاں لائق مرمت ہوائی کی مرمت کرے اور متاجر نے کہا کہ میں نے مرمت کر دی ہے اور اس قدر فرج کیا ہے تو بدیلی وجہ نہ کوراس کے قول کی تقىدىق ئىسائے گى۔

ا قال مابل میں اگر کیا ہے کہ یعقد رفراج کے دیکھی اوا کرو ہے اور نظاہرا کی قدر کائی ہے وافقہ تعالی اعلم ۱۲ (۱) کیسی مشل ند کورو سابق اس میں بھی کرے ۱۲ مند (۴) اور مستاجر کو کواولائے جا ہے میں ۱۲ (۴) اگر قراح ند پہنچا ہو ۱۲ مند (۳) پدھان ونہر وارونی و ۱۶ مند

اس کا کھانا وینامتاج کے و مدشر طاکیا حمیا تو بینیں جائز ہے اوراس کا حیلہ یہ ہے کہ مقداد طعام کو و کھے کرائس کا تخمینہ کر کے اجرت میں ملایا جائے جیسا کہ ندکور بوائے۔ زید نے ایک مکان ماہواری کرایہ پرلیا اور متاجر کوخوف ہوا کہ اگروہ اس میں مہینہ سے زیادہ دوم مینہ ر ہاتو جب دوسرے مینے کا ایک روزیا دوروز گذریں مے درحالیکہ و واس میں ساکن ہوگا تو اس پراس تمام مینے کا کرامہ لازم آئے گا تو اس كاحيديه ب كدمكان فدكوركو يوميكرايه ير في كدروزانداس قدركرايه يرب يس جب جا ب كاس كوفالي كرو عاوراس براي قدر کرایدلازم آئے گا جتنے دن وہ رہا ہے اور واضح ہو کہ اس قول ہے کہ جب دوسرے مہیند کا ایک یادوروز گزریں محقواس پرتمام اس مهينكا كرايدلازم آئ كايم ادنيل بكرهيقة كرايدلازم آئ كاس واسط كدكرايدورهيقت توبعدمهيند بورا بون كواجب بوكا لکین میراد ہے کہ جب مہینہ آجائے گا اور ایک دوروز گذر جائیں مجتواس مہینہ کا اجارہ اس کے ذمدلازم آجائے گا اور جامع الفتاوي (١) على بيك الرايك زين اجاره يرلى اور بيابا كموجرك موت عداس كا اجاره ندنو في توموجراس امركا اقر اركر يكريد اراضی دس برس تک قلال محض کی ہے اس میں جو جا ہے زراعت کرے اور جو پھیے پیدا ہوگا و وای کا ہوگا اور وجد دیگر آ تک متاجر اقرار كرےكمين اس كواكيم رمسلمان كواسطا جار وليتا بون اورموجرا قراركرے كمين اس كواكيم رمسلمان كى جوكالت ال کی طرف سے اجارہ پر دیتا ہوں ہی ان دونوں میں سے کی کی موت سے اجارہ فدکورمنتعم نے ہوگا اور اگرز مین اجارہ می نفظ یا قیر کا چشمہ ہواور متاجر نے جایا کہ یہ جھے مطبق مالک زین اس امر کا اقرار کرے کہ یہ چشمہ متاجر کا ہے دی بری تک بمعنی آ نکداس کودی برس تك انتفاع كاستحقاق عامل بية جائز بوگاادرمراجيه من لكها ب-اگرايي زهين اجاره پردي اوراتمين در خمان خريا بي اور جايا كداس كے بھل متا جركودے وے تواس كا حيلہ يہ ہے كہ يہ درخت متا جركومعاملہ برد ہے بدين شرط كداس كو بھلوں كے برارحصوں عى سے ایک حصد مالک كا ہے اور باتى مستاجر كے بيں اور عيون على لكھا ہے كداكر ایک مخص نے دوسرے سے ایک مكان كرايد برليا اور ما لک مکان نے اس کو تھم کیا کہ اس کے کرایہ سے اس کی مرمت میں خرج کرے لیس اگر اس نے خرج کیا تو بدون کواہوں کے مرف اس کا قول تبول ندمو گا کدی نے فرق کیا ہے ہی اس نے جا ا کدی اس امری این ہوجاد ل آو جا ہے کدا جرت بیتی وے و \_ بھر مالک مکان اس اجرت کوومول کر ہے ای متاجر کودے دے اور حکم کردے کداس کواس کی مرمت میں خرج کرے تو دواس . میں امن ہوجائے گابیا تارخانی میں لکھاہے۔

(ئهارفويه فصل⇔

### دعویٰ کے دفعیہ میں

زید کے قبضہ میں ایک اراضی یا مکان وغیرہ ہاں کی بابت کی فعم نے دھوئی کیا حالانک می فالم ہا تاق دھوئی کرتا ہا و رمد عا علیہ تم کھانے کو کمروہ جانتا ہے لیں اُس نے حیلہ دفع قتم کا جا ہا تو فر مایا کہ اس کا حیلہ یہ ہے کہ اس چیز متد ہو یہ کا اپنے فرزند صغیریا معتد اجنبی کے واسطے اقرار کرو ہے قو اس کے ذرحہ ہے فصومت وقع ہوجائے گی ایسا ہی امام خصاف نے اپنی جیل میں ذکر فر مایا ہے اور ہم نے اوب القاضی میں ذکر کیا ہے کہ مشائے نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے بعض نے اس طرح فر مایا جیسا امام خصاف نے ذکر فر مایا ہے اور بعض نے فرزند صغیر کے واسطے اقرار کر نے اور اجنبی کے واسطے اقرار کر سے دونوں صورتوں میں تفصیل وفرق بیان کیا ہے کہ اگر اس نے اپنے فرزند صغیر کے واسطے اقرار کر دیا تو اس کے ذرحہ سے تھم دور ہو جائے گی اور اگر اجنبی کے واسطے اقرار کیا تو قتم دفع

<sup>(</sup>١) لين أكر الله شر خال كي تواس و فالل شكر عالما فال كرت عد جوانا كدو شاوكا ١٢

(نيموين فصل

### وکالت کے بیان میں

اگر زید نے عمر و کو و کمل کیا کرزید کے واسطے فلانہ با تدی معینہ بیوض بڑار درم یا سو دینار کے فرید ہے ہیں و کمل نے اس و کالت کو قبول کیا پھر جب اس با تدی کو دیکھا تو چاہا کہ اپنے واسطے فرید لے ہیں حیلہ بیہ ہے کہ جس جس کے موض موکل نے اس کو خرید نے کا تھم دیا ہے اس کے خلاف ہن ہے فرید ہے مشاہ اس کو بڑا درم سے موق فرید نے کا تھم دیا ہے تو اس کو مورینار کے موض فرید ہے یا جس جس سے فرید نے کا تھم کیا ہو و درموں کے موض فرید ہے یا جس جس سے فرید نے کا تھم کیا تو درموں کے موض فرید ہے یا جس جس سے فرید ہے تا کہ اُس کے تام کیا ہو اس کے مشاہ و دینار ہے فرید کے کا تھم کیا تو ایک سویا کی دینار کے موض فرید ہے تاکہ اُس کے تم کے مشاہ و دینار ہو جائے گئر و دینار کے موض فرید ہے تاکہ اُس کے تم کے مسلان کرنے والا ہو جائے ہی میرون و کئی اُس واسطے کہ فرید ہو گئر ہو ہے کہ موجود کی میں موجود کی اس واسطے کہ فرید ہو گئر دینار کے موض فرید ہو تاکہ میں ہوتو اپنی واسطے کہ فرید ہو گئر دینار کے موض فرید نے کا تھم کیا ہو اورا کر دیکل موجود گئر ہو گئر دینار کے موض فرید نے والا نہ ہوگا اس واسطے کہ جو فری میں ہوتو آپنی واسطے فرید نے والا نہ ہوگا اس واسطے کہ جو فری میں ہوتو آپنی واسطے فرید نے والا نہ ہوگا اس واسطے کہ جو فری کی میرون کی فرید نے کہ اُس کے دو اس کے دو اس کے دائے آپ کو دکالت سے معز ول کرے اور موکل کی فیبت میں این اور کر کے دار موکل کی فیبت میں این اور کر کے دار موکل کی فیبت میں این اور کر کے دار کا کر نے دو اسے فرائے والے اور کر کی کہ کو کو کالت سے معز ول کرے اور موکل کی فیبت میں این اور کا کہ کو کا کہ دو کہ کہ این کی در کر کہ این کہ کہ کو کا اس وار کو کہ کے دار کی کہ کو کیا ہو در کر کہ کے دار کی کہ کو کا کہ کو کا کہ دو کہ کی کہ کے در کہ کہ کو کا کہ دو کہ کی کہ کو کا کہ کو کا کہ دو کہ کہ کو کا کہ کو کا کہ در کی کہ کو کا کہ کہ کو کا کہ کہ کو کا کہ کہ کہ کو کا کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کا کہ کو کا کہ کہ کو کا کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کی کے کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو

معزول نیس کرسکا ہے اس واسطے کہ یوئر ل تعدی ہے ہیں اس میں حضور موکل شرط ہے ہیں جب وہ معزول نہواتو موکل کے داسطے خرید نے والا ہوجائے گا ای طرح اگر اس نے قبل خرید کے اس امر پر گواہ کر لئے کہ میں نے اس کوا ہے واسطے خرید تا ہوں پھرای دم اس کو خرید نے والا ہو گا اور اگر کہل نہ کورے عائب ہوتو اس کو خرید نے والا ہو گا اور اگر کہل نہ کورے عائب ہوتو اگر موکل کوار کا علم ہوگیا کہ وکیل نے ایسا ایسا کہا اور گواہ کر لئے جی قبل اس کے کہ ہائدی نہ کورہ کو خرید نے واسطے میں موکل کے خرید نے واسطے محرید نے والا ہوجائے گا اور اگر اس کو گفتگو نے وکیل واشہاد کے جی گئل اس کے کہ ہائدی نہ کورہ کو خرید کے قریدی تو وہ موکل کے میں شہوئی ہو یہاں تک کہ وکیل نے خریدی تو وہ موکل کے واسطے واسطے خرید نے والا ہوگا۔

اس مئله شام محدّ نے درم ورینار کو ووجش مختلف قرار دیا ہے اور جنس واحد نیس قرار دیا اس واسطے کہ اگر دونوں کوایک جنس قرار دیا ہوتا تو ورصور میکد موکل نے درموں سے خرید نے کا حکم کیائے وکیل نے دیناروں سے خریدی یا اس کے برعکس کیا تو وہ اپنے موکل کے واسطے خریدنے والا ہوجاتا اور شرح جامع کے باب المساومتد میں مذکور ہے کہ محم ربوا کے حق میں ازروئے قیاس درم و دینار دوجنس مختلف قرار دیئے مجے ہیں جی کہ ایک کی تیج بوض دوسرے کے زیادتی کے ساتھ جائز ہے اورسوائے عم ر یواکے استحسانا دونوں ایک مبنس قرار و یے گئے ہیں حتیٰ کہ ہاب زکو ہیں ایک ہے دوسرے کا نصاب بورا کیا جاتا ہے اور نیز تلف كرده شده چيزوں بن قاضى عنادكيا ميا ب واب ورمول اے أس كى قيت انداز وكراوے يادينارون سے اور نيز جو حض بوض درموں کے فروخت کرنے پر مجبور کیا گیا اور اُس نے ویتاروں کے عوض مجبور آفروخت کیایاس کے برتکس کیا تو بریج یا کراہ رہے کی اور نیز در موں کے حق دار نے اگر اپ قرض دار کے دیناروں پر قابو پایا تو اس کوا ختیار ہے کہانی جنس حق میں لے لے جیسے اس نے درموں پر قابو بایا مرایک روایت شاذہ امام محمد سے اس کے برخلاف مردی ہے اور نیز اگر درموں کے موض کوئی چیز فرو خت کی چرمشتری کے حمن اوا کرنے سے پہلے اس کوریناروں سے خریدلیایا اس کے بھس کہا حالا تکر حمن اول کے بنسبت ووسرا ممن كم بي واستحدا كا بي المناسع بوكي ليكن جوبم ني اس مقام ير فدكور بايا بياس عنا بر بواكه ماسوائ تحم ريواك درم ودينار دوجنس مختلف بھی اغتبار کئے محتے ہیں ای طرح باب شہاوت ہی بھی دونوں دوجنس مختلف اعتبار کئے محتے ہیں حتیٰ کدا کرا یک کواہ نے درموں کی کوائی دی اور دوسرے نے دیناروں کی کوائی دی اور مرای درموں کا یا دیناروں کا مرقی ہے تو کوائی مقبول نہ ہوگی ای طرح باب اجارہ میں بھی دونوں دوجنس مختلف اعتبار کئے میئے چنا نچدا کرایک نے دوسرے سے درموں کے عوض اجارہ لیااور دوسرے کے ہاتھ دیناروں کے عوض اجار و پروسددیایاس کے برنکس کیااور دوسرے نفتر کی قیت بنسبت اوّل کے زائد ہے تو متاجر کو بدزیادتی طال ہوگی ہی جو تھم شرح جامع میں ندکور ہے کہ ماسوائے تھم رہوا کے بیددونوں ایک بی جنس قرار دیئے گئے میں بیلی الاطلاق می نبی ہاور حیلہ و مگریہ ہے کہ اس بائدی کو بھٹل اس چیز کے جس کے فوض خرید نے کا حکم دیا ہے اور بخیر و مگراس کے خلاف جنس کے دونوں سے خریدے مثلا اس کو ہزار درم کے موض خریدنے کا تھم کیا تو دکیل اس کو ہزار درم ادر ایک کیڑے کے موض خریدے یا کیڑے کے ماندکوئی اور چیز مال دے لی اس مورت میں وکیل خرورائے واسطے خریدے والا ہوجائے گا اور اگر موکل نے اس کوخرید نے کا تھم کیااور پھی تن اس سے بیان نہ کیا تو ہمارے علائے تلشکنز دیک اگروکیل نے اس کوورم یا دینار میں ہے کی ك ومن خريداتو موكل كرواسط خريد في والا بوكا وراكر ان دونول كرموائكي جرك وخ خريداتو اين واسط خريد في والا بوكا اورمشار نے فرمایا کداس متلد علی ایک دوسراحیلداد رجی ہے کدد کیل فرکور کسی دوسر مے فعل کود کیل کردے کدو واس وکیل کے داسلے ل اشهاد كواه كرليما السع قول وقع فاسد كيو كم قبل اوائي فن كاى من على وامول يرخريها جائز فيس بي ورم ووينارمن واحدقر ارياعا زید نے عمر وکو وکل کیا کہ اس کی ہا تدی فروشت کروے اور عمرونے وکالت کو قبول کرایا چروکل نے جا ہا کہ اس کو اپنے واسط خرید سے تواس کا حیاریہ ہے کہ مروزید سے یوں کے کہ جھے اس باندی کے فروخت کرنے کا وکیل کردے اور اس کے معاملہ می مرى داع وكام اورجو يحوي كرول سب جائز كروب بس جب زيد في ايساكيا توعمر وكوچاست كركى فخص كواس باعدى كفروضت كرنے كے ليے وكل كروے بروكل اول اس وكل دوم سائے واسطے فريد ليك فريد جائز ہوكى اس وجدے كم مالك بائدى فے فعل وکیل اول کو جائز کیا ہے اور تو کیل بھی اس کا فعل ہے ہی اس کا دکیل کرنا بھی جائز ہو ہی دوسراو کیل از جانب مولائے کثیر ندکورہ وکیل ہو کیا نداز جانب وکیل اوّل آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اگر مولائے کنیز ندکورہ مرجائے تو دونوں وکیل معزول ہوجا نمیں مے ای طرح اگر مولائے کنیز ندکورہ دونوں کومعزول کردھے وونوں معزول ہوجائیں مے اور اگر فقط دوسرے کومعزول کرے تو معزول موجائے گا اورا کروکیل نے دیکل دوم کومعزول کیا تو بنا ہردوایت کتاب الخیل دادب القامنی مصنفدا مام خصاف کےمعزول موجائے گا اس وجد منبس معزول موا كدوه يبليدكل كاوكل تما بلكاس وجدي كموكل فركور في كيل اوّل كي تعل كوجائز كرويا باوروكيل ودم کامعزول کرنا بھی اُس کافعل ہے اس واسلے نافذ ہوجائے گا پھر جب دونوں وکیل مولائے کنیز ذکورہ کے دکیل ہو سے تو دوسرے وكل كوافتيارد باكده يبني وكل ك باتعافرونت كر عيد كداكر خودمولائ كنر ذكوره فياعرى ذكوره كووكل كم باتعافرونت كيا تو جائزے اور آگر مالک کنیزنے وکیل کے فعل کو جائز نہ کیا تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ وکیل فرکوراس با ندی کو کسی مردمعتد علیہ کے ہاتھ اُس کی قیمت کے برابرداموں پرخر بدکرے تا کہ تھ بالا تفاق جائز ہوجائے اوراس کومشتری کے سپروکرے چراس سے تھ کا قالد کرے تو بيا قاله يكن وكيل خاصة نافذ موكا يامشترى فدكور سدوخواست كري كرجر باتحديطور كا توليدفرو خت كردب ياورخواست كرب كدابتداوير \_ باتحوفروشت كرد \_ إى يدياندى اس وكل كى موجائ كى \_ زيد في جى بمرولى مى بمروكوجواس شركسوائ ل وونوں روانتوں میں سے ایک کی تو جید جھے ظاہر نہ ہوئی اور بظاہر نے بیش موکل نانڈ ہوگی الشرتعالی اعلم ۱۰ (۱) بشر طیک درم یا دینارے تریہ ہے اا

دوسرے شہر میں ب خط الکھا کہ میر سے واسطے قلال فتم کی متاع جس کا وصف ایسا ایسا ہوخر بددے والا تک عمرو کے باس اس جس کی متاع موجود بخواوای کی ملک ہے یاکسی دوسرے کی ملک ہے جس نے اس کو علم دیاہے کداس کو قرو خت کرد ہے تو و و کیا حیار کرے کہ جس ے بیمتاع اس زید کی ہوجائے قو فر مایا کہ بیدیلہ ہے کہ عمرواس متاع کوکس مردمعتدعلید کے باتھ بطور زیع صحیح فرو دست کر سے اس کے میرد کردے بھراس سے بیمتاع اس زید کے واسطے خرید لے اور بیاس وجہ سے کرنا بڑا کہ وہ خوداس متاع کواس مخص زید کے واسطے نہیں خریدسکا ہے اس واسطے کدایک ہی مخفص دونو س طرف سے عقد بج کامتولی نہیں ہوسکتا ہے ہیں و واس طور پر کر ہے جیسے ہم نے بیان کیا ہے ہی ج جائز ہوجائے گی اس واسطے کہ عقد ج دوآ دمیوں کے درمیان جاری ہوا ہے زید نے عمر وکو وکیل کیا کہ میرے واسطے ایک کمریامتاع وغیروخریدو ، پس وکیل نے جا اکساس متاع کائٹن اس کے بالنع کا جھے پر کسی میعاد معلوم تک ادھار ہواورموکل پر اس كائمن فى الحال واجب موكداس بي فى الحال وصول كرفي حالا نكه بائع اس وكيل كواس طرح ادهارد ي برراضي بي واس كاكية حلہ ہے تو قرمایا کداس کا حیلہ یہ ہے کہ وکیل اس چیز کو حس تمن کے موض خرید نا جا ہتا ہے خریدے پھر جب دونوں نے عقد جے کو یا ہم واجب كرليا توبائع كافمن وكمل برواجب موااوروكيل كاموكل برواجب مواكداس سے في الحال وصول كر لے بھر بائع فدكوراس وكيل كو عدت معلومة تك مبلت وتا خيرو حدي بس وكل حق مي مبلت فدكوره جائز موكى اوروكيل كواختيار موكل عن الحالثن لے لے اس وجہ سے کے مطلق بیج سے فی الحال من واجب ہوتا ہے اور وکیل کو اختیار ہوتا ہے کہ بائع کومن ادا کرنے سے پہلے اپنے موکل سے لے لیے ہیں وکیل کا قرضہ اپنے موکل پرتی الحال واجب الادا موا اور بائع کا وکیل کوم ملت و تاخیر دینا متعدی بخت موکل نہ ہوگا اس واسطے کہ تاخیر وینا اہرا وموقت ہے جو ہر قیاس اہرا وموبد ہے اور اہرا وموبد کی صورت میں مثلاً بالع نے وکیل کا من ے بالکل بری کردیایا اسکوشن مبدکردیا توبیابرا م بن موکل متعدی نبیس موتا ہے ہی ایبانی ابراءموقت بھی متعدی بن موکل نہ ہوگا بخلا ف اس کے اگر باقع نے بعض ثمن وکیل کے ذمہ سے کم کردیا بیہ متعدی بین موکل ہوگا کداس قدرموکل کے ذمہ ے بھی ساقط ہوجائے گا اس واسلے کہٹن میں ہے کم کردینا اصل عج مقدے لاحق ہوتا ہے ہیں ایسا ہوجاتا ہے کہ کویا ای قدر باتی پر عقد واقع ہوا ہے اور پورے من سے بری کردیناملتق باصل عقد نہیں ہوتا ہے جیبا کہ اپنے مقام برمعلوم ہو چکا ہے ہی ب تجق موکل متعدی مبیں ہوتا ہے اور بیتھ نظیر اس مسلد ذیل کی ہے کدا کریا تع نے مشتری کو بورے من سے بری کر دیا تو شفیع دار مشغو عد کو بعوض بورے ثمن کے لے گا اور اگر با لَع نے مشتری کے واسلے پھٹمن کم کردیا ہوتو جو پھھ باتی ثمن ہاس کے وض شفیع لے کا ہی بہاں بھی ایسا بی ہے۔

وکیل بھے نے اگر وہ چرجس کی فروخت کے واسطے دکیل کیا گیا ہے فروخت کی اور مشتری نے چاہا کہ دکیل اس کے ثمن میں سے پڑھ کو سے اور وکیل نے اس کی خواہش کے موافق کیا تو یہ جائز ہے اور بدایا م اعظم وایا م محد کا قول ہے کہ ان وونوں ایا موں کا یہ نہ بہب ہے کہ اگر وکیل تھے نے مشتری کو تمن سے بری کیایا تمن اس کو جہد کر دیایا تمن میں سے اس کے واسطے پڑھ گھٹا دیا تو سے کے ہواور اس کے مشل اپنے موکل کو اپنے بال سے تاوان دے گا اور بتا برقول ایا م ابو بوسٹ کے اس میں سے پڑھ جائز نہیں ہے اس اگر اس نے ایس حمد حیا ہے بالا تعاق یہ بات جائز ہو جائے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ جس قدر مال ثمن کا جہد کرتا یا گھٹا تا چاہتا ہے اس قدر اپنے مال سے وکل اس مشتری کو درم یا دیتار بہد کر دے اور مشتری کو دے دے پھر مجھٹا اس کے ہاتھ فرو خت کرے حقے ثمن کے بوش فرو خت کرتا

ا بین موکل کے قریم مہلت بنااٹر میں کرے کی ایرا و موقت ہے وقت مین تک بری کرنا اور موجہ بیشہ کے لیے برا و ت ہے اا اس اسل عقد یعنی کو یا اصل عقد ہے اس کی کے ساتھ تھا چنا نجے کہ بہیو خ ویکھوا ا

بيمويه فضل

### شفعہ کے بیان میں

<sup>(</sup>١) أَنْ كَدام مِن ويسف كنزد كي تعود الاسب ويم عن عنام مجمونيس بال ١١ سال واسط كر بوراش فنادينا المرممل بالا

<sup>(</sup>٣) لِعِنى بالشرط عِضْ ١١ (٣) لِعِنى مشترى كوبهدكر ١٢١

ا کے تمام معقود ملیہ جس پر مقد ہبدواقع ہوا ہا دراس ہے معلوم ہوا کرشن دینا بطور نہ کور فقط اطمینان ہے ور نیفر ورت نہیں ہے اا ع کے قال اس واسطے کہ نیمشتری اس دار بھی شریک ہو گیا اس کا شفعہ سب ہے مقدم ہے اور مشاع غیر مقسوم اور مرا فعہ الش ہے المنہ

<sup>(</sup>١) يعنى اى داموس كيوض جينيكو بورادار فريدنا جابتا تما المنه

شعد ثابت نہ ہوگا کیونکہ جب اُس نے محارت مع اصل کے اس کو ہبدکر دی تو جوز مین زیر محارت ہے وہ موہوب لد کی ہوگئ ہیں وہ شعد ثابت نہ ہوگا کی دار ہوگیا ہیں وہ پڑوی ہے استحقاق میں مقدم ہوگا اور باغہائے انگور دکھیتوں کی فروخت میں اگر وجوب شغید سے مانع ہونے کا حیار ہا ہا تھ حیار ہا ہو ہو ہے اور ختوں کومع اصل کے فروخت کروے یا درختوں کومع اصل کے جبد کردے ہی وہ شریک ہوجائے گا پھراس کے ہاتھ باتی وہر مشتری اس کے فرمشتری اس کے فرمشتری اس کے فرمشتری اس کے جبد کردے ہوئی فروخت کروے پھرمشتری اس سے ادامنی کو بھاری داموں کے فوش فروخت کردے پھرمشتری اس

سے فران میں میں میں ہوتا ہے۔ شہوت حق شفعد کے واسطے ملک بائع بسبب سیح زائل ہوتا ہے۔

حلدد مكرة ككدواري سے ايك مهم محارى وامول كي والى فريدے محردوس معقد شى باقى داركو ملك دامول كي والى خریدے ہی پڑوی کودوسرے صفقہ علی تن شفعہ حاصل نہ وگا اس واسطے کہ دوسرے صفقہ کی بیج کے وقت شریک وار ہے لیکن پہلے معد میں اس کوجی شعد حاصل ہوگا مروواس کے لینے میں رقبت شکرے گااس داسلے کہ مشتری نے اس کو بھاری داموں کے وض خریدا ہے۔ پھر اگر مشتری نے کہا کہ جھے اس امر کا خوف ہے کہ اگر میں نے اس سے سیم بدوض بھاری واموں کے خرید کیا تو شاید باتی کوبائع میرے باتھ فروخت نہ کرے تواس کا حیلہ بہے کہ بائع فرکورمشتری کے واسلے بزارسہام میں سے ایک سہم مشاع غیرمقوم كا اقراد كردے محرمشترى اس سے باتى كوخريدے اور ي ابو بكر خوارزى اس مسئلدا قرار مى امام خصاف كا تخطيد كبرتے سے كدامام خصاف عداس مسلم خطا ہوئی ہے کدوہ ایک سہم مشاع سے باقع کے مشتری کے واسطے اقر ارکرنے سے شفع کا شغد باطل کہتے میں اور خود فتو کی دیتے تھے کہ پڑوی کاحل شفعہ واجب ہوگا اس واسطے کہ شرکت سوائے ہا گئے کے اقر ار کے اور طرح ٹابت نہیں ہوئی اور تمی فض کا اقرار دوسرے کے حق میں جست نہیں ہوتا ہے اور اپنے قول کی دلیل میں وہ مسئلہ بیش کرتے ہتے جس کوا مام مجدّ نے ذکر کیا ے کداگر مالک دار نے اقرار کیا کہ جو دارمیرے قبضہ میں ہے وہ فلال مخص کا ہے تو مقرلدا بیے اقرار کی دجہ سے متحق شغعہ نہ ہوگا اور اس كاطريقه دى ہے جوہم نے پہلے بيان كيا ہاور اگر بائع نے كها كه جھے خوف ہے كذو و مير ساقر ادست مير اشريك بوجائے جر جھے یاتی کونہ خرید ہے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ دونوں اپنے درمیان عم ایک تیسر سے مرد ثقة کوجس پر دونوں کو اعماد ہو ڈالیس اور بہ اقرارای درمیانی ثقه کے واسطے ہو پھر میمقرلہ ہاتی دار کوخر بدے تو دونوں کومضبوطی حاصل ہوجائے کی اور حیلہ دیگر آ تکدا کراس کو دار کی خریداری بعوض سو درم کے منظور ہے تو ظاہر میں اُس کو بعوض ہزار درم کے خرید نے یااس سے زیادہ کے موش خرید ہے مار بعوض ان بزارورم کے ایک کیڑا دے دے جس کی قیت سو درم ہے یا دی ویناردے دے جس کی قیت سو درم ہے۔ پھر جب شفع آئے گاتو وہ نے کے کالیکن ای جمن طاہر کے وق لے سکتا ہے مرطاہر جمن چونک بہت کراں ہے اس واسطے اس سے لینے میں رقبت ندكرے كارحيار ويكرا كدمسرياس فني سے كم كراكر تھ كو بسندا ئے تو مى نے جس قدر داموں كوفريدا باى قدر كوفس تھ كو بطوري توليدد عدول بس الرشفي نے كها كم بال عن اس كوبطور ك توليد لينا جا بتا ہوں تو اس كاحل شفعد باطل موجائے كا۔اس واسطے کداگراس نے شعد سے اعراض کر کے خریدنا چاہا کو ینکداس نے بطور بیج تولید لینا چاہا ہے حالا نکد بین شعد لینا بہلی خرید پر ہوتا ہے اور تولیددوسری خرید ہے ہی جب شغصہ سے اعراض پایا میا تو بحق شغصہ لینا باطل ہوجائے گا ای طرح اگرمشتری فے کہا کداگرتو پندکرتا ہے تو اس تھے کواگر جا ہے تو پہلے تن سے کم داموں کے وض قروضت کردوں ہیں اگراس نے کہا کہ ہاں اس جا بتا موں تواس کا شغد باطل موجائے گا اور عیون عن لکھا ہے کہ جا ہے ایسانس طلب شغدے پہلے کیا یا اس کے بعد کیا موسیر حال شغد ا تظید الملی کی طرف نسبت کرنا تقد جس برجرد ما جود تا تولید کاب البوع می دیموا باطل ہوجائے گا۔ای طرح اگرمشتری نے شفع کے پاس ایک ایکی بھیجاجس نے شفع کو یہی پیغام دیا اور شفیع نے اس کے جواب میں اى طرح كهاكه بال جميم منظور بينواس كاحق شفعه باطل موجائع اورحيله ديكرة نكه بالغ ومشترى وونوس بالفاق اس امركا اقرار كرين كديديج بطور فاسديا تلجيد يتني يابا أنع كه واسطهاس مين خيار شروط تعاليس دونون كا تول قبول بوگا اور جب بم في (١) دونون كا قول تبول کیا توشفیے کے واسطے شغیہ واجب نہ ہوگا کیونکہ معلوم ہو چکا ہے کہ ثبوت حق شغیہ کے واسطے ملک بائع بسبب سیح زائل ہونا مقدم ہاور یہ بات پائی نہیں کی حیلہ دیگر آ نکہ (۲) مشتری کی مخص سے کے کہ توشقی سے کہ کہ میں نے بیدداراس کے بائع سے قبل اس مشتری کے خرید نے کے خرید کیا ہے ہی جب شفع نے اس کے جواب (۳) میں کہا کہ آپ نے ورست فر مایا تو اس کاحق شفعہ باطل ہوجائے گا کیونکہ جب اس نے بیا قرار کیا کہ مشتری کی خرید اس مقر کی خرید کے بعد واقع ہوتی ہے تو بیا قرار کیا کہ خرید مشتری تھیجے نہیں ہوئی ہیں بطلان شعبہ کامقر ہو گیا کیونکہ تی شغبہ (۳) جا ہتا ہے کہ خرید سیجے واقع ہو۔

ای طرح اگرایک مخف نے شفیع ہے کہا کہ بدوار تیرا ہے فلاں بائع کا نہ تھا ہی شفیع نے کہا کہ بال تو اس کا شفید باطل ہو جائے گاس واسطے کہ وہ اس امر کامقر ہوا کہ خرید مشتری سی نہیں ہوئی ہے اس اینے شفعہ کے باطل ہونے کامقر ہوا۔ای طرح اگر مشتری نے کہا کہ میں نے بیدار بعوض مودینار کے خریدا ہے ہیں اگر تھے کو پہند ہوتو میں اس کے تمن سے دی دینار گھٹاووں لیس شفیع نے كماكرا جما تجعيد بند بواس كاشفعه باطل موجائع اورشخ ابوعل معي فرمات تع كداس كاشفع جبي باطل موكاكه جب اس اس طور سے کہا کہ اگر تو جا ہے تو تیرے واسطے اس کے تمن سے دی وینار گھٹا دوں اور تیرے ہاتھ اس کونوے دینار کوفرو خت کروں اور شفع نے جواب دیا کہ ہاں جھے منظور ہے کیونکہ جب اس نے سووینارے کم عوض خریدنے کی رغبت کی تو بحق شغعہ لینے سے اعراض کرنے والا مواورا كراس نے يوں ندكها كر (اور تيرے ہاتھ تو ياركوفروخت كروں ) تواس كا شغعه باطل ندموكا كيونك بحق شغعه لينے سے اعراض كرنااس كى طرف سے يايانيس كيا كيونك جائز ہے كہ اس نے يقصد كيا ہوكدوس دينار كھٹا كر بعقد اوّل اس كوشغديس لے لے اورای طرح اگر شفع نے مشتری ہے کہا کہ میرے لیے دیں درم گھٹا دے لیں اگراس کے بعد کیا کداور باقی نوے دینار کے وض میرے ہاتھ فرو خت کردے تو اس کا شغعہ باطل ہوجائے گاور نہیں اور وجہ و بگر آ کک مشتری فریدے اور شغیج کواس بھے میں شن (۵) کا عہدہ بھے كالفيل (٢) كرد يو اس كوشفعه ندسط كابيتا تار خانيه من-

(كيىبوير)فصل

### کفالت کے بیان میں

زیدنے جایا کہ عمروے ایسائنیل لے جومکفول برکوسپر وکرنے کے بعد کفالت سے بری ندہوجائے تو فرمایا کہ اس کا حیلہ بیہ ہے کفیل ہوں کے کہ میں نے تیرے واسط فس عمرو کی کفالت بدین شرط کی کہ ہرگاہ میں اس کو تیرے میر دکروں تو پھر میں اس سے فس كالفيل بكفالت جديد بور بتوية ميه جائز باورية سن بن زياو سے مروى باور ہار سام عالب يعني الم اعظم والم مابويوست والم محرّ سے اس میں کوئی روایت نہیں ہے اور و کالت میں اس کی نظیر میں مشائخ الل شروط کا اختلاف ہے لینی اگر کسی کومعاملہ میں وکیل کیا اور وکیل ے کہا کہ ہرگاہ میں تھے کومعزول کروں تو تو بوکالت جدید میراوکل ہے ہیں بنایر قول عامد مشائح کے وکالت جدید ثابت ندہوگی (۱) بعن شرعا قول متعاقدين قبول بوكا المنه (۲) سائل ذيل بين مي ايباي سيامنه (۳) بيني كمي اغظ سياس كي تعمد ني كرين المنه

<sup>(</sup>٤٠) این جوت کے واسطے اامنہ (۵) از جانب مشتری ۱۱ (۲) مینی منان درک کااز جانب یا تعمال

# و تناوی علمگیری ..... بلد ( ۱۳۵۵ کی ۱۳۵۵ کی ۱۳۵۵ کی اسیل

اورابوزید شروطی نے فرمایا که وکالت جدید ثابت ہوگی اور کقالت کا قیاس ای پر ہے واللہ تعالی اعلم بیتا تار هانید می ہے۔ بالبعویں فصل کی

# حوالہ کے بیان میں

ایک محص کا دوسرے پر مال آتا ہے مثلاً زید کا عمرو پر مال آتا ہے اور عمرو نے جایا کرزید کو بیال بحر پر اتر اوے برین شرط كدا كريكرمفلس مرجائة ويدكوعرو عدال لين كافتيار شرية اس كي صورت بيب كرعروز يدكوا يك مخفن مجول يربيال الزا وباور كمايت (٢) الحواله عن اس كوريرك عام لكے كداس بخال عليد ين جهول في اس زيدكوبيدال اس بكريراتر اويا بي جب إس طرح ہے کریں گئے بھر بکرمفلس مرکمیا تو زید کوعمرہ ہے رجوع کرنے کا افتیار نہ ہوگا اس واسطے کہ عمرہ نے اس کو بکر پر سال نہیں اثرایا تنا بلكددوسرك فخض يراترا يا تفااوراس كامفلس مرنا البت تيس (٣) بواب اورا كرعمر وقرض دارنے جا باكرزيد قرض خواه كومال كے واسطائ قرض دار بكريراترانى كروي إس زيد نكها كدمير يزويك تحدير مال رئي سيس بسبت بكر كزياده اعتاب بالكريم پر اتر ائی کرنے میں مجھے خوف ہے کہ ثنایہ میرا مال ڈوب جائے ایس زید نے ایسا حیلہ جایا کہ جس سے اصل لیعن عمرو برگ الذمہ نہ ہونے پائے تواس کا حیلہ یہ ہے کہ براز جانب عمرواس مال کی جوعمرو پر ہے زید کے واسطے منانت کر لے بس امسل بھی بری نہ ہوگا اور زید کوا ختیار رہے گا کہ دونوں میں ہے جس ہے جا ہے مؤاخذ وکرے لیں دونوں کا مقصود حاصل ہوجائے گا اوراس میں دوسری مورت یہ ہے کہ عمروا بے قرض خواور پر کوا ہے قرض دار بکر سے اپنا قرضہ وصول کرنے کاوکیل کرے اور کہدوے کہ بعد وصول کرنے کے اس کوایے قرضہ می تصاص کر لے توبیہ جائز ہے کیونکہ قرضہ وصول کرنے کی وکالت تو ظاہر ہے کہ جائز ہے اور رہا وصول شدہ مال کا اپنے قرضه من قصاص كرليما سوريجى فاجرب كه جائز باس واسط كداوائ قرض كاريطر يقد ب جيدا كداب مقام يرمعلوم بو دكا ب مجرا گرعرونے کہا کہ مجھے بیٹوف ہے کہ شاید میرے قرض دار بکر ہے تر ضدوصول کر کے بیہ کے کیل اس کے کہ بس اس کوایے تر ضر کا تصاص کروں وہ میرے یاس سے مناکع ہو کمیا اور اس دعویٰ میں تول ای کا قبول ہوگا اور اس مسئلہ کے معتی ہے ہیں کہ جب عمرو نے زید کو ا ہے قرض دار برے اپنا قرضہ وصول کرنے کا وکیل کیااور بینہ کہا کہ اپنے واسطے وصول کرے تو زید کا وصول کرنا پہلے واسطے غمرو کے وأقع ہوگا پھرز يدكواسينے اوائے قرضه على لينے كے واسطے جديد قبضركرنا يزے كاتا كديد مقوضه مال زيد كا ہوجائے اوراس كى وجديہ ہے کہ زیدئے جب پہلے وصول کیا تو بعلور امانت اس کے قبضہ میں رہا اور اس کا ذاتی قبضہ کرنا قبضہ منان ہے اور ایک قبضہ وونوں کے واسطے کافی نہیں ہوسکتا ہے اس واسطے کہ قیمندا ہائت نائب قبضہ منانت نہیں ہوتا ہے اس واسطے اس کواہے واسطے جدید قبضہ کرنے کی ضرورت ہوگی ہیں اگراس نے وقوی کیا کہ اُل مقبوم تولل اس کے کہ میں اس پراہنے واسطے قبضہ کروں تلف ہو گیا ہے تو اس نے سب صافت بيدا موسة سن بهل المنت كالمل الله موجائ كادعوى كيابي قول اى الين كامعتر موكايس جب اس مسلك كيفيت مفصل معلوم ہو چکی تو ہم کہتے ہیں کہ اس خوف کے دفع کرنے کا حیلہ یہ ہے کہ عمروا ہے قرض دار بکر کو حکم دے کہ زید کے واسطے عمرو کی طرف ے اس مال کی مناحت کر لے ہدین شرط کرزید مختار ہے کہ و ووں جس سے جس سے جاہے وصول کرے ہیں جب بحرنے ایسا کیا تو مال نذكوران دونوں ير ہو كميا پھراكرزيداس مال كوسب ياتھوڑ ا بكر ہے وصول كرے كاتو اسے الينے والا ہو كا پھراكر بعد وصول كے أس کے اس کف ہوا تو ای کامال کف ہوگا پیدد خبر دیس ہے۔

<sup>(</sup>۱) پئې عام كنز ديك مجد د شامو كې اورا يوزيد شروطي كي تول پرې بوځ ۱۱ (۲) سينې تريز والد ۱۱ (۳) كيونكه د وخر دي معروف نيس ب

ئېئىمويى فقىل

# صلح کے بیان میں

تحاب الحيل مين مذكورايك اختلافي مسكده

ے بدین ٹر طاہری ہے۔

جنف کے دوسرے پر بڑارورم قرضهوں اس نے اس سے سودرم پر آیک مہینہ تک اداکر نے پرصلے کی گراس طرح کہ اگر آیک مہینہ تک اور مرے دوسودم ہوں کے لئے ویسلے جا کر نہیں ہاکر چہ یسٹے بحط کے بینی سا قط کر دہ کی مقدار مجبول ہے کیونکہ اگراس نے آیک مہینہ تک اداکئی مقدار محلوط نوسو درم ہا اوراگرادانہ کے قو مقدار محلوط آتھ سودرم ہا اور محلوط کا بانع ہے ہی ستلہ کتاب الحیل عیں ایسانی جواب ہوتا چاہتے اس واسطے مقدار محلوط آتھ سودرم ہوں جو اور محلوط کا بانع ہے ہی ستلہ کتاب الحیل عیں ایسانی جواب ہوتا چاہتے اس واسطے کہ دونوں ستناوں عی کچوفر ق بیل اس ستلہ عی دو روایتی ہوگئیں۔ ایک فیس مرکبا اور اس نے اپنا ہر وجورو ووارث مجبوزے ساوران دونوں کے بعد میں ایسانی ہوگئی کے دونوں سنال کی میں میں اور اس نے اس کے دونوں سے اس کے دونوں کے اس کے دونوں کے اس کے دونوں کے اس کے دونوں کے اس کے دونوں کی اس کے دونوں کے باتھ ال دونوں کے باتھ دونوں کے باتھ دونوں کے باتھ دونوں کے باتھ ال دونوں کے باتھ کی ہوتو دار تہ کور

مجرا کردونوں نے ایسا حیلہ طلب کیا کہ سلح ہا قرار دعویٰ ہواوروار نذکورودنوں میں آٹھ جھے ہواور مال سلح دونوں برآٹھ جھے ہوکرواجب موتو فرمایا کہاس کا حیلہ ہیہ ہے کہ کوئی مرواجتی ان دونوں کی طرف ہے یا قبال دعوی ملح کر لے بدین شرط کہ عورت کو آ شوال حصہ ملے اور پسر کوسات جھے کمیں تو اس طور برصلح واقع ہونا سی سے اور دار ندکور دونوں میں آٹھ جھے ہوگا پھراگر دونوں نے اس اجنی کوملے کی اجازت وی موتو وہ بدل ملے ان دونوں ہے آٹھ جھے کر کے دائی لے گا دربیسب اس وجہ ہے موا کہ اجنبی کا اقرار ان دونوں کے تن میں سے شہوا اوراس کا ملے کرنا دعویٰ مرعی کا ساقط کرنے والا ہوائی جب مرعی کا دعویٰ ساقط ہو گیا تو وار ندکور پوجہ میراث سکان دونون کامملوک ربایس دونوں میں آ محدسہام برمشترک ہوگا اور بدل سلح بھی ایسابی ربااور مس الا تمد حلوائی نے شرح جیل الاصل میں بیمسئلہ ذکر کیا اور فر بایا کہ اس کا سی حیلہ بیہ کہ دونوں اس مدفی کے واسطے اس دار کا اقرار کر کے بھر دونوں اس سے مسمی قدر مال معین براس شرط سے ملے کریں کہ ورت کے واسطے دار فرکور کا آ محوال حصداور بسرے دا سطے سابت جعے ہول ہی جب دونوں اس امری تصریح کردیں مے تو دار نہ کوردونوں میں دونوں کی تعریح کے موافق مشترک ہوگا ادر بدل اسلم بھی اس حساب سے واجب ہوگا بھڑ لداس کے کہ کو یا دونوں نے ایک دار کو بدین شرط خرید اکدایک کے داسطے آٹھواں حصدادر دوسرے کے داسطے سات ھے ہوں۔ایک مخص مر کیا اور اس نے درم و دینار یا عروض تر کہ چھوڑ الیس اس کی جورو سے اس کے وارثوں نے جورو کے تر کہ کے عصے سے درم یا و بنار برسلے کرنی جا بی تو جا نتا جا ہے کہ بیمسلددومورتوں سے فالی نیس ہے اوّل آ ککر کہ می قرضدنہ مواور شوہر نے دراہم وعروض چھوڑے اور درموں مرسلے واقع ہوئی ہیں اگر مورت فركور وف اپنے حصد تركد كے درموں سے زياد و درموں يرسلح كى تو جائز ہاور بدل استعم کے درموں میں جس قدر درم اس کے حصد کے واجب ہیں ای قدراس کے مقابلہ میں برابر برابر مساوی قرار دیئے جائیں مے اور باقی درم بمقابلہ حصہ عروض کے ہول مے لیکن جس قدر درم بدل اسلم کے بمقابلہ دراہم حصہ کے جی اس قدر میں شرطائ مرف مری ہوگی کہ ہردو بدل کامجلس ملے میں قبنہ ہونا ضروری ہوگا بشرطیکہ دارٹ لوگ مقرر کہ ہوں و بوی کے حصر تر کہ ہے

ے اگر فی الحال پانچ سودرم دید ہے تو پانچ سودرم اس پر رہے تیا ساما استہ سے پھی ساقلا کر کے سنچ کر ۱۴ استہ سے اقول اس حیلہ کے تمام ہونے میں احمال ہے کیونکہ جب دونوں نے دعویٰ کا اقرار کیا توصلح بمنز لہ خرید کے ہے جیسا خود میں بیان کیا ہے ہی محمل ہے کہ مدفی اس ملے کومنظور نہ کر سے اس واسطے کہ اس کوکوئی د باؤٹیں ہے بھلاف سلے اجنی کے کہ اجنی کا اثر اران دونوں کے ق میں مؤٹر نیس ہے ہی شاید مدفی السلے خبر برممل کرے کہ خوز مناقشہ باتی می اور ایرا میری کرنا تعماد ق با ہم تصد کی کرنا 17 است

مائع نہ ہوں اس واسطے کہ جورو کا حصہ تر کہ ایس حالت میں تو وارتوں کے قبضہ پیلور امانت ہوگا اور قبضہ امانت ٹائب قبضہ منانت نہیں ہوتا ہے اور اگر اس کا حصرتر کہ وارثوں پر مضمون ہو گیا مثلا اس کے حصرتر کہ ہے منکر ہو مجئے یا منکر نہ ہوئے اقر ارکیا لیکن اس کے تركد كے دينے سے انكاركياتو الى والت مس مجل صلح ميں ہردو بدل ير قيمندكرنے كى حاجت ند ہوكى اس واسطے كه قيمند غصب نائب قصن من اب بلد فظ بدل العلم كے تصنى ضرورت ہوكى اور اگر كورت مذكور و ف اى قدر درموں كوليا جواس كے حصد كے براير جیں توصلح جائز نہ ہوگی اس واسلے کہ حصد عروض موض سے خالی رہاجا تا ہے اس طرح اگر کم درم سلیے تو بھی جائز نہیں ہے۔اس واسلے کہ عروض مع بعض درمول کے بغیرعوض رہے جاتے ہیں ہی میں بطریق معاوضہیں ہوسکتی ہے اور نیز بطریق ایراء بھی نہیں ہوسکتی ہے کہ باقی سے اس نے بری کردیا کیونکدر کہ مال مین ہے ادر مین سے بری کرنا باطل ہے اور حاکم ابوالفعنل نے قرمایا کہ عورت ذکورہ کے حصد دراہم کے برابر بوش مسلح جبمی باطل ہوگی کہ جب مسلح بحالت تصادق (۱) ہوا کر صالت انکار میں مسلح کی تو جائز ہوگی اس واسطے کہ حالت انکار میں مال وینے والا ای غرض ہے مال دیتا (۲) ہے کہ منازعت دور ہو جائے اور اس کی شم کا فدید ہو جائے ہی ریوا کی مخبائش نہ ہوگی اور ای طرف امام محد نے کتاب اصلی میں اشارہ کیا ہے اور اگر عورت ندکورہ کے شوہر کے ترکہ سے در مول کے حصد کی مقدار معلوم نہ ہوئی تو ملح جائز نہ ہوگی اس واسطے کہ بیٹ ووجہ سے فاسداور ایک وجہ سے بھی ہوتی ہے ہی جائب فساد کا اعتبار ہوگا اور ا كرورت ذكوره عدوض يادينارول برسلح كي تن توجائز با أكرجد بدل صلح على مو كونكه خلاف جنس عصلح كرنے ميں سود متمكن منیں ہوتا ہے اور بی اس باب میں حیلہ ہے اور اگر تر کہ شو ہر دینار وعروض ہوں پھر اس سے دیناروں پر سلح کی گئی تو اس میں وی صورتیں ہیں جوہم نے درم کی صورت میں بیان کردی ہیں اوراگر بعوض ورموں کے سلح کی می تو ہر حال میں جائز ہے اوراگر تر کہ شوہر يس درم وديناروعروض مول يس اس عدرمون يريا دينارون يرسلح كي كي توجائز نبيس بالا اس صورت يس جائز موكى كه جس بدل یر مل کی ہاس کی مقداراس کے حصر کی ای مبنی کی مقدار سے زائد ہوجتی کداس فقد میں سے جس قدراس کا حصر ہاس کا حل اس بدل میں آجائے ہیں مثل بھل ہوجائے اور جو باتی رہاوہ بمقابلہ دوسرے نفتد وعروض کے ہواور اگر ملے میں درم و دینار دونوں دیاتو بہر حال صلح جائز ہے اور برجن کواس کے برخلاف جنس کے معاوضہ میں رکھا جائے گا اور بھی اس باب میں حیلہ ہے لیکن واضح رے کہ جو یکی بدل دراہم حصد کا ویتار سے اور ویتار کا دراہم ہے ہاس میں بچے صرف کے شرا الط مرعی ہوں گی ہیں مجلم ملح میں ہردوبدل یر قبضہ ہونا شرط ہوگا اور جو کچھ بمقابلہ عروض کے ہے وہ بھے صرف کے معنی میں نہ ہوں مے ہی اس میں ہر دو بدل پرمجلس میں قبضہ شرط نہ ہوگا یم ریاحیا۔ ہمارے علماء ہلا شرحمہم اللہ تعالیٰ کے قول کے موافق ٹھیک ہے کہ ہرجنس کواس کے ہرخلاف جنس کے مقابلہ میں ڈالتے ہیں۔

ایک چیز فصب کی ہے یا افراد کیا کدفال نے اس کے پاس ودیت رکھی ہے پھرمقر نے مقرلہ سے مید چیز خرید کی تو جائز ہے اگر چہدونوں اس کی مقدار نہ جائے ہوں ہی ایا بی بہاں بھی ہے اور اگر تر کہ جمول ہو کہ بیمعلوم نہ ہو کہ تر کہ بین کیا(۱) چیز ہے تو شیخ محقق ظہیر الدین مرغینا کی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے شرح کماب الشروط میں فرمایا کہ کیلی دوزنی <sup>(۲)</sup> چیزوں برملح جائز نہ ہوگی کیونکہ اس میں بیا حال ہے کہ شاید تر کہ میں کیلی ووزنی مال ہواوراس میں سے عورت کا حصرای قدر ہوجس برملے ہوئی ہے یااس سے زیادہ ہواورفقیہ ابی عفر نے فر مایا کہ الیمی صلح جائز ہے کیونکہ اس میں بیا حال ہے کہ شابدتر کے جس بدل اصلح ہے بچھند ہواور اگر ہوتو احمال ہے کہ اس عورت مذکور و کا حصد اس بدل العلى يهزائد مواورا حمال بهركم موسى اس على احمال الاحمال باوراييا احمال لمعجر ندموكا اوراكر مال تركه عقار بااراض وحيوان و احتد ہوں اور بیسب مدعا علیہ لوگوں کے قبضہ میں ہولیکن مرعی کومعلوم نیس ہے کہ مال تر کہ کیا چڑے ہے ہیں اُس نے ان لوگوں سے کمیل یا موزوں پر سلے کرنی تو جائز ہاور وجدورم بدہ کر کہ ہی قرضہ وہی اگروارٹوں نے عورت فدکورہ سے اس طور سے سلح کی کرقر ضد کو بھی صلح می داخل کیا مثلا اس کے حصد میں ودین سے کی قدر مال برسلح کی یابد کہا کداس شرط سے سلم کی کدمورت ذکورہ تمام قرضہ وصول کر کے اور باتی اموال سے اپناحی چیوز و مے تو ریسب باطل ہے اس واسطے کہ اس صورت میں قرضہ کا مالک کرنا ایسے فض کو ہے جس پریہ قر منبیں ہاور جب کے حصد مین کی ملح باطل ہوئی تو حصر عین کی ملح بھی باطل ہوئی اس واسطے کے عقد ایک بی ہواور اگرانہوں نے وین کو تعم من داخل ندكيا بلكداس كوحمد ين معلى كرلى اورقر ضدكوايي درميان بغرائض الله تعالى مشترك جيوز ويا توسيل جائز بوكى بس الى ملے کے جائز ہونے کے داسلے بیا یک اوع کا حیلہ ہے کہ قرضہ کو نکال کر باتی رصلے کریں اور سکے نامہ عم تحریر کریں کہ ماسوائے قرضہ کے ط كى بادر اكروارتوں نے جا باكر تر ضربعى داخل سلح ہوجائے تواس كى صورت يد بكر حورت غركور وان وارثول سے بقدرائے حصدوين کے قرض لے پھران وارثوں کو قرض داران میت پر اتر ائی کروے کہ اس کا حصر قرضان او کوں کودے دیں اور قرض داران میت اس کو قبول كركيس بجروارثان ندكوراس عورت سے باقی مال متر وكه سے كركيس پس تمام مال بين ورين ان دارثوں كا بهو جائے كا يا دارث اوك بد كرين كقرض دارميت كي طرف سے بطور تطوع اس عورت كواس كا حصد قرضدا سے الوں سے اداكردي كونكدا داست قرضہ غيركي طرف ے بطور تطوع جائز ہے مجر باقی ہے اس مورت کے ساتھ ملے کرلیں لیکن دارٹوں کے حق میں مورت فرکورہ کو قرض دینا مغید ہے کیونکہ اگر اُن كوترض داروں سے حصہ ورت ذكور ووصول شہواتو جو يكوانبول في ورت ذكور وكوادا كيا ہے وواس سے وايس ليس مي بخلاف اس کے اگر انہوں نے قرض داروں کی طرف سے بطور تطوع حصہ تورت ندکورواسینے مالوں سے ادا کیا تو درصور بیکہ قرض داروں سے پھی جمول شہوا تو نقرض داروں سے واپس یا کمن مے اور ندعورت فدکورہ سے واپس کے کس مے اس واسطے کے بطور تطوع ادا کرنے والا کی سے والين نبيل كمسكنا اوراكر وارثول فيعورت ذكوره كاحصه قرضهاس كوقرض دينے سے انكاركيا تو حيله يد ب كدكوئي قرض واربقر رحصه عورت تے قرض کے کرعورت ذکورہ کو ممیلے ادا کردے بھر دارث لوگوں سے باقی مال سے کے کرایس۔

اگر قرض دارنے اس کا حصہ قرض نے کر اداکرنے سے انکار کیا تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ سبک وارث یا ایک دارث اپنا کوئی عرض اس مورت کے ہاتھ دی ورم قیمت کا بعوض (۳) پہای درم کے جو کہ قرضہ ہیں سے اس کا پورا حصہ ہے قروضت کر دے اور وارث بھی بغرض اس منافع (۴) کے اور بغرض جوازش کے ایسا کرتا ہے پھر مورت فہ کوروای غرض کا ثمن اس مقدار پر اتر ادے پھر

ا سود کا احمال بھی جائز نبیں ہے لیکن شہد کاشبہ معتبر نبیل ہے اامند (۱) میٹن درم ہے یاد بنار عروض یا تمل یا موزوں اامند

<sup>(</sup>٢). اس عن درم ودينار محى شال مو محية است (٣) م كيورت مدكور كاجتمر ادرميان سينكل جاسة ١٢٠

<sup>(</sup>٣) که پیماس در مشن دی درم قیت کی چیز کاملاک سے ۱۴ مند

وارت اوگ ورت فد کورہ سے باقی مال عین سے ملح کرلیں اورا گر کورت فد کورہ نے اس امر کومنظور نہ کیا بدین خوف کہ تا بدقرض وار پر تر ضہ ڈوب جائے وصول نہ ہوتو وارث بائع اس خن کو جھے ہے واپس لے گاتو اس کا حیلہ یہ ہے کہ عورت فد کورہ اقر ار کرے کہ اس نے قرض دار سے فتظ اپنا حصہ قرضہ تر میایا ہے اور اس بات کے گواہ کروے پھروارٹ لوگ اس کے ساتھ مال عین کے حصہ ہے گئے کرلیس جس طرح کہ ہم نے بیان کیا ہے۔

منتقی میں لکھا ہے کہ ہشام نے اپنی نو اور میں فرمایا کہ میں نے امام ابو پوسٹ سے بوجھا کہ ایک مخص نے زید کے واسطے اہے غلام کی ایک سال تک کی خدمت کی وصیت کی مجرموسی سر کیا اور وارثوں نے جایا کرزید سے اس کاحق وصیت جو غلام سے خريدكري تو فرمايا كدينين جائز هے كونكه جب و ومركيا تو اس كاحق دميت ميراث نيس بوسكا ہے جيما كد شغه تن شغ ميراث نيس ہوتا ہے کیونکدائس کے حق کی مجمد مالیت اور کی ترشن میں ہے اور مقدرے وشراء مقد محصوص الی چیزوں کے ساتھ ہے جس کی مالیت وشن مواورای سے ہم نے کہا کرمنافع کی بی باطل ہے اور اجارہ بلغظ بی وشراء منعقد بیں موتا ہے کوئکہ بی وشراء ایسا مقد ہے جو خاص ایس چیزوں پرواتع ہوتا ہے جن کی الیت ہے اور منافع کی کوئی مالیت نہیں ہے بس اس پر چیج واقع ند ہوگی اور بھی حال ہمارے اس مسئلہ ندكوره على إورق شفيداس يرولالت كرتاب كراكرمشترى في عني سنون شفيد بيوش مال كخريداتو خريد بإطل موكى اوراكر شفع نے قرودت کیاتواس کی طرف سے رہیلی شفعہ ہوگا اورائے تن کا ابطال ہوگا اورامام شس الائمد طوائی نے فرمایا کہ میں نے اس متلاکو ایا مشکل بایا کرش است کے لوگوں میں کوئی ایرانہیں دیکما ہوں جواس کول کرے اوراس مسئلہ کا اشکال اس کی اصل کی وجہ ہے ہے كديج كا مقدفظ الى بى چيزوں يروارد مونا ب جس كواسط ماليت وثمنيت موبدليل مسائل فدكور وليكن اس مسلله طلاق س اشكال واروبوتا بكراكر ورت في اين شوبر يكباكمين في تحديدا في طلاق بعوش اس قدر مال كفريدى بي شوبر في كما كهيس فروخت كي توسيح باورطلاق واقع بوجائ كالى طرح اكرشو برف اس يورت كي طلاق أس كم باحد فروخت كردى يا اس كيفع كؤس كے باتھ بعوض مال ك فروخت كيااور تورت مذكورہ فياس سے فريد كيا توسيح ہے اور معاوضہ واجب ہوكا حالانك اس كى بنت من كيم البت وتمديت نيس بين اس كى طلاق من بلى كيم ماليت وتمديد الله باور باوجوداس كم بانداع برعند سيح موا اورطلاق كالمفظ تع يح مونامقتفى ب كمقداجار وبحى بلغة الع يج مواور منافع كان كرناجائز مواور وق وميت جائز مواور مس الائمد طوائی نے قرمایا کہ ہمارے مشارع نے ان دونوں میں فرق بیان کرنے میں تکلف کیا ہے خالا تکدان سے قرق ممکن نہوا چنانچا مام كرفئ جب فرق نكالنے سے تعك محينة انبول نے قول علاء سے رجوع كر كے فرمايا كداجارہ بافظ على منعقد ہوتا ہے ہى بالاياس قول كرخى درانعقادا جاره بلغظ بيح بدكها جاسكنا ب كدموصى لدكا منافع وميت بدست وارث فروفت كرنا بعوض مال كي جائز بي كيان ظاهر مبسوط میں اس کے برخلاف موجود ہے۔ اس جب کدوارث کے بن میں بیجائز ندہوا کدو موصی لدے اس کا حق وصیت بعوض مال ك فريد ال المركيا حيله على حيله بيب كدوارث فدكور موسى له ال كون وميت على قدرورا بم معلومه يرمل كر كاس كو دے دے تو جائز ہاورصاحب خدمت کاعقل باطل ہوجائے گا اور غلام ندکورمسلم وارث کا ہوجائے گا کہ بیج وغیرہ جو بیا ہے کرے اور جائية يرتما كديد ملح جائز ند بواس واسط كديد ملح بخلاف جنس (١) حق واقع بوئى إوصلح جب كدير خلاف جنس حق واقع بوقى بيق وه معاوض وتمليك اخارى جاتى بيكن ال ملح كاتمليك شاركرنا معدر باس واسط كدموسى لداس خدمت كا بغير عوض متحق مواب اور جو مخص منعت کا بغیر عوض مستحق ہووہ اس منعت کوووسرے کی ملک میں بیوم نہیں کرسکتا ہے جیسے مستعیر اور اس کا جواب یہ ہے کہ ا تملیک ما لک کرنا۔ تول بعوض یعن عوض ہے دوسرے کی منک نیس کرسکتا ۱۳ (۱) مین دوسرے غلام وغیرہ کی خدمت پرتیس ہوئی ہے اا

العادیٰ علیگری ..... طدی کار الای الحیا ۔ جب بین تملیک ند تار موسکة بروج اسقالم تار مولی مین ملح باسقالم تن بے کذانی الحیا ۔ كتاب العيل

جو بييويه فعنل

### ر ہن کے بیان میں

ا كي تحص في اينا نصف داريا تصف كهيت غيرمقوم رئن كرنا جا باتو جاري زديك ايما رئن جائز فيل باوريدمنلم معروف ہے چرا کردونوں نے اس کے جواز کا حیارہا اور حیارہ کدنسف داریا نسف کمیت بعوض اس قدر مال کے جس کا قرض لیا جا ہتا ہے فروخت کردے بدین شرط کہ مشتری کواس میں تمین روز کا خیار ہے بھر جب دونوں باہمی قبضہ کرلیں تو مشتری اس مقد کو منط و مردے ہی بیج اس کے قبضہ میں ای طرح رہ جائے گی جینے رہن کا تھم ہوتا ہے کدا کر تلف ہوئی تو ای قدر حمن سے موض تلف شدہ قراردی جائے گی ادر اگراس می محفظمان آیا توحمن می سے ای قدرجاتارے گا ایسائی امام خصاف نے اس حیل کوذکر کیا ہے ہی بیستلداس امری مرت ولیل ہے کہ جو چیز بخیار شرط خریدی می ہوکداس میں مشتری کا خیار ہودہ بعد سے مشتری کے یاس بوض ممن کے مضمون ہوتی ہے بعوض قیت کے مضمون میں ہوتی ہا درایا ای ام محرف یوع جامع میں باب العبض فی المجھ میں ذکر کیا ہاور جو چیز ہائع کے خیار شرط پرخریدی می مود و بعد سے مقد کے مشتری کے پاس بعوض قیت کے مضمون رہتی ہے نہ بعوض حمن کے جیے کہ فتح سے پہلے ہوتی ہے اور بخیاررویت دبید میب کے تھم قاضی ردکرنے کی صورت میں ویا بی تھم ہے جیا کرمشتری کے واسطے خیار شرط کی صورت میں ہے۔

بيستلديل الاصل مي ذكركر كفر مايا كدحيله بيب كمستقرض اينا نصف دارمقرض كے باتھ بدين شرطفروشت كرےك جھوکوایک مہینہ یازیادہ فلال دفت تک خیارہ بھراگراس مدت پر مال داہس کردیا تو ددنوں میں بچے ندرہے کی اوراگر واپس نہ کیا تو خيار باطل موكري لازم موجائ كى ادر حل اس مسئل ك كتاب الميوع من معلوم موچكا بيكن يديله بناير ول امام اعظم كيس مو سكا باس واسطے كدامام اعظم كنزديك تمن روز سے زياد وخيار جائز نہيں ہے اور نيز اگر بائع كے واسلے خيار كى شرط كى محربائع نے بعد ہا ہمی قبضہ واقع ہونے کے تھ کورد کردیا تو بھی ایک بی تھم ہے لیکن فرق سے کہ بیٹی بعد سے کے مضمون بھیمت ہوگی کدا کردو تلف ہوگی یا اس میں نتصان آ میا تو قرضہ میں سے بطریق قصاص ساقط ہوجائے گابشر ملیکہ قرضہ مثل قیمت کے ہوادر اگر کمی بیشی ہوگی تو باہم ایک دوسرے سے واپس لیس کے۔ زیر نے جا ہا کہمرد سے رہن کے اور یکی جا ہا کدران سے انتقاع حاصل کرے جسے مرجون ز من ہوکداس میں زراعت کرے یا دارہوکداس میں مرتبن نے رہنا چا ہاتواس کا حیلہ بیہ ہے کداس چیز کورمن کے کر بقند کر لے پھر را ہن ہےاس کومستعار لے لیے ہی جب را ہن اس کومستعار دے دےاد راس سے انتفاع حاصل کرنے کی اجازت دے دیے تو اس کوانغاع ماصل کرنا طال ہوگا اور ناریت مانع رہن نہیں ہے لین رہن ہونے سے فارج شہوکی لیکن یہ ہوگا جب تک وہ عاریت على رب كى تب تك عمر من طا برند موكالين الروه عاديت كى حالت عن كف موكى تو قر ضديس كيم ساقط ند بوكا كدادر مرجب وہ انتاع سے فارغ ہوئی تورین ہوجائے گیجی تھی بخلاف اجارہ کے کداجارہ مطل رہن ہاور بیمسلم مردف ہے مردساف نے ذكر قرايا كداكراس في دارم مون سائقاع ترك كياادراس كوفالى كردياتو مودكر كربن موجائكا بسامام خصاف في بيان كيا كررك انفاع كرماته فالى كردينار بن موجاف كواسط شرط اورمسوط عى لكما بكر جب انقاع ترك كياتو ووربن مو جائے گا ہی بیمسوط میں فرکور ہے وہ بطاہرای امریر دلالت کرتاہے کہ اگر مرہون کوئی دار ہواور اُس کومرجن نے مستعار لے کرای

میں اپنا اسباب رکھا پھر اس کے بعد اس کی سکونت چھوڑ دی تو وہ رہن ہوجائے گا اگر چداس کو خالی نہ کیا ہواور امام خصاف نے خالی کر دینا شرط کیا ہے ہیں جا ہے کہ بیشرط امام مصاف کی جانب سے یادر کی جائے۔ زید کے قصر میں رمن ہے اور را من غائب ہے ہی مرتبن نے جایا کہ قاضی کے حضور میں رہن ہونا ٹابت کرے تاکہ قاضی اس کے واسطے اس کا توشتہ وے وے اور تھم دے کہ یہ چیز اس کے قبصہ پی رہن ہے تو اس کا حیلہ بیہے کہ مرتبن کسی مرواجنبی کوظم دے کہوہ اس رائن کے رقبہ کا دیوی کرے اور مرتبن قاضی کے حضور میں حاضر ہوکر قامنی کے سامنے اس امرے گواہ چیش کرے یہ چیز میرے پاس رہن ہے پس قامنی اس کے رہن ہونے کے گواہوں کی ساعت کر مے اُس سے یاس رہن ہونے کا تھم دے دے گا اور خصومت اجنی اس کے مقابلہ سے دور کر دے گا ہیں سے تھم امام خصاف کی جانب سے اس بات کی تفریح ہے کدر بن ہونے کے گواموں کی ساعت کی جاتی ہے اگر چدرا بن عائب بواورامام محد نے بیمسئلہ کتاب الرائن میں ذکر فرمایا مگر جواب میں اضطراب ہے چنانچ بعض مقام پر محواجی کی ساعت ہونے کے واسطے رائن کا حاضر ہونا شرط کیا ہے اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ جو تھم کتاب الربن میں ندکور ہے و وکا تب کی تلطی ہے اور تعیج منہ برا سے کواوم تعبول ہوں کے جیسے کراگر قابض نے کواہ قائم کئے کہ یہ چیز میرے پاس فلال کی ووقعت ہے یا مضار بت یا غصب یا اجار و پر ہےتو گوا و مقبول ہوتے ہیں اور بعضوں نے کہا کہ اس مسلمیں دوروایتیں ہیں جس میں سے ایک روایت کے موافق مواه معبول مول مے اور اس کی وجد رہ ہے کہ جب اس نے رہن رکھ لیا تو اس کی حفاظت کرنے کو قبول کیا اور جب اس کو حفاظت کر معدر ہوا بدون اس کے کدو ہ گواہ قائم کر کے را بن کی ملک ٹابت کر ہے تو وہ اس بات کے واسطے تصم ہو گا جیسے وو بعت واس کے مانند میں ہے اور دوسری روایت میں بیہ ہے کہ مقبول ندہوں کے بعنی غائب راہن کے زمداس امرے تابت کرنے کے گواہ کہ اُس نے ر بن كيا ہے مقبول نہ ہوں مے اور اى جانب من الائم مرضى نے ميل كيا ہے اور مداس وجہ سے كدا تيات ر بن كے واسطے ايسے مواہوں کے قبول کرنے میں عائب بر حکم قضا جاری کرتا ہوتا ہے اور قابض کواپنی ذات ہے وفع خصومت کے واسطے اثبات رہن کی عاجت نہیں ہاں واسلے کہ مجرو قبطہ ہاں کی ذات ہے خصومت مند فع ہے جیسے کہ اُس نے گواہ قائم کئے کہ بیمبرے قبطہ میں ودبعت ہے والیابی ہاورالیابی جواب سر کبیر میں اس کے نظائر میں لکھا ہے۔

قضاعلى الغائب كى ايك صورت كابيان

كذاني الناتار غانيه

يجيمون فصل

### مزارعت کے بیان میں

كتأب الميل

واضح ہوکہ امام اعظم کے نزویک حرارعت فاسد ہے اور صاحبین سکنزدیک جائز ہے اور امام خصافہ نے فرمایا کہ سب اماموں کے نزدیک جائز ہوجانے کا حیلہ یہ ہے کہ کاشکاروز میندارعقد حرارعت قراردینے کے بعدا پہے قاضی کے پاس جو حراعت کو جائز جانا ہے مقدمہ دائز کریں ہیں جب وہ اس کے جواز کا تھم قضا دے گا قو بالا نفاق سب کے نزدیک جائز (۱) ہو جائے گا اور حیلہ دیگر یہ ہے کہ دونوں ایک اقرار نام تعمیں ہیں اس میں دونوں یہ اقرار کریں کہ یہ نہ نفال شخص کی ملک ہے بینی اس کے ما فک کانام تعمیں اور نیز دونوں اقرار کریں کہ اور بیزشن فلاں کاشکار کے تبخہ میں ہے اور اس کی زراعت کا اس کو استے سال بھک اختیار ہے کہ دی وقریف کا جو غلہ جا ہے اپنے بچوں دنو کروں و مددگا روں سے اس میں زراعت کر سے اور جو بچواللہ تقاتی کے فسل سے اس میں پیداوار ہووہ سب استے برسوں نہ کورو تک اس کی ہوگی۔ نیز یہ بھی اقراد کریں کہ اس فیور سے اتر ادکیا تو ان کا شکار کو استے برس کے واسلے بسبب سے واجب لازم حاصل ہو گیا ہے ۔ پس جب دونوں نے اس طور سے اتر ادکیا تو ان کا شکار کو اسے برس بی نفذ ہوگا ہی ہورا غلہ اس کا شکار کا ہوگا پھر یہ کا شکار آدروں نے اس طور سے اتر ادکیا تو ان کے داسطے بھی کوئی ہید و فیوں نے اس طور سے اتر ادکیا تو ان کے داسطے بھی کوئی ہید و فیروں کا خیار کیا تو ان کا متکار کا ہوگا پھر یہ کا شکار آدروں کے کہ خوروں کی تربی کی ہوئی ہورا غلہ اس کا شکار کا ہوگا پھر یہ کا شکار آدروں کے دائل کو ما لک ذی شن کو دینے کے داسطے بھی کوئی ہید و فیروں کا حیار نکا ہے۔

فتاوی عالمگیری ..... طِد 🛈 کتاب العیل

ہوتے ہوں تو اپنے واسطے تہائی شرط کر لے اور ای تیاں پر بھی لینا چاہئے اور قد وری ش لکھا ہے کہ ایک مخفل کونے دیے کہ آ دسے کی بٹائی پر اپنی زین میں زراعت کرے تو مزارعت فاسد ہے لیکن ایک روایت میں امام ابو بوسٹ ہے جائز ہے ہیں اگر دونوں نے ایسا حیلہ چاہ کہ بالا تفاق جائز ہو جائے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ مالک نے ہے اس کے آ وسے نے خرید لے چر بیجوں کا مالک اس کوشن سے بری کر دے پھر بیجوں کا مالک نے مالک سے کہے کہ اپنی زمین میں ان سب بیجوں سے زراعت کر بدی شرط کہ پیداوار ہم دونوں میں فعقا تصف ہوگی کذائی الذخیرہ۔

جهيموي ففيل

### وصی ووصیت کے بیان میں

زید نے مروکواہے مال کوف کا وصی کیا اور عرو کواہے مال شام کا وصی کیا اور بکر کواہے مال بغداد کا وصی کیا تو امام ابوضیفاً نے فرمایا کہ بیسب لوگ میت کے تمام تر کات کوفدوشام و بغداد کے وصی موں سے اور بنا پر قول امام ابو یوسٹ کے ہرا یک جس جگہ کے واسطے اس کوومی کیا خاصدہ و ہیں کاومی ہوگا اور امام محرکا تول کمایوں می معتمرب ہے ہی حاصل بیہ ہے کہ وصابت امام اعظم کے نز دیک نوع واحدومقام و واحدوز مان واحد کی تخصیص قبول نہیں کرتی ہے بلکہ تمام انواع واکمنہ کے واسطے عام ہو جاتی ہے اور بنابر تول امام ابو بوسف معلى موس نبوع ومقام واحد بوسكتى باورتول امام محم مضطرب باي الله عناس الانمه طوائي في شرح حيل الحساف من ذكركيا ہے اور يعن الاسلام نے شرح حيل الاصل عن تول امام ابو يوسف سل الام اعظم كے بيان كيا اور الام محركا قول بيد بیان کیا کہخصوص بوع ومقام وصی ہوسکتا ہے۔ پھر بنابرقول امام ابوصنیفہ کے جب ہرایک وصی وقیم تمام ترکہ کا ہواتو کسی کو تنہا تصرف كرنے كا اختيار ند ہوگا إگر چه وصايت متغرقد واقع بوئى ہے ہى اگرى نے جا باكه وصيوں بي سے برايك وسى بور يركه كاومى بو اور تنها تفرف كرين كا وركمي امام كے فزو يك اس من اختلاف نه بوتو اس كا حيله بدہے كەسب كوا پني سب تركات ميں وصي كردے بدین شرط کہ جو تحف ان میں ہے حاضر ہوو واس کے تمام ترکات کاوسی ہو جدین شرط کہ ہرایک کوان میں سے افتیار ہے کہ اس کی وسایت کا کام کرے اور اس کا فعل اس علی نافذ ہوگا ہی جب اس نے اس طور سے وصی کیا تو ہرا کیا ان علی سے بالا تقاتی عام وصی ہوجائے گا کہ برایک کو جہا تقرف کا افتیار ہوگا بوجہ اعتبار شرط موس کے جرا گرموس نے بیچا یا کہ برایک ان می خاصد ای چیز کا وسی ہوجس کے واسطے اس کووسی کیا ہے اور کسی قول کے موافق و و دوسرے وسی کے ساتھ ہالکل واعل ند ہوتو اس کا حیار یہ ہے کہ ہوں کیے كديس في نيدكوفتا اين مال بغداد كا خاصة وصى كيانه كى اورشرك مال كااورش في عروكوخاصة فقل مال شام كاوسى كيانداد كى شہر کے مال کا اس جب اس نے اس طور سے کہاتو اس کی شرط کا اعتبار کر کے بالا تفاق ہرا کیک وسی خاص اس مال کا وسی ہوگا جباں کے واسطے اس کووسی کیا ہے۔

قال المرجم

ہماری زبان کے موافق اس طرح الغاظ وصابت کہنے ہے بلاشید و پخضوص وسی ہوجائے گا اور اگرع بی زبان میں کہا کہ اومیت الی نظاری زبان میں کہا کہ اومیت الی فلاں فی بائی بغد اوخاصد کینی وسی کیا میں نے فلاں کواپنے بالی کا جو بغداد میں ہے خاصد تو شیخ مشمی الائد حلوائی نے فر بایا کہ الی کہ الی کہ خلال کو ولایت کہ ایک طرح کا اعتراض ہے کہ فلال کو ولایت تعرف عام ہے کہ اس کا متعقبا سے کہ فلال کو ولایت تعرف عام بال حاصل ہو پھراس کا مال بغداد کے ساتھ تخصیص کرنا ہمینی جمر خاص بعنی تخصیص کر سے مجور کرنا ہوگا اور تجرخاص جب کہ

منائيمويه فصل

## افعال مریض کے بیان میں

امام خصاف نے فرمایا کہ ایک مریض پراس کے بعض وارثوں کا قرضہ ہاور جا ہا کہ اس کے قرضہ کا اقر اوکر سے گر ہمارے اسکا ہا اصحاب کا اصول معلوم ہے کہ مریض کا اپنے بعض وارثوں کے واسطے اقر اوکر تا سی نہیں ہے ہیں ایسا حیلہ کہ جس ہے ہاں تفاق سب کے نزویک اس اقر ارکا مقعود حاصل ہوجائے یہ ہے کہ مریض نہ کو داس قرضہ کا کی اجتبی کے واسطے اقر اوکر ہے جس پر آس کو اعتا وہواور اس جبی ہے کہ دے کہ دے کہ ووصول کر کے اس وارث کو دے دے اوراگر اجنبی نے کہا کہ جسے خوف آتا ہے کہ شاید حاکم جس سے کہ اس جس سے باس میں ہے کی جسے قرض خواہان میت ہے کہ واللہ تیرا یہ قرضہ اس میت پر واجب ہے تو نے میت کو اس سب سے باس میں وارث مقدر سے اس کو بری نہیں کیا ہے تو اورث کی اینا مال میں وارث مقدر سے اس کو بری نہیں کیا ہے جو وارث کا مریض پر آتا ہے فرو خت کر دے ہی جب اس نے فرو خت کیا اور وادث نے اس کو تیول کیا تو جو قرضہ وارث کا مریض پر تا واسطے ہوگیا۔

شرطتین لگائی اور خساف نے اسک صورت میں شم کی شرط لگائی ہے ہیں پیشرط از جانب امام خساف متفادہ نے آلی اور اگر اینی کی ملک میں کوئی الی چیز نہ ہوجس کو وارث کے ہاتھ فروخت کر ہے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ وارث اپنے مال میں شمی ہے کوئی چیز اس ایمین میں ہے کوئی چیز اس ایمین کو بہر کر وے وارث اپنے مال میں کو وارث کے ہاتھ بوض قرض خد کور کروفت کر وے جیے ہم نے بیان کر دیا ہے اور حیلہ اس مسئلہ میں بیہ ہے کہ وارث خد کور اپنے مال ہے کوئی متاع یا کوئی چیز الی لاے جس کی قیت اس قدر ہوجس قد روارث کا حریف پر قرضہ ہے اور گواہوں کے سامنے مریض کے ہاتھ اس چیز کواس کے شل قیت کے موش فروفت کر دے اور اس کے پر و کر اس کوئی بر آر ضہ ہے اور گواہوں کے سامنے مریض کے ہاتھ اس چیز کواس کے شل قیت کے موش فروفت کر دے اور اس کے پر و کر اس کے سامن فرور ہال خردہ کی غیر معروف آدی کا فیہ ہیکر دے اور و سوہو ہ اس کی اور اس کا آر کی متاع بھی جا ہو گواہوں کے میت پر قرضوا جب تھا اور کی گواہی کی متاع بھی جو کہ گواہی کہ میت پر قرضوا جب تھا اور وی کی متاح کی ہو کہ کو جب دو سرا قرضہ وارٹ میں باتی دہا تھا کہ میت پر قرضوا جب تھا اور تھی کے وجہ ہے دوسول کی ہے جو کواہوں سے تا بہ ہوا ہوں وہ قرض جوقد کی تعاومول نہیں بایا ہے پھر جب وارش اور وارٹ کی میں باتی دہا تو وارٹوں کوئی اوائے قرض وارٹ میں باتی دہا تھا تھا ہے میں اور شامن کی متاح کی تعاور وہ تو میں ہوت کی تعاومول نہیں بایا ہے پھر جب ہو میں کہ ہوت کی تعاومول نہیں بایا ہے پھر جب ہو تھا ہر حیلہ ہو تھا ہر حیلہ ہو تھا ہر حیلہ ہو تک کو بالی میں حیلہ نہیں ہوت کی تعاومول نہیں باتھا کی میں میں حیل ہو کہ کی ہو تھا ہو تھا ہو کی ہوت کی تعاومول نہیں باتھا کا ریز خا ہر کوئی ہو ۔

قال المحر جم 🏠

وارث کواپنا قر ضه حاصل بوااور مال بمی بل کمیا اورا گرفرو شت نه کرتا اور مال قر ضه وصول بوجاتا تو نجی ای قدر حاصل ہوتا ہے جواب حاصل ہوا ہے ہی مراو نصاف کی بیہ کہ بعد اس طرح کی وصول یا بی کے وارث اس کوایے قرضہ ہے بری کر وے لیں کوئی عبد ندر ہے گافلیما مل ۔ پھر نصاف نے اس حیلہ کے اوّل شی فرمایا کہ وارث اینے عین مال میں ہے کوئی مال عین مریض کے ہاتھ مشک اُس قر ضہ کے فرو فت کرے جواس کا مریض رہے اوراس بھی کوئی خلاف بیان نہ کیا ہیں بیامر کی دلیل ہے كدوارث كاموال يين عدكوني مال عين خريدنامريض كوجائز وبلاخلاف و يحج جوكى اورابيا عي في الاسلام في ترح كتاب الموارعة كے باب مزارعة المريش على بيان كيا ب كدمريش كا اپند وارث كے اعيان مال سے كوئى مال عين فريدنا سي باور اس میں کوئی خلاف ذکر میں کیا اور فاوی مغریٰ میں خرید نے اور فروخت کرنے دونوں میں اختلاف بیان کیا ہے۔ باب اقرار العبدالمولاه من اس كے بيان فركور مونے كاحوالد ديا ہے اور حيله و مكراس مئلد كے واسطے جس كو خصاف نے ذكر تيس فرمايا بد ب کہ ایسے قامنی کے پاس مرافعہ کرے جو دارث کے واسطے مریض کا اقرار قرضہ میں جانا ہے کیونکہ عالموں کے درمیان اس مسئلہ می اختلاف ہے چنانچہ ہارے نزویک بدا قرار نہیں جائز ہے اور اہام شافعی کے نزدیک جائز ہے پھر جب قاضی ذکورنے اس اقرار كي صحت كاعم تضا جارى كرديا تويدا قرار بالا تفاق سيح بوجائ كاجيما كدببت عدمقامات من معلوم بوچكا ب-فرمايا كد اگرایک مخفس نے اپنی دختر صغیرہ کے واسطے کوئی متاع یا زیوروغیرہ اس کی مالک کر دی اور اس پر گواہ نہ کئے یہاں تک کہ وہ مریض ہو کیا اور اس کو وارثول کی طرف ہے اس باب کا خوف ہے کہ ثاید و ولوگ اس کی و فات کے بعد صغیر و مذکور و کو یہ چیز نددیں تو فرمایا کداگرز بور دغیر و کوئی مال منتول ہوتو أس کوخفيد كى ثقة معتمد كوديد و اوراس كوآ گا و كروے كه بير مال ميرى دختر فلانه كا ہے اور اس کو وصیت کر دے کہ اس وختر کے واسلے اس کو اپنے پاس حفاظت ہے رکھے پھر جب وہ بڑی ہو جائے تو اس کو دے و ہےاوراگر دارواراضی وغیرہ مال فیرمنقول ہواوروہ مریض کی ملک معروف ہوتو وہ اس مال کے ساتھ ایسا نہ کریکے گا جیسااس

نے زیور وغیرہ کے ساتھ کیا ہے لیکن بدكرے كمكى تقد معتد عليه كواسينے مال سے اس غير منفول كى قيمت كے برابر مال نفيدو ہے كر أس وظم كرے كديد مال يمرى دخر فلاندكا ب سواسك واسطاس مال سے جھ سے يعقار خريد لے مكر كوا بول كے سامنے ال مخف کے ہاتھ بیعقار فروخت کردے اور بیخص ندکوروفت فرید کے بیٹ کیے کہ میں بیعقاراس کی دختر کے واسطے فرید تا ہوں ای طرح مریض بھی بین کے کہ میں نے اس کوائی وخر کے واسلے فروخت کیا بلکہ دونوں کلام کومطلق رکھیں پھر جب وخر نہ کورہ بالغ ہو جائے تو مرد تقد قد کوریہ عقاراس کودے دے اور مشارکنے نے ایک صورت میں اختلاف کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگرا یک مخص نے اپی وختر مغیرہ کوچیزدیا مرسردن کیا اور نداس بر کواہ کئے بہاں تک کہ جارہوا محراگراس نے سی مرد تفدکو بداسہاب جیز خفیددیا کہ اس کو اس کی دخرے واسطے اسنے باس حفاظت سے رکھے جیسے ہم نے بیان کیا ہے ہیں آیا اس مرد تفد کو جائز ہے کہ اس سے لے کر حفاظت سے رکھے تو اکثر مشائخ کا بید مب ہے کہ اس ثقہ کو لینا طال نہیں ہے اس واسطے قاضی اس پدرصغیرہ کی اس تول میں تعدیق ندکرے کا بیدال اس مغیرہ کی ملک ہے اس طرح اس مرد ثقنہ کی بھی تعدیق ندکرے کا بس اس ثقد کو تنجائش بیس ہے کہ اس مال کواس سے لے کرر کھے کہ جس سے باتی وارثوں کا حق مارا جائے لیکن امام خصاف نے زیورومتاع کی صورت میں اشار و کیا ہے کہاس تقد کوجائز ہے کہاس سے لے کر تفاظت سے دیکے اور درصور تیکہ مریش نے اپنی دفتر صغیرہ کو مال نغیہ ہید کر کے جید مرد تفتكوديا كداس مال سے اس كے واسطيخ يد لے اگر مروثقتكويہ خوف ہواكداس كے ذماتتم لا زم آئے كى تو فرمايا كدأس كے ذم متم میں کی نبیں ہے۔ای طرح اگر مریض نے کسی آ دی ہے مال قرض لیا بھراس کواپنی دختر صغیرہ کو ہد کیا بھراس کو اس مخف کو دے دیا حی کداس نے اس مال سے اس کی وختر فرکورہ کے واسطے اراضی مریض سے خریدی تو جائز ہے اور هم اس مخص کے ذمہ كهدنهوكى بنابرة ككمسوط مسمعلوم موچكا بكرمقد بعيندان درمول المتعلق بيل موتاب بلكداس كحش عجوبذمدوين واجب ہوتے ہیں متعلق ہوتا ہے ہی و وخرید نے کی شم کمانے سے مانٹ نے ہوگا۔

بعوض مال وارث يرمر يض بوليعنى اجنبى فدكوراس وارث كم باتحدائي كوئى جزيعوض اس مال كے جووارث فدكور كامر يض برآتا عائب فرو عت كرد يا امند

(نهائيرين فعل☆

### متفرقات کے بیان میں

ومیت اُس کے حق میں جائز ہوگی کیونکہ وہ ایک محض معلوم کے واسطے واقع ہوئی ہے اور اگر اُس نے کمی شخص کو حین نہ کیا ہوتو ومیت باطل ہوگی اور اس کا حیلہ یہ ہے کہ موصی اپنے وصی ہے کہ جس قد رنفقہ ہاتی رہے وہ جس کوتو چاہے دے دے پھر جب وصی نے مامور کو ہاتی نفقہ دے دیا تو جائز ہوگا بھز لہ اس کے کہ اگر مامور نے کہا کہ میرا تہائی مال تو جس کو چاہے دے دے تو بھی تھم ہے رہمے ط

لإنبسويه ففتل

# استعال معاریض کے بیان میں

قال معاريض مخمائ يوشيده غير صرايع - في الكتاب جاننا جائنا جائنا جائنا حاسي كداكر جموث عد ايجة كدواسط معاريض كواستعال كرين كجومضا نقدين بوه جائز بادر مفرت عمرض الله عند مروى بكرفر مايامعاريس كلام ايس بي كداكران كواستعال كرية وى كوجموث بولناند يرا اور نيز حضرت عروض الله عند عمروى ب كدمواريض كا كلام عن بهت مخواكش باوراس ك استعال کے دوطریقے ہیں ایک بیرے کہ آ دی ایک کلمہ ہو لے اور اس سے سوائے اس منی کے مراد لے جن کے واسلے و وکلہ موضوع کیا گیاہے بحسب فلاہرلیکن بات اتنی ہو کہ جومعنی اُس نے مراد <sup>(1)</sup> لیے ہیں وہ اس لفظ کے حتملات ہے ہوں اور دومراطر بقہ رہے کہ کام میں شایدیا دور نبیں ہے یااس کے مانندالفاظ ملا دے اور مدیمنزلہ انشاء اللہ تعالی کہنے کے ہے کہ اس سے کلام پالخیرم ہونے سے غارج موجائے گا اور استعال معاریض میں مضا تقدند ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے معاریض میں سے بعض ایسا جائز فرمایا ب جهال صرح جائز نبيل فرمايا بے چنانچه الله تعالى فے فرمايا كه لا جناء عليكم فيما عدضتم به من عطبة النساء پحرفرمايا كه ولكن لا تواعد وهن سدا الا ان تعولوا قولا معروف چنانچراكرايك عورت عدت ش بوتوسمي كويدهلال بين بهكراس كومريحاً خطبہ کرے کیکن اگر تعریض کرے تو مجھ مشا نقذ نہیں ہے مثلاً یوں کیے کہتم تو ماشا والله حسین خوبصورت ہواورتم ی عورت میرے واسطے لائن ہے اور عنقریب اللہ تعالی کی مشیت میں جو بات ہوگی پین آجائے گی اور شخ اہراہم تحقی رحمته اللہ سے مروی ہے کہ جب وہ اسر احت كواسط كري وات تصور النه فادم عفر مات تعكدا كركوني فن مير عباس آف كاجازت التي توكها كري في يها نيس بي اوريم اولينا كه جهال تو كوراً به وبال نيس كور يس بي اور نيز ايرا بيم يخفي عمروى ب كه جب كوني محض أن سان کے پاس آنے کی اجازت مانگلا اور ان کو ملنا منظور نہ ہوتا تو تھی وغیرہ جوان کے پاس ہوتا اُس پرسوار ہو جیٹنے اور اپنے خاوم سے کہتے كه كهدد ك كديث سوار بو كئے بين فتي كرمائع كے خيال ميں بيآتا كديت اپنے محودے برسوار بوكرا بيے كمي كام كو كتے بين ليل وہ لوث جاتااور نیز ابراہیم تخعی رحمتداللہ سے مروی ہے کہ اگر کوئی مخص ان سے کوئی چیز مستعار ما تکا ادران کودینا منظور ند ہوتا تو اپنا ہاتھ ز من پررکاد بے تعاور فرائے تھے کدوہ شے بہان ہیں ہاور مرادب ہوتی کداس جگہ جہاں ہاتھ رکھا ہے ہیں ہے حالا تکدسنے والے کو یکن ہوتا کہ اُن کے یاس یاان کے کمر من نہیں ہے دانلہ تعالی اعلم کذائی الذخيره۔

<sup>(</sup>١) يعنى اخال موك يد منى جواس في مراويك بي مراويو يكت مون اامنه

( فتأویٰ عالمگیری..... جلد© کی کی (۳۱۰ کی کی الخطی

# النونشي النونشي النونشي النونشي

اس مين دونصلين بين

فعل لوّل ١٥

خن<sup>ی</sup> خنتی کی شناخت

جاننا جا ہے کہ تھنگی اُس آ دمی کو کہتے ہیں کہ جس کے مقعد کے سوائے دو (۱) مخرج ہوں اور بھالی نے قرمایا کہ اس کا دولوں میں ہے کوئی مخرج نہ ہواور پیشاب اس کا ایک جمیدے نظے اور خنٹی کے حق میں اعتبار (۲) میال کا ہے کذافی الذخیر وہی اگروہ ذکر ہے پیٹاب کرے تو مرد ہے اور اگر فرج سے پیٹاب کرے تو عورت ہے اور اگر دونوں سے پیٹاب کرے تو جس سے پہلے پیٹاب فكا وي بوكا \_كذاني البدامياوراكردونون سالك بي ساته بيتاب فكاتوامام اعظم كنزويك ووفنتي مشكل (٣) باوركي آله ے زیادہ پیٹاب نکلنے کا بھوا علم انہیں ہاس واسلے کہ کی شے کااس کی جنس ہے کثرت ہونے ہے ترجے نہیں ہوتی ہے اور صاحبین " نے فرمایا کہ جس آلہ سے زیادہ پیشاب برآ مدموای کی طرف منسوب (مم کمیاجائے گا اور دونوں سے جو پیشاب نکاتا ہے دہ بھی برابر ككية ووبالاتفاق منتكل ب- كذافى الكانى اورمشائخ ففرمايا كديدا كال بالغ موف سيلي باور جب بالغ موممااور بورا . ہو کیاتو بیاد کال جاتارہ کا کدا گرأس نے بالغ ہو کر ذکر ہے جماع کیاتو وہمرد ہے ای طرح اگراس نے جماع ذکر ہے نہ کیالیکن أس كے دارهى نكل آئى تو دومرد بے كذائى الذخير و اى طرح اكراس كوشل مردوں كے احمال ہواياس كى جماتياں مثل مردوں كے سیندے انتھی ہوئی ندہوئیں بلکہ برابر رہیں تو مرد ہاور اگر مثل عورتوں کے اس کی جھاتیاں امجرا کی بیاس کی جھاتیوں میں دود ھاتر آیایاس کوعش آیایا حمل رہایاس کی فرج سےاس کے ساتھ جماع کرنامکن ہواتو و مورت ہےاوراگران علامات میں سے بھی کوئی ظاہر ندہوئی تو و انتنا مشکل ہے ای طرح اگر بیعلا مات مردوں وعورتون دولوں کی ظاہر ہوئیں تو بھی تنتی مشکل ہے كذاتي الهداييد خروج منی کا بچھا عتبار نیں ہاس واسطے کمنی جیسے مرو کے تکلی ہو کسی مجی مورت کی بھی تکلی ہے بیجو ہرو نیروش ہے اور فرمایا کہ ینیں ہے کہ خفی بعد بالغ ہونے کے بھی کسی حال میں مشکل رہاں واسطے کہ یاتواس کومل رہے گایا جیش آئے گایاس کے واڑھی نہ تككى يا مورتوں كے مثل اس كے جماتياں تكليل كى اور اس سے اس كا حال ظاہر ہوجائے كا اور اكر أن بيس سے كوئى بات ند جوكى تو وہ مرد ہاں داسلے کہ ورتوں کے مانند جھاتیاں نہ ہونا اس امر کی دلیل شرقی ہے کہ دومرد ہے بیمبسوط مس الائمہ مرحسی میں ہے۔

یے قال المحر جم گذافی البدایہ یہ سکلیا کندہ آتا ہے اس میں فود کرتا جا ہے۔ اور اس لیکن پیٹا ہے۔ اور اس عورت کا اور مرد کا ۱۲ امند (۳) مینی ند کر کہا جا سکتا ہے ندمؤنٹ ۱۲ (۴) مینی اگر ذخر ہے زیادہ پیٹا ب فیکل تو فدکر ہے اور ندمؤنٹ ہے ۱۲ مند

الله الكن على المسروع المنظر إو وفق جس كي مردان يازناندونون علامات ناقص مون يجوام مختف

ودرىفى

احکام منتی کے بیان میں

اس کے تن میں یہ جی کروہ ہے کہ وہ مردوں یا حورت اس کے سامنے اپنا بدن کو لے ادر کروہ ہے کہ جومردیا حورت اسکی ذی رحم منہ ہواں کے ساتھ طوت میں بیٹے اور کروہ ہے کہ وہ بغیر ذی رحم می سے سرکر ساورا کرا ہے ختی نے احرام با ندھا حالا کہ اس کا س تر بباو ہے ہے تہ اوا ام اید ہوست نے فربایا کہ مجھے اس کا علم ہیں (۲) ہے کہ اس کا لباس (۵) کو کر موقا اورا مام کر نے فربایا کہ حورت س کورتوں (۲) کا لباس پہنے ہیائی میں ہے اگر ختی نہ کورا ہے ذی رحم محرم کے ساتھ میں رات ودن کا سفر کر بت تو ہو میں آئی ہوں ہوا کہ اس ختی کا فقند مورت کر سے گاتو اس میں ود صورتی ہیں یا تو وہ س قرب بلوغ تک بی اس کی امر کا ہم وگا ہاؤ کا ہم کی یا اور کر سے گاتو اس میں ود صورتی ہیں یا تو وہ س قرب بلوغ تک بھی اور کا ہمولی اور کہ بہنیا ہوتا ہم موجہ کہ مضا نقد ہیں ہوگا ہیں اگر اور کا ہمولی موجہ کر دے تھی بھی مضا نقد ہیں ہے دو تر ب بلوغ بہنیا ہوتا ہم ہوگا ہیں اگر اور کا ہمولی موجہ کہ وہ تو تر ب بلوغ بہنیا ہوتا ہم ہوگا ہی اگر اور کا ہمولی موجہ کہ وہ تو تر ب بلوغ تہیں ہے کہ مضا نقد ہیں ہے کہ مضا نقد ہیں ہے کہ مضا نقد ہیں ہے دو تر ب بلوغ تھی ہم وے ختی تہی ہی کہ مضا نقد ہیں ہے کہ وہ تر ب بلوغ تھی ہی ہی کہ مضا نقد ہیں ہے کہ مضا نقد ہیں ہوگا ہی ہوگا گی ہوگی کے دو تا ہم جو تر دو اور کا ہے یا لوگ ہے ہی موجہ نے تو حورت کے ختد کرنے میں کہ مضا نقد ہیں ہی کہ مضا نقد ہیں ہوگا گی ہوگر کی ہوت نہیں ہی کہ مضا نقد ہیں ہی کہ مضا نقد ہیں ہوگا گی ہوگر کا جن اور اور جب کہ دو قریب بلوغ تہیں بہتی ہی ہی کہ دو تا ہی جو مضا نقد ہیں ہی کہ مضا نقد ہیں ہوگا گی ہوگر گی ہوگر گا گی جو کہ گا گی ہوگر گیا گی ہوگر گی ہوگر گی ہوگر گی ہوگر ہو تا ہیں جو تو دور ہوگر کی ہوگر گی ہوگر گا گی ہوگر گی ہوگر

<sup>(</sup>١) ليني من ذي محيور ١١ (٢) قريب الوغ بو١١ (٣) ليني مَر وقر كي١١ (٣) ليني تقلق عمري المنه

<sup>(</sup>٥) ين اوام يم كوكرلبار، باستاه (١) كوكدار يم يولي امتياط ١٢

اگروہ لاکا ہے تو بھی بی بات ہے کیونکہ وہ لائن شہوت نہیں ہے اور شہوت ہی کے سبب سے عورت کومرد اجنبی کے جسم نہانی کا دیکھنا حرام ہادراگروہ تریب ببلوغ بینی میں ہوتو اس کا ختندندمرد کرے گانہ تورت کرے گی ہی مرداس وجد سے ندکرے گا کہ شایدوہ عورت ہوتو مردکواس کا ختند کرنا ادراس کی فرج کی طرف دیکمنامباح نہ ہوگااس داسلے کہ ووقریب ببلوغ بہنچ می ہے اور قریب بلوغ عورت لائن شہوت ہوتی ہے پس مثل بالذعورت کے ہوگی اور بالند کا ختندم رئیس کرتاہے پس عورت احبیہ کوایسے لڑ کے کا ختند کرنا اور اس كاجسم ديكمنا حلال شهوكا كيونكده ومثل بالغ مرد كے بيكن اس كاحيله ده بے جوامام محد في ذكر قرمايا ہے كدا كر ختى فيكور مالدار ہوتواس کاولیاس کے داسلے ایک الی بائدی خریدے جو کارختند جائتی ہوکہ واس کا ختند کردے پھر جب اُس کا ختند کردے تو مجرولی أس كوفرو خت كرد ما وراكر و وتتكدست بوتواس كا باب س كه واسط اسينال سالسي باندى فريد سة كداس كاختند كرد ما واكر اس کا باب بھی تحکدست ہوتو امام اسلمین اس کے ختنہ کے واسطے بیت المال سے الی باعری خرید فرمادے کا پھر جب اس کا ختنہ کر عِيكة الم المسلمين اس كوفرو فت كراكراس كالمن بيت المال من واقل كرو عادراكراس فتي غدكوركا فكاح كرويا جائة تاكداس كى جورواسكا ختنه كرد ساقويه يجومغيرنيل باس واسط كهجب تك اس كاحال كاجرنه موكه يدمروب ياعورت ب تب تك تكاح موقوف رے گا کیونکدا خال ہے کہ وہ مرد ہوتو الی صورت میں نکاح جائز ہوگا اور شاید وہ عورت ہوتو تکاح تا جائز ہوگا اور در حالید اس کا حال مشتبه باق نكاح موقوف رب كااور تكاح موقوف سے بدامر مباح ند موكا كدجهم نمانى كى طرف نظر كرے اى داسطے يوں قربايا كداس کے واسطے ایک باعدی خریدی جائے تا کہ و و فقند کرے اور مین فرمایا کداس کے مال سے اس کا نکاح کیا جائے تا کداس کی عورت اس کا ختند کردے ایسانی شخ الاسلام نے اپی شرح میں وکر کیا ہے اور شخ سمس الائد حلوائی نے وکر کیا کہ امام محر نے یوں ندفر مایا کہ اس کے مال سے اس کے واسطے ایک مورت تکاح میں لائی جائے بیاس وجہ سے نفر مایا کہ جب تک اس کا حال ظاہر نہ ہوتب تک ہم اس کے تكاح كي مع في المعين فيس كريك بين يكن اكر باه جوداس كايباكيا تو نميك موكاس واسط كدا كر تعني فدكور كورت موكا توجس عورت ساک کا نکاح کیا گیا ہے اس کا دیمناعورت کاعورت کود یکنا ہواور نگاح افوہواور اگرو ممرد مے توبید کمناایا ہوا کہ جسے جورو ورت سے بانی کودی کھے رہے یا جی ہے۔ اپ فادند کے جسم نہانی کودی کھے رہے یا جی ہے۔ عنسل خنشی کے مسائل

اگرائ كا حال كھلنے سے پہلے و وسر كميا تو اس كوندمر دعسل دے كا اور نہ كورت بلكداس كوئيم كروايا جائے كا بس اكر اس كواجنبي نے تیم کرایاتو ایک فرقہ سے تیم کرائے اور اگراس کی ذی رحم مرم نے اس کو تیم کرایا تو بدون فرقہ کے اس کو تیم کرادے اور مش الائکہ طوائی نے فرمایا کدایک کوراہ می کرے اس کوسل دیا جائے اور بیسب اس وقت ہے کدوہ قائل شہوت ند ہواور ا کر طفل ہوتو جا ہے اس کومرد سل دے اور جا ہے حورت کے مضما کقتبیں ہے بیجو ہرہ نیرہ میں ہے۔

نوع دیگر درمسائل نکاح

اور اگر اس منتی کے بالغ ہونے سے بہلے اس کے باب نے اس کوکوئی مورت میاہ دی یا کسی مرد ہے اس کا تکاح کر دیا تو نکاح موقوف رہے گا نہ نافذ ہوگا اور نہ باطل ہوگا اور دونوں ایک ووسرے کے دارث بھی نہ ہوں مے یہاں تک کھنٹی ندکور کا حال ظاہر ہو چراگراس کے باپ نے کسی اورت سے اس کا نکاح کیا مجروہ بالغ ہوااور اس میں مردوں کے علامات فلاہر ہوئے اور اس کے تكاح كے جائز ہونے كا تھم ويا ممياليكن اس مورت سے وطی نے كرسكا تو اس كوايك سال كى مہلت دى جائے كى جيسے اور مروول كوجوائي عورت سے جماع نبیں کر سکتے ہیں ایک سال کی مہلت وی جاتی ہے ہیں نے یو چھا کہ ایک خنٹی مشکل نے جو قریب بلوغ ہے ایسے ہی دوسرے فنٹی مشکل سے باہم دونوں نے نکاح کیابدین شرط کدایک ان می سے مرد ہے اوردوسراعورت ہے قرمایا کہ جب معلوم ہے کہ دونوں مشکل ہیں تو نکاح موقوف رہے گا بہاں تک کہ دونوں کا حال کھلے کیونکہ جائز ہے کہ دونوں مر د ہوں ہی مروکا مرد سے تكاح موا اورايا نكاح باطل إاور ييز جائز بكردونو لعورت مول لى مورت كاعورت عنكاح موااوريكى باطل باورجائز ہے کہ ایک مرداوردوسر اعورت ہوتو تکان جائز ہوگا ہی جب دونوں مشکل بیں ان کا حال معلوم نیس ہوتا ہے تو تکان کے جواز وعدم جواز على تو تف كياجائ كايهال تك كدونول كاحال كطاور اكردونول على عدا يك مركيا ياتبل اشكال دنع مون يمر كميا توباجم وارث ندمول کے اس واسلے کہ حال کھلنے سے پہلے تکاح موقوف ہاور تکاح موقوف کی وجہ سے میراث تابت نہیں موتی ہے کذانی الذخيره-اكريدمطوم ندموكديددونون مشكل بي توسى دونون كا تكاح جائز ركمون كابشرطيكدان دونون كے بابون ناح كرديا ہوائ واسطے کہووٹوں میں سے ایک کے باپ نے خبر دی کہ بیمرد ہے اور دوسرے کے باپ نے خبر دی کرمورت ہے اور دوٹوں عل سے ہرایک کی خبر شرعاً معبول ہے تا وفتیکداس کے برخلاف ظاہر ضہو بنابریں واجب ہوا کہ صحت تکاح کا تھم دیا جائے اور اگر دونوں کے باب مر مے چربیددونوں مر مے اور ہرایک کے دارت نے گواہ قائم کے کدمیرای مورث شو ہرتھا اور ووسراز وجہ تھا تو على اس من سے كى بات كا تكم ندول كار مسوط عش الائد مزحى عن برب بن من نے يو جما كداكر ايك فريق كوا و بہلے قائم ہوئے کدان کے موافق علم مو کیا چردوس فریق کے گواہ ماضر ہوئے تو فر مایا کددوس نے لی کے کواہوں کو باطل کروں گااور بہلاتھم تضاء بحال خود ثابت رہے گا اور اگر کسی مرد نے خنٹیٰ مشکل کاشہوت سے بوسہ لے لیا تو اس مرد کو جب تک اس خنٹیٰ مشکل کا حال فا برند بوتب تك اس كى مال عناح كرنا طال نيس بيذ خروش ب-

#### نوع ديگر در حدود دقصاص

 بمؤر اور سرقاء کے ہاں واسلے کمٹل اور تراسی ہی جماع نین کیا جا سکتا ہے اور بوقف کے مردموب یا اور سے کو اگر ختی خود قاذف ہوتو بھی بکیاں رقاء کو تذف کرے اُس پر حدواجب نین بوتی ہے اور بکیاں ہونے ہے بیم ادئیں ہے کہ اگر ختی خود قاذف ہوتو بھی بکیاں ہے۔ اس واسلے کہ اگر ختی قاذف ہواور قبل بلوغ کے اس نے کسی کو قذف کیا تو اس پر حدواجب نہوگی اور اگر بعد بلوغ کے قذف کیا تو اس پر حدواجب نہوگی اور اگر بعد بلوغ کے قذف کیا تو اس پر حدواجب ہوگی ای واسلے کہ مجوب بالغ ہے یار تھا وہالذہ ہوئے ور تھا وہاللہ نے اگر کسی کو قذف کیا تو اس پر حدواجب ہوگی گیا ہے گئی ہونے کے چوری (۱) کی تو فر مایا کہ اُس پر حدواجب (۲) ہوگی اور اگر کسی دومرے نے اس کا دس درم قیمت کا مال چرایا تو چور کا باتھ کا تا جائے گئی ہوئے گئی ہے۔

پر میں نے پوچھا کہ اگرا یے فتی کے بالغ ہونے اوراس کا حال کا ہرہونے سے پہلے کی مردیا مورت نے اس کا ہاتھ کا ٹاتو
فرمایا کہ اس کے ہاتھ کا نے والے پر قصاص عائد نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر فتی ڈکورکو کی مردیا مورت نے محدا قبل کر دیا تو تا تل پر
قصاض واجب ہوگا ہر میں نے پوچھا کہ اگر اس فتی نے کسی مردیا مورت کا ہاتھ کا شد والو فر مایا کہ اس کی مددگار برادری پر اس کا
ارش واجب ہوگا اوراس پر قصاص واجب نہ ہوگا خواہ وہ فیریا ہی بالغ ہو کہ ہنوز اس کا حال فلا ہوا ورائی نے محدا ہا تھو اس کا ارش واجب ہوگا اورائی پر واجب ہوگا اوراگر س بلو نے کو بھی گیا ہوا ورہنوز اس کا حال نے کا ہما اور وہ بالغ ہوتو اس کا ارش اس کے مال سے واجب ہوگا اوراگر س بلو نے کو بھی گیا ہوا ورہنوز اس کا حال نے کا ہما اور دہتے ہو گا ہوتو اس کا حال نے مال سے واجب ہوگا ہو تو اس کے اور اورائی والی سے بھر میں نے کہا کہ اور اورائی اس کے مالی کے کہا کہ اور اورائی والی اس کے کہا کہ اور اورائی والی اس کے اور بود ہو نے کی نہ ہو گی ہو ہی میں نے کہا کہ اور اورائی والی کہاں تک کہا س کا حال کا ہر ہو بھر ش نے کہا کہ اگر وہ اسلام سے مرتم ہو کھا تو فر مایا کہ بالا تفاق سب کے زو کھی گل نہ کیا جائے گا یہاں تک کہا س کا حال کا حال کے لئے ہو اورائی کہا ہو نے کہا کہ اگر وہ وہا نے ہو اورائی کہا اور اورائی کا حال کھا ۔ پھر ش نے کہا کہ اگر وہ وہا میں موافر ہو ایک کہا کہ وہ وہا نے ہو اورائی کہا وہ اور نہ بالغ ہونے سے پہلے اور نہ ہے کہ بال کہ ہونے نہ ہونے کہ بال کے بالے کہ ہونے کہ بالے کہ بالے کہ بالے کہ بالے کہ بالے کہ بالے کہ ہونے کے کہ بالے کہ بالے کہ بالے کہ بالے کہ بالے کہ بالے کہ

نوع ديگر درايمان

ایمان جمع بمین بمعنی شم ہاک فض نے اپنی جوروی طلاق کی شم کھائی اور کہا کہ اقل ولد جس کوق جنے گی اگروہ لڑکا ہوتو تھے
پرطلاق ہے باا پی ہاندی ہے کہا کہ کہ اقل ولد جس کوق جنے اگروہ لڑکا ہوتو تو آزاد ہے ہیں وہ یفنی مشکل جی تو فرمایا کہ اس کی عورت
برطلاق نہ بڑے گی اور نہ اس کی ہاندی آزاد ہوگی جب تک کہ اس کا حال نہ کھلے بھی جمارے علاء کا قول ہے پھراگر اس کے بعد طاہر
ہوا کہ وہ لڑکا ہے تو اس کی عورت برطلاق ہوگی اور اس کی ہاندی آزاد ہوجائے گی اور اگر ظاہر ہوا کہ وہ لڑکی ہے تو ہاندی آزاد نہ ہوگی
اور عورت مطلقہ نہ ہوگی اور اگر ایک مخص نے کہا کہ برا ہر غلام آزاد ہے اور اس کا ایک غلام ختی مشکل ہے تو آزاد نہ ہوگا ای طرح اگر

<sup>(</sup>۱) يعنى شرى مدرقة تك بورى كامند (۲) يعنى باتعالانا ما المالان الله العنى اس كمام درج كيا كيا ١٢

<sup>(</sup>٣) مين بطور عطاك نابطور حصر لكات كا

ارش: عوض الى جوكى زخى كرية ياعضوتكف كرية واسلة يرزخى سے سليه واجب مور

فتاوي علمگوري ..... جلد 🗨 کي کي کي (۲۲۵ کي کي النفيطي

کہا کہ مری ہر ہاندی آزاد ہے تو یہ ختی مشکل آزاد شہو گاادر آگراس فض نے دونوں تو لوں پرشم کھائی بین ہر باندی وہر غلام آزاد ہوتو استحقیٰ مشکل آزاد ہوجائے گاادر آگرائی فض نے کہا کہ اگر میں کسی غلام کا مالک ہون تو میری عورت کو طلاق ہے ہی اس نے اس ختی مشکل کو تر بداتو اس کی حورت کو طلاق شہوگی اور آگرائی نے غلام وہا تدی دونوں کے ترید نے پر طلاق معلق کیا تو ہرا سے ختی اس کے ترید نے ساس کی جورو پر طلاق ہوجائے گی بیتا تار فائیس ہے۔

نوع دیگر درا قرار اختی کہ دہ مرد ہے یا عورت یا اسکے باپ یا وصی نے ایسا اقرار کیا

اگراس ختی مشکل نے کہا کہ علی مرد ہوں یا کہا کہ علی قورت ہوں تو اس کا قول تبوگا اور جب تک اس کا خشی مشکل ہونا مطوم نہیں ہوا ہے تب تک اگر اُس نے کہا کہ علی مرد ہوں یا فورت ہوں تو اس کا قول تبول نہ ہوگا اس واسطے کہ آ دی اپنی وات کے واسطے این ہوتا ہے اور جب تک این کے قول کے ظاف ظاہر نہ ہوت تک این کا قول تبول ہوتا ہے ہیں جب اس کا خشی مشکل ہونا معلوم نہیں ہوا ہے تو اس کے قول کے ظاف معلوم (۱) نہ ہوا اور اگر اس ختی کا باپ زیرہ ہوا ور اس نے کہا کہ بیر و ہا اور بیبات ہونا معلوم نہیں ہوا ہے تو اس کے قول کے ظاف معلوم (۱) نہ ہوا اور اگر اس ختی کا باپ زیرہ ہوا ور اس نے کہا کہ بیر با کہ ہوت ہوت ہوت ہوت کہا کہ بیر بات کا بت نہ ہوکہ یہ ختی ہے اور اس کا قول تبول ہوگا ای طرح اگر اس نے کہا کہ بیر باعدی ہے تب ہی بھی ہی تھم ہو تو وہ کہ بیر کا ہے بالا کی تو اس کا قول تبول ہوگا ایشر طیکہ یہ معلوم نہ ہوکہ دینی مشکل ہے اور اگر اس کا ختی مشکل ہوتا مسلم ہوتو وہ کے اقراد کی قدر اور کی قیم اس کے اور اگر اس کا کی یہ میلا میں ہوتا وہ میں کے اقراد کی قدر اور کی تھا میں ہے۔

فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🛈 کی کی 🗨 ۱۲۳ کی 🕳 مسانل شغی

### اله . عمل شتى عمل شتى عمل

ابواب وكتب متفرقه كے مسائل جن كاتعلق كئى خاص كتاب سے ہيں

قر مایا کہ ختی کی گوائی جائز جیس ہے بہاں تک کہ وہ کہ بالغ ہو جائے اس واسطے کہ وہ لاکا یالؤی ہے اور بعد بالغ ہو جائے کے اگراس کا حال نہ کھلے و گوائی ہے تھی گراس کا حال نہ کھلے و گوائی ہے تھی ہے جہتے تھی ہے جرار درم کی وصیت کی بشرطیکہ لڑکا ہواور پانچ سو درم کی وصیت کی بشرطیکہ لڑکا ہواور پانچ سو درم کی وصیت کی بشرطیکہ لڑکا ہواور پانچ سو درم کی وصیت کی بشرطیکہ لڑکا ہواور پانچ سو درم کی وصیت کی بشرطیکہ لڑکا ہواور پانچ سو درم اس کہ وصیت کی بشرطیکہ لڑکا ہواور پانچ سو درم اس کہ وصیت کی بشرطیکہ لڑکا ہواور پانچ سو درم اس کو وصیت کی بال کہ کہ اس کا حال کو پانچ ہو یہ اس کو اس کو بیان تک کہ اس کا حال فاہر ہو یا حال فاہر ہو یا حال فاہر ہو اے بیان تک کہ اس کو فاہر ہوا کہ وہ مراہ کہ وہ مراہ کہ وہ مراہ کہ کہ اس کو اس کو اللہ ہوا کہ وہ مراہ کہ کہ اس کو اس کے بہاں تک کہ اس کا اس کو اس کے اس کے اس کو اس کے اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کے اس کو اس کو اس کے اس کو اس کو

پرواضی ہوکہ جریر کرنا تمن طرح کا ہوتا ہے اقل معین مرسوم کینی معنون ہواوراً سے نفق ش موافق رسم کے ظاہر ہوں اور
الی کتابت بناہر قول مشائ وعلاء کے حاضر و غائب کی جن بھی بھنولہ گھٹو و بیان کے ہے اور دوسری تحریر سعین فیر مرسوم جیسے دیوار یا
ورختوں کے پتوں پر تحریر کیا سوالسی تحریر بدون بیان و کوائی کے جت نہیں ہے اور سوم تحریر فیر مستین جیسے ہوایا پانی پر تحریر (۲) کیا سوالسی
تحریر بھنولہ کلام غیر مسموع (۳) کے ہے لیس اس ہے کو نکتم طابت نہ ہوگا اور اگر ایک فیض ایک روزیا دور وزکسی امر عارض کی وجہ سے
خاموش رہا ہی اس نے ان جس سے کی بات کا اشارہ کیا یا تحریر کیا تو تصرفات جس سے کسی تصرف کے تن جس اس کی طرف سے اس
تحریر یا اشارہ کا اعتبار نہ ہوگا۔ مسئلہ ذرح کی ہوئی بحریوں جس مروار بحریاں بھی شامل جیں ہیں اگر ذرح کی ہوئی بحریاں بہت ہوں تو ان
میں تحریر یا اشارہ کا اعتبار نہ ہوگا۔ دراگر مردار بحریاں زیادہ ہوں تو تحری سے ندکھائے اور رہی موروت اختیار کی ہوئی میں اس خانب جس

غرمهمعلوم بواس بمل كرست

آبی طور کہ اس کو یہ یقین ذیج کی ہوئی بحری دستیاب ہوتی ہواورا گر حالت صروری ہوتو تحری کر کے کھائے (۱) خواہ ذیج کی ہوئی زیادہ ہوں یادونوں برابر ہوں یا مردارزیادہ ہوں ہے گئی ہیں ہے۔ ستلہ گیا جس کی ایک ہوڑا ایک سو کھیا ہی کیڑے ہیں لینیٹا کیا کہ اس کی تریاس میں خاہر ہوئی لیکن اسکن ٹیس ہے کہ اگر اس کو نچوڑا جائے تو نچڑے تو پاک کپڑا تجس نہ ہوگا۔ ستلہ ایک سری بحری کی خون میں اس کی میں خاہر ہوئی لیکن اسکن ایک بھی او جائز ہے اور جلادیا میں مشکل دھوڑا لئے ہو اس سے شور با پچایا گیا تو جائز ہے اور جلادیا ہوئی دھوڑا لئے کہے ہے۔ مسئلہ سلطان نے مالک زیمن کوٹرائ زیمن دے دیا یعنی معاف کردیا تو جائز ہے اور الماضی ای کر دیا ہوئی ہوئی اس میں مورتوں میں مشکل دھوڑا لئے گئے ہے۔ مسئلہ سلطان نے مالک زیمن کوٹرائ ترین کوٹرائ کردیا ہوئی ہوئی اس کی کر دیا ہوئی ہوئی ہوئی اس کوٹرائ کوٹرائی کوٹرائ کوٹرائ کوٹرائ کوٹرائی کوٹرائی کوٹرائ کوٹرائ کوٹرائ کوٹرائی کوٹرائی کوٹرائی کوٹرائی کوٹرائی کوٹرائی کوٹرائی کوٹرائ کوٹرائی کوٹرائی کوٹرائی کوٹرائی کوٹرائی کوٹرائی کوٹرائی کوٹرائی کوٹرائ

ية مطلق تضائ رمضان كى نيت سعروز وتضائد رمضان بوكا المنه

جھے اس کے سوائے اور امر طاہر ہوا ہے یہ بی گواہوں کی تلمیس (۱) ہی پر گیا ہی نے اپنا تھم باطل کر دیاا سے بی اور الفاظ کیے آئی اس کے کھا تنہار نہ ہوگا اور ہو تھم اس نے دیا ہے آگر بعد دو گی تھے ہو گاہی مستقیمہ کے تھم دیا ہے تو ہرابر نافذ رہے گا۔ مسئلہ چنولو گوں کو جھیا دیا گھرا کی فض ہے کوئی بات ہو تھی اور اس نے اس کا اقر ار کیا اور بیا گوگ ان کو دیکھیر ہے ہیں اور اس کا گلام سنتے ہیں طالا نکہ ہو تھی اقر ار کرد ہا ہے وہ ان لوگوں کوئیس ویکھیا ہے تو ان لوگوں کو گوائی دینا جا کڑے اور اگر انہوں نے اس کا گلام سنا اور اس کو گوائی دینا جا کڑے اور اگر انہوں نے اس کا گلام سنا اور اس کو وہ تھے نہ تھو ان کو گوائی دینا جا کڑ ہیں ہے کی نے تھے اور تھے کہ تھے وہ تھے کہ ان تا وہ اس کو ہونے کو ان کو گوائی دینا جا کڑ ہیں ہے کہ بیا ہو ہے ہو نے کو وہ مرکن اور اس کے دار توں نے جو ہر ہے اس کے مہر کا مطالبہ کیا تو متائے نے فر مایا کہ اگر ہداس کے مرض الموت میں واقع ہوا ور شوہر کے دار توں نے جو ہر ہے اس کے مہر کا مطالبہ کیا تو متائے نے فر مایا کہ اگر ہداس کے مرض الموت میں واقع ہوا در شوہر نے دوئی کیا کہ بیس کے مرض الموت میں ہو ہیا ہوگا۔ مسئلہ ایک جنمی نے تھے کو قال ن کا کہ بیس کے تھی کو قال ن کا کہ جس میں تھے کو داستے وہ کی کہ بیس کہ میں نے تھے معزول کو اس کے وہ سطو کہ کی کے میں نے تھے معزول کر نے کے داسطے یوں کم کہ بیس نے تھے معزول کی جو سے کہا کہ جس میں تھے کو معزول کر دیا کہ جس میں تھے کو قال کی کو میں نے تھے معزول کر نے کے داسطے یوں کم کہ جی نے تھے معزول کی کہ جس میں تھے کہ معزول کر دیا کہ جس میں تھے کو معزول کر دیا کہ جس میں تھے کہ میں نے تھے معزول کر نے کے داسطے یوں کم کہ جی نے تھے معزول کیا گہ جس میں کہ کہ جی نے تھی معزول کی دیا ہے کہ در سے کہ کہ جی نے تھی معزول کی دیا کہ جی سے دوئر کی کیا گہ جی دیا تھے کہ کہ جی نے تھے معزول کی کہ جی سے کہ کہ جی نے تھے معزول کی دیا کہ جی سے دین ترکی کیا گہ جی سے کہ کہ جی نے تھے کہ کہ کی کہ جی نے تھے کہ کہ جی نے کہ کہ جی نے کہ کہ جی نے تھے کہ کہ جی نے کہ کہ کی کے د

پر تھے معزول کیا یہ گنزیں لکھا ہے۔ الربا فاسد کا موجود ہونا عقد کو کن صور توں میں باطل کرتا ہے کہ

اگریوں کہا کہ بدین شرط کہ ہرگاہ میں تھے کو معزول کروں تو تو میراوکس ہو معزول کرنے میں یوں کیر کہ میں نے اپنی وکالت استانہ (۳) ہے دجوع کیااور بھی اور تھے کواپی کے دی استانہ (۳) ہے دجوع کیااور بھی اور کرنے میں یوں کیے کہ ہرگاہ میں تھے کو دیل کردں تو تو معزول ہے لیکن تول اوّل اوجہ ہے جیمین میں لکھا ہے۔ مسئلہ شرط فاسد موجود ہونا اور عوش کا مجبول ہونا اگر عقد دیکا کر وضلے وقل مدے مسلم میں ہوتو ان کو جبول ہونا اگر عقد دیکا کے وضلے وقل مورون مال ہے مسلم میں ہوتو ان کو باطل کرتا ہے اور اگر مقد دیکا کے وضلے وقل مورون میں جہالت سے عد گذرگی ہوا ور شرط باطل نہیں کرتا ہے اور مقد کتابت بسب عوش مجبول ہونے کے فاسد ہو جاتی ہے بشرطیکہ عوش میں جہالت سے عد گذرگی ہوا ور شرط فاسد لگانے سے کا بت باطل نہیں ہوتی ہے ہی ہی ہی سب تین تم کے عقو و ہوئے ہیں اگر دو چیزوں کو تح کیا اور مقد قبول کرنے والے نے دونوں میں ہے ایک میں مقد قبول کیا ہی تم می اوّل کے عقو د میں ہوتھ گئے نہ ہوگا خواہ دولوں چیزوں میں سے ہرا یک چیز کا عوش میلی میں اگر دولوں چیزوں میں سے ہرا یک چیزو میں ہی جات کردیا ہو با بیان نہ کیا ہوا ور دوسر می میں جو د میں ہی موقا ورتیسر سے تم کے عقد میں اگر ہرا یک کا عوش میلی دوبیان کردیا ہو با بیان نہ کیا ہوا ور دوسر میں میں جو د میں ہی موقا ورتیسر سے تم کے عقد میں اگر ہرا یک کا عوش میلی دیان کردیا ہوگا ور نہ تکی موگا ور نہ تکی نہ ہوگا ور نہ تکی نہ ہوگا ور نہ تکی نہ ہوگا۔

☆しゆ

آیک مخص نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ بید دونوں غلام بزار درم کے موض بیچے یا اس سے زیادہ کہا کہ بدین قرار داد کہان دونوں میں سے برایک غلام بعوض پانچ سو درم کے ہے ہیں اس نے دونوں میں سے ایک کا عقد قبول کیا تو سیح ای طرح اگراس نے دو چیز وں کواجارہ دیا ہیں اس نے ایک کا عقد قبول کیا یا کہا کہ میں نے تھے سے اس قرار داد پر مقاسمہ کیا کہ بیادر وہ میرے داسطے اور بیاور دہ تیرے داسطے ہے۔ ہی اس نے ایک می عقد قبول کیا تو سیح نہیں ہے اور ای طرح اگر بیچ واجارہ میں یا بیج

مسئلا ایک فقض کے پاس ذین ہے کہ وہ اس فی میں فررا صد کرے اس کا غلہ حاصل کرتا ہے یادکان ہے کہ اس کا گرایہ حاصل کرتا ہے اور پر حاصلات اس کے اور اس کی حمیال کے واسطے کائی ہے تو اُس کو زکو ق کئی حال فی ہیں حال ہے۔ سنلہ ایک فورت نے اپنے خاو تدکوا ہے پاس آنے ہے از راہ سرکٹی شخ کیا اور دو کا لئی خاو ند نے اس کو دو طلاق دے دیں چراس کو تین الیک فی خلام ہے کہا کہ اسے طلاق بعوض بڑار درم کے درے دیں تو تور سے بڑار درم بھا بھا ہے گا الله قبالی کے بول کے مسئلہ اگر اپنے غلام ہے کہا کہ اس میر سرواد یا اپنی با ندی ہے کہا کہ بھی تیرا غلام بول قو وہ آزاد نہ ہوگ ۔ سئلہ اگر ایک فی نس نے کہا کہ الی ہول قو وہ تا زاد نہ ہوگ ۔ سئلہ اگر ایک فی نس نے کہا کہ اگر بھی ایسافٹ کروں یا داسیکہ بھی بخارائیں ہول قو میرا فیل کہ اور کہ بھی بھی بول قو می ہوئی نہ ہوگ ۔ سئلہ اگر ایک فی نس کے کہا کہ بھی انہوں نے کہا کہ بھی ہول قو کہ ہوگی اور اہا م جھی انہوں نے کہا کہ بھی ہول قو کہ ہوگی اور اہا م جھی ہوئی نہ ہوگ ۔ سئلہ اگر بھی ہول قو کہ اور کہا کہ بھی ہول قو کہ ہوگی اور اہا م جھی ہوئی نہ ہوگ ہول کے واسطے اقر اور کیا ہے اس میں وہ جھوٹا نہ تھا اور تو جو بھی اس وہ کی گئی انہ ہوگی تھی ہول ہوگی تیں ہے جو بھی تیر کہ واسطے اقر اور کیا ہے اس میں وہ جھوٹا نہ تھا اور تو جو بھی اس وہ کیا کہ جو بھی تھی ہول کو تھی ہول ہوگی تیں ہے ہول کی کہ ہوگی تھی ہول ہوگی تھی ہوگی تو کہا کہ ہوگی تھی ہول ہوگی تھی ہوگی ہول کے دام ہوگی تھی ہوگی ہول ہوگی تھی ہوگی ہوگی ہول ہول ہے درم ہیں تو کہ اللہ میں تو تو ہول کے درم الا تھی وہ میں تو کہ کہ ہوگی ہول کے درم الا تھی وہ میں تو اس کے درم ہول کے درم الا تھی درم ہیں تو کہ درم ہول کے درم الا تھی تو اس کی تو کہ درم الا تھی درم ہول کے درم الا تھی درم ہیں تو کہ ہول کے درم الا تھی ہول کے درم الا تھی تھی ہوگی ہوگی درم الا تھی درم ہول کے درم الا تھی تو ہول کے درم الا تھی تو کہ درم الا تھی تو کہ درم الا تھی درم ہول کے درم الا تھی تو کہ درم الا تھی درم ہول کے درم الا تھی تو کہ درم الا تھی درم ہول کے درم الدرم ہول کے درم الدرم کی تو کہ درم الا تھی تو کہ درم الا تھی درم ہول کے درم الدرم کی تو کہ درم کی تو کہ کی تو کہ کی تو کہ کی تو کہ کو کہ تو کہ کو کہ کی تو کہ کی

<sup>(</sup>۱) دوطلاق کے بعد جو یا قری ہے ا (۲) امام عظم کے زو کے ۱۱۱

<sup>(</sup>۱) يعنى اكروه لوكب ندماني تو أن يار الى واجب بعامنه (۲) يعنى بطورا حمان اس في ايما كيا بعاد

محورٌ دورْ' أونث دهورْ'ميرانض وغيره پيشرطول کي حقيقت 🏗

مسلمسابقد یعن آ مے لکل جانے و جیت جانے کی بازی لگانا کھوڑے یا اونٹ یا پیدل دوڑنے میں یا تیرا غدازی میں جائز ہے محردونوں طرف سے مال وینے کی شرط کرنا حرام ہے لیکن ایک طرف ہے حرام نہیں ہے اور جانبین سے مال کے شرط کی صورت یہ ب كرزيد عرو يكا كراكريرا كمورا آكونل جائة مربواسط تحدير بون عاوراكر تيرا كمورا آح نكل جائة تيرے واسطے مجھ پرسودرم موں محقوبي قمارے لي نبيس جائزے اور اگر ايك طرف سے شرط كي مثلاً كہا كراكر بي جيت جاؤں توميرا تحدير كحدنه بوكا اوراكرتو جيت جائة تيرب واسط جحدير سودرم واجب مول كيتويداسخسانا جائز ب كرسوائ ان جار ذكورة بالا كے فيروفيره ش ايى يارى ميں جائز ہے اگر چه مال كى شرط ايك بى طرف سے مو يحر خدكورة بالا على جائز مونے كى شرط يہ ہے كہ جو انتبار کی ہود الی ہوکہ کموڑا وہاں تک جنینے کا احمال رکھتا ہومثلاً سوکوں کی دھاپ ند ہوا ور نیز پیشرط ہے کددونوں کموڑوں کی نسبت بيا حال موكد شايدينكل جائے ياو ولكل جائے اوراك رايسا موكديہ بات معلوم موكد دونوں من سے ايك محوز افلان ضرور آ مينكل جائے گاتو بہ جائز نہ ہوگی اور اگر زید وعمرونے جا با کہ دونوں طرف سے مال کی شرط کریں اور انہوں نے تیسر مے خص برمحلل کو اپنے درمیان ڈال دیا کداس کے ساتھ دونوں طرف سے مال شرط شد کیا تو اس حیلہ سے جائز ہوگا بشرطیکہ برکا محور اان دونوں کے محور وں كے بمسر بوكد ثايدة محلكل جائے يا شايد مجيز جائے اور اكر يمعلوم بوكد خوا وقوا وقد اور كان جائے كا تو جائز ند بوكا اور تیسر سے معن کے درمیان میں داخل کرنے کی بیمورت ہے کہ دونوں ایک تیسر ے سے بیس کہ اگر ہم دونوں سے آ مےلکل میا تو ہم وونوں کے مال تھے کولیس مے اور اگر ہم دونوں تھ ہے آ کے لکل مے تو ہمارے واسطے تھے پر مجھے نہ ہو گالیکن جوشر طاہم دونوں میں ہے دہ بحاله باتی رہے کی اور و میہے کہ ہم دونوں میں سے جو تھی آ کے نکل جائے گا ای کے واسطے دوسرے پراس قدر مال ہوگا ہی آگر نکر دونون ير غالب مواتو دونوں مال لے لے گااور اگر يدونوں غالب موے تواس ير محدند موكاليكن دونوں عي سے جو غالب مواده ووسرے ے مال مشروط لے گا۔ مسئلا اور اگر کمی مختص نے چند سواروں یادو سواروں سے بیکہا کہتم میں سے جو مخص آ مے نکل جائے گا

<sup>(</sup>ا) اوراسے سلے اوراس کے بعد جائز ہے امت

اس کواینے مال سے اس قدر دوں گایا اُس نے تیراندازوں سے کہا کہ جس کا تیرنٹاند پر پڑے گااس کواس قدر دوں گاتو یہ جائز ہے اور علی بذا اگر تقیہوں نے سی مسئلہ میں یا ہم بحث کی پھراُن کے واسلے بیشر لاکی گئی کہ جو محص ان میں سے تھم صواب یائے گا اس کواس قدر ا کیا جائے گاتو بہ جائز ہے بشر ملیکہ دوفقیہ دونوں طرف سے اسی شرط نہ کریں اور واضح رہے کہ باب مسابقہ میں جواز سے بیمراد ے کہ بیال ہے اور بیمرانیس ہے کہ جیت جانے والے کو استحقاق حاصل ہوگا یعنی دوسرے پر مال واجب ہوگائتی کدا کر بار جانے والے نے مال دینے سے اتکار کیا تو قامنی اس پر جرنہ کرے گا اور اس پر مال کی ذکری نہ کرے گا۔ مسئلہ وائے انبیاء و ملا تکرے دوسرے يردرودن بيجا جائے كاليكن انبياءكى بعيت من بوسكتا ہے۔مثل يوں كے كه اللهد صلى على محمد وآله وصحبه اورشل اس کے دوسری مٹالیس ہوسکتی ہیں۔مسلامانا و نے رسول التعملی الله علیہ وسلم کے حق میں ترحم کی دعا کرنے میں اختلاف کیا ہے مثلاً یوں كي كداللهد اوحد محمدًا صلى الله عليه وسلد سويص فقرمايا كديدجائز الماوربيض فرمايا كربيس جائز إاومحاب رضی الندعنیم کے تن میں اوئی ہے ہے کہ رہے الله عنیم کم کروعا کرے اور تابعین کے جن میں رحت کی وعا کرے کہ رحمیم الله تعالی اور جو تا بعین کے بعدر من ان کے واسطے مغفرت و تباوز کی دعا کرے کہ غفر اللہ ہم و تباوز عنہ مسئلہ ہاسم نوروز و مبرگان عطا کرنا جائز نیس ہے اورصاحب جامع اصغرنے فرمایا کدا کرنوروز کےروز دوسرے مسلمان کوہدیہ بھیجا مگراس نے اس روز کی تعظیم کی فرض سے بیس بھیجا بلکہ لوكول كى عادت كے طور پر بھيج وياتواس كوكافرندكها جائے كاليكن اس روز خاصدة ايساندكرنا جائے اس روز سے پہلے ايساكرے يااس کے بعدایا کرے تاکہ اس توم نا بہار کے ساتھ مشابہت نہ مومسکاٹونی چینے میں بجیمفا نقد میں ہے۔مسلمیا و کیڑا پہنااور عمامہ کا جیوز پینے کی طرف دونوں کندھوں کے نیج میں آ دھی چینے تک لیکانا مندوب ہے اور جو تنفی میاہے کداینا عمامہ مجرے یا ندھے تو اس کو جائے کداس کا ایک ایک ول جائے یہاں تک کرسے کل جائے جربا عرصے اس واسطے کریہ بات اس سے اچھی ہے کداس کو ا ہے سر پرایک بارگی اتار کرز مین پرڈال دے مسئلہ کسم درعفران کارٹا ہوا کیٹر اپہننا مکروہ ہے۔مسئلہ مردوں کوچاہئے کہا چھے کیڑے مبنیں اور امام ابوطیفہ ایے شاکردوں کواس کی ومیت کرتے تھے۔ عالم نوجوان کو بوڑھے جالل کے آگے چلنا جائز ہے اور حافظ قرة ن كوروا يك مرج اليس دن على ايك بارحم كر عدالله تعالى اعلم بالعدواب يتين على ب-

ا مرجم كتا كر جواز ع ارج معنا احدًا ففي الحديث بليل على الجواز حيث لم يمتعه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث للك بل انكر عليه تحديق الوسعة فافهم المرد

## الفرائض الفرائض المساد

اس من بندروالواب مين

المن الآل الله

فرائض کی تعریف دمتعلقات ترکہ کے بیان میں

فرائض جمع فریضہ کی ماخوداز فرض ہے اور قرض کے معنی لغت میں تقدیر قطع و بیان کے میں اور شرع میں فرض اس کو کہتے ہیں جو بدلیل مقطوع به ثابت ہو یعن قطعی دلیل ہے تابت ہوا دراس نوع فقہ کو فرائض اس وجہ ہے کہتے ہیں کہ یہ سہام مقدر ومقطوعہ مبدینہ ہیں جو بدلیل تطبی ثابت موے ہیں اس معنی افوی وشری دونوں کوشائل ہے مدافقیارش مخارش ہواور اردادت میں بعنی بقاء ہاورشرع می ایک مخف کے مال کا انقال بجانب دوسرے کے بطریق ظافت کے ارث کہلاتا ہے بیٹزائد آمعین میں ہے۔ ترکہ ے جار طرح کے حق متعلق ہوتے ہیں۔میت کی جھیز وجھین ،قرضہ،وصیت،میراث ہی پہلے اس ابتدااس طرح کی جائے کہ میت کا کفن و فن مع اس کی ضرورات کے بلورمعروف کیا جائے کذانی المحیط لیکن اس سے ایساحق مشتی ہے جو کسی مین سے تعلق موجیسے مال مر مون یا ایساغلام جس نے جتابت کی ہے ہی میت کی جمیزے اس مال می مرتبن اور ولی جنابت کا حق مقدم ہے بیٹرز اند آمھتین میں ہاورنظر بمقد ارتر کیا ہے کپڑوں میں کفن دیا جائے گا جیے طال کپڑے وہ اپنی زندگی میں پہنٹا تھا بدون اس کے کہاس میں اسراف كياجائيا بكل كياجائي باعتياد شرح عنادي ب- محرقر ضاميت اداكياجائ ادريتين حال عفالي بس ياتوسب قرض مائ محت ہوں مے یاسب قرض ہائے مرض ہوں مے یا بعض قرضهائے محت بعض قرضهائے مرض ہوں مے ہی اگر سب قرضهائے صحت ہوں۔ یاسب قرضہا نے مرض ہوں تو سب یکساں ہوں کے کہنعن پر بعض مقدم نہ ہوں سے عظم اور اگر بعض قرضہا ہے صحت اور بعض قرض بائ مرض موں ہی جو قرطنبائ مرض فقا باقر ارمریض ابت موں ان سے قرضبائ محت مقدم موں مے اور جوقرض بائے مرض بگوائی کوابان عاول ثابت ہوں یابمعائد (۱) ثابت ہول تو ایسے قرض بائے مرض اور قرض بائے صحت بکیاں ہیں بیمیط میں ہے۔ پھر بعد جہنے وعین میت کے اورا دائے قرض بائے میت کے جو پھر مال ترکہ باتی ہے رہااس کی تہائی سے اس کی وصیتیں نافذ ک جائیں گی اور اگرومیتیں اس تبائی سے زائم ہوں اور وارث لوگ اجازت ویں تو تبائی سے زائد سے نافذ کی جائیں گی مجرجو مال باق ر او وارثوں میں بر قرائض اللہ تعالی میراث تقلیم ہوگا اور بیالی صورت ہے کہ میت نے کسی خاص چیز کی ومیت (۴) کی مواور اگر وصیت شاکع ہومثلا تہائی مال چوتھائی مال وغیرہ کی وصیت کی ہوتو میراث سے وصیت مقدم ندہو کی بلکداس صورت علی موسی لہمی وارثول کے ساتھ شریک ہوگا کہ ترکہ میت کی زیادتی سے اس کائل بڑھے گا درکی سے کم ہوگا میتا تار فانید میں ہے اور استحقاق میراث تمن وجبوں سے ہرایک سے بوسکتا ہے یاتو نسب ہولینی قرابت ہو یاسب ہولینی زوجیت (۳) وولا مہواور ولا مودو مرح کا ہوتا ہے

ا مین بعد جمیز و تنفین میت سے امند علی بعض بہلے اوا کے جائی اور بعض پیچے اامند (۱) مثلاً قامنی نے خود دیکھا اامند

 <sup>(</sup>۲) مثلاً غلام عين يا برار درم مثلاً فالبم عامنه (۲) شو بروجورو امنه

ولا عنماقہ وولاء (۱) موالات اور ان دونوں قسموں میں ہے ہرائی سے میں اسٹل کا وارث اعلیٰ ہوتا ہے اور اعلیٰ کا وارث اسٹل میں ہے ہوئی ہوتا ہے اور اعلیٰ کا وارث اسٹل میں اسٹر میں ہے ہوئی ہوتا ہے اسٹے میراث ہے تو ایک حالت میں اعلیٰ کا دارث اسٹل ہوگا بینز لئہ المعتبین میں ہے۔ وارث تین سے ہوتے ہیں ذوی الغرائض وعصبات و ذوی الارحام کذائی المهبوط اور مستقان (۲) ترکہ دی اصاف (۳) مرتبہ ہیں۔ کذائی الانتیاد شرح المخار ہی پہلے اصحاب فرائض ہر عصبہ نسبیہ پھر عصبہ سیبہ لیمن مولائے عاقبہ بھر دوی الفرض ایمن کی مولائے عاقبہ بھر دعلی اہل الفرض ایمن تسبی ذوی الفروض کو بقدران کے حقوق کے بچا ہوا دوبارہ دیا جائے بھر ذوی الارحام بھر مولی الموالات بھر جس فیر کے واسطے نسب کا اقرار کیا وائی کا نسب اس فیر سے بدین اقرار تا بات نیس ہواتو جب کہ دیم مقرار ہے اس اقرار پراڑ اربا اور مرکبیا تو مقرار اسٹر میں مرتبہ پروارث ہوگا مثلاً کی کی نسبت اقرار کیا کہ دیم رابھائی ہے یا یہ بیری بہن ہے موجوض (۳) کہ جس کے واسطے تمام مالی وصیت کی ہو بھر بیت المال ہے دیکائی ہیں ہے۔

פני (ניייס מ

#### ذوی الفروض کے بیان میں

ل - "قال *أكر جُم*هو قوله أن مت فعالى ميراث لك فأن قلت الموت حق فلا يصبح استعمال لفظة أن المستعمل للشك قلت العراوانِ مِن قبلك الى آخرة بو مشكوك كمالا يخفي فاحفظه <sup>17م</sup>

ع قال المحرجم الكرمان وباپ دونوں كا يك بى مول قو اعما في بعدائي جينى بعدائي جي اورا كر باپ ايك اور مان دو بول قو علاقي بعدائي جي اورا كرمان نكاح كة ايك شو برے ايك اور دوسرے سے دوسرا ہوا تو دونوں اخيا في بھائي ہوئے ا

<sup>(</sup>۱) وونوں کا بیان مفصل اسابق میں گذراہ امند(۲) خواہ جاندار ہوں یان موں اا (۳) ہتر تیب وارث ہوتے ہیں اامند (۴) ورنہ بقدر تہائی وغیرہ کے اسکو مبراث سے دیاجا پیگااور باتی بچاہواتہ یا بیگا ۱۲ (۵) لین معین ومقرر ہوا امند (۲) خلاصه ککہ کسی حال میں ۲۵ کارشتہ نہ اوا امند (۷) کا کا وادا پر وادا وغیرہ ۱۲

ایک می مرگیاادراس نے اپنی ملبی دو دختر مجبور ساور پسری ایک دختر اور پسری ایک لڑی وایک لڑھا مجبور اتواس کی ہرو دختر ان ملبی کو دو دختر ان مسلی کو دو دختر ان بسری و خشر اور یہ اور ان کے درمیان ندکر کومونٹ سے دو چند کے حساب سے بطی اور انکر ایک مختص مرگیاا در اس کے تین دختر ان پسر جو بعض سے بعض اسٹل ہے اور پسر کے پسری تین دختر جو بعض سے بعض اسٹل ہے جو ان سے جو ان سے جو ان سے بعض اسٹل ہے کہ میت کے پسری ایک بیٹی اور ایک بیٹی ہوا در اسکے پسری تین دختر جو بعض سے بعض اسٹل ہے جو ان سے اور اس کی صورت سے کہ میت کے پسری ایک بیٹی اور ایک بیٹی ہوا در اسکے بسر کے پسری ایک بیٹی ہو کھر سب پسر مرکئے اور دختر سب ہاتی رہیں اور اس طرح پسر کے تین بیٹیاں ہوں اور اس کے بسری تین بیٹی اور اسکے بسرے تین بیٹیاں ہوں بدین تصویر ذیل ۔

| <u>۔</u><br>فریق اڈل | فري <u>ن</u> ٹانی | قريق <del>نالث</del> | قري <u>ن</u> اوّل | فريق دوم | فريق سوم |
|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------|----------|
| (۱) پر               | (۱) پر            | (۱) پر               | 1                 | بر       | 1        |
| (r) ג'ילק (r)        | (۲)پر             | /(r)                 | پروخر             | 1        | پر       |
| (۳)پروخر             | (۳)پېر دخر        | (۳)پر <u> </u>       | بردفر             | بسروخر   | /*       |
| (۱۲)پرزفر            | (۴) پېر دخر       | (۴)پروخر             | بروخ              | ببروخز   | پردخر    |
|                      | (۵)پروخر          | (۵)پرونز             |                   | ラット      | ببردخر   |
|                      |                   | (۲)پروتر             |                   |          | چروفر    |
|                      |                   |                      |                   |          |          |

ان سبفریق میں ہے ہرسب مرصحے اور سب دخریں باقی رہیں اور بسران مردہ کے ساتھ ۔ نثان ہے

ا مامل آنکہ ترکہ کے بارہ جھے کرے (۸) دو دختر صلی کواور ایک دختر پسر کوادرا یک دختر پسر پسر اوردو پسر سے پسر کو ملے کا امند '(۱) بعنی خودمیت کے نطفہ سے بیدا ہو کا امند (۲) اگر زیادہ ہول آا امند

پی فرین اقل کی ورجہ اقل کی فیٹر کے مقابلہ علی فرین وہ مہرم علی کی ورخین ہوار فرین اقل کی ورمیانی کے مقابلہ علی وہر فرین کی اور کی اور فرین ہوم کی اقل وہر اور فرین ہوم کی اقل وہر ہے ہور سے اور فرین ہوم کی اقل وہر ہے ہور سے مقابلہ علی فرین ہور کی تعرب ہے وہر سے مقابلہ علی فرین ہور کی درجہا فی فرین ہور کی ورجہا فی وہر ہے مقابلہ علی فری فرین ہور کی وہر ہے مقابلہ علی فری فرین ہور کی وہر اقل کی درجہا فی ہور ہی ہور کی اقل وہر وہر کی فرین ہور کی وہرا فی کی درجہا فی ہور ہی ہور کی ہور ہور کی ہور ہور کی اور فرین ہور کی اور فرین ہور کی ہور ہور کی ہور ہور کی وہرا قل کی درجہا فی پور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی اور فرین ہور کی ہور کی ہور ہور کی کہر ہور کی اور اور فرین ہور کی ہور کی اور اور فرین ہور کی ہور کی اور اور فرین ہور کی درجہا تھی ہور کی درجہا تھی ہور کی درجہا کی درجہا تھی ہور کی درجہا کی درجہا تھی ہور کی درجہا تھی در کے حساب سے تقسیم ہوگا اور ہاتی ہور کی درجہا تھی کی

تیری (ن) صاحب نریفر تورق ل میں ہاں ہاوراس کو واسطے تین حال ہوتے ہیں کداگر مان کے ماتھ میت کو اولا وہ یا وہ اولا وہ یا وہ یا وہ یا اور ہیں کی وہت ہے ہوں قواس کو چھٹا حصہ کے گا۔ ووم اگر بیواگ نہ ہوں تو اس کو ہائی حصہ کے گا۔

موم اگر جورو حری تو شوہر موجود کا حصہ نکا لئے کے بعد اورا گر خاو تدم اتو جورہ وجودہ کا حصہ نکا لئے کے بعد جو ہاتی رہاس کی تہائی کے گئی بیا فقیار شرح تکار میں ہا وہ تیری صورت دو جگہ ہوتی ہے کہ شوہر وہ اور و پر دیاتی رہاتی کی بیائی رہاس کی تہائی اللہ ہے کہ شوہر وہ اور وپر دیاتی رہاتی کے بعد ہوتا کا دینے کے بعد مال کو ہائی کی تہائی کے گل بیافی میں ہواور ہائی سب باپ کو طے گا یہ جبور کا نہ بہ ہے اورا گر بچائے ہاپ کے دادا ہوتو مال کو ہورے مال ہے تہائی طے گی ہور ہائی میں ہے۔ وہ راگر بچائے ہاپ کے دادا ہوتو مال کو ہورے کی وہ اس کے دار ہور ہوری کی (۲) مال اگر چہ کتنے تی اور نے وہ وہدہ (۳) فاسدہ ہے بیا فتی اس کے در میان باپ آئے وہ جدہ (۳) فاسدہ ہے بیا فتی اس کے در میان باپ آئے وہ جدہ (۳) فاسدہ ہے بیا فتی اور کی مقابلہ میں ہوں بیکائی میں ہوری ہیں ہواور دو ہوں ہی سب ہورکہ اور کی مال کی طرف ہے ہوا کی مقابلہ میں ہوں بیکائی میں ہورہ وہوں ہی سب ہورکہ اور کی امام اور ہوں ہوں ہی ہورہ دور کی میان مورد کی ہوا دور می مام عظم ہے ہورہ کی مقابلہ میں ہوں بیکائی میں ہورہ دور کی مقابلہ میں ہورہ کی مقابلہ میں ہورہ کی ہوا دور میں امام عظم ہے ہورہ دور کی ہورہ دور کی ہورہ دور کی ہورہ دور کی ہورہ کو تو ہورہ کی ہورہ دورہ کی امام عظم ہے ہورہ دور کی ہورہ کی ہورہ اس کی مقابلہ میں میں ہورہ ہورہ کا ہورہ ہورہ کی ہورہ اس کی میاں ہورہ ہورہ کا بیاں ہورہ ہورہ کا بیان

مورت نے اپنی دخر کی دخر کا تکار اپ ہر کے ہر سے کردیا اور ان دونوں سے ایک بچہ پیدا ہوا تو بینکاح کردینے والی مورت اس بچہ کی ماں کی ماں کو ماں ہوئی اور اس بچہ کی دومری جدہ اور موجود ہے کہ وہ فتا اس بچہ کی ماں کی ماں کی ماں ہوئی اور اگر اس بچہ نے اس تکار کردینے والی کی تنی سے نکاح کیا اور دونوں سے اولا و بیدا ہوئی تو اس اولا دکی بینکاح کردینے والی تین موجہ سے جدہ ہوگی اور اگر اس بچہ نے بین اس کی دومری تنی سے نکاح کردینے والی مورت ہار جب بیدا ہوا تو اس کی دومری تنی سے نکاح کردینے والی مورت ہار وجہ سے جدہ مولی اور اگر اس بچہ ہوگی فر االقیاس ای طرح سے تمام کی اور ان میں جانجم (ف) ماں وہا ہوگی فر القیاس ای طرف سے گی بین ہیں ہی اگر ایک ہوتو ایک کونسف اور دو ہوں یازیا دہ ہوں تو دو تہائی ترکہ سے گا کہ ان خز اند استین ۔

اکران کے ساتھ مال و باپ کی طرف سے سکا بھائی ہوتو مرد کوعورت سے دو چند کے صاب سے ترک تقیم ہوگا اور اگر وخر ان ملی یا پر کی وخر موں تو ایس بہوں کو باتی تر کہ لے کا بیکا فی میں ہے ششم (ف) فقط باب کی طرف سے جو بہنیں موں ان کا حال بہے کہ میں بین ایک ماں ہاہ کی طرف سے ندہونے کی صورت میں مثل میں بہنوں کے ہے کدانی الاعتیار شرح الحقاريس ایک موتواس كاآ دهااوراكردوبازياده مول تو دوتهائي في الشرطيك مال وباب كي طرف سي كل بهن موجود نه موادراكر مال دباب كي طرف ہے ایک سی بین موجود ہوتو اس کوآ دھادے کردوتہائی پوری کرنے کے داسلے چمٹا حصہ ایس بہوں کو ملے گا اور اگر اس کی بہنس دو ہوں(۱) توالی بہنیں دارث ندہوں گی لیکن اگران کے ساتھ ان کا کوئی ہمائی موجود موتوو وان کواسینے ساتھ عصبہ کر لے گا ہی میت کی ایک ان وہا ہے کی گئی بہنوں کو دو تبائی دیا جائے گا اور باقی مال ترکہ باپ کی اواذ دے درمیان مردکو عورت سے دو چند کے حساب سے تھتیم ہوگا اور اگرمیت کی ملبی وخریا میت کے پسر کی وخر ہوتو ان کوان کا حصد وے کریاتی (۲) ملے گاریکا فی جی ہے۔ ہفتم (ف) فقط ماں گی طرف سے بہنیں۔ پس اگر ایک ہوتو اس کے واسطے چمنا حصداور اگر دویا زیادہ موں تو تہائی ہے بیا اختیار شرح مخار میں ہے۔ تمام بھائی وبہیں ورصور سیکہ میت کا بیاموجود ہو۔ یا بسر کا بسر ہواگر چہ کتابی نیے درجہ کا ہوگا ساقط ہوجا کیں گی اور باب کے ہوتے ہوئے بالا تفاق ساقط ہوجا سی کی اور داوا کے ہوتے ہوئے امام ابو منیفتہ کے نزدیک ساقط ہوں کی اور فتط باپ علی اولا وور صور حیکہ بيلوك موجود بون اور درصور عيك مان دباب كي طرف سے سكا (٢٠) بمائي موجود بوسا قط بوجاتى بادر فقد مان كى اولا و (٣٠) درصور تيك ميت كى اولا دموجود مواكر چدوخر موساقط موجاتى إدر درصورتيك بسركى اولا دموياباب ياداداموجود مواة بحى بالا تفاق ساقط موجاتى ب سیکافی ش ہےاور باتی رہےدوما حب فرض جوسی ہوتے ہیں ووشو ہروزوجہ (ف) میں اس شو ہرکودرمور سیکہ میت لیعنی جورو کی اولا دند ہواوراس کے پسر کی اولا دنہ ہوتو نصف مل ہے اور اگر اس کی اولا وہویا اس کے پسر کی اولا وہوتو چوتھائی ملاہے اور زیجہ کواپنے شوہرمیت کے ترکیش سے ان دونوں واراقوں کے موجود شہونے کی صورت میں چوتھائی ملتا ہے اور ان دونوں میں سے کسی کے ہونے کی صورت میں اس اس معدلا ہے اور اگر کی جوروہوں قو وہ جو تھائی یا آ مویں حصد میں برابر کی شریک ہوجائیں گی اور اس براجماع ہے سا اقتیار شرح مخاری ہے۔اللہ تعافی کی کتاب مجید میں جو صعص مغروض ہیں وہ چہد ہیں آ دھاد چوتھائی وہ مخواں اور دو تہائی وتہائی و محسال ہی آ دماحمہ یا چیکتم کےوارٹوں کا ہے شوہر کا جب کدمیت کی اولا دیا میت کے بسر کی اولا دنہ مواور سلبی وختر کا ہاور پسر کی وختر کا جب كدوخر صلى موجود شهواور مال و باب كى طرف سے كى بين كا ب اور فقد باب كى طرف سے بين كا درصور حيك سكى بين أيك ع توله باب کی اولاد بعن میت کے باپ کی اولا وروسری ماں ہے ہا جا است قولہ پاوگ بعن میت کی مان کی اولا دجود وسرے فاوند ہے ہا منہ (۱) یازیادہ ہوں ا (۲) مین اس مجنس عصب ہوجا کمی گیا (۳) مین میت کا سکا بھائی ا (۳) مین میت کے باب کے سوائے

دوسرے شوہرے ہے است (ف) جم مقبق بہوں کابیان (ف) ششم طلاقی ببنوں کابیان (ف) بلتم اخیائی ببنوں کابیان

(ف) شومروزوجهابيان

ایک ماں دہاہ کی طرف ہے موجود نہ ہواور چوتھائی حصد دوسم کا بی شوہر کا جب کہ میت کی اولا دیا میت کے پسر کی اولا وہواور ذوجہ یا زوجات کا جب کہ میت کی یا دو اور ہوا ہوا در نہ ہواور آ شواں حصہ پس پر بر بینسز وجہ یا زوجات کا ہے جب کہ میت کی یا میت کے پسر کی اولا وہواور وہ تہائی حصہ موجادت کے دور کی اور وہ خرا ان ملبی کا ہے اور پسر کی وو دخر یا دو ہے تیا دہ بہنوں کا ہے اور پسر کی وو دخر یا دو سے تیا دہ بہنوں یا دو سے ذیا دہ بہنوں کا ہے اور فقط باب کی طرف سے تکی دو بہنوں یا دو سے ذیا دہ بہنوں کا ہے اور فقط باب کی طرف سے دو بہنوں یا ذیا دہ بہنوں کا ہے اس کا تہائی حصہ دو بہنوں کا ہے اس کا تہائی حصہ کی طرف سے دو بہنوں یا ذیا دہ بھائی وہ بہنوں کی طرف سے دویا دو سے ذیا دہ بھائی یا بہنوں جب کہ میت کی اولا دیا میت کے پسر کی اولا دیا وہ بھائی وہ بہنوں ش سے ہوں اور وضل میں ہے بسر کی بات کے دو تہائی پوری ہو دادا گا ہے دو مور تیکہ میت کی اولا دیا وہ بھائیوں وہنوں ش سے ہوں اور وہ میا تھ دخر پسر کی اولا دیا وہ بھائیوں وہنوں ش سے ہوں اور وہ مور سیک میا تھا تھا ہے کہ میت کی اولا دیا وہ بھائیوں وہنوں ش سے ہوں اور وہ تھا باب کی طرف سے بہن کا چھٹا حصہ ہے تا کہ وہ تہائی پوری ہو اور وہ تھا ہاں کا جو دار ش ہو بھر تر ایس کی مرف سے بہن کا چھٹا حصہ ہے تا کہ وہ تہائی پوری ہو اور وہ تھا میاں وہ باب کی طرف سے بہن کا چھٹا حصہ ہے تا کہ وہ تہائی پوری ہو اور وہ تھا میاں وہ باب کی طرف سے بہن کا چھٹا حصہ ہے تا کہ وہ تہائی پوری ہو اور وہ تھا ہاں گا ہے۔

نبر(با*ب* 

#### عصبات کے بیان میں

برا یے وادث کو عصبہ کہتے ہیں جس کا کوئی حصہ مقررتیں ہے اورا صحاب فریضہ کا حصد و کرجو باتی رہتا ہو وہ سب لیا ہے اورا گرنجا ہوتا ہے وہ سب بال لے لیتا ہے یہ فقیارشر ہی تحاری ہیں ہے۔ عصبہ وادر وہ ہراییا ذکر ہے جس کی میت کی جانب نسب بیان کرنے عصبہ ہوا در وہ ہراییا ذکر ہے جس کی میت کی جانب نسب بیان کرنے عصبہ ہوا در وہ ہراییا ذکر ہے جس کی میت کی جانب نسب بیان کرنے عصبہ ہون ہی میں مونٹ جج میں شدا سے اور وہ جا راصاف میں جز وہ میت (جیسے بیٹا) اور میت کی اصل (ہاپ و دا داو نیر و) اور اس کے باپ کا جزور اسکا بھائی ) اور اس کے دادا کا جزور کا بھی ہی ان میں ہے سب سے اقرب بیٹا ہے چھر پر کا پر آگر چہ کہ تا ہی اور دہ کا ہو چھر ہا ہے ہی ہر باپ کا باپ کی دادا ہے آگر چہ کتا ہی اور پی اس کی طرف سے بھر ایک ماں و باپ سے سکا بھا چھر فقط باپ کی طرف سے بھائی کا بیٹا چھر فقط باپ کی طرف سے بھا کا بیٹا چھر دادا کا بچھا کی ہو القیاس کے طرف سے بھا کا بیٹا چھر دادا کا بچھا کی ہو القیاس کی طرف سے بھیا کا بیٹا چھر دادا کا بچھا کی ہو القیاس کی طرف سے بھیا کا بیٹا چھر دادا کا بچھا کی ہو القیاس کی طرف سے بچھا کا بیٹا چھر دادا کا بچھا کی ہو القیاس کی طرف سے بچھا کا بیٹا چھر دادا کا بچھا کی ہو القیاس کی طرف سے بچھا کا بیٹا چھر دادا کا بچھا کی ہو القیاس کی طرف سے بچھا کا بیٹا چھر دادا کا بچھا کی ہو القیاس کی طرف سے بچھا کا بیٹا چھر باپ کی طرف سے بچھا کا بیٹا چھر دادا کا بچھا کی ہو القیاس کی طرف سے بچھا کا بیٹا چھر دادا کا بچھا کی ہو القیاس کی طرف سے بچھا کا بیٹا چھر دادا کا بچھا کی ہو القیاس کی طرف سے بچھا کا بیٹا چھر دادا کا بچھا کی ہو القیاس کی طرف سے بھو کا بیٹا چھر دادا کا بھا کھی کا بیٹا چھر دادا کا بھا کھی دادا کا بھا کھی دادا کہ کھی کی اس کی دادا کی جھا کے دو تھا کہ بھی کی در دادا کا بھا کھی دادا کی در اس کی سکھی کے دو تھا کہ بھی کے دو تھا کہ بھی کی در دادا کا بھی کی کھی دادا کی دو تھا کہ بھی کھی کے دو تھا کہ بھی کھی دو تھا کہ بھی کی در دادا کی بھی کی دو تھا کہ بھی کی دو تھا کہ بھی کی دو تھا کہ بھی کے دو تھا کہ بھی کی دو تھا کہ بھی کے دو تھا کہ بھی کھی کے دو تھا کہ بھی کھی کے دو تھا کہ بھی کے دو تھا کہ دو تھا کہ بھی کے دو تھا کہ دو تھا کہ بھی ک

اگر عصبات بنی سے ایک جماعت ایک ہی درجہ بی پائی گئ تو مال تر کہ ان کو با عتبار ابدان کے تقسیم کیا جائے گا لینی جنے عدد ہیں ہرایک کو ایک نفر وارث شار کیا جائے گا اور اُن کے اصول کے موافق کہ اسے عدد ایک کی اولا دہیں ایک شار نہ کیا جائے گا اس کی مثال ہے ہے کہ میت کے ایک بھائی کا ایک بیٹا ہے اور دوسرے بچا کے کی مثال ہے ہے کہ میت کے ایک بھائی کا ایک بیٹا ہے اور دوسرے بچا کے دی بیٹے ہیں یا ایک بیٹا ہے اور دوسرے بچا کے دی بیٹے ہیں تو مال کے دوجے میں ہول کے میں کا میں مے کہ ہرایک کو ایک حصد دیا جائے گا ہے

<sup>(</sup>١) يعني خواه بعائي بول إلى بيس بول ١١ (ف) عصر بنف

قال المترجم ١

ایک مروسے اپنی جورو کی تسبت دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوغیر کے ساتھ زنا میں جتلا پایا ہے حالا نکہ محواہ نیں ہیں اس شرا تطالعان بائے جا كيں توجس طرح باب اللعان ميں فدكور جواب ان دونوں جورومرد ميں ملاحضت كرائى جائے كى ادر بعد ملاحست کے قامنی ان دونوں میں تغریق کروے گا ہی بیمرد ملاعن مواادر بیمورت ملاعنہ موئی اور اگراس مورت سے بدون دوسرے شو مرکے ی پیدا ہواتو یہ بچرائی ماں کی طرف مفسوب ہوگا۔قال فی الکتاب ولدز نا اور ولد ملاعنہ جب کرمر جائے تو اُس کے عصبات اس کی ماں کے موالی عمر اس سے اس واسطے کو اُس کا باب تیس ہے ہیں اس کی مال کے قرابت واراس کے وارث ہوں مے اور بیمی ان کا وارث ہوگا ہی اگراس نے اپنی وتتر میوڑی اور مال جموری اور طاعن جمور اتو وتتر کونصف اور مال کو جمٹا حصد ملے گا اور باتی مجران دونوں پر بعقرر ہرایک کے حصہ کے دوکر دیا جائے گا اور ملاعن کو بچھ نہ ملے گا کو یا اس کا کوئی باپ نہیں تھا ای طرح اگر ان دونوں وارثوں کے ساتھ شو ہر سیاز وجہ ہوتو اس کا فریعنہ حصداس کو دے کر ہاتی ان دولوں میں بطریق فرض ورد کے تعلیم ہوگا ادر اگر اس نے مال جیوزی اور ماں کی طرف ہے ایک بھائی جیوز ااور ملائن کا بیٹا جیوڑ اتو ماں کوتہائی اور ماں کی طرف ہے بھائی کو چھٹا حصہ مطے گا اور باقی پھر انہیں دونوں پر ای حساب سے رد کیا جائے گا اور ملائن کے بیٹے کو پھن نے گا اس واسطے کہ باپ کی طرف ہے اُس کا کوئی بھائی نیس ہے اور اگر ملا عند کے پسر کا فرز تدمر گیا تو اس کے باپ کی توم بینی بھائی وارث ہوں مے اور اس کے وادا کی قوم بینی بچا اور ان کی اولا دوارث نہوں مے اورای سے اس کے ہاتی مسائل معلوم ہو سکتے ہیں اور یکی تھم ولد الزما کا ہے لیکن ان دونوں میں آیک بات من فرق ہو دیہ ہے کہ اگرولدز تا کے ساتھ جوڑیا بھائی بیدا ہوااورو ومرکیا تو ولدائر تا اس بھائی کی میراث اس طریق ہے بائے كاكهان كي طرف سے بعائى مركميا اور يداس كا دارث بواب ادر اكر ولد ملاعند كاجوزيا بيدا بوا بحائى مركميا تو ده ايك مان وباب سے ل قولداس کاجمائی مین میت کاجمائی اس طرح کرمیت کاباب مراجمراس کی مال نے اس کے چاہے نکاح کیااور بیٹا پیدا ہوا ۱۲ مرائی الم س قول شو برنين سيت مورت على شو برجمود المامرد على جوروجمودي ال ف عصر بغيره (ف) عصر مع غيره

سے ہمانی کی میراث پانے گا بیا نقیار ترس تھار میں ہے۔ اگر چند عصبات جہتے ہوئے کہ بعض عصب بنفسہ ہیں و بعض عصب بوغیرہ اور بعض مع غیرہ ہیں تو ان عصبات میں ترج اس طرح ہوگی کہ جومیت سے زیادہ قریب ہو وہی وارث ہوگا اور عصب بنفسہ ہونے کی وجہ سے ترج نہوگی تی کہ اگر عصب مع غیرہ میت سے زیادہ قریب ہوتو وہی اولی ہوگا چنا نچا گرایک تخص مر گیا اور اس نے ایک بین چوڑی اور ایک مال وہ باپ کی طرف سے بین چوڑی اور ایک کا بیٹا چھوڑ اتو آ دمی میراث وختر کو ملے گی اورآ وی بہن کو میں کا بیٹا چھوڑ اتو آ دمی میراث وختر کو ملے گی اورآ وی بہن کو میں کا در بھائی کا بیٹا ہواور بھیا ہوتو بھیا کو پکھ نہ ملے گا اس واسط کہ بمن نہ کورہ اس کی وختر کے ساتھ عصب ہوگئی ہے حالا تکہ وہ بنسیت بھائی کی میت سے نیادہ قریب ہے ای طرح آگر مورت نہ کورہ بالا میں بیائے فتنا باپ کی طرف سے بوتو اسے بھائی کو پکھ نہ ملے گا رہے ہو اس کے عصبات اس کے عصبات اس ترتیب سے جیسے صمبات نسید میں عصبات سید آزاد کرنے والا زیرہ نہ وہ تو اس کے عصبات اس ترتیب سے جیسے صمبات نسید می نہ کورہ وہ دورہ وہ کے بین وارث ہوں گی تھی ہے۔

جونها باب

(m) فظابات کالمرف سے ا

#### جب کے بیان میں

جب دوطرح کا ہوتا ہے جب نقصان و جب تر مان ہی جب نقصان بدہے کہ حصدز اکدے مجبوب ہوکر بچانب کم حصد کے راجع (۲) ہواور جب حرمان بالكل محروم ہوجانا سوہم كہتے ہيں كہ چووارث ايسے ہيں كدوة بالكل محبوب نيس ہوتے ہيں اوروه باب بينا شوہر جوروہ ماں وبٹی ہےاوران کے سوائے جودارث بیں ان میں بیمال ہے کہ جومیت سے زیادہ قریب ہوتا ہے دہ بعید کومجوب كر و بتاہ جیسے بیٹا کہ وہ پر کی اولا دکو جوب کرتا ہے اور مال وہاپ کی طرف سے سکا بھائی کہ فقایاب کی طرف والے بھائیوں کوجوب کر دیتا ہے اور جو تھی دوسرے سے کی تخص کی وجہ سے قربت حاصل کرے وہ اس تخف کے موجود ہوتے ہوئے وارث نبیل ہوتا ہے سوائے اولا و مال کے کہ بیلوگ مال کے ہوتے ہوئے وارث الموتے بین اس کی مثالیں ایک جورومر کی اور اُس نے شو ہر چھوڑ ااور ا یک مال و باب کی طرف سے سکی بہن جیوزی اور فقلہ باپ کی طرف سے ایک بہن جیوزی تو شو ہرکونصف ملے گا اور سکی بہن کونصف المعادر علاقي ممن كو چمنا حمد الحكاتا كدوتهائي بورا موجائه بن اصل متله جد عدم اوراس كاعول سات عدوكا بس اكرعلاتي بہن کے ساتھ کوئی علاقی بھائی ہوجواس کوعصبہ کرد ہے علاقی بہن کو یکھ میراث نہ ملے گا پس ایسانی بھائی منحوس ہے۔ایک عورت مرکئی ادراس نے شوہر چھوڑ ااور مادر ویدر چھوڑے و دختر جھوڑی اور پسر کی دختر جھوڑی پس اصل مسئلہ بارہ ہے ہوگا اوراس کا حول (۱۵) ے ہوگا ایس شو ہرکو چوتھائی لینی (۳) ملے کی اور مادرو پدر کو چھٹا حصددودولینی (۲) ملیس کے اور دختر کونسف لینی چیلیس کے اور پسر کی دفتر کو چمٹا حصہ یعنی دولیس مے اور اگر بسر کی دفتر کے ساتھ اس کا کوئی بھائی ہو جواس کوعصبہ کردے توبیر ساقط ہوجائے گی اور مسئلہ کا غول (١٣) ہے ہوگا اور ایسا بھائی بھی اُس کے حق میں منحوں ہے۔ میت نے حقیقی (٣) دو پہنیں اور علاتی ایک بہن چھوڑی تو حقیق بہنوں کو دو تہائی فرینسددے کر ہاتی بھی انہیں دونوں پر روکرویا جائے گا اور علاقی بھن کو پچھے نے سطے گا اور اگر علاقی بہن کے ساتھ اس کا ا سین زید نے ہندہ سے نکاح کیا اور ہندہ کے پہلے فاوند سے اولاد ہے چرز بدم کیا اور ہندہ اور ساولادموجود ہے و باوجود ہندہ کے ساولا دوارث ہوں مي اكر جدان كارشة الله بنده كي وجد سے مامند (١) مثال محل قرب قرابت كى ترج كى ما ١١ (١) مال وباب كى طرف سے المند

اليي صورت كابيان جس ميں قريب مرتبدوالى جده بعيد مرتبدوالى كوجوب كرے گا

پس اگرمیت نے باپ چھوڑ ااور باپ کی بال چھوڑی اور بال کی بال چھوڑی اور بال کی بال چھوڑی او باپ کی بال یوب باپ کے جھوب ہوگی اور اس بھی اختلاف ہے کہ بال کی بال کوکیا حصہ لے گا تو بعض نے فربایا کہ اُس کو چھنا حصہ لے گا اور جوجہ ہ قریبہ ہووہ بعید کو جھوب کروتی ہے خواہ خود وارث ہویا جھوڑ ااور بال کی بال کی بال کی بال چھوڑ ااور باپ کی بال چھوڑ کا اور بال کی بال کی بال کی بال کی بسبتر کہ اکس ہولے سے کو بلے گا اس واسطے کہ باپ نے اپنی بال کو جوب کیا اور اس کی بال نے میت کی پر بانی کے میت سے زیادہ قریب بھی بال کو بال کی بال کی بال کی بال کی بال کی بال کی بال کو بالے گا ہوں ہے کہ بیت سے زیادہ قریب بھی اور اس کی بال کی بال کی بال کی بال کو بھو ہوں میت کی پر بانی کے میت سے زیادہ قریب بھی اور اس کی بال کی بال کی بال کی بال کو بھو ہوں تھی ہو میت کا بچا ہو تا ہے وارث ہوگی اور جدات کے چھومرا تب جی اقل مرتبہ میں دوجیں میت کی بال کی بال اور میت کی باپ کی بال ورمیت کے باپ کی بال اور میت کی باپ کی بال اور دوم ہوں بیا ہی بال کی بال وردوم ہوں بیا ہی بی بال کی بال کی بال کی بال کو میت کی باپ کی بال اور دوم ہوں بیت کے باپ کی بال اور دوم ہوں بیت کے باپ کی بال اور دوم ہوں بیت کے باپ کی بال کی

میت کے مال کی باپ کی مال کی مال اور میت کی مال کے باپ کے باپ کی مال کی مال اور میدونوں ساقط (۱) ہیں اور دوجدومیت کی مال کی مال بیں لیعنی میت کی مال کی مال کی مال کی مال اور بیرجد دوارث ہے اور دومری میت کی مال کی مال کے باپ کی مال اور بیرجد ہ وارث بیل ہے اور اگر ان جدہ میں سے ہرایک کے واسطے دوجدہ ہوں تو سولہ ہوجا کیں گی اور یہ چوتھا مرتبہ ہے اور اگر ان جدات میں ے بھی ہر آبک کے واسطے دوجدہ ہول تو سولہ کی دو چند یعنی بٹیس جدات ہو گئی علیٰ بزاالقیاس سجھ لینا چاہئے پھر واضح ہو کہ جدات ا بنات دوطرح نریب از ل آ نکه متحاذیات الم مون اور درجه مین مساوی مون اور دوم آ نکه درجه می تقاوت مواور متحاذیات وارثات کی شاخت اس طرح ہو عتی ہے کہ ان کے بیان تعداد کی طرف دیکھا جائے ہیں اس میں ہزمرتبہ میں گنا کر ماں کے الفاظ رکھے جا کیں اور برمرتبكة خريس اخير مال (٢) بدل جاياكر على يهال تك كدكونى باقى ندر كرك وائيك مال كاور بيامر ياني جدات متخاذیات می متعور ہے اول میت کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں دوم میت کے باب کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں سوم میت کے باپ کے باپ کی مال کی مال کی مال چہارم میت کے باپ کے باپ کے باپ کی مال کی مال یہ میت کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کی ماں اور جوجدہ کدرجہ میں متفاوت ہوتو ہمیشہ اس کو جواس سے قریب ہوگی وہ مجوب کرے کی بینزائد اسمنتین میں ہاور جاننا جائے کہ ال کی طرف سے موائے ایک جدہ کے دوسرے کا وارث ہونا متعورتیں ہے اس واسطے کہ جدہ صحیحہ فقط وارث ہو المستحق ہاور ماں کی طرف سے جدہ صححہ وہی ہوگی جس کے نسب بیان کرنے میں دو مال کے درمیان باپ ندآئے ہیں مال کی طرف ے جب شار کیا جائے گاتو بی صورت ہو مکتی ہے کہ مال کی مال کی مال کی مال ہوعلی بدا القیاس جاہے جتنے او نے مرتبہ تک جائے بی ایک سلسلہ ہوگالیکن اس میں وووارث نہیں ہوسکتی ہیں اس واسطے کہ قریب مرتبہ والی جدد بعید مرتبہ والی کو مجوب کرے کی اور جوجدات كم باب كى جانب سے موں (٣) يس ان يس اكثر كا وارث مونامتصور ب (٣) ہے جيسا كمصورت مذكورة بالا سے ظاہر ب بافتيارش عمادي ب

را نعر لؤيارې ♦

#### موالع(۵)کے بیان میں

رق (نن) مانع ارث ہے بعنی کی طرح کی مملوکیت اگر وارث میں ہوتو و مورث کی میراث نیس پاسکتا ہے خوا ہیر قبی محق فن ہولینی اس کی آزادی کا سبب بالکل منعقذ ہیں ہوا اور خوا والیا مملوک ہوجس کا سبب حریت منعقد ہوا ہے مر بنوز آزاوئیں ہوا چیے مدیر اور مکا تب اورام ولد اور نیز امام عظم (۱) رحمت اللہ علیہ ہے نزدیک معتق ابعض (۱) یہ جبین میں ہے اور جس غلام کورائی تنگدست نے آزاد کیا اوراس پر واجب ہوا کہ دوسعایت کر کے مرتبن کو بقدرائی قیمت کے اداکر ہو وہ بھی آزاد ہے کہ وہ خودا ہے مورث کا وارث ہوگا اور نیز اس کے وارث اس کی میراث پائیں کے یہ کانی میں ہوا وراگر کس نے بغیری دوسرے وقل کیا تو ہمارے نزدیک اُس کو مقتول کی میراث سے بچھ نہ لیا خوا واس نے عمر آئن کیا ہو یا خطا ہے تن کیا ہوا کی طرح ہراہا قاتل جو خطا ہے تن

ے وہ مورتمی جوا یک دوسرے کے مقابل ہوں بست بلند نہوں تا ہے صاحبین کے نز دیک معتق البعض آ زاد قرض دارہے کمامر 1ا (۱) اس واسطے کہ قاسدہ میں ۱۲ ) جیسے ہنہ ہے سلیمہ بنت حلیمہ بنت فیمہ اور آخر میں بنتے فلیجہ ومش اس کے 1ا

<sup>(</sup>٣) لعنی ایک سے زیادہ جا جک اور (٣) جب کدورجد علی برایر ہوں اور (۵) لعنی ایسے امور جن کی وجہ سے وارث نیس ہوسکا

ہے اامته (۲) اور صاحبین کے زو کیک بیصو علیں: و من ہے اس واصطے امام اعظم کی تخصیص کی اامته

<sup>(2)</sup> جس كاكوني كزاآ زادكيا كيا١٢مند (ف) رق كااوال

كرفے والے كے معنى ميں ہے جيسے ايك مخفص و تا ہوا تھا اور و واپنے مورث پر الب پڑا كہ جس كے معدمہ ہے اس كامورث مركبا توب اس کا دارٹ نہ ہوگا ای طرح اگر جیت پر سے اپنے مورٹ پر کر ااور و مرکبایا کھوڑے پر سوار تھا کہ مورث کو کھوڑے نے کچل ڈالاتو وارث ند بوگا يدمسوط من بهاورنابالغ ومجنون ومعنوه ومرسم اوموسوس كانل (١) كرنا موجب ترمان ميراث نيس بهاس واسط كه محروم ہونا جزائے تل حرام ہے اور ان لوگوں کے افعال میں بیہ بات تہیں ہے (اس واسطے کدیدلوگ مکلف تہیں ہیں ) اور جو مخف قل کا سب برا دیخت کرے وہ میراث سے محروم ندہوگا مثلا کی نے کوال کھودااوراس میں اس کا مورث کر کرمر کیایا اس نے راہ میں پھر ڈال ویاجس سے فوکر کھاکراس کامورث مرکیایااس نے راویس یانی چیزک دیا کہمسل کراس کامورث کر کرم کیایااس کے ماندکس سبب بلاكت كاباني بواتو يي علم بيس جول ايها موكرجس كي وجه عضاص يا كفاره واجب موو ولل كانتل كرنا موكا فقط سبب برا عيفته كرنانه موگالی اس سے مراث سے مروم موگا اور جول اس تعماص یا کفارہ کا موجب ندمود وقل کافعل کرناند موگا بلک سبب برا میختہ کرنا ہوگا كرجس براث عروم نه وكاور جوفن جوبايدكوآ كے سينے ليے جاتا ہويا يہے سے بائل ہواوراس جوبايد كاس كے مورث ول كياتوب الكفوالا جلاف والاقاتل ندموكا بلكسب (المائل كابراهيفتكرف والاكبلائكا اوراكرمسلمان على عنافى نے عادل کوتل کیا اور اس کے برعکس واقع ہواتو اس میں تنعیل واختلاف ہے جوسیر میں ندکور ہے میا محتیار شرح محتار می لکھا ہے اگر باب نے اپنے پسر کا نقند کیایا کیجے لگائے یاس کا قرحہ چیرااوروہ اس سے مرکباتو باب اس کی میراث سے محروم نہ ہوگا اور اگر اپنے فرز ندکوتا دیب کے واسطے مارالیں و مضرب سے مرکمیا تو بنا برتول امام اعظم کے اس کی دیت کا ضامن ہوگا اور میراث ہے محروم ہوگا اور بنا برقول امام ابو بوسف رحته انشطيه وامام محد كر كيم مناس ف بوكا ورميرات عيموم ندبوكا اوراكر معلم فطفل كوبا جازت اس ك باب کے ماراتو بالا تفاق کھوضامن نہ ہوگا میمسوط میں ہے اوروین (ف) میں اختلاف ہونا بھی مانع ارث ہے اوراس مرادیہ ہے کددونوں میں اسلام و کفر کا اختلاف ہوا در کفر کی ملتیں مختلفہ مراز نہیں ہیں ایس اگر ملتبائے کفر کا اختلاف (ف) ہوجیے بہودی دنصرانی ہو ومجوى ہویا بت پرست ہوتو میران میراث بیں ہے تی کہ اگرا یک میبودی اور دوسرالعرانی یا مجوی ہولیتی ایسے ملتون ہیں باہم اختلاف ہوتو ہاہم ایک دومرے کے وارث ہوں مے اور اختلاف وارجونا بھی مانع ارث ہے بینی دار (ن ) الكفر على ایک ہواور وار الاسلام عل دومرا ہوتو میراث باہمی جاری نہ ہوگی میمین میں ہے لیکن میکم کا فروں کے حق میں ہے مسلمانوں کے حق میں ہیں ہے جی کراگرایک مسلمان دارالاحرب ين مرحميا تواس كابينا جودارالاسلام بن باس كاوارث موكا فيرواضح موكدا ختلاف الداردوتم كاب أيك عيتي جیے ایک حربی دارالحرب میں مرحمیا اور اس کا باب یا بیٹا دارالاسلام میں ذمی ہے ہیں بیدذمی اس حربی کا دارث ندہوگا ای طرح اگر دارالاسلام میں ایک ذی مرکمیا اور آس کا باب یا بیٹا دارالحرب على ہے تو بدحر نی اس ذمی کا دارث ند موكا اور دوم اختلاف على جيسے متامن وزى حى كدا كرحر في متامن مارے دارالاسلام ميں مركياتواس كادارث جو مارے يہاں دى ہےاس كى ميراث نه بائكا اور دار کا اختلاف باعتبار اختلاف معد کے ہوتا ہے لین افتکر و بادشاہ کے اختلاف سے اختلاف ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان باہم عصمت جان و مال منقطع ہوتی ہے میکافی میں ہے اور اگر مشامن حربی ہمارے ملک میں مرحمیا اور اُس نے مال جموز اتو واجب ہے کہ اس كا مال اس كے وارثوں كو بينج ديا جائے اور اگر كوئى ذى مركبا اور اس نے كوئى وارث نەچھوڑ اتو اس كا مال بيت المال على داخل ہوگا بیا ختیار شرح مخار ش ہے۔

ا مرسم جس کو برسام کی بیماری ہواور موسوس جس کو وسواس جونید وجن ہوا ا جو کر فی دارالاسلام عی امان سے داخل ہوا ہوا استد (۱) لیعنی مورث کول کیا ۱۲ (۲) لیعنی میراث سے محروم ندہوگا ۱۴ (ف) اختلاف دین (ف) اختلاف دارین

\$ Chips

#### میراث اہل کفروغیرہ کے بیان میں

ا كا فراوك بھى يا ہم أنيس اسباب سے ايك دوسرے كے وارث ہوں مے جن اسباب تسبى وسبى سے الى اسلام باہم ايك دوسرے کے وارث ہوتے ہیں اور کا فربھی ووسیوں سے میراث یائے گا جس طرح الی اسلام دوسیب سے وارث ہوتے ہیں مثلاً ایک اورت مرکن ادراس نے دو بھائی بچازاد چموڑے کہاس میں سے ایک اس کا زجانب مادر بھائی بھی ہے یااس کا شوہرے (تواس بھائی یا شو ہرکواس کا حصرفر بینم پہلے ملے کا بھر باتی بال دونوں میں نصفا نصف ہوگا) ریکانی میں ہے۔ اگر ایک کا فر میں دوقر ابتیں بھتن ہو کیں یا متفرق دو مخصول میں ہو کمیں ہی اگر ایک دوسرے کے لئے حاجت ہے توجس سے حاجب ہے اس سے وارث ہو گا اور اگر کوئی مجوب نہ ہوتو دوتوں ترابتوں ہے دارے ہوگا مثلا ایک مجوی نے اپنی ماں سے نکاح کیا اوراس سے ایک بیٹا پیدا ہوا تو یہ بیٹا اس مورت كاينا يمى موكا اور بوتا يمى بس جب يرورت مرجائ كي تويين ال طور عدوارث موكا كريداً س كابينا م اوراس جهت كي وارت ند ہوگا کہ اس کا بوتا ہے اور اگر اس سے لڑ کی جن لڑ کا نہیں جن تو بدلا کی اس کی بٹی ہے اور بوتی بھی ہے ہی عورت مذکورہ کی میراث سے دو تہائی یائے گی بینی نصف بور دختر ہوئے کے اور چھٹا حصہ بوید وختر پسر ہونے کے تاکد و متہائی بوری میں موجائے اور وختر اہے یا ہے۔ کی دارث اس جہت سے موسکتی ہے کدائ کی وختر ہے اور اس جہت ہے ہیں ہوسکتی ہے کداس کی ماں کی طرف ہے بہن ہے اس واسطے کدوختر کے ہوتے ہوئے اخیانی بہن ساقط ہوتی ہاور اگر رستم بوی نے اپنی وختر سوداو و سے نکاح کیااوراس سے ایک وختر شتابہ بیدا ہوئی تو شتابا بی ماں کی میراث اس جبت سے نصف یائے گی کدوواس کی دفتر ہے اور باتی کو بعد عصبہ ہونے کے یائے گ اس واسطے کہ شابدائے باپ کی جانب سے اپنی مال سوداوہ کی جہن ہے ہی دختر کے ساتھ جہن عصبہ ہوتی ہے اورا کراس کا باب رستم مر میاتواس کی میراث سے نصف اس جہت سے پائے گی کداس کی دفتر ہے اوراس جہت سے نہ پائے گی کداس کی دفتر کی دفتر ہاس واسطے کنتی ذوی الارحام میں سے ہوتی ہے ہی صاحب فرض یا عصبے ہوتے ہوئے وہ وارث نیس (اور اس مقام پرخود عی صاحب قرض ہے )اور یکی قول عامد محابد منی الله عنیم کا ہے اور ای کو ہمارے علاء نے اختیار کیا ہے اور واضح ہو کہ جو مور تیں ایسی ہیں كدأن ان الا المرام الميشد كي واسطح واسطح واسطح واسطح والمركي كافرند الي مورت عن الكاح كياتو بعجد تكاح كيات بعد الكام والمعنى شوہری کا ورشہ نہ یائے کا مثلا کسی مجوی نے اپنی ماں یا بہن یا دختر وغیرہ سے نکاح کیا تو تکاح کی وجہ سے اس کی میراث نہ پائے گا یہ سمين مل ہے۔

فصل

درميراث مرتذ

جوففی مرتد ہوگیا و وسلمان کا وارث نہ ہوگا اور نہ اپنے مثل دوسرے مرتد کا وارث ہوگا بیرمحیط علی ہے۔ مرتد اگر حالت ارتد ادعی تی کیا گیایا مرکمیا یا وارالحرب بیل جاملا ہی جو پھھائی نے حالت اسلام میں کمایا ہے وہ اس کے مسلمان وارثوں کے واسطے اسلامی کے تکہ بیٹا ہے تو پامجروم ہوگا اسلام سے بیال وقت ہے کہ ماں سے پہلے باپ مرا ہود رند باپ بھی ہے ہونے کی جہدے وارث ہے نہ اپنی ماں کا شو برہونے سے اامند

فعنل

#### درميراث يحمل

جوبی پید میں ہوہ وارث ہوتا ہاوراس کا حصدر کھتھوڑ اجائے گا اس پر سحابد رسنی اللہ تعالیٰ عہم کا اجماع ہے ہیں اگروو
سال تک وہ زندہ پیدا ہوا تو وارث ہوگا اور بیاس وقت ہے کہ بیشل میت کا ہواور اگر فیر میت کا سل ہو مثلا وہ مرااور اُس کی ماں اُس
کے باپ کے سوائے دوسرے ہے (۳) عاملہ ہاوراُس کا شوہر زندہ ہے ہیں اگر چومبینے ہے زیادہ عیں بید بی تو وہ وارث نہ ہوگا اس
واسطے کہا متال (۵) ہے کہ شاید میشل بعد موت کے عادث ہوا ہو ہی شک کے ساتھوہ وارث میت نہ ہوگا گین اگر وارث لوگ اقرار
کریں کہ میت کی ماں کو بروز موت میل موجود تھا تو وارث ہوگا اورا گرچیم مینے ہے ہمیں بید ہوا تو وہ وارث ہوگا بھر سے لو وعال ہے
فالی تیس یا تو ایسے وارث موجود ہوں می کہ اس حمل کی نبعت بیا حتمال ہوگا کہ بیان کو بجب حرمان یا بجب تقصان مجوب کرے گا ایسا
نہوگا گین وارثوں کے ساتھ دھ می شریک ہوگا ہیں اگر وار ٹان موجود کو بجب حرمان مرحوم کرتا نظر آئے ہیں اگر سب کو مجوب کرتا ہو جو ہے کہ کہ ورت نہ کوروائی موجود ہوگا ہول اور جدہ ہوتو

ل قاره جوميرات عقر اركر في والى بوليتى اس كي يفرض ب كدشو برميرات نياع ١٢ (١) لينى نكاح ثوث جان كاعدت ١٦ إ

<sup>(</sup>٢) يعنى بعدمرة بونے كيا (٣) تنيمت بلاجدال عاصل بوئى المت (٣) ووسر عالم برا

<sup>(</sup>٥) توريست كادخياني بمائي ياجمن موكاما است

جده کو چھٹا حصہ دے دیا جائے گا اور ہاتی موتون رکھا جائے گا اور اگر بجب نقصان مجوب کرتا ہو جیسے شوہر یا زوجہ کا دونوں حصوں میں ے جو كمتر حصد ب مثلًا شو بركا وقت ولد مونے كے جو تمائى بورندنسف بواور زوجه كا وفت ولد مونے كے آ الحوال باورند چيتمانى ميتوكم حصدينى شو مركوچوتمانى اورزوجه بوتو آخوال دياجائ كااور باتى موتوف ركهاجائ كاراى طرح باب كوجمي فقلاجمنا حصددے ویا جائے گا اور باتی رکھ چھوڑ ا جائے گا کیونکہ شاید پیٹ شالز کا ہو یعنی بیٹا ہواور اگر بیمل ندکورسی وارث موجود کو مجوب نہ كرتا ہوجيسے جدوجده موجود ہول تو ان كوان كا حصردے دياجائے كا اور باتى ركھ چموڑ اجائے كا اور اگروار ثان موجودكو ججوب ندكرتا ہو لكين أن كرماته شريك موتا مومثلًا ميت في بينيال جموري اورحل جمور انوامام خصاف في امام ابويوست يدوايت كي ے کہایک پسر کا حصد کھیموڑ اجائے گا اور بھی خصاف کا قول ہاورائ پرفتوی ہاوراگرمردہ پیدا ہواتو اس کا مجمع منیں ہاورند و وارث ہوگا اور اس كاز تدويدا ہونا اس طور سے معلوم ہوگا كرو و بيدا ہوتے بى سائس نے يا استيلال كرے يعنى اس كى آواز سائى دے یا چھینک لے یا کوئی عضواس کا حرکت کرے مثلاً آ محسیں یا ہونٹ یا باتھ اور اگر آ دھے سے زیاد وزعرہ نکا مجرمر کیا تو و ووارث ہوگا بدیکہ اکثر کے داسطے کل کا تھم ہادر اگر اس کے بھس واقع ہواتو نہیں وارث ہوگا ایس اگرسید ما نکلاتو درمور تیکہ اس کا سیدنگل آ يا بيت وارث بوكا اور اكر النا لكلاتواس كى ناف تك نكل آف كا عنبار باور اكراستهلال ك بعدم كياتو وارث بوكا اوراس كى میراث بھی اس کے دارتوں کو ملے کی بیانتیارشرح مخاری ہے اور جب حمل مردہ برآ مدمواتو جسی دارث نے ہوگا کہ جب وہ خود جدا موامواوراگروہ جدا کیا گیا موتو وہ مجملہ وارثوں کے قرار دیا جائے گااس کا بیان بہے مورت حالمہ کے پیٹ مس کی آ دی نے اس طرح کی ضرب پہنچائی کہ جس سے اس کا حمل جنین ساقط ہوا تو یہ جنین منجملہ دارتوں کے ہے اس داسطے کہ شرع نے اس معدمہ پہنچا نے دالے رغروا دیت واجب کیا ہےاور مان کا واجب ہوتا جمی ہوتا ہے کہ جب زندہ پر جنایت کرےمردہ پر جنایت کرنے سے واجب نیل موتا ہے ہی جب اس کے ذیرہ مونے کا تھم دیا گیا تو اس کومیراث بہنچ کی اور اس کا حصداً س کے وارثوں کو اُس کی میراث ملے گا جے کداس کی جان کا بدلالین غرود بهت اس کے دارتوں کے داسطے اس کی میراث ہوتا ہے بیشرح مبسوط میں ہے۔

فعنل

درمفقو دواسير وغرقي وحرقي

ا فروليعنى با عدى يا غلام وينا واجب باوريد بدون زندكي فيرمكن با امند

قال المترجم

غرتی وہ جماعت جرؤدب کرم کی ہے تی وہ جماعت جویل کرم کی ہے ہیں اگرایک جماعت جل کرم گی اور یہ خرق وہ جماعت جل کر یا وہ ہر کری ہے ہیں اگرایک جماعت جل کر یا وہ ہر ایک کا میں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے (۲) کون مراہے تو ایسا اتر اردیا جائے گا کہ گویا و ہے سب ساتھ می مرے ہیں ہیں ان ہیں سے ہرایک کا مال اس کے وارثوں کو لے گا اور ان میں کوئی دوسرے کا وارث نہ ہوگا گیں اگر ان میں موت کی ترتیب معلوم ہوتو ہملے مر فی والے کا پہلام نے (۲) والا وارث ہوگا۔ ای طرح اگر دو چھ آ دمیوں پر دیوارگری اور سب مرکئے یا محرکہ میں متول ہوئے اور بیر معلوم نیس ہوتا ہے کہ پہلے (۲) کون مراہے تو بھی ہی تھی ہے ہے ہے تہیں میں ہواں کہ ہوئے اور ان دیتوں میں ہواں کہ متال ہے کہ دو بھائی ڈوب مرساور ہرایک کے پاس تو ہوتا دیوں میں ہوگا اور وہ ذکر و ماں وہ بچا ہے اور ان دونوں میں ہے کوئی دوسرے کا وارث نہ ہوگا ہی وارثان ذیر و ماں وہ بچا ہے اور ان دونوں میں ہے کوئی دوسرے کا وارث نہ ہوگا ہی وارثان ذیر و ماں وہ بچا ہے اور ان دونوں میں ہے کوئی دوسرے کا وارث نہ ہوگا ہور وہ کوئی ہور ایک کے بال کے چہ (۵) جسے کئے جا کی گریش معلوم کہ کوئی ہور اجائے گا اور محکوک رکھ چھوڑ اجائے گا کہاں تک کہ مال خلا ہم ہویا ہم مسلی کرلیس ہے جو ہرایک وارث کوئیں جائے گا اور محکوک رکھ چھوڑ اجائے گا کہاں تک کہ مال خلاج ہو یا ہم مسلی کرلیس ہے۔ ہوڑ ایوا کے گا کہاں تک کہ مال خلاج ہوئی ہور ایا ہم مسلی کرلیس ہے۔ ہوڑ ایوا کے گا کہاں تک کہ مال خلاج ہوئی ہوئی اور دائے کی کہاں تک کہ مال خلاج ہو یا ہم مسلی کرلیس ہے۔

فعلى

#### خنثرا درمیراث

اگر بچے کے قرح ہواور ذکر بھی ہوتو و افتی ہے ہی اگرو و ذکر سے بیٹاب کرے تو اڑکا ہے اورا گرفرے سے بیٹاب کرے

ال مترج كبتائ كماس صورت من جياكو يحويس ملتاجائي بس كلام من مساحد ب فالهم المامند (ا) اورود تبائي من احمال ب كرشايد مفتو وزنده بواا (۲) ليمن ترجيب بين معلوم بوتى ب المند (۳) بشره كيكوكي سبب إنسب ميراث من بوسة ا

الم) کویاراتھ ی مرے ہیں کوئی دوسرے کادارث نابوگا اامنہ (۵) ایک حصان کواد، تمن حصوفتر کواوریاتی دوجے بچا کولیس مے اامنہ

وہ لا کی ہے اور اگردونوں سے پیٹا ہے کر خوجس سے پہلے پیٹا ہو نظامی کے موافق تھم ہوگا اور اگر اس امر میں بھی کیاں ہوتو وہ فٹی مشکل ہے اور درصور یہ ایک ساتھ دونوں سوراخ سے پیٹا ہونگا ہے لا کرت پیٹا ہوا کی گھرا تتبار نہ ہوگا ، خلاف تول صاحبین کے پھر جب فٹی فی کور بالغ ہوا اور اس کے دائری نظا ہے ہوئی کی اس کے جماع کیا تو وہ مرد ہے اس طرح اگر مردوں کی طرح اس کو احتمام ہوا یا اس کی چھا تیاں می خورتوں کے برآ مہ ہو کی یا اس کی چھا تیوں میں دورہ اس کی چھا تیاں می خورت ہے اور اگر ان علا مات سے کوئی ظاہر نہ ہوئی دورہ اس کی جھا تیاں می خورت ہے اور اگر ان علا مات سے کوئی ظاہر نہ ہوئی اس کی چھا تیوں میں دورہ اُر آ بیا یا جس کی طرح سے اس کی حرکہ اس کی جھا تیوں میں ہوا تو وہ مورت ہے اور اگر ان علا مات سے کوئی ظاہر نہ ہوئی اور دورہ کی سے کمتر (۱۱) مصدد ہے ہیں کیونکہ اس میں احتیاط ہے ہی اگر اُس کا باپ می گیا اور اُس کو چھوڑ ااور ایک بیٹا چھوڑ اتو اس فتی کی کور اور کی سے کمتر (۱۱) مصدد ہے ہوئی ہوڑ اور ایک بیٹا چھوڑ اور ایک بیٹا چھوڑ اتو اس فتی کی کور دو کے فسانسف دے اور ہر کورو ہوٹ کی اور کی خور اور کا دورہ کی خور اور کی خور اور ایک بیٹا کی خور دورک نصفانسف دے مورک دورہ کی خور اور کی جورڈ ااور ایک جورڈ اور بال چھوڑ کی اور باتی خور کی اور باتی کی طرف ہے اس کا بھائی ہے یا بین ہے ہی میت کے مورٹ کی مورٹ میں ہوتا اور باتی ہوڑ کی دورک کے مسر چھوڑ کی دورک کی میت کے مورٹ میں ہوتا اور باتی ہوڑ کی اور باتی خور کی اور باتی خور کی اور باتی خور کی دورہ کی اور باتی خور کی اور باتی خور کی دورک کے ہوئی دورک کی دورک کے دورک کے دورک کے دورک کے دورک کے دورک کے دورک کی دورک کے دورک کی دورک کے دورک کی دورک کے دورک کے دورک کے دورک کے دورک کے دورک کے دورک کی دورک کے دورک کے

<sup>(</sup>۱) مین مرد کردائے میں اور عورت کروائے میں جو کمتر حصہ ہوتا ہے اور وہ اس کودیتے میں اامنہ (۲) مینی مثل وخر کے قرار ویا ۱۲

<sup>(</sup>٣) کیسٹو برکونسف اور بھن کونسف ہلے گاا (٣) کین نفٹنی کوایک حصداور پسرمعروف کودو حصد یے جائیں اامنہ

<sup>(</sup>۵) لین فنتی جو مارے زدیک تھم می وقتر کے ہاا

تو ہمارے اصحاب کے تول کے موافق تمام مال ان سب میں تین تہائی تقسیم ہوگا اورا گران دونوں تفقیٰ کے موائے میں تاکا کوئی وارث نہ ہوتو ہمار ہے تول کے موافق تمام مال اوّل صَنتیٰ کو دونوں میں ہے ہے گا اس واسطے کہ وہ دونوں دختر ہیں اور بھائی کی دختر حق میراث میں برنسبت بھائی کے بسر کی وختر (۱) کے مقدم ہے اور اگر مینت نے وختر تحقیٰ اور بہن تعنیٰ جھوڑی اور دونوں قبل ان دونوں کے حال ظاہر ہونے کے مرکئیں توامام ابوطنیفہ وامام محمد واق ل قول امام ابو بوسف کے موافق وختر کونصف اور باتی بہن کو ملے گااس واسطے کہ رہے دونوں دختر کے علم میں میں اور دختر کے ساتھ جو بین ہووہ عصبہ ہوتی ہے اور اگر میت نے ایک عصبہ اور بین میتی جھوڑی اور بھائی کی دخر تفتی چیوزی تو ہارے تول کے موافق بین کونصف اوروارث عصبہ کونصف ملے گالی واسطے کہ ہرو و تفقی ہارے مزد یک مونث ہیں پس بهن كونصف ملے كا اور باتى عصبه كوسلے كا اور بھائى كى دختر كو پكھاند ملے كا ادرا كرمينت كا كوئى عصبه نه بوتوسب مال بطريق فرض (٦) ورد کے بہن کو ملے گا اور بھائی کی وختر کو پچھٹ ملے گا اس واسطے کہ بھائی کی وختر ووی الارحام میں سے ہے اور صاحب فریغہ کے ہوتے ہوئے ذوی الارحام کو پچھیس ملاہے ای طرح اگرمیت نے دختر تعنی اور بھائی کی دختر تعنی جھوڑی اوراس کا کوئی عصبوارث نہیں ہے تو بھی دہی تھم ہے جوہم نے بہن خلتی کی صورت میں بیان کیا ہے یعنی سب مال بطریق فرض ور دے اس کی دختر تخلقی کو ملے گا اور بھائی کی دختر تفکیٰ کو پچھے نہ ہلے گا اور اگر میت نے دختر تفکیٰ جھوڑی اور پسر کی دختر تفکیٰ جھوڑی اور پسر کے پسر کی دختر تفکیٰ جھوڑی اورايك عصبدوارث چهورُ اتو مهاري قول محموافق ميسب عنتي بحكم مونث بي ليل اوّل درجدوالي كوليني ميت كي ونتر عنتي كونصف مل كااورادسط درجه والى كودونهائى يورى كرنے كے واسطے ايك چمٹا حصہ ملے كااور باقى مال عصبه كوسلے كااور بنجے والى دختر تفتقي كو يكھرند ملے گاادرا گرمیت کا کوئی دارث عصبه نه بهوتو باقی مال درجه اوّل دالی ادر درجه اوسط والی دونو ن تنتی کو بحساب دونو س کی میراث کے دوکر دیا جائے گالین جارحمہ کرکے تین حصاق ل والی کواد را یک حصداد سط والی کودیا جائے گا ادرا گرمیّت نے ایک دخر مسلمی چیوژی اور پسر کی تنن دفتر سب عنتی مجیوزیں جولبعض ہے بعض نیجے درجہ ٹی ہےاور ایک عصبہ چپوڑ اتو ہمارے نز دیک دفتر کونصف ملے گا اور دو تہائی یوری کرنے کے داسلے درجہ اوّل کی ختی کو چھٹا حصہ ملے گا اور ہاتی عصبہ کو ملے گا اس واسلے کہ سب ختی بھکم مونث ہیں تاوفئتیکہ ان کا حال اس کے خلاف طاہر نہ مواور اگر میت ندکور کا کوئی عصبر نہ موتو باتی کے جار حصد کرے تین جھے دفتر کواور ایک حصر درجداوّل کی دفتر تعنیٰ کو دیا جائے گا اورا گران دختر ان تعنیٰ ہے ہتے درجہ میں کوئی لڑ کا معروف ند کر ہوتو ہمارے نز دیک دختر میت کونصف دیا جائے **گا** اور درجہ اوّل کی خشی وختر پسر کو چھٹا حصہ واسطے دو تہائی ہورا کرنے کے دیا جائے گا اور باتی اس اڑے ند کراور خشی وختر درمیانی وزیریں کے درمیان مردکو تورت ہے دو چند کے حباب سے تعتبیم ہوگا اس واسطے کہ تفتی جے درجہ کی اور تفتی بیچے درجے کی دونوں تھم مؤنث ہیں دختر ان ہیں اوراولا وائن میں جو نہ کر ہووہ اینے ساتھ اورا ہے او پر درجہ کی ان مؤتو ں کو جن کوفر یضر ر کہ پر کونیل بہنچا ہے اپنے ساتھءمسہ کرلیتاہے۔

ایک فض مر گیااوراس نے اپنی جورو چھوڑی اور فقط مال کی طرف سے دو بھائی چھوڑ سے اور مال وہا ہے کی طرف سے ایک ففتی بہن چھوڑی تو ہمارے نز دیک ہوی کو چوتھائی ملے گا اور ہال کی طرف سے اخیانی دونوں بھائیوں کو تہائی ملے گا اور جو ہاتی رہاوہ فنٹی بہن کو ملے گا اور ہاو کی جوتھائی سے گا اور جو دان کے میت نے مال چھوڑی ہوتو مال کو ہارہ سہام میں سے چھٹا حصد دوسہام لیس سے اور جوروکو چوتھائی کے تین سہام اور اخیانی وونوں بھائیوں کو چارسہام اور ہاتی فنٹی کولیس سے کہدہ عصبہ قرار دیا جائے گا کیونکہ ایک صورت ہیں اس کومرد قرار دینے عمی سب سے کم حصد ملتا ہے میں میں اور اس میں ہے۔

<sup>(</sup>١) يعنى يراه ذوى الارعام كي عصبة امنه (٢) عنى تعني بين كواا

مانو(6 بارې☆

#### ذوی الارحام کے بیان میں

صنف اول کے ذوی الارجام کے ہوتے ہوئے منف دوم دراشت سے ماوراءرے گی کم

رضی الدین نیشا پوری نے اینے فرائض میں ذکر کیا ہے کہ اگر صنف اوّل کے ذوی الا رحام میں ہے کوئی موجود ہوا گرچہ وہ کتنائی نیجی پشت میں ہو جب تک وہ ہوگا تب تک صنف دوم میں ہے کوئی وارث نہ ہوگا اگر چہدہ کتنا ہی نزدیک پشت میں ہوای طرح دوسر منف کے ہوتے ہوئے تیسر منف کا حال ہادر میں تیسر منف کے ہوتے ہوئے چوتے منف کا حال ہے اور فر مایا کہ اور فتوی کے واسطے میں مختار ہے اور میں مشائح کی طرف سے عملدر آ مدس ہے کہ صنف اوّل مطلقاً مقدم ہے مجردوم مجر سوم پھر چہارم اور فرمایا کہ ایمای اُستا دصدر الکونی نے اپنے فرائض میں ذکر کیاہے ہیں بتاہریں دفتر کی دفتر اگر چہ کی پشت نیجی ہووہ مان کے باپ سے مقدم ہوگی میا فقیادشر حقار میں ہے اور ذوی الارجام جبی وارث ہون کے کہ جب امحاب فرائض میں ہے کوئی الیاند ہو جب کہ باقی ترکہ بطورر د کے دے دیا جاتا ہے اور ندکوئی عصبہ موجود ہواوراس امریر اجماع ہے کہ شوہرو زوجہ کے ہونے سے ذوى الارحام مجوب نه ہوں مے بلكه ان دونوں كے ساتھ وارث موں مے كيونكه بدايسے ذوى الغروض نيس بن جن كو باقى تركه بطوررد دیا جائے ہی زوج کویا زوجہ کواس کا حصد دے دیا جائے گا بھر باقی ترکہ ذوی الارحام کے درمیان تقسیم ہوگا جیسے کہ اگر تنہا ذوی الارحام ہوں تو اُن ش تنسیم ہوتا ہے اور اس کی مثال میہ ہے کہ ایک عورت مرحی ادر اُس نے شو ہر چھوڑ ااور دختر کی وختر چھوڑی و خالدو پہلے کی دفتر چھوڑی تو شو ہر کونصف دیا جائے گا اور باتی دفتر کی وفتر کو لے گا پھرواضح ہو کہ صنف اوّل میں سے ستحق میراث وہی ہوگا جو سب سے زیادہ مینت سے قریب ہے چانچہ وختر کی وختر بنبست وختر کی وختر کی وختر کے مقدم ہوگی ہیں اگر منف اوّل میں سے المی دو موں جومیت سے زر دیک ہونے میں برابر میں تو ان میں جووارٹ کی اولاو ہے وہ مقدم ہوگی خواہ اولا دعصبہ ویااولا دصاحب قرض ہو چنانچا کر پسر کی دختر کی دختر کی دختر کے پسر سے مقدم ہے اور پسر کی دختر کا پسر بلسبت دختر کی دختر کے پسر کے مقدم ہے یہ (۱) جاہے کتنے نیچدردیتک ہواا (۲) مال کی طرف سے ا (۳) لین برصورت ذوی الارحام کے وارث ہونے کے اگر ان عمل سے کو کی موكا جا بوه كتنابل نجابوه وبنسبت ياقى اصناف كمقدم بوكام امنه

کانی ش ہے اور وارث کے ولد کے ولد کے مقدم ہونے میں اختاا ف ہے اور سے ہدے کہ وہ مقدم نیس ہے بیز رائد المعنین می ہو اوراکر میت سے نزویک ہونے میں وہ مب برابر ہوں اوران میں کوئی وارث کی اولا وہی نہوتو بال تر کمان سب میں برابر تعیم کیا ہم طیکہ سب کئر کر ہوں یا سب مو نت ہوں اورا گرم و دو ورت و دول ہم کے ہوں تو مرد کو ورت سے دو چھ ملے گا اور بہ با نظاف ہوتو امام الا ہو امہات کی صفت مختلف ہوتو امام الا ہوست ہے باتر طیکہ ان کہ آبا ووا مہات کی صفت مختلف ہوتو امام الا ہوست ہیں کہ نزد یک ابدان کے آبا و وامہات کی صفت مختلف ہوتو امام الا ہوست ہیں منظر تی ہوئو اس کے بدر دو گورت سے ہوئے کا احتمار کر کے تمام مال ان پر برابر تقیم کیا جائے گا جشر طیکہ بیرسب فی کر ہون یا سب موزٹ ہوں اورا گر مردو مورت سے ہوئے دو تو مورت کے ابدان سے لیا جائے گا اور امام گئے گئے نز دیک عمر دتو ان کے ابدان سے لیا جائے گا اور مف کی اس موزٹ میں ہا مقبار مورد کو مورت سے دو چھو کے دسا ہوگا کی اگر اس نے دفتر کی ایر اور دفتر کی دفتر کی ہوڑ کی ورک کی اس موزٹ کی دفتر کی دفتر کی دفتر کی موزٹ اور دفتر کی موزٹ کا اور امام کی کہر کی دفتر کی موزٹ کا وراد اور دفتر کی دور کی دفتر کی دفتر کی دور کی دفتر کی دفت

امام محد کے زویک مال دونوں میں تین تبائی تعلیم ہوگا جس میں سے دو تبائی وختر کے پسر کی وختر کو سطے کا ادر ایک تبائی وختر کی دختر کی دختر کو ملے گا کیونکہ ان کے اصول میں ای طرح کا اختلاف ہے لین ایک کا باب مرد ہے اور دوسرے کی مان مورت ہے ہیں۔ ابیا ہوا کہ کویا میت نے دختر کا بیٹا اور دختر کی بیٹی چھوڑی ہے ہی جو پھے دختر کے پسر کو پہنچاوہ اس کی دختر کو ما اور جو پھے دختر کی وختر کو پہنچاو واس کی دختر کوطا ہے اور اگر دختر کی دختر کے دوولد اور دختر کی پسر کے دوولد چھوڑ ہے امام ابع بوسٹ کے نزد کی مال دونوں میں باختبارابدان کے چید جھے ہوں مے جس میں سے ہرایک فد کرکودوسہام اور ہرایک مؤنث کوایک سہم ملے گااورا مام محد سکنز دیک باعتبار امول کے تقسیم ہوگا ہی ابیا قرار ویا جائے گا کہ کویا اس نے ایک وختر کی وختر اور ایک وختر کا پسر چھوڑ اے پس وختر کے پسر کو وو تہائی مے کا اور ایک تمانی دختر کی وختر کو ملے کا پھر جو کچھ پسر کوملاہ ووائک ہردواولادے درمیان تین تقسیم عمول برتقتیم ہوگا اور جودختر کی وخر كوملا بوه اس كى برووا ولا وك ورميان عن تين حسول يرتقيم بوكا بى مردكود وحسدادر مورت كوايك صد مط كالبذاكل مال كنو ھے کئے جائیں۔ آگردختر کے پسر کی دودختر اور دختر کی دختر کا پسرچھوڑ اتوامام ابد پوسٹ کے نز دیک ملاہر ہے اور امام محد کے نزویک تمام الركدان كدرميان يا يج حصول ريسيم موكاجس على الكي يانجوال حصد وخرك وخرك بركو المكاور ماريا في ي حص وخر کے پسر کی وو وخر کولیس کے کویا میت نے دخر کی وخر اور وخر کے دو پسر (۵)مچوڑے ہیں ہی جو دخر کی وخر کو پہنچاوہ اس کی اولا و کے واسطے ہوا اور جو پسر کو پیچاوہ اس کی اولا و کے واسطے ہوا ور اگر ونتر کی ونتر کی ونتر کے ورپسر اور ونتر کی ونتر اور وخرے پسری وخر اور وخرے پسری وخر کی وودخر چیوری وامام ابو بوسٹ کے زو کی مال ترک ان قروع کے درمیان باعتبارابدان كے سات صے ہوكا اور امام محم كے زويك مال تركدسب سے اوپر كے اختلاف يعى الله في كے اختلاف ير بصف اصول سات حموں برتھیم ہوگا جس میں سے جار جھے وخر کے پسر کی وخر کی ہرد و دخر کواینے نانا کا حصہ طے گا اور تین جھے نعیب ہروو وخر میں ل سین ان کامول سب مؤنث یا سب خرمون اامند ع سین مثلا دو بول تو دو صے سے جائی مے لیکن اصول عی اختلاف ہوتو بماہر نہ کئے جائیں کے بلکنا گرایک کے اصول میں مرد ہوا در دوسرے کے اصول میں مورت ہوتو دولوں جھے تین تہائی ہوں کے بینی ایک حصد دہائی کا اورایک حصد ایک تهائی کاموگا قاصطراحد (ه) جمح اب باب اجمع ام ال ۱۱ (۳) جمع بدن العی فرقروه ۱۲ (۳) یعنی پسر کی بال اور وخرکی مال کی مان ا (٧) لين دونون بنت يعنى دفترين جن كاحمد برابر باامند (٥) ليني برودخر في استامل يعني إب كامفت مامل كي باامند

مواتی تیسری پشت کے ان کی اولا ویش تسیم ہوگا جس میں آ دھا دختر کی وختر کے اپر کی وختر کواپنے باپ کا حصہ کے گا او نصف دیکر
وختر کی وختر کی دختر کے ہر دو پسرکوا پی بال کا حصہ کے گا بہاس تسیم کی تھا تھا ہیں ہے ہوگا اور واضح ہو کو لیا ما ابو منینے ہے اس میں
دوروایتیں ہیں اور دو ونوں میں سے مشہور تر روایت تمام ذوی الارجام کے تی میں ہی ہے جوامام مجد کا قول ہی اور ای پرختو کی ہوا و
دوروایتیں ہیں اور دو ونوں میں سے مشہور تر روایت تمام ذوی الارجام کے تی میں ہی ہے جوامام مجد کا قول ہی اور ای پرختو کی ہوا و
تا اسلی ہی قول امام ابو بوسٹ افتیار کیا ہے ہیا گئی میں ہے۔ اگر بعض ذوی الارجام کی قرایت وہ جہت سے از یادھ ہوتو
اس کے واسطے دویا زیادہ جہات کا اختبار کیا ہوئی گئی اسی وہ ہر جہت ہوگا گئی اختلاف اس قدر ہے کہ امام ابو بوسٹ آئی کو اس کے واسطے دویا زیادہ جہات کا اختبار کیا ہوسٹ آئی کو اس کے دوائی اختبار کرتے ہیں بخلاف ہو دویات سے دوائی ہوسٹ کے دوائی کو میں اختبار کرتے ہیں افوائی ہوسٹ کے کہ دوائی ہوسٹ کے کہ دوائی ہوسٹ کے دوائی ہوسٹ کے دوائی ہوسٹ کی دوائی ہو کہ دوائی ہوسٹ کے دوائی ہوگا دو جائے ہوسٹ کی دور دو قرابت دالا اور ہوگئی ہوسٹ کی دور کو میں دوتر ایس کی دختر کو میں گا دوائی ہوگا جس میں جو دور دور دور دور دور کی دور کر کو میا گا دو جائے گئی ہوسٹ کی دور ایک دور آئی ہوسٹ کے دور دور ایس دوائی ہوسٹ کے دور دور ایس دوائی ہوسٹ کے دور دور ایس دور ایست دالا اور ہوگئی ہوسٹ کے دور دور ایس دور ایس کے دور دور ایس دور ایس دور ایس دور ایس کے دور دور کر ایس کے دور کو کھا دور جائی گئی ہوں کی دور دور دور ایس کی دور کر کی دور دور کر ایس کے دور ایس دور ایس دور ایس کو دور کی دور کر کو کھا دور کی دور دور کر دور دور کی دور کر دور دور دور دور کر دور دور کر دور کر دور کر دور کر د

دوحصہ جداز جانب (۱) پرریخی باب کے باپ کی مال کے باپ کوریاجائے گااور تہائی از جانب یادری (۲) قرابت کو یعنی باپ کی مال کے باپ کے باپ کودیا جائے گا اور جو کچھ تر ایت مادر کو ملا ہے وہ بھی ای طور ہے ان دونوں میں تقسیم ہوگا کہ جداز جانب پدر (<sup>س)</sup>کو لین ماں کے باپ کی ماں کے باپ کوادرایک تہائی اس کے ماں کی از جانب ماں کے قرابت کواوردہ ماں کی مال کے باپ کا ہوا جائ گااور یہ جواب بتار قول ایسے عالم کے ہے جووارث کے ہونے کے ساتھ (۳) قرابت کی ترجی نبیں اعتبار فرما تا ہے بیز لات امعتین می ہے۔منف موم ذوی الارحام اوراس کی تمن تسمیں ہیں۔اول اعیانی بعن ایک ماں دباب کے بھائیوں کی بیٹیاں و بہوں کی اولا واوران کی اولا دکی اولا واور دوم علاتی بھائیوں کی بیٹیاں و پیٹون کی اولا داوران کی اولا داورسوم آخیاتی بھائیوں ادر بہنوں کی اولا داوراولا دکی اولا د ۔ ہی اگر تم اوّل و دوم میں ہے ہوں تو و مثل منف اوّل کے بین کدرجہ میں مکمال ہوتے بیں اور نزد کی میت داداد بوارث و تعیم می می منف اول کے ان می بھی اعتبار موگا ادر اگراس میں باہم مختلف مول تو امام ابو بوسف کے نزو یک سیم می ابدان کا اختبار ہوگا اور امام محد کے نزو یک ابدان کے ساتھ ان کے اصول (۵) کے وصف کا اعتبار ہوگا بدا صیار شرح مخار میں ہے۔اس کی مثال میرہے کہ بہن کی دختر بسبت بہن کی دختر کی دختر کے مقدم ومستحق ہوگی اس واسلے کدوہ میت سے زیادہ نزویک ہے اور بھائی کے پسر کی دختر مقدم ہو کی بنسبت بھائی کی دختر کے داسلے کدو و دارث کی اولا د ہے ایک میت نے بہن کی بنی اور بہن کا بیٹا چھوڑ اتو مال بڑ کدان وونوں میں مروکومورت نے ووچند کے حساب سے تقسیم ہوگا۔ میت نے بھائی کے بسر کی وفتر اور بھائی کی وختر کا پسر اور بھن کی وختر کی وختر جھوڑی تو امام ابو یوسٹ کے نزدیک عدد ابدان کا اعتبار کیا جائے گا اور امام محر کے نزدیک نہین کی دختر کی دختر کو یا نچواں حصداور بھائی کی دختر کے پسر کو جاریا نچویں حصد میں ہے دو تہائی اور بھائی کے پسر کی دختر کو جاریا نچویں ۔ حديث الك بنائي ط كاور حقق بهن كابياب اور عقى بين كى بني بوانام الويوسف ابدان كالعتباركرت بي اصول كالعتبار تھیں کرتے میں پس اُن کے نزد کیا تہائی مال دختر بھن کواور دو تہائی مال بھن کے پسر کو لے کا اور علاقی بھائی و بہوں کی اولاوکا حال درصور ميكه حقيق بحائي وببنول كي اولا وموجوونه موتوايهاى مال ب جيها كه حقيق بحائي د ببنول كي اولاد كا مواس بينزالة المعتمن

اخيافي بهنول كي اولا د كامسّله ٦٠٠

اخیاتی بہنوں کی اولا وہولینی میزی شم ہوتو مال ان جس برای تقییم ہوگا ان کے مردو گورت یکسال ہیں ہا شہاران کے اصول کے ان کے اصول کا بھی ہی حال ہے اور اس جس کھیا ختلاف ہیں ہے گئی ایک شاذ وروایت اہام الو ہوست ہے مروی ہے کہ مروکو عورت مدے وو چند کے حساب سے ان عی ترک تقییم کیا جائے گا اور اگر ذوی الارجام سب انواع کے موجود ہول اور درجہ بھی برابری ہول قی مردو ہمقدم ہوگا پھر امام الو ہوست کے نزدیک ہو گفتی حقیقی کی اولا د دمود و مقدم ہوگا پھر الم الو ہوست کے نزدیک ہو گفتی حقیقی کی اولا د دمود و مقدم ہوگا پھر چو تفیل مالا و کا ہوا دامام محت کے نزدیک مال ترک ان کے اصول پر تقییم کر کے ہرایک کی اصل کا حساس کی فرع کو خفل کیا جائے گا اور امام محت کے متنز ق (۱) انواع کے تین بہنوں کی تین بیٹیاں ہیں تو امام الو ہوست کے خدر کے سب مال حقیق بین کی دختر کو تین یا نچویں محاسب کی وختر کو تین یا نچویں مصولیں گئی بین کی دختر کو تین یا نچویں مصولیں گئی بین کی دختر کو تین یا نچویں مصولی بین کی دختر کو تین یا نچویں مصولی بین کی دختر کو تین یا نچویں میں مصولی بین کی دختر کو تین یا نچویں میں مصولی بین کی دختر کو تین یا نچویں کی دختر کو تین یا نچویں میں مصول کی تین میں میں کو ترک کو تین یا نچویں کی دختر کو تین یا نچویں کی دور کو تین کی دختر کو تین یا نچویں کی دکتر کو تین یا نچویں کی دور کو تو تین کی دختر کو تین کی دکتر کو تیک کی دختر کو تین کی دکتر کو تیک کی دکتر کو تیک کی دکتر کو تین کی دکتر کو تیک کی دختر کو تیک کی دکتر کو تیک کی دکتر کو تیک کی دکتر کو تین کی دکتر کو تیک کی دکتر کو تیں کو تو تی کو تو تیک کی دکتر کو تیک کی دکتر کو تیک کی در کو تیک کی دکتر کو تیک کو تیک کی دکتر کو تیک کی دکتر کو تیک کو تیک کی در تیک

<sup>(</sup>۱) یعن إپ کے پدری جانب سے اس (۲) یعن باپ کے ال کی جانب سے المنب (۳) لیعن ال کے پدرا ا

<sup>(</sup>٣) بعن كى مدى اولادوارث مواوردوس كى ندوقوجس كى اولادوارث بيدومر في يس ركمتا باوربيس كنزويك ركمتا بالم

<sup>(</sup>۵) جيها كرمنف ازل عن ميان مو چكائ (۲) يعني فقي وطائي اخيالي امت

ہانچوال حصداوراخیانی بمن کی وخر کو یا نچوال حصد ملے گا جیما کہان کے اصول کا فریضہ حصد ہے باعتبار فرض ورد کے۔ایک منت نے متغرق تین فتم کے بھائیوں کی تین وفتر چھوڑیں تو اہام ابو ہوسٹ کے نزدیک سب مال حقیق بھائی کی وفتر کو لے کا اور اہام فیرے نز دیک اخیاتی بھائی کی دختر کو چھٹا حصہ و سے دیا جائے گا اور باقی سب مال حقیقی بھائی کی دختر کو ملے گا ایک متیت نے علاقی بہن کی دختر اوراخیانی بہن کی دختر جبور ی توامام ابو بوسٹ کے نزویک سب مال علاقی بہن کی دختر کو ملے گااس واسلے کہ و واعلی ورجہ میں ہے اور ا مام محد کے نز دیک بطریق فرض ورد کے دونوں کے اصول کے اعتبار پر مہلی کو تین چوتھائی اور دوسری کو چوتھائی مال ملے کا۔متبت کی حقیقی بین کے دوپیراوراخیانی بین کی ایک وختر ہے تو امام ابو پوسٹ کے نز دیک سب مال ہردوپیر کو ملے گا اور امام محد کے نز ویک حقیق جہن کے دونوں پسرمش اپنی ماں کے مستحق ہیں پس سب مال ان میں یا مج حصہ ہو کر تقسیم ہوگا اور ان کی اولا دشش ان کے اصول کے ہو کی اور جوان میں سے مدلی میں بود و در صورت سب کے اور یا توں میں سیاوی ہونے کے اولا وتو ارث ہونے کی راہ سے مقدم موکاس کی مثال میہ ہے کہ اخیانی ہمائی کے پسر کا پسرا ورحقیق ہمائی کی دختر کا بیٹا اور علاقی بھائی کے پسر کی دختر ہے تو سب مال ای چیز کو کے اس واسطے کراس کا باپ وارث ہے میا فقیار شرح محارش ہے۔ صنف جہارم اگران میں سے اگر کوئی منفر و موتو و وکل حال کا مستحق ہوگا اور بی محم تمام اصناف میں جاری ہاورا کر چند ہوں اور ان کی قرابت متحد وہو بائیکہ سب (۱) ایک جنس کے ہوں تو جواتو ی مودوبالا جماع اولی موکا لینی جواز جانب مادرو پدر موکا و بنسبت اس کے جوفظ باب کی جانب سے ہواولی واقوی موکا اور جواز جانب يدر ہوگاد ومال كى جانب والے سے اولے واقوى موكا خوا دخر مول يامونث مول كذائي الكافي \_

مجروارث كاولداولي (٢) موكا يس اكردونول عن سايك ولدوارث موليكن اس كي قرابت ايك عي جت سيهواور دوسراا کرذی از حم کاولد ہے لیکن اس کی قرابت دوجہت ہے ہو سیحے یہ ہے کددوجہت کی قرابت والا اولی ہوگا اس کی مثال یہ ہے کہ ہا ہا کی جانب سے چیا کے پسر کی وختر ہا ور حقق ہو چھی کے پسر کا پسر ہے تو دوسرا اولی ہے بیٹز ائد استعمان میں ہے اور اگر چند ذکور چندانات بختم موں اوران کی قرابت بکسال ہوتو مرد کوعورت ہے دو چند ملے کا مثلاً بچیاد پھوپھی ودنوں از جانب مادر ہیں یا ماموں و خالہ دونوں از جانب مادر دیدر ہیں یا دونوں از جانب پدر ہیں یا دونوں از جانب مادر ہیں تو ان شمن مر دکو گورت ہے دوچند کے حساب ے تر کر تھتیم ہوگا اور اگر ان کی قر ابت مختلف ہو مثلاً مچو پھی از جانب یا در و پدر ہوا در خالہ از جانب مادر ہو یا موں از جانب مادر و پدر اور پھوپھی از جانب مادروتو ان میں تر کدأن كے اصول كے لحاظ سے تقسيم موكا كد قرابت پدرى دالے كے دوتهائى ملے كاجو حصد بدر ہاور مادری والے کوایک تہائی ملے گا جوصمہ مادر ہے اور بی حکم ان کی اولاد میں ہوگا کہ میراث کے واسطے اولی وہ ہوگا جومیت سے زیادہ قریب ہوخواہ کی جہت ہے ہواور اگر قرابت میں سب برابر ہوں اور ان کی قرابت ایک بی جنس کی ہوتو عصبہ کی اولا داولی ہوگی جیسے بھا کی دختر اور پھوچکی کا بیٹا ہودونوں از جانب ماورو پدر ہیں یا از جانب پدر ہیں تو پور مال بھا کی دختر کو لے کا اور اگر دونوں میں ے ایک از جانب مادرو پر رہواور دوسرااز جانب پررہوتو ہرامال ای کو ملے گا جس کی قرابت تو کا ہے اوراس کا بیان یہ ہے کہ میت نے تمن مجوبهمیاں چھوڑی جن میں سے ایک از جانب ماورو پدر ہے اور دوسری از جانب پدر ہے اور تیسری از جانب ماور ہے اور تمن خالا کیں چھوڑیں جن میں ایک از جانب ماور و پدر ہے اور دوسری از جانب پدر ہے اور تیسری از جانب مادر ہے تو کل مال ترکہ میں ے دو تہائی چمو یعمیوں کے واسطے اور ایک تہائی مال خالا وُں کے واسطے ہوگا چرچمو پھیوں کا دو تہائی مال فتذاس چمو پھی کو مطے کا جواز جانب مادرو پدر ہےاور خالا وُں کا ایک تہائی مال فقط اس خالہ کو ملے گا جواز جانب مادر وپدر ہے کیونکدائیں ووتوں کی قرابت تو ی ل مدل اسم فاعل از اولا دیمعنی فزد کی حاصل کرنا ۱۱ امند (۱) مثلاً برادران بور ۱۱ امند (۲) مقدم ستی بوگا ۱۲ ہے۔ ایک میت نے ایک فالداز جانب مادر و پرراورایک ماموں از جانب مادر و پرراورایک پھوچھی از جانب مادر و پر ادرایک پھوچھی از جانب مادر و پر ہے کہ کہ اس کی قرابت قوی ہے بھوچھی از جانب مادر و پررہ کے درمیان مردکو عودت ہے دو چند کے حساب سے تقسیم ہوگا ہی فرض ادر ہا آئی ایک تہائی مال از جانب مادر و پرری فالداور ماموں کے درمیان مردکو عودت ہے دو چند کے حساب سے تقسیم ہوگا ہی فرض مسئلز تین سے ادراس کی تی تو ہے ہوگی۔ ایک میت نے ماموں از جانب مادر و پیرکی دفتر اور پیوچھی از جانب مادر کی دفتر جوڑی تو جہوڑی تو بھوچھی کی کراڑی کو دو تہائی اور فالد کی لڑی کو دو تہائی مال کے گا۔ ایک میت نے فالداز جانب مادر و پرری دفتر اور پھوچھی از جانب مادر و پرری دفتر اور پھوچھی از جانب مادر و پرری دفتر اور پھوچھی از جانب مادر کی دفتر تھوڑی تو پورامال پھوچھی از جانب مادر و پرری دفتر کو بھوچھی از جانب مادر و پرری دفتر کو سطے گا کی دفتر کو سطے گا کی دفتر اور پھوچھی از جانب مادر و پدری دفتر کو سطے گا کیونکداس کی قرابت تو ی دور ادر کی دفتر کو سطے گا کیونکداس کی قرابت تو ی دوراک دفتر کو سطے گا کیونکداس کی قرابت تو ی دادراگر خالداز جانب مادر و پدری دفتر کو سطے گا کیونکداس کی قرابت تو ی سے بیکا نی جس ہے۔

مع رحمته الله عليد في مايا كه جانا جائية كه يعويهم إن اور مامووس اور خالا وسى كاولا وهي سع جواقرب موده استحقاق مراث می بعید بمقدم موتا بخواد جهت ایک بی مو یا مخلف موادر قریب و بعید کا نفادت با عتباریشت کے موتا ہے ہی جس کی ایک عی پشت مود والیے مخص سے جو دومری پشت عی نزد یک موگا اور دومری پشت والا با عنبارتیسری پشت والے کے قریب موگا اوراس كا بیان بہے کراکرایک میت نے خالد کی وختر اور خالد کی وختر کی وختر یا خالد کے پسر کی وختر یا خالد کے پسر کا پسر چھوڑ اتو سب مال میراث خاله کی وختر کو فیلے گاای واسلے کدوہ ایک ورجہ نز ویک ہے ای طرح اگر پر پھوچی کی بنی اور خاله کی بنی میں جموزی تو مال میراث میو یمی کی بنی یائے گی اس واسطے کرو واک وبدر قریب ہے اگر چدونوں خلف جبوں سے ہیں اور اگر پھو پھی کی بیٹیاں چھوڑی اوران ے ساتھ خالہ کی ایک دختر جیوڑی تو پیوپھی کی بیٹیوں کو دو تہائی لے گااور خالہ کی ایک دختر کو ایک تہائی لے گااور اگران عمل بعض کی دو قرابیں ہوں اور بعض کی ایک بی قرابت ہوتو ورصورت اختلاف جہت کے اس دجہ سے ندکور سے ترجیح نہیں ہوسکتی ہے اوراگر جہت ایک عى بوتو جواز جانب پدرے وه ماور كى جانب والے سے اولى موكا خواه ندكر مويا مونث بواوراس كابيان يد ب كدميت في متفرق تين مچوپه يون كئ تين بيٹياں چيوژي آوسب مال چوپه ي از جانب ماوروپدر كي ونتر كوسلے گا اگرمتغرق تين خالا وُس كي تين رشياں چيوڙي آو مجی میں تھم ہاورا کراس نے فالداز جانب مادرو پدر کی دختر اور پیوپھی از جانب مادرو بدر کی دختر جموزی تو بھوپھی کی دختر کودوتهائی اور خالہ کی وختر کوایک تبائی مے گااور نیز اگر دونوں میں سے ایک اولا وعصبہ یا اولا وصاحب فرض ہوتو ایک جہت ہونے کی صورت میں عصب یا صاحب فرض کا فرز عدمقدم ہوگا اور جہت مخلف ہونے کی صورت میں اس امر ندکور کی وجہ سے ترجے نہیں ہو عتی ہے بلکہ میت سے زویک ہونے کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کا بیان مدے کہ میت نے پھااڑ جانب مادرو پدر کی وفتر اور پھوچی کی وفتر چھوڑی تو سلب مال پیا کی وختر کو ملے گاس واسطے کرو وفرز عرصه بے اور اگراس نے بیا کی وختر اور ماموں یا خالد کی وختر جموزی تو بیا کی وختر کو ووتبائی اور فالدیا موں کی وفتر کواکی بہائی ملے اس واسلے کراس مورت میں جہت مخلف ہے ہی فرز ندعصبہ ونے کی وجہ سے رجح شہوگی اور پیم این افی عمران نے امام ابوبوسف رحمة الله عليد سے روايت كيا ہے ليكن طاہر المد بب كے موافق فرز عصب مقدم موكا خواه جہت مختف ہویا متحد ہواس واسطے کفرز عرصب وارث میت سے بہت متعل ہے ہی کویاد ومیت سے بہت منعمل ہےاورا کران ذوی

ا کال معن قرابت کی داد سے الی چوپی جواز جانب مادرو پدر مواوراکی چوپی جواز جانب پدر مواوراکی چوپی جواز جانب مادر مواامت

الارحام من سے چندآ دی میت کی مال کی جانب سے مامول یا خالاؤں کی بیٹیاں موجود ہوں اور چندآ دی باپ کی جانب سے پھااو ور پھو پھیوں از جانب مادر کی بیٹیاں موجود ہوں تو مال تر کدوونوں فریق میں تمن تہائی تقسیم کیا جائے گا خواہ ہر جانب ہے دور تر ابت والى بول ياايك بى جانب سے ايك قرابت والى بول چر جو يجمد جرفريق كوملا بوء اس فريق والوں ميں تعتيم بوگا پجراس فريق ميں جو دوترابت دالی بون ان کوایک قربت دالی پرتر جیح دی جائے گی اور نیز اس میں جو باپ کی طرف ہے قرابت دالا ہواُس کو مال کی طرف ے قرابت والے پرتر جی ہوگی اور اگر قرابت عمل سب برابر ہوں تو امام ابو پوسٹ کے دوسر مے قول کے موافق ان کے ابدان اسکے اغتبار سان من مال تقیم کیاجائے گااور بیام محرکے نزد کیان کے اصول می جہاں پہلاا ختلاف بڑا ہاں کے اعتبار سے مال تعتيم ہوگا ادر بيامام ابو يوسف كا پېلاتول بادراك كايان بيب كرميت في ايك بسرخالدادرايك دختر خالد چوزى توان دونوں مال تر كدمرد كوعورت كے دوچند كے حساب سے باعتبار ابدان كي تعبيم موكان واسطے كدان دونوں كى اصل منتق ہے يعنى دونوں فالدكى اولاد ہیں اور اگراس نے ماموں کی دختر اور خالہ کا پسر جھوڑ اتو امام ابو پوسٹ کے دوسرے قول کے موافق خالہ کے پسر کورو تہائی اور ماموں کی دختر کوایک تہائی ملے گا اورا مام محر کے قول کے موافق اس کے برتکس ہے اور اگر چھوپھی کالڑ کا اور چھوپھی کی لڑ کی چھوڑی تو ان دونوں ٹل مال تر كەمردكومورت سے دو چند كے حساب سے تقسيم ہوگا اور اگر بيوپسى كا بينا اور پيلا كى بينى جيموڑى ليس اگر چيا از جانب ماور وبدراز جانب پدر ہوتو اس کی دختر سب ترکہ یائے گااس واسلے کہ عصبہ کی بٹی ہے اور بھوچکی کا بیٹا فرز ندعصبہ بیس ہے اور اگر چھااز جانب مادر ہوتو بہا برو دسر ہے تو ل امام ابو پوسٹ کے مال ترکدان دونوں میں موافق ان کے ابدان کے تین تہائی تعتیم ہوگا جس میں ہے دو تہائی پھوچھی کا بیٹایا ہے گا اور ایک تہائی ہے گئی وختر پائے گی اور امام محد کے نزویک ان ووٹوں کی اصل کا اعتبار کر ے ال ترک اس کے برعس تقلیم ہوگا اور بہتم اس وقت ہے کہ بھو بھی از جانب مادر کا بیٹا ہواور اگر بھو بھی از جانب ماورو پدر کا بیٹا موتو وہ سب مال کامستحق ہوگا اس واسطے کہ اس میں دوقر ابتیں ہیں ای طرح اگر پھو یھی از جانب پدر کا بیٹا ہوتو بھی بی تھم ہے اس واسطے کدد وبقرابت پدرنز دیک ہوا ہے اورعصبہ ونے کی راوے جواستحقاق ہوتا ہے اس میں قرابت پدری کوقر ابت مادری پرتقتیم و ترقیح ہوتی ہے۔

اگرمیّت نے خالدا پی مادری یا ماموں اپی مادرکا چھوڑ اتو میراث ای کوسطے گی بشرطیک اس کے ساتھ کوئی اور تہ ہوا اور اگرمیّت دونوں کو چھوڑ اتو مال کر کیدوڑ اتو مال کر کیوہ چھوڑ اتو مال کی خوالد و بال کر دونوں کے دومیان سر دکو کورت سے دو چھو کے حساب سے باعثبار ابدان کے بین تہائی تشیم ہوگا اور اگرمیّت نے ماں کی خالداور ماں کی چھو پھی کے وور کی تو ابوسلیمان نے ہمارے اصحاب سے روایت کی ہے کہ مال دونوں بھی تین تہائی تشیم ہوگا ہر طاہر اولیۃ کے موافق اس بھی کھوٹری ٹیس ہے کہ دونوں بھی ہوگا اور ایک کے واسطے ایک می اور باپ کا بھیا چھوڑ اتو ایک کے واسطے ایک می اور باپ کا بھیا چھوڑ اتو ایک کے واسطے دو قر ابیتیں ہوں اور دومرے کے واسطے ایک می قر ابرت ہواور اگر میّت نے باپ کی چھو پھی اور باپ کا بھیا چھوڑ اتو سب مال باپ کے بھیا کو سلے گاڑ خرطیکہ بھیا از جانب مادر ہو پر ریا از جانب پدر ہو کیونکہ دو عصبہ ہوگا اور اگر بھیا از جانب مادر ہوتو مال میں تمانی موافق اصل کے بنایر پہلے تول کے تشیم ہوگا اور اس میں تمانی موافق اصل کے بنایر پہلے تول کے تشیم ہوگا اور اگر بھی کہ وہ گھا اور موافق روایت ابوسلیمان کے مال ترکہ ان دونوں میں مرد کو تورت میں مرد کو تورت سے دو چھر کے حساب کے خالے اور اگر بہانی کو چھو بھی اور باپ کی خالہ اور اگر بردو فریق کو اور باپ کی خالہ اور مال کی بھو پھی اور مال کی پھو پھی اور مال کو ایک تہائی مورد تولی کے جھر بھی بڑا ہے دو اس فریق کے درمیان کے دور بیان کو ایک تہائی میں بڑا ہے دواس فریق کے درمیان

ل وابدان يعنى بربدن ايك ايك كرك كناجا يا

ان طرح تقتیم ہوگا چنے پورے مال کی تھیم سابق میں فدکور ہوئی ہا وراختلاف جہت ہونے کی صورت میں ایک کی ووقر ابت والے ہونے اور دوسرے کی ایک بی قربت والے ہونے کی وجہت تقتیم مال میں پچے قرق نہ ہوگا لیکن ہر قربی کے درمیان اس کے حصہ کا مال تقسیم کرنے میں دو قر ابت والی کور نے دی جائے گی جیسے کہ ہم نے صورت فدکورہ سابقہ میں بیان کیا ہے اور ان او گوں کی اولاد کی میراث پانے کا حال بحز لدان لوگوں کے ہیں تھی ان لوگوں کا موجود ہونا شرط ہے اور اگر ان میں ہے کوئی موجود مواقع اس کی اولاد کی موجود ہونے کی صورت میں اس مواقع ان کی اولاد کی بھو بھی یا خالہ کے موجود ہونے کی صورت میں اس کی اولاد کو پچھینیں ملتا ہے اور اس میں ایک ایسا محض متصور ہو سکتا ہے جس کے واسطہ دو قر ابتیں ہوں اور اس کا بیان بیرے کہ ایک کی اور ان میں میں ایک ایسان ہے جس کے واسطہ دو قر ابتیں ہوں اور اس کی بیان بیرے کہ ایک مورت کا ایک مورت کا ایک بیدا ہوا بھر بیاڑ کا مرکیا تو بی خورت فدکورہ اس لاکے کی خالہ از جانب پر رہ بیان اور نیز اس لاکے کی بچوبھی از دونوں میں سے ایک لڑکا بیدا ہوا بھر بیاڑ کا مرکیا تو بی خورت فدکورہ اس لاکھی خالہ از جانب پر رہ اور نیز اس لاکم مرکم کی مورت فدکورہ اس کی ادر بے بیم موطر خش الائم مرکم کی میں ہوں۔

(نبوك بارې ١٠

### حساب فرائض کے بیان میں

سهام مقدره جيه جين چمثاوتها كي وووتها كي اوربيسب ايك جنس جين اورآ مخوان و چوتما كي و آ دها پيسب ايك جنس جين اوران سہام میں سے مہم کا ایک بخرج ہے ہی ، دھاتودو سے نکانا ہے اور آ وسے کے سواہر مہم اپنے نام سے نکانا ہے چنانچ آ محوال آ تھ سے اور چوتھائی جارے اور تبائی اور دو تبائی تین ہے اور چھٹا حصہ چھے شکلا ہے ہیں اگر چوتھائی ایک جنس کا ووسری جنس کے سب کے ساتھ یا بعض کے ساتھ جمع ہوا ہوتو اس کی اصل ہارہ ہے ہوگی اور اگر آ محوال دوسری جنس کے سب یا بعض کے ساتھ جمع ہوا تو اصل مسئلہ چوہیں سے ہوگا بیمیط میں ہے اور اگر آ وها حصد دوسری جنن کے سب یا بعض کے ساتھ بجتمع ہواتو اصل مسئلہ چھ سے ہوگا پیزنائد المنتين مي إور جب فريضهم مواليني مرفريق كي مهام تنتيم مو مي تو بمرضرب ديني كي كوئي ماجت نبيس إورا كركسروا تع موئي تو جن نفر وارثوں میں کسر واقع ہوئی ہےان کی تعداد کواصل مسئلہ میں ضرب دےاور ان کاعول کر وے اگر و و بعول ہوتا ہو پس جو حاصل ہواس سے مسلمتے ہوجائے گااس کی مثال سے ہے کہ میت نے ایک جورواور دو بھائی جموزے ہی اصل مسلم جارے ہوا کہ جس کا چوتھائی ایک مہم عورت کو مانا اور تمن سہام ہاتی رہے جود و بھائیوں پر پورے تقسیم نیس ہوتے ہیں اور تمن اور دو میں تو افق نیس ہے الى دوكوچار مى ضرب دے وى تو مسئلمة تھ سے ہوجائے كالىل اس سے سب سہام سيح نكل آئيں مے اور اگر أن كے سہام اور تعداد میں تو افق ہوتو دفق ہے جوعد دفکاتا ہے اس کو اصل مسئلہ می ضرب دینا جا ہے اس کی مثال مدہے کہ میت نے ایک جورواور جد بھائی چھوڑے بس جورد کو چوتھائی لیعنی چار میں سے ایک وے دیا جائے گا اور تمن باتی رہے جو چید بھائیوں پر پورے تعتبیم نہیں ہو سکتے ہیں مكرتين شراور چه شيراتو انتي بنكث ہے بس ان وارثوں كاعد دونتي ( يعني دوكو ) اصل مسئله يعني جار ميں منرب ديا جائے بس آتھ ہوں کے قواس سے متلد کی میں ہوگی کہ جورو کا ایک مہم دو می ضرب کیا جائے گا تواس کے داسطے دوسہام ہوں مے اور بھائیوں کے تین سہام دوش منرب کے جاتیں تو جے ہوں کے ہی ہرایک کے واسطے ایک ہم ہوگا مثال دیگرمیت نے ایک جورواور ایک ماں و باپ سے چھ ا مثال تین بہیں ہیں کہم ہے کم ایک ایک مہم برایک کا موتو تین موئے اور چہ بھائی ہیں کہ برایک کوعور نے ہے دو چند ملنا جا ہے اس چھ کے دو چند بارہ بوسة ادرجمونه يندره بوالاامنه

بھائی اور تین بہیں چھوڑیں پس اصل مسلہ چار ہے ہوگا پس جوروکوایک مہم ملے گااور یاتی تین مہم رہے جو پندرول پر پورے تعلیم نہیں ہوتے ہیں لیکن تمن اور پندرہ میں موافقت بلث ہے ہی پندرہ اپن تہائی لیکن پانچ کی طرف رجوع کرے کا ہی اس یا بچ کوامل سنلہ جارش ضرب دے کہیں ہوجائیں سے کہ جس ہے سنلے کی جج ہوگی اور دوفریق وارثوں کے سہام می سرواقع ہوئی ہی ہرفریق کے سهام وعدر وارثان عن موافقت و مجمنا جائية محر بر دوعد و (١) كود مجمنا جائية بي أكر دونو متماثل (١) بور تو ايك كواصل مسئله من منرب دینا جا ہے اور اگر دونوں متداخل ہوں بعن دونوں میں تراخل ہوتو جوعد دفر این (۳) دونوں میں سے زیادہ ہوا س کومنرب دینا عاہنے اوراگر دونوں میں تو افق ہوتو دونوں کا عدوونق نکل کراس کوان میں سے ایک میں ضرب دیا جائے اور حاصل ضرب کواصل مسئلہ على ضرب وينا جائے اور اگر دونوں ميں بنائن ہوتو ايك كودوسرے مين ضرب دے كر كر ماصل ضرب كواصل مستله مي ضرب دينا عائے اس کی مثال مدے کہ تمن چھااور تمن وخر چھوڑی اس اصل مسلد تمن سے مواجس میں سے دوتھائی وخروں کا حصد ہوا لیمن دو سہام اور ایک باتی رباوہ چیاؤں کا حصہ ہوائیکن ہر دوفر ایل کے جن میں کسر واقع ہوئی اور دونوں عدد میں تماثل ہے ہی ایک کے عدد (٣) كواصل مئله (٣) ين ضرب دياجائ كه (٩) بوئ بس اس على مئله موى مثال ديكريا في جدات اوريا في بيش عيق اور ایک بیا جمور ایس اصل مسکد (۲) سے ہوگا اور اعداد و سہام على موافقت نہيں ہے کين اعداد متماثل بيں اس ايك كويعن (۵) كواصل مئله (٦) من ضرب دیا جائے تو تمیں ہوئے اس سے محملے مئلہ ہوگی مثال و محرایک جدواور چربین حقیقی اورنو بہنیں اخیافی یعنی از جانب مادر ہیں اصل مسئلہ(۲) سے موااوراس کاعول (۷) سے مواجس میں سے جدو کا ایک سہم موااوراخیانی بہنوں کے (۲) دو سہام ہوئے اوران میں موافقت بیس ہے اور مقیقی بہنوں کے واسطے (سم) مہام ہیں اوران کی تعداد ووسہام میں توافق بالصف ہے ہیں اس کی تعداد نے نسف کی طرف رجوع کیا تو (٣) ہوسے اور٣۔اور ٩ ش تدافل ہے ہی ٩ کوامل مئلے می ضرب و یا جائے کہ (۲۳) ہوئے ہی اس سے مسئلہ ہوگی مثال دیمر۔

وخر و چه جدات و چاروخر ان پر و پچا چون اوراسل مسئل (۱) سے جوالیکن سہام واجدادوارثان علی توانی بیل ہے کی اعداد ورشیں باہم تو افق ہے کو کہ ۱ ساور چار ہیں جن علی قوانی باسست ہے ہیں ایک کے فصف کو دوسر سے علی مغرب دیا جائے تو ۱۲ ہوئے گئی اس سے کھی ہوگا۔ مثال دیگر زوجہ وسولدا خیاتی بہنیں اور کہیں پچا جس علی چھائی تہائی ماجی کی ضرورت ہے ہیں اصل مسئلہ بارہ سے ہوااور بہنوں کے سہام اور ان بی تعداد علی توانی براج ہے ہیں اصل مسئلہ بارہ سے ہوااور بہنوں کے سہام اور ان بی تعداد علی توانی براج ہے ہی سولہ نے چوتی تی گئی کی طرورت ہے ہی اصل مسئلہ بارہ سے ہوااور بہنوں کے سہام اور ان بی تعداد علی توانی براج ہوا اور پچا وال اور ان کے سہام علی توانی بی تعداد علی توانی براج ہوا اور پچا والی ہی توانی بی موسلہ ہو ہوئی تو ہوئی ہوئی تو ہوئی تو

یز اجوعد دہے بعن ۱۲ کواصل مسئلہ بی ضرب دیا تو ۱۳۳۷) ہوئے لیں اس سے جو کی لیں زوجات کے ۳ کو ہار و بی ضرب دیا (۳۷) ہوئے ہیں ہر جورد کے داسطے 9 ہوئے اور جدات کے ۲ کو بارہ علی ضرب دیا (۲۴) ہوئے کہ ہر ایک جدہ کے داسطے ۸ ہوئے اور بھاؤں کے واسلے کے بتھان کو ہارہ میں ضرب دیا تو ۸ م ہوئے کہ ہرا یک بھا کے واسلے ے ہوئے مثال دیگر چہ جدات نو وختر پدرہ ي مجام مكر اصل مسلمة عموالي جدات كواسط اسهام جنت مين بوسك باورنه موافقت باورد فرول كام اليسى بي اور چاؤل كاليك مم ووجى ايساب بيكن اعدادوارثان من بالهم توافق بيس مدات كى تهائى يعنى دوكوتعداددخران لین و شرب دیا تو ۱۸ موے محراس کے فریق کولین اکوتعداد بھا یعن ۱۵ (۱) می ضرب دیا تو ۹۰ موے محر ۹۰ کواصل مسئله می مرب ویاتو (۵۴۰) موے اس سے معج مولی۔ مثال دیکر دو زوجداور دس جدات اور (۴۰) بہنس اخیافی اور (۴۰) پہلے جھوڑے الى إصل مسئلة اسے جس ميں سے ہرووز وجد كوچو تحالى كے الى جوئنت م بيس ہوتے ہيں اور ندموافقت ہے اور جدات كو چينے معد كے ووسہام سے جو منتسم نیاں ہو سکتے ہیں لیکن وونوں میں موافقت بالعصف ہے لیس بیاسینے نصف کی طرف را جع ہوئے لی ، ہوئے اور بہنوں کوتہائی کے جار مطے وہ بھی میں منتسم ہوتے ہیں لیکن دونوں عمی تو افتی بران ہے بس اپنی چوتھائی کی طرف رجوع کیا تو ١٠ ہوئے اور پہاؤں کے داسلے افٹی مین سے مرتقب منس موسکا ہے اور نہوائی ہے لیکن یا بھی اوروس دونوں میں میں وافل میں مینی باہم قدافل ہے۔ ہی ہیں کواصل مسئلہ على ضرب وينا جا ہے تو ہيں كى االى ضرب وينے سے ١٢٧٠ موئے جس سے مح موكى۔

چندامثال بابت مصص

مثال دیمرا زوجه ۱۵ جدو- ۱۸ دخر ۲ بی حجوزے بی اصل مسلم ۱۲ سے بی زوجات کو است موال حمدے اکتعبیم بین بو سکتے ہیں اور نہتو انق ہاور جدات کو چینے معہ کے او وہمی ایسے بی ہیں اور دفتر وں کودو تہائی کے ۱۱ مران میں تو افق بالنصف ہے ہی اس نے نسف کی جانب رجوع کیاتو ؟ موسے اور پچاؤں کے واسطے ایک مہم رہااب مارے پاس جواعداد ہیں وہ یہ ہیں مہو ۵ اونو ۲ ادر ہی تو افق باللف ہے اس ایک کی تمائی کودوسرے شن ضرب ویا تو ۱۸ موے اس میں اور ۱۵ ش او افق باللف ہے اس ایک کی تبائی کودوسرے عی ضرب دیا تو ۹۰ موے اوراس میں اور میار میں تو افق باصعت ہے ہیں دوکو ۹ می ضرب دیا تو ۱۸۰ موے اس اس کوامل مسئلہ ٢٢ على ضرب دياتو ٢٠٣٧ و ي بس اس ي مسئله ي مح جوى مثال ديكر دوز وجداور وس دختر اور ٢ جدات اور سات بي مجوز ا امل مند ٢٧ سه بن بردوز وجدكوة محوال حديه الع جوتقيم نبيل موسكة بي اور ندتو افق باور دخر ول كودوتها لي می ۱۱ مطرجس می توافق بالصعف ہے ہیں اُس نے نصف یعنی یا کچ کی المرف رجوع کیااور جدات کے واسطے چھٹے حصد میں اسلے اس من می او افق بالصف ہے ہی اس نے س کی طرف رجوع کیا اور چاؤں کے واسطے یاتی ایک سیم رہا اب جارے یاس اور ۱۵ اور ۱۳ اور ے ہادران سب میں باہم تائن ہے ہی دوکو یا چے می ضرب دیا تو ۱۰ ہوئے ای کوس می ضرب دیا تو ۳۰ ہوئے اسکوسات می ضرب دیاتو ۱۱۰ ہوئے پراس کوامل مسلم ۱۲ می مرب دیاتو ۲۰۰ موے اس سے مسلم مسلم ہوگی بیا متیارش عارض سے مثال دیکرہ مبنيس علاتى اور تمن ببنيس اخيافى اورسات جدات اور جارز وجات جموزين تواصل مسئلة اسعول عاسي جواليس علاتى ببنول كودو تهائی کے ۸ ملے جوان پر تعلیم بیل ہو سکتے ہیں اور ندتو افق ہے اور اخیانی بہنوں کوتہائی کے سم ملے جوان پر تعلیم نیس ہو سکتے ہیں اور ند تو افق ہاور جدات کو چھنے جھے ووسہام ملے جوان پر تفتیم نیس ہو سکتے ہیں اور نہ تو افق ہے اور زوجات کو چوتھائی کے ۳ ملے جوان پر تعتیم نیں ہو سکتے ہیں اور نہ تو افق ہے چریا کی میں اور تین می تو افق نیس ہے ہی ضرب دیے ہے ١٥ ہوئے اور ١٥ اور مار می تو افق

<sup>(</sup>١) يا تعداد بيا٥١ كونق٥كواس من ٨ كوخرب ديا توجي ١٠ برع١١

فتاویٰ عالمگیری..... جلد© کی کی کی کی کی کی کی کی کی کار انعن

خیل ہے پیل مغرب دینے سے سائھ ہوئے اور ۱۰ اور سات میں تو افق نہیں ہے پیل باہم مغرب دینے ہے۔ ۳۲ ہوئے پھر اس کوامل مسئلہ کا میں ضرب دیا تو حاصل ضرب ۱۲۰ کے ہوئے ایس اس سے مسئلہ کی تصحیہ ہوگی میڈ بین میں ہے۔ .

نولۇبارې☆

توافق وتماثل وبداخل وبتائن کے پیجانے کے بیان میں

پی ان دونوں بی تو افق بیٹی ہے اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ دوعد دوں کوئی عدد فاکر تے ہیں جیسے ۱۱ دا کہ ان کوا بھی فاکرتا

ہادر ۱۳ اور ۱۲ بھی پس جزووفق سب سے بڑے فاکر نے دالے عدد کے حساب سے لیا جائے گئی آخر بیل جوعد و باتی رہار ہواور

ہساب میں آسمانی ہوا در تو افق کے پچانے کا طریقہ ہے کہ ایک دوسرے ہے برابر گھٹایا جائے گئی آخر میں جوعد و باتی رہائی رہائی رہائی اس بھی آسمانی ہوائی ہ

الل عاصل ضرب اس فريق كا حصد موكا اور مروادت كا حصد يجاني كابيطريق بكاس كراس كرمهام أس عدد عن ضرب كرے جس ميں اصل مئل كو ضرب كيا ہے ہى حاصل ضرب اس وارث كا حصد ہو كاس كى مثال بد ہے كہ م زوجداور ٢ بينس حقيقى اور ١٠ پچاہیں ہی اصل مسلما سے ہواجس میں سے سب جاروں زوجہ کوس مہام ملے جو تقلیم نیس ہو سکتے ہیں اور ندان می تو افق ہے اور بہنوں کے واسطے دوتھائی کے ٨ موے جوتھیم نیس موسکتے ہیں لیکن ان میں تو افق اور تو افق بالعصف ہے ہیں س کی طرف راجع ہو۔۔ اور چاؤں کے داسطے ایک ہے لیں اعداد اوساور اور اور اس توافق بانصف ہے ہیں ایک کے نصف کودوسرے میں ضرب دیا نا ١٠ موع جرواكو عن ضرب دياتوه ٥ موع يس اس كواصل مسئلة اجي ضرب دياتو ٢٠ يموع اى على موكى جراكرتون ادان كياكه برفرين كاحصدوريافت كرية بم كيت بي كرزوجات كاسهام تفان كود الصفرب وياجس امل مسلكوفرب ويا ہے و ۸ ہوئے اور بہنول کے ۸ شے ان کو ۲۰ می ضرب دیا تو ۲۸، ہوئے اور چیاؤں کا ایک سہم تھا اس کو ۲۰ می ضرب دیا ہے تو ۲۰ ہوئے چراگر جابا کہ بروارث کا حصدور یافت کرے تو برز وجدے واسطے تین عے چوتھائی سہم تھا اس کو ۲۰ می ضرب دیا تو ۲۵ ہوئے اور ہر دخر کے واسطے ایک مہم وایک تہائی مہم تھا اس کو ۲۰ می ضرب دیا تو ۸۰ ہوئے اور ہر پچاکے واسطے مہم کا دمواں حصہ تھا تو اس کو ۲۰ من مرب دينے ہے ؟ حاصل ہوئے ہي بديبان مع مسائل اور شاخت حصہ برفريق و بروارث تعاليم اي پراس كے مثال كوتياس كرا جائة اورجوطريق ظا بركروي مئ بي انبيل كموافق على كرنا جائة انشاء الله تعالى بميشه متعمود عاصل موكا اورووسراطريقه بر وارث كا حصدور يافت كرنے كابيے كدجس عدد اصل مسلك كوفرب ديا ہے اس كوجس فريق كى تعدافد پر جائے تقيم كرے جو حاصل تعتیم آئے اس کوفریق نے سہام میں جو باعتباد اصل سئلہ کے حاصل ہوئے ہیں ضرب کرے ہیں حاصل ضرب اس فریق کے، یعن پانچویں کی تبائی است ع قال المحرجم اس مقدمہ برحساب سرے واقت ہوئ ضروری ہادرہم تمور اسابیان کرتے ہیں قول تمن چوتمالی یعنی سب جارحسوں میں سے تین جھے ہیں جس قدر سب جھے ہوں ان کو نے لکھے اور جس قدر حاصل ہوں ان کواو پر لکھے اس صورت سے لکھے ہارا پھر جس عى ضرب وينامقهود بواس عدد عى او پردالے كوغرب دے كرينچ والے تشيم كرے چناني ١٠ يس كوغرب ديا تو ١٨ بوع ادر ٢٠ ياتو ٢٥٠ ہوے کی مامل مرب ہے۔ قول بروخر اکا ایک سام اور ایک تہائی ہے اسک صورت عمل اسل بیاے کدایک تہائی کوبطرین فرکور تکھے یعنی المرا پوکل ایک سہام پوراہے اس واسطے یوں لکھے کے الارتین کوچی بین ضرب کرے اس میں او پر کا ایک جمع کر لیے تو ہم ہوئے گھراس طرح لکھے ہوا ہو پھرموافق دستور فہ کور كريهضرب كريناامنه

ایک دارث کا ہوگا چنا نچہ مثال ندکورہ بالا ہیں جس عدو کو ضرب دیا ہو وہ ۲ ہے اور زوجات کے عدوجار ہیں ہیں جار ہو تھیم کرنے دے ۱۵ حاصل ہوئے اسکوزہ جات کے سہام ۳ ہی ضرب دیا تو ۳۵ ہر زوجہ کا حصہ حاصل ہوااور اگر بہنوں کی تعداد ۲ ہر تعیم کیا تو وی حاصل ہوئے اس کو سہام خواہران ۸ ہی ضرب دیا تو ۸۰ ہرایک بہن کا حصہ احاصل ہوااور اگر ۱۰ پیچا پر تقسیم کیا تو ۲ حاصل ہوئے اس کو حصہ ہوا اور دوسرا طریقہ ہے کہ ہر فریق کو جو سہام اصل سئلہ ان کے حصہ ہی جو ایک ہے مضرب دیا تو ہرا یک بی کا حصہ ۲ حاصل ہوااور دوسرا طریقہ ہے کہ ہر فریق کو جو سہام اصل سئلہ حاصل ہوئے ہے کہ ہر ای نبست ہے جس عدو کو اصل سئلہ حاصل ہوئے ہیں اس کو ان کی تعداد کی طرف نبست کر کے ویکھے کہ کیا نبست حاصل ہوئی ہے پھر اس نبست ہے جس عدو کو اصل سئلہ می مضرب دیا ہے اس میں سے ہر دارے اس فریق کو دے دے چنا نچ مسئلہ نکور و بالا زوجات کے سہام ۳ سے اور تعداد ہم تھی کی نبست سے مردارے اس کر بی کو دے دے چنا نچ مسئلہ نکور و بالا نوجات کے سہام ۳ سے اور تعداد ہم تھی کہ نبست کرنے میں کرنا جس سے کا کو تعداد کی اس میں جو ایک کذائی الاختیار شرح الحقار۔

قال المترجم

اليك طريقة جديد واسط دريافت برحمد فريق كاورواسط دريافت حمد برفرد كمترجم كي طرف سي يادر كه ناچا بيناور وهيب كه جب وه عدد جمل سي مسئله وقى بينواعد منذكرة بالامعلوم بوگياتواس عدد كوبيائ اصل مسئله كعدد كتفورك له وه يب كه جب وه عدد جمل منظر ي تعدد كتفورك الامعلوم بو في الله عدم المسئله كالمدود به يم برد ي فران فريق كا حمد من اصل مسئله كان اورجو برفريق كواسط عاصل بوااس كواس فريق كي تعداد برتشيم كر وي قو برفر دفريق ندكوركا معد مجى معلوم بو جائك في ني بي منظر كالله مسئله كاعدود به يم به بي اس كوبيائ اصل مسئله كالمدود به يم به بي المنظر كالمدود به بي به بي المنظر بي المنظر بي المنظر بي المنظر بي المنظر بي المنظرة عن المنظرة عن المنظرة المنادر والمنه المنادر والمنه المنالة المنالي لا تنساه في دعائك له بالمنظرة عن ظهر قلب منظرة تامة لاتفادر ذنبا ان الله تعالى لا يضيع اجر المحسنين واله هوا لتواب الوحيد -

ومو ( المراب

#### عول کے بیان میں

عول بدہے کہ سہام مغروضہ مسللہ پر میجہ بر حادیا جائے اس عول مسللہ بجانب فریضہ ہوجائے گا اور بینتصان ان لوگوں پر بقدران کے حقوق کے پڑے گا کیونکہ بعض کو بعض پرتر جے تہیں ہے تا کہ بعض مرجور کے ذمہ نقصان ڈالا جائے جیے دیون وصاما میں ہوتا ہے کہ جب میت کے تر کہ میں سب قرضوں وغیرہ کے اداکر نے کی مخبائش نیس ہوتی ہے تو جو پچے مال موجود ہے وسب پر بحساب ہرا یک کے تن واجب کے حصد رسرتقسیم کردیا جاتا ہے اور نقصان سب کے ذمہ ہوتا ہے ہی ایسا بی اس مقام پر بھی ہے ریافتیار شرح مخار میں ہے۔ جانتا جا ہے کداصل مسئلہ جومفروش ہوتے ہیں وہ سات ہیں دواور تین اور جاراور چیاور آئھ اور بارہ اور چوہیں اس ان على سے جار على مول بيس موتا ہے اور وہ دو تين د جاروآ تھ ين اور تين على مول موتا ہے اور وہ چيدو بار وہ چويس بيل يس جدكا عول دى تك بوتا بطاق (١) يا جفت جيماموتع بواور باروكا ولا اوه او اوا بوتا باور چوبى كاعول فقط ١١٨ بوتا باوراس ي مثالس جس سے قواعد فدکورہ بالا معلوم موں اس طرح بیں کہن میں ول نہیں ہوتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ میت فرم راور حقیقی مین چەورى ياشو بروعلاتى بىن چورى توشو بركونعف ملى اور بىن كونعف ملى ادرىيددنون مستنه يتميد كبلاتے بين اس واسلے كه مال تركه بدوفر يضه تسادير واست ان دونول مسكول كركس من نبيل ماتا ب-ميت في وختر وعصبه جيوزاتو نصف مايني كي ضرورت موئى الله مسئلہ (٢) سے ہوگا۔ منت نے دو مادری بھائی اور ایک حقیق بھائی چھوڑ اتو تہائی اور ہاتی کی ضرورت ہے اور منت نے حقیقی دو بہنس اورعلاتی بھائی جموز الی دو تہائی و مائلی کی ضرورت ہے ہی ان دونوں میں اصل مسئلہ (٣) ہے ہوگاور نیز جب دو بہنس حقیق اوردو مبیس اخیانی میموزیں تو دو تہائی اور تہائی کی ضرورت ہے ہیں اس میں بھی مسئلہ (۳) ہے ہوگا۔میت نے شوہرو دفتر وعصبہ جیموز اتو چوتھائی دنسف اتن کی حاجت ہے ہی اصل مسئلہ (س) ہے ہوگامنےت نے زوجہ ودفتر وعصبہ چھوڑ اتو آ مھویں دنسف و ماجی کی حاجت ہےاصل مسئلہ) ۸) ہے ہوگا۔میت نے زوجہ و پسر چھوڑ اتو آ ٹھویں و باقی کی ضرورت ہےاصل ) ۸) ہے ہوگی اور مسائل عائلہ کی مثال یہ ہے کہ میت نے جدہ اور اخیاتی اور حقیقی بہن کی اور علاقی بہن چیوڑی تو اصل مسلم ہے ہوا اور اس سے مجے نکل آئے گا اور اگر اخیافی دو بہیں ہوں اور حقیق ایک بہن ہواور علاقی ایک بہن اور جدہ ہوتو تہائی ونصف و چمٹا حصہ جا ہے ہی اصل (١) سے اور عول (2) سے ہوگا۔ میت فے شو ہرو مال ورو بھائی اخیافی جموڑ ہے قو نصف وتہائی و جمینے جمعے کی ضرورت ہے اصل مسئلہ (٦) سے ہوا اور اس كومسلدالزام كيت بين كيونكه بيرمسئله برند بهب ابن عباس رضى الله عنهما الزام بهاس واسط كدا كرانبول في يول فرمايا جيسة جم في (٢) بيان كيا بية مال تبائى سي مجوب بوكر عمة حصرى يان والى روكى بسبب بردوخوا بركادربيان كاتول نيس باوراكر مال كا تهائی قرار دیا اور بردوخوا برکاچمنا حصرتو اولاد مادر کے تن می کی آھٹی اور بیان کا تدہب نہیں ہے اور نیز خلاف نص بے اور اگر بردو يعنى بم في الرمورت مى كباكرن في تبائر وجهناا ورحمد حاصل بدب كرن ف تبائى وتبائى ما بين الرول (١) ليني منت آته أورس المنه (٢)

زوجه وجده وحقیقی دو بیش بیل پی چوتمانی و چمنا حصد دونهانی جائے ہے کہ اصل مسئلہ اسے مو کا اور کول ۱۳ اے مو کا زوجه اور اخیانی دو بهن اور حقیقی دو بهن پس چوتحانی و تهانی و دوتهانی جا ب بهامل مسئله ۱۱ سے اور حول ۱۵ سے بوگا۔ زوجہ و مال اور اخیانی دو بهن اور حقیق دو بھن ہیں ہی چوتھائی و چھٹا حصداورووتہائی جائے ہاصل سئلہ اساور عول کا سے ہوگا۔ ساز دجہ اجد و ااخیانی بہن محقیق بهن .. اصل مسئلة اسے اور عول برا تك بوكا اور اس مسئله كوام الا رائل كہتے ہيں اس واسطے كدمسئله فدكور وهي سب عورتنس ميں اور بيدمسئله امتحا نادر یافت کیاجاتا ہے کہ ایک مخص مر کمیا اور اس نے ساوینار چھوڑے اور ساعور تیں وارث چھوڑیں کہ جس بیں سے برعورت کوایک ایک دینارطانویتلاؤ کداس کی کیاصورت ہے سواس کی صورت میں ہے۔ زوجہ و مادرو مدرو پسرچیوڑ اتوامسل مسئلہ ۲۳ ہے ہوگا اورای ہے سنجی ہوگا۔ زوجہ د ددونتر د مادرد پدرتو آ تھویں و دو جھٹے جھے اور تہائی کی ضرورت ہے ہی اصل مسئلہ ۲۲ ہے ادرعول ۲۷ ہے ہوگا ادر اس کو مئلمبريدكت إلى الواسط كم معرت على كرم الله تعالى وجدورض الله عند سيم سئله يوجها كيا اورة باس وتت مبري خطبه يرصح تنه پس جناب حضرت على كرم الله وجهدن في الغور جواب فرمايا كه ورست كا آغوال (٣) توال بوعميا اوراينا خطبه يرز من محيا اورا كر بجائ مادرد بدر کے جدوجدہ ہو یا باپ وجد، ہوتو بھی بہی تھم ہاورائ طرح بجائے بردودخر کے دخر اور بسر کی دخر ہوتو بھی (م) بہی تھم ہے۔زوجہ و مال واخیا فی وو بین اور حقیقی دو بین اور جیٹا کا فریا قائل یار تی چھوڑ اتو اصل مسئلہ اے اورعول ہوکر ہے ہوگا جیسا کہ سابق على كذراب أن واسط كدبينا جومرهم بوه مجوب ندكر عكا اور حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند كيز ويك ايها بيناز وجد كوجوتها أن ے مجوب کر کے اس کا حصہ ناقص کروے گا کہ آ خوال حصدرہ جائے گا ہی اصل مسئلہ ٢٣ سے اور اس کاعول ٣١ سے ہوگا کہ زوجہ کا آ مھوی کے اور مال کو چینے کے ماوراولا و ماور کوتہائی کے ٨اور حقیتی بہنول کوووتہائی کے ١٦ ملے اور بیمسئلہ کا شیداین مسعود کہلاتا ہے اور جاننا جائے کہامل مسلہ جب ۲ ہے ہواور اس کاعول ۱ ہے ہوتو میتنی جاننا جا ہے کہ میت عورت ہے اور جب عول ٤ ہے ہوتو احمال ہے کہ شاید فذکر ہویا مؤنث ہولیعنی دونون میں ایسا ہوسکتا ہے اور ہرگاہ ۲۱ کوعول کا سے ہوتو میت فدکر ہے اور اگر ۱۳ ایا ۱۵ سے ہوتو احمال ہے کہ میت فرکر ہو یا مونث ہواور ۲۲ کا عول ۲۷ ہے ہوتو میت فرکر ہے بینز اے المعتمن میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) کی بھڑ لیاجماع کے دوگیا ۱۲ (۲) بچہ جوائم ہے اللہ ہا (۳) مین مول ہوکر کی آگئی کیونکہ ۲۴ کا خوال سے اور ما مول شدہ کا ان است کا موال سے اور ما مول شدہ کا ان ان است سے اور ما مول شدہ کا ان ان ان ان است سے اور ما مول سے اور ما مول سے اور ما مول سے اور مول سے اور ما مول سے اور مول سے او

ئيار فو (6 بارې

## رد کے بیان میں

اورد دضد عول ہے۔ واضح ہوکہ وی الفروض کے سہام ہے جو فاضل ہوتو آئیں ووی الفروض پر بقدراُن کے سہام کے دوکر دیا جات گا سوائے شوہر و جورو کے کہان پر دوئیل کیا جاتا ہے اور ای کو ہمارے اصحاب نے افقیار کیا ہے بیری خیر خوبی جی ہے اور واضح ہوکہ جن ووی الفروش پر فاضل تر کہ دد کیا جاتا ہے وہ سب سات ہیں ماں ، جدہ ، دفتر و پسر کی دفتر و جسی بینی اور علاقی بینی و اولاد مادراوردوکرنا ایک جن پر ہوتا ہے اور دو پر ہوتا ہے اور دو پر ہوتا ہے اور تین پر ہوتا ہے اور اس سے زیادہ نیس ہوتا ہے اور وہ سہام جن پر ردواقع موتا ہے جار ہیں دواور تین اور چاراور پانچ بیا فقیار شرح محارش ہے۔ چرد یکھا جائے گا کہ اگر دوکرنا ان سب پر ہوجومسلہ میں ہیں تو اندسا قط ہوگا کہ اگر دوکرنا ان سب پر ہوجومسلہ میں ہیں تو اندسا قط ہوگا ۔ دوکی مثال یہ ہے جدہ اور خیاتی بہن ہو جدہ کو چشا حصہ اور بہن کو چشنا حصہ اور باتی آئیں دولوں پر بعقدران کے سہام کے ددکیا (۱) جائے گا۔

قال المرتم م

لين مسكد (٢) \_ عوكا اوراك جده كواوراك سهم بمن كوديا جائے كا اور باتى جارسهام رے اوران دونوں كا حصر براير ب الى جار باقى دونوں كوسادى ديا كيا ہى جبدونوں كا حصيصاوى مواتو مستلة اسے مواچنا نچ كتاب مى فر مايا ہے اصل مستله اسے اور رد کی وجہ سے دوسہام کی طرف عود کیا تو مال دونوں میں برابر تقتیم ہوگا۔ مثال تین کی جدہ اور اخیافی ۲ بین اصل مسئلہ ۲ سے پس جدہ کو چمنا حصدا يكسم اور بردوخوا بركودومهام اور چونكد باتى انيس بررد باس واسطے مسئلة است بوگا اور جاركى مثال يد ب كدوختر و مال بمسئلة على وفر كونسف كا اور مال كوچمنا حصر اليس مسئلة عدوااوريا في كي مثال يدب كدمواروفر ومال بيس مسئلة ے جس میں سے دو تبائی دفتر وں کی اور مان کا ایک مواجملہ موے اس مسئلہ سے مو کا بیمیط سرحتی میں ہے اور اگر مسئلہ می کوئی ایما ہوجس پررونیس کیا جاتا ہے جیسے شوہریاز وجہ اس اگرمنس واحد ہوتوجس ذی فرض پررونیس کیا جاتا ہے اس کا حصداس کے حصد کے كمتر تخرج سے نكال كرأس كود سے دے مجر باتى كود كيوكدا كر باتى وارثوں پر جن پرردكيا جائے كا يورى تقسيم ہوتى ہے تقسيم كرد سے جيسے منت نے شو ہراور تمن وخر مجمور یں تو شو ہرکواس کا چوتھائی خرج جارے دیا توبائی تمن رہے پس تمن بیٹیوں پر پورے تقسیم ہو سکتے ہیں اورا کر بوری تقسیم نہ ہو سکے ہیں اگر باقی میں اور وارثوں کی تعداد میں تو افق ہوتو عدد وفق کوان مخرج میں ضرب دے جوا بسے وارث کے واسطے نکالا ہے جس پر رونبیں کیا جاتا ہے چنانچہ تو ہراور چیود تر چیوڑی تو شوہر کے واسطے اسے مسئلہ فرض کیا گیا اور اُس کو چوتھائی کا ا يك ديا كيا اور باقى ارب جولا بينيوں رتعميم بين بوسكت بين ليكن اور لايس توافق باللث بيك عددوفق لين اكواس بخرج من جو شو ہر کے واسطے نکالا ہے لینی ایس ضرب دیاتو ٨ ہوئے جس میں سے چوتھائی اشو ہرکود ئے اور باقی ٧ دے وو٧ وفتر ول پر تقلیم ہو محت اورا کر باتی اور تعداد وارثوں میں تو افق ندموجیے شو ہراور پانچ دختر ہوں تو پوری تعدادہ کواس مخرج میں مرب دے جوا بسے وارث کے واسطے نکالا ہے جس پردونیں کیا جا تا ہے اور و وخرج جارہے ہیں ٢٠ ہوئے ہی اس سے منلتے ہوگا اور اگرا بیے خض کے ساتھ جس پر ردبیس کیاجاتا ہے دوجنس یا تمن جن موں کہ جن بررد کیاجاتا ہے ج جس پرردبیس کیاجاتا ہے اس کواس کا حصراس سے مخرج سے تكال ا مند علامن کها کدا کرمثان زیدمرااورایک دخر جهوزی و نصف دیمر باقی بیت المالی کفتراندنی میں جمع موکر .....کن دمسافروس دغیره برمرف ہوئیل جب اسلام میں ایے بادشاہ ہوئے جوفزاندا پنامال بھنے میکاورا نظام براتو ایس وارٹوں پردوکیا جائے ال

بارهو (١٤ بارې

#### مناسخد کے بیان میں

درمیان بدون سرکی سیح مقیم موجاتا موتو ضرب دیے کی کوئی حاجت نبیل ہادراس کا بیان یہ ہے کدمیت نے پسروونتر مجموزی اور بنوز وونوں میں تر كتفتيم نه ہوا تھا كداس كا بسر مركيا اوراس نے ايك وختر اور بہن وارث جيوزي تو تر كدميت اوّل ميں تهائي تقسيم ہوگا جس میں سے دو تہائی مین دوسہام حصد میت ٹانی مین پسر ہاوراس نے دختر وخوابروارث چیوڑی تو دختر کونصف اور باقی خوابرکو بیجہ عصب ہونے کے تعلیم ہوجاتا ہے کوئی کسرواقع نہیں ہوتی ہاورا گردومری میت کا حصداس کے دارتوں کے درمیان می تعلیم ند ہو بلکاس کے دارتوں کا فریفند دوسرا میچے ہو ہی یا تو اس فریفنداور حصد کے درمیان موافقت ہوگی یاند ہوگی ہی اگر جوتو اُس فریفند من سے فقط بر وموافق پرا قصار کر کے اس کوفر یضراؤل میں ضرب دیا جائے ہیں حاصل ہے جو حصد مینت ٹانی ہوگا و واس کے وارثوں پربلور می تقتیم ہوجائے گالیکن میت اوّل کے ہروارث کا حمد دریافت کرنے کا پیطریقہ ہے کہ اس کاحمہ سابق اس میت ٹانی کے جزوموافق من صرب و ف ویاجائے اور وارفان میت فانی من سے ہرایک کا حصد دریافت کرنے کا بیطریقد ہے کہ میت فانی کے بورے فریفداورمیت اوّل کے اس کے حصد حاصل شدہ ہیں جس جزو ہے موافقت ہواس کے جزو وموافق جس اس کا حصد ضرب دیا جائے اس حاصل ضرب اس کا حصد ہوگا اور اگر حصد میت ٹائی اور اس کے مسئلہ کے درمیان موافقت باکل ند ہوتو فروند میت ٹائی کو فريينه منت اذل عن ضرب وياجائ ماصل ضرب مع مسئله كالعج موكى اور مروارث ميت اذل كاحمددريانت كرف كاليطريقه موكا كدأس كے حصد كوفر يفدميت افى من ضرب ديا جائے اور ميت ثانى كے بروارث كا حصداس طرح دريافت بوكا كدأس كا حصدميت ٹانی کے اس حصد میں ضرب دیا جائے جواس کور کدمنت اوّل سے ملا ہے ہیں میت ٹانی کے حصد میں ضرب کرنے سے اس کا حصد عاصل ہوگا اور مثال اس کی درصور دیکہ دونوں میں موافقت ہویہ ہے کہ میت نے بیٹا و بنی چھوڑی اور ہنوز تر کہ تسیم ندہوا تھا کہ بیٹا ایک بنی و جورواور پسر کے تمن چیوز کرمر ممیالی فر میندمیت از ل اسے ہواجس میں سے اپسر کو ملتے ہیں پھراس کی وارث جوروو دختر و پسر كے تين يسر بي بس اس كا فريضه ٨ سے بواجس ميں سے ورت كا آفوال ايك سيم اور دخر كا آدمام سيام اور باقى ساسيام تين اوتول ے ہوئے لیکن اس کے حصد اسهام کی تقلیم ۸ پرنہیں ہوسکتی ہے مگر وونوں میں موافقت بالصطف ہے ہی فریضد میت ٹائی فقط جارر کھا جائے اور اس کوفر یعند مینت اوّل ایم مرب و یا تو ۱۲ ہوئے اس سے مجے ہوگی اور اس میں سے پسر کا حصد اس طرح ور یافت کیا جائے کداس کا حصد اسهام اس کےمغروضد ٹانی ہم میں ضرب دیا تو ۸ ہوئے بیاس کا حصد ہے اور میت اوّل کی دختر کا حصد ایک تھااس کو فر بیننہ میتت ٹانی ۳ میں بشرب دیا تو ۴ اُس کا حصہ ہوا اور وار ٹان میت ٹانی میں سے ہرا یک کا حصہ ا*س طرح دریا فت کیا جائے کہ میت*ت ٹانی کے حصدتر کدمیت اول میں اور اس کے مغروضہ کال میں جس جزو ہے موافقت ہوائس جزومی اس کے ہروارث کا حصد ضرب دیاجائے چنانچدونوں میں تو افق بواحدہ اوراس کی دفتر کا حصداس کے فریشہ کائل میں سے جارہے ہی جارکو جزوموافق ایک می مرب دیا تو میارسهام حصد دختر موااوراس کی جوروکا حصدایک ہاس کوجز وتو افتی ایک می ضرب دیا تو ایک رمایس بی حصدز وجهاور باقی رہے اسہام وہ تینوں پوتوں کوایک ایک تقتیم ہوااور درصور تیکہ تو افن نہ ہوتو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک مخص بیٹاو بنی چموژ کر مرکبا اور بنوز تركتقسيم نه مواتعا كداس كاجيااك بينا اوراك بني چيوز كرمر كياليل فرينسه ميت الال عبي چربينا ٢ سهام چيوز كرمر كيا اوراس کا فریضہ بھی سے اور اسہام کی تقسیم سے بڑیں ہو عتی ہے اور نہ باہم موافقت ہے اس فریضہ ٹافی کوفریضہ اول می ضرب ویا تو 9 ہوئ اس میں سے میت اول کے پسر کا حصد دریافت کیا کداس کا حصد اسہام تھا اور اس کوفر بینے دوم می ضرب دیا تو ۲ ہوئے لی بدحصد پسر میت ہاں میں سے اس کے وارثوں کا حصد دریا فت کیا ہی اس کے پسر کا حصداس طرح دریا فت کیا کدأس کا حصرا سہام تضان او حدمیت نانی میں جواس کور کرمیت اول سے ملاتھا اور وہ بھی اسہام تعصرب دیا تو سماس کا حصد موااوراس کی دختر کا حصداس

طرح دریافت کیا کہ اس کا حصرتر کہ میت ٹانی سے ایک تھا اس کو میت ٹانی کے حصرتر کہ میت اوّل میں جود و تعالیہ مرب دیا تو ۲ ہوئے

ہواں کی دختر کا حصہ ہے۔ اس طرح اگر میت ٹانی کے بعض وارث آل تھیم ترکہ کے مرکے تو اس کی تعلیم ای طور سے ہوگی جس طرح

ہونے کا قاعد و بیان کیا ہے اوراگر وار ٹان میت اٹالٹ میں کوئی ایسا ہو جو ہر دواؤلی کا دارث نہ تھا تو طریقہ یہ ہے کہ فریغہ ہر دواؤل کہ مثل فریغہ واحدہ کے اس طرح کے اردواؤل میں بر دواؤل کے مصر ہر دو ترکہ کو میں ہوتا ہوتو تقیم کر دیا جائے گا دواگر کر پر ٹی ہوتو اس کے حصر ہر دو ترکہ کو میں سے اگر دو تو سرے کے دارثوں پر با کر پر نے تقیم ہوتا ہوتو تقیم کر دیا جائے گا اوراگر کر پر ٹی ہوتو اس کے حصر ہر دو ترکہ کو ادراس کے فریغہ میں سے فقط ہز دموافق پر اقتصار کیا جائے بھر میں ادراس کے فریغہ میں سے فقط ہز دموافق پر اقتصار کیا جائے ہی جو میٹنی حاصل ہواس سے فقط ہز دموافق پر اقتصار کیا جائے ہی جو میٹنی حاصل ہواس سے مسئلہ (ا) ہوگی اور ہر دومر میت کا حصہ ہوگا میں جو موافق میں میں موافقت نہ ہوتو میٹنی ہر دوفر یعنہ کو مسلم مرب اس کا حصہ ہوگا اوراگر دوتوں میں موافقت نہ ہوتو میٹنی ہر دوفر یعنہ کو میا کہ میں ہوگا ہوں گیں خصر دیا جائے ہیں بی حاصل خرب اس کا حصہ ہوگا اوراگر دوتوں میں موافقت نہ ہوتو میٹنی ہر دوفر یعنہ کو میں خاصل مرب اس کا حصہ ہوگا اوراگر دوتوں میں موافقت نہ ہوتو میٹنی ہر دوفر یعنہ کو میا ہوئی اوراس میں سے میت ٹالٹ کا حصہ دریا ہت کرنے کا پی طریقہ ہوگا۔

مغرب دیا جائے حاصل خرب میلئا سے تھی ہوگا اوراگی جس میت ٹالٹ کا حصہ دریا ہت کرنے کا پی طریقہ ہوگا۔

مغرب دیا جائے حاصل خرب میا جائے حاصل خرب ہر دوتر کہ ہوگا۔

قال المترجم ⇔

اس کی دید یہ ہے کہ ملغ اوّل اس قدر بر عایا میا ہے جس قدراس کا فریعنہ ہے یعنی است بی موند کرویا میا ہے اس منت کونہ ملغ بر حایا گیا ہے اتنے کون سلغ میں ہے اس کا حصہ بھی بڑھ جائے گا اور واضح ہوکہ بر وموافق کی صورت میں سرایع انفہم ہرایک وارث ٹالث دریافت کرنے کا بیان بہے کہ لیس میت ٹالث کے ہرا یک وارث کا حصدوی ہوگا جواس کے بورے فرینسے تکالا کیا ہاں واسطے کرتوافق کی صورت میں فریعند فقذای قدرزیادہ کیا گیاہے جس سے اس کا حصد بقدراس کے فریعند کے ترکر سابق سے ہوجائے اور ظاہر ہے کہ اگر تر کہ سابق ہے اس کا حصہ ای قدر ہوتا جس قدر اس کا فریعنہ ہے تو کوئی حاجت نہ تھی اس بیان خرکورہ كاب صرف بديا بندى قاعده ب فاقبم والتدتعالي اعلم اورميت ثالث كے برايك وارث كا حصدوريا فت كرنے كاميلم يقد ب كماس کا حصد میت ثالث کے حصد ہرووتر کہ بی منرب ویا جائے حاصل منرب اس کا حصد ہوگا اور اس کا بیان سے کہ ایک مخص مر کیا اور دو بسر چوڑے اور ہنوز ترکتنسیم نہ ہواتھا کہ دونوں میں ہا یک بسر مرکبیا اور اس نے اپنا یہ بھائی جھوڑ ااور اپنی ایک دفتر جھوڑی پھر یہ وخریمی مرکن اوراس نے اپنامیہ پی جھوڑ ااور اپناشو ہرو مال جھوڑی ہی فریضہ میت اوّل سے ہوگا ہی اس کا پیٹا ایک مہم جھوڑ مراہے مالانکداس کا فریعنہ بھی اسے ہوگا جس میں سے نصف اس کی دختر کا اور باقی اُس کے چیا کا ہوگا اور ایک سہم کی تعتبیم دو پر سی نہیں ہوسکتی ے ہی دوکودد ش ضرب دیا تو میار ہوئے چر جونکہ اس کی دختر ایک چیاد ماں دشو ہر چھوڑ مری ہے ہیں اس کا فریضہ لا سے ہوگا کہ شو ہرکو نصف سے اور مال کونتمائی کے دواور باتی جیا کوایک ملے گالیکن ایک سم کی چد پرتقیم منتقم نہیں ہوسکتی ہے اور موافق مونا یہاں نہیں ہے ایس جارکو جد می ضرب ویا تو ۲۴ ہوئے اس سے مسلم ہوگی ایس میت اوّل سے پیر کا حصر اا ہوا اور میت ثانی ہے ۲ ہوا کہ مجوعد ١٨ موااور وخر كا حصر ٢ بكداس كا حصدكدوه اليكسهم باس كافريضه ٢ عى ضرب ديا ميانو جه موع اور حصد ذوج معلوم (١) الول جوحمداس سے برآ مد بوكاده يوراتسيم قال أمر جم اورا كرجز وموافق فكالحية من خطانه واقع مولى توغالبًا جزوموافق أيك موكا الامنه مو**گا ۱**۲ مز

الى فرييند ميت اول ١٥ كوجز وموافق فرييند ميت دوم ٢ من ضرب كياتو ٩٠ موے اوراس مي عصد مال يعني ميت كا اس طرح معلوم کیا کداس کے حصد سابقہ ہو اس کے فریعنہ بر وموافق جوش ضرب کیا تو ۱۲ ہوئے جواس کے وارثوں کے درمیان باستفامت تقسیم ہوئے پر حقیق بین مری ہے اور اُس نے شوہر دوختر و ماوری بین و پدری بین چھوڑی ہے ہی اس کا فرینے اس کہ شو ہرکو چوتھائی کا ایک سہم ملا اور وختر کونصف کے اسہام اور پدری بھن اور مادری کیمین کو باتی ایک سہم ملا کیس جارے تقسیم ہوئی پھر اس ميت كا حصد مردور كه بالاست و يكنام است تو م كبتر بين كرز كداولى ساس كا حصدا تفااس كوا عن ضرب دياليني جزوموافق میت وانی ش تو ۲۳۱ موے اور ترکیات سے اس کا حصر اتھا اس کوہم نے جزوموائق از حصہ بادر از ترکداولی ش خرب دیا اورو والیک ہے تو سم ہوئے لی مجموعہ ہردو حصہ ترکنین ( ۲۰۰) ہوا لی اس کے دارتوں کے درمیان بیسب باستفامت تقسیم ہوسکتا ہے ادرا کرمیت نے دو پسرو مادر ویدر چھوڑے پھرایک پسرایک وختر تھوڑ کراور جس کومتت اوّل نے تھوڑا ہے اس کوچھوڑ کرمرا اور وہ بھائی و داداو دادی ہے تو ہم کہتے ہیں کدمیت اول کافریند چھ سے ہواجس میں سے کہ ہردد مادر و پدرکواچھے حصداور باتی اسہام ہردو برادر کے ورمیان برابر ہیں پھرایک بھائی دوسہام پھوڑ مرااور دفتر وجدہ وجدہ بھائی چھوڑ اتو فریضہ چھے سے ہوا کہ دفتر کونصف کے ۱۱ور دادی کو چینے کا ایک اور باتی دوسہام داداو بھائی کے درمیان بمقاسمہ نصف بنابر قول حضرت زید بن ٹابت رضی اللہ تعالی عند کے ہوئے لکین اسہام کی تعلیم الر تعلیم نہیں ہے مران وونوں میں تو افق بالصعف ہے اس نصف یعنی تمن پرا قضار کر کے اس کونر معمد اوّل میں ضرب دیا تو ۲ معزوب۳ کے ۱۸ ہوئے اس سے مسئلہ کی سے ہوگی اس میں سے میت دوم کے حصر کی پیچان مدے کو اُس سے حصر ترک اقل نعن اكوج وموافق فريضه وم لعن المي ضرب وياتوا موع اوروخر كحصدى يس بياس كاحصد إوراكك مهم وادى كااور باتی ودسام داداو بھائی کے درمیان بمقاسم نصف کا ایک ایک ہم ہوا۔ ایک مخص مرکیا اوراس نے ایک جورواور دووفتر جوای جورو ے ہیں و ماور و پدر چھوڑے پھرایک دختر اپنا شو ہراوران لوگوں کوجن کومتت اوّل نے چپوڑ اے چھوڑ کرم کئی اورو وایک اس کا دادا ہے اورایک دادی ہے ایک اس کی بال ہے اور اس کی علی بہن ہے ہی فریقندمیت اول کی اصل ما سے اور تقلیم علا سے ہوگی اوروه

ا توموجوده من ايماي لكما ميالمال الهال (١) اعماني وعلال واخياني ١١ امند

نير قو (١٤ ١٠)

تقتیم تر کات کے بیان میں

اگرتر کہ میت درم ددینار ہوں اور جایا کہ اس کودارٹوں کے سہام پڑھیم کریں تو تھے سے ہردارث کے سہام لے کران کو ترکہ میں ضرب دیں پھر حاصل ضرب (۳) کو مسئلہ پرتھیم کریں اور اگر تعداوتر کہ اور تعدادا تھے میں تو افق ہوتو وارث کے تعداد سہام کو

<sup>(</sup>۱) اوردادی ما قط دو ترامند (۲) ان می سے خواج پرای دارت ندیوگی امند (۳) تعداد سیام مسئلہ می شدوا امند

ونن ترك ين ضرب و اور عامل كوون تعليم يرتقيم كر إلى مردوصورت مين وارث كا حصرتر كذكل أيد يكا اور يمي عمل (١) مرفريق ے معددریافت کرنے میں کیا جائے گا اور جاہے وارث یا قریق کا حصد تعداور کہ میں سے بطریق نسبت وریافت کرے اور جاہے بطرین قسمت در یافت کرے جیے کہ پہلے ہم نے دونوں قاعدے بیان کردیے ہیں اور اگرمنفور ہوا کہ بیمعلوم کریں کھل میں خطاتو نہیں ہوئی ہے تو اس کے امتحان کر لینے کا پیطریقہ ہے کہ متقرق حصہ بائے تر کہ کوجو ہرایک کے واسطے نظا ہے جمع کرے ہی اگر جموعہ ای قدرآ جائے جس قدرکل ہے وعل می ہے ورنداس میں خطا ہوئی ہی جا ہے کہ مرمل کرے اختا واللہ تعالی سے ہوجائے اس کی مثال سے کے میت نے شو ہرو پدری جمن اور مادری جمن جھوڑی ہی اصل مسئلہ لا ہے ہوا اور عول کے سے ہوا اور ترکہ میں بچاس د بناریں ۔ پس شو برکا حصہ اسہام کو ۵۰ ش ضرب دے تو (۱۵۰) ہوئے اور اس کومسئلہ کی تعداد لینی ے پڑھتیم کرے تو اکیس دیناراور تمن ساتوال حصدد بنارير آمد موااوراى قدر يدرى بين كاليمي حصد باوروه اى طور ينكل يمي سكتا باور مادرى مين كاليكسيم ہاں کو بیاس میں ضرب دے کرسات سے تقیم کیاتو سات دیناروساتو ال حصددینار تکلااور جب ان سب کوجمع کیاتو پورے بیاس دینارہو مے ہی عمل سے ہواہاور بطرین نبت کے بیہ کہ شوہر کے مہام کوئل مہام کی طرف نبت کیا تو معلوم ہوا کہ تین ماتواں حدے لین سات حصوں میں سے تین جی ہی اس کور کدے پہای دینار میں سے تین ساتواں حصہ جا ہے ہے جس کے اکیس دينارو تمن ساتوان حصددينار بوااوريكي طريقه باتى عن كرة جائية بادرطريق قسمت بديب كدر كدكوسات يرتقيم كرديا توسات دیناروساتواں حصہ ہوااورابیا بی ہاتی کے ساتھ کرنا جا ہے مثال دیگر شوہرو مادر دیدر دودختر ہیں ہی اصل مسئلہ اے اورول ١٥ ہے موااورتر كه على چوراى دينارين يس ار ١٥١،١٥ من وافق باللث بيس وخترون كسمام مكووفق تركه يعن ٢٨ عن ضرب ديا تو ۲۲۳ ہوئے اس کووائق عدد تھے بینی اس کی تہائی بینی ۵ پرتشیم کیا تو (۳۴ ) دینارو جارپانچواں حصد دینار حاصل ہوا پھر ہردو ما درو پدر کی جہار سہام کوچی ۲۸ میں ضرب دے کریا کی (۱) پڑھتیم کیا تو ۲۲ دینارودو یا نچویں حصد دینار ہوئے پھر شوہر کے بین سہام کوچی ۲۸ (٣) من مرب دے كريا في يرتقيم كيا تو ١٧ دينارو جاريا نيوال حديد ينار حاصل دوئ اور مجموع سب كا١٨ دينار دوالي مسكر يجي بوا ے اور طریق قسمت بیرے کہ وفق تر کہ لیعنی ۴۸ کوونق مسئلہ لیعن ۵ پرتقیم کیا تو ۵ دینار وتین یا نچواں حصہ دینار ایک سہم حاصل ہوا پس اكراس كوشوبرك سبام ش مرب وياجائ تو ١١ سيح وجاريا نجوال حصد حاصل بوكا اوراكرسهام مادرو پدرش ضرب ديا تو ١٢ سيح دو یا نچے یں جھے حاصل ہوئے اور جب سہام دختر ان عمل ضرب دیا تو چوالیس سیح جاریا نچویں جھے حاصل ہوئے اور سب کا مجموعہ ۸۴ ہوا يس تقسيم سيح مونى اورطريق نسبت بديب كدشو مرسح اسهام كل ١٥ سهام كايا نجوال حصد بيس اس كور كدكايا نجوال حصد يعن ١١ ميح جاریانجویں حصدد بنار جامل ہوئے و ہردو ماورو پدرکو ۱۵ میں سے سہام چھٹا حصد وسوال حصدہ کی ان کو ۸ میں سے چھٹا اور دسوال حصد دیا کیا تو ۲۲ می و یا نجویں جھے دینار لے اور بردو دخر کو ۱۵ ے ۸ لے بیل کدیا نجوال اور تبائی ہے ہی دونوں کور کہ مں سے یا نچواں و تہائی دینا جا ہے ہیں مہم سیح جاریا نجواں حصہ ہوااور مجموعہ کے ۸ ہوئے کیس مسلم کا ممل سیح ہوااورا کر سہام مسئلہ كوئى عدد اصم ہولينى اس كى تعليم أخرتك بغير سركے سي ند ہوتى ہو ہى جو طريقة ہم نے ضرب كا ذكر كيا ہے اى كے موافق عمل كرنا باب مرجب اس قدر باقی ره جائے جومقوم علیہ رتشیم بیس بوسکتا ہے واس کوبیں عرضرب دے کراس کی قیراط بنائے کو تکه ۲۰ قیراط کا ایک دینار ہوتا ہے اس کونشیم کرے محر جب قیراط میں سے بھی کھی بچاتو تین میں ضرب دسے کراس کی حبات مناہے اور نقيم كرے بحر جب بحر بياتو أس كو جار من مرب دے كر جاول بنائے بحر اگر يج تواس كو جاولوں كى طرف نسبت كر كے كسراكم دے اور اس کی مثال سے ہے کہ میت نے شوہر و جدو جدو و دخر جموزی اصل مئلہ اسے اور عول ۱۳ سے ہوا اور ترکہ میں ۳۱

<sup>(</sup>۱) یعنی درم دوینار کا حصراامته (۶) حاصل ضرب ۱۱ سال مند (۳) حاصل ضرب ۸ سال مند

آگر قرین خواہوں یا وارثوں بھی ہے کی ہے ترکہ کی کی چیز پر صلح کر لی تو اس کوتر کہ بھی سے طرح دے دے کو یا وہ درامل ختی پھر باتی کو باتی وارثوں کے سہام پر تقلیم کرے اس کی مثال ہے ہے کہ مینت نے شوہر و مال و پچا چھوڑ اپس شوہر نے اپنے حصہ ترکہ ہے اس مقدار پر جواس کی مینت کا مہر ہے وارثوں سے کم کر ٹی تو اس کو طرح دے میا وہ نہتا تھر باقی کو باقعوں کے سہام پر تقلیم کر دے کہ مال کو اس کا حصہ تلے سے دے اور باتی مال مینت کے پچا کا ہوا میا ہمتیار شرح مخار میں ہے۔

### فرائض متشابہ *کے بی*ان میں

جن کواسخا نااور دریافت کرتے ہیں۔ سوال ایک تفض مر کیا اور حقیق بھائی اور اپنی جوروکا بھائی چھوڑ اپنی اس کی جوروکا بھائی مر کیا اور اپنی جوروکا بھائی چھوڑ اپنی اس کی جورو<sup>(1)</sup> کی ماں سے نکاح کیا اور اس کا باپ بھی (۲) اس کے بعد مر کیا اور اس کا باپ بھی (۲) اس کے بعد مر کیا اور اس کا باپ بھی (۲) اس کے بعد مر کیا اور اس کا باپ بھی (۲) اس کے بعد مر کیا اور اس کی بر کے بسر کی بر کی بر کے بسر کی جوروکا بھائی ہی جوروکا بھائی ہے جوروکا بھائی ہی ہو۔ پس اس کی میر اش اس کے بسر کے بسر کے جورا کی جوروکا بھائی ہے جورا اور ما موں ایسا چھوڑ اجور اجور کی جوروکا بھائی ہے جو اس کی جوروکا بھائی ہوائی کی ماں کیا مادری بھائی ہے لی سے ماموں اس کا وارث ہوا ہے جواب فقط ماں کی جاتھ ہوا تو اس کی کیا صورت ہے جواب ایک شخص نے اپنے عالی کی ماں کی مارا ور اپنا کی بھوڑ ااور اپنے عالی بھائی کا بیٹا چھوڑ اجورا ہوائی کا ماموں بھی ہیں ماں کی میراث اس کی بیمائی مرا اور اپنا کیا بچھوڑ ااور اپنے عالی بھائی کا بھی گھوڑ اجورا ہوائی کا ماموں بھی ہیں میراث اس کی میراث اس کے بھائی ہوائی کی نہ اس کی میراث اس کے بھائی جورا اور اپنے عالی بھائی کا بھائی کھائی کیا کا میں اور اپنا سے بھائی درائی اس کی میراث اس کے بھائی ہوائی کیا اور اپنے سے بھائی درائی کیا وراث اس کے بھائی ہوائی کیا اور اپنا کیا گھائی ہوئی کا بھیا اور اپنے سے بھائی درائی اس کی میراث اس کے بھائی ہوئی کیا درائی کی میراث اس کے بھائی ہوئی کیا درائی کیا ہوئی کا میں کا میں کا درائی کی میراث اس کے بھائی ہوئی کیا کہ میں کیا کہ درائی اس کی میراث اس کی میں کی میں کی میں کی کور اس کی کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کی کیا کور کیا کو

ا تال اس واسط کیا یک قیها فا میسه بوت بریکی تقلیم نیس بوت این قو جارش خرب و می کراا جاول طائے وہ می تقلیم نیس بوت ایس است ع اقول قیدا نتاق ہے اور عن کال اصل میں تکھا ہے کہ ان کو دو تہائی و معد معد موجودی انکا تب العد (۱) مینی جوا کی مان نیس ہے الد (۲) بیدیت بھی باید ہے الد

بھائی کا بیٹا چھوڑا ہیں بھا کا بیٹا دارے ہوا بھائی کا بیٹا دارے نہ ہوا تو اس کی کیا صورت ہے جواب دو بھائی تے اور دونوں میں ہے ایک کا بیٹا تھا بھر دونوں نے ایک با تھی تھی اس کا دھوئی کیا کہ بیر اہتے وہ دونوں کا بیٹا تھا بھر دونوں بھائی مرکے بھر دونوں کی فرت کے بعد دونوں میں ہے جس کا بیٹا تھا وہ بیٹا بھی مرا اور اس نے کوئی دارے نہ چھوڑا موائے اس کے جواس کے باب اور اس کے بھائی کا بیٹا بھی مرا اور اس نے کوئی دارے نہ چھوڑا اس بھائی کو بیٹا ہی جواس کے باب کا بیٹا ہو اور اس کے بھی تھی کا بیٹا بھی ہوائی کا بیٹا ہو اس اس کے باب کا بیٹا ہو اور اس کے بھی بھائی کا بیٹا ہوا اور ملاتی بھائی کا بیٹا ہو اور اس کے بھی کے در میان تھا اور اس کے بھی بھائی کا بیٹا ہوا اور ملاتی بھائی کا بیٹا ہو اور اس کے بھی کا کا بیٹا ہوا اور ملاتی بھائی کا بیٹا ہو اور اس کے بھی کا کا بیٹا ہوا اور ملاتی بھائی کا بیٹا ہوا تو اس کی اس کی بھی کا کا بیٹا ہوا ور ملاتی ہوائی کا بیٹا ہوا تو اس کی بھی کا کا بیٹا ہوا تو اس کی میٹا ہوا تھی ہوڑا اور ملاتی ہوائی کا بیٹا ہواؤں سے ایک کا ایک بیٹا ہوا تھی دونوں نے ایک ہائی ہوڑا ہوائی ہوائی تھی ہوڑا ہوائی ہوڑا ہوائی ہوائی ہوڑا ہوائی ہوڑا ہوائی ہور اور اس ہوائی مرکد کی ہور اور اس کی ہوڑا ہوائی ہوڑا ہوائی ہوڑا ہوائی ہوڑا ہوائی ہوڑا ہوائی ہوڑا ہوائی ہور اور اس ہور اور اس نے ایک ہوڑا ہوائی ہوڑا ہوائی ہوڑا ہوائی ہور اور اس ہور کی ہوڑا ہوائی ہوڑا ہوائی ہور اور اس ہور کی ہوڑا ہوائی ہوڑا ہوائی ہوڑا ہوائی ہور اور اس کی ہ

سوال ایک محص مرحمیا اور اس نے تین دختر چیوڑیں اِن میں سے ایک کوسب مال کی تہائی ملی اور دوسری کوسب مال کی دو تہائی می اور تیسری کو پچھ ند ملاتو اس کی کیاصورت ہے جواب ایک فض کس کا غلام تھا اور اس کی تین بیٹیاں تھیں ایس نے اینے باب کوخریدا اور دوسری نے اپنے باپ کوئل کیا ہی قاتلہ محروم ہوئی اور جن دونوں نے نہیں قبل کیاان کدو تہائی تر کہ ملا کہ برایک کے واسطے ایک تبائی ہوا پھر ہاتی ایک تبائی مال اس کو بھکم ولا مطاجس فے خرید کیا تھا۔ سوال ایک مرد ہے اور اس کی مال ہے دونوں تر کہ کے وارث ہوئے اور دونوں کو برابر مال نعفا نصف بلاتواس کی کیا صورت ہے۔ جواب زید کی ایک دفتر ہے اس کی دفتر سے اس کے جمائی ك بسر ف ذكاح كيااوراس سے ايك بينا بيدا موا مجر بمائى كابينا مركيا بجراس كے بعد زيدمرااوراس في وخر اور التي وخر اور بدوختر اس طفل کی باس ہے ہی نصف مال دختر کو طا اور باقی مال اس طفل کو جو میتی کا بیٹا ہے طا ہی نصف مال اس طفل کا جوا اور تصف مال اس كى مار كا جو \_ سوال ا يك مرداوراس كى مار واس كى خاله كى مال تركدكى باجم تين تبائى وارث جوكي تواس كى كياب ورت ہے جواب زید کی دو بیٹیاں بیں کدا کی دفتر سے اس کے بھائی کے پسر سمی عمرو نے نکاح کیا جس سے ایک اڑکا پیدا ہوا پرعمر ومر کمیا پر اس کے بعد زید سرااوراس نے دو دختر اورایک بیتیج کا بیٹا جھوڑا لیس ہر دو دختر کودو تہائی مال یعنی تہائی تہائی ہرایک کوملااوراس بیتیج کے پر کوباتی مال ایک تہائی ملا ایس مفل کوایک تہائی اوراس کی مال کوتہائی اوراس کی خالہ کوتہائی ملا۔ سوال تین بھائی ایک مال وبایہ ہے میں کدایک کوسب مال کی دو تہائی ملی اور ہاتی دونوں میں سے ہرایک کو چھٹا چھٹا حصد ملاتواس کی کیا صورت ہے۔جواب ایک عورت ہے کداس کے تین بھائی چازاد ہیں جن میں سے ایک نے اس سے نکاح کیا مجرد و مری تواصل مئلہ لا سے ہواجس میں سے اس کے شو ہر کونصف کے لیے اور ہاقی سوسہام ان تینوں میں برابر تعتیم ہوئے کہ ہرایک کوایک ایک سہام ملا۔ سوال ایک مخص مرااور میار جورو چیوزیں جس میں ہے ایک جوروکو چوتھائی مال وآ شمویں حصر کا نصف ملا اور دوسری کونصف مال اور آ شمویں حصر کا نصف ملا اور تیسری و چھی کو مال کا نصف آ محوال ہمد ملاتواس کی کیا صورت ہے جواب ایک مرد نے اپنی مال کی مادری مین کی بینی اورا بی مال کی پدری

 صورت ہے جواب ایک عورت مرحمی اور اس فے شوہرو مال ورواخیانی بیش چھوڑیں لی اس کے باپ کی جوروآئی لینی سوتی مال آئی اور کہا کہ اگر جھے سے لڑکا ہوا تو اس میت کا پدری بھائی ہوگا ہیں کچھوارٹ منہ ہوگا اور اگرلڑ کی ہوئی تو میت کی پدری بہن ہوگی ہیں اس کے ساتھ نصف کی دارث ہوگی اور فرینے کا حول 9 تک ہوگا۔ سوال ایک مورث آئی اور آس نے میراث تقسیم کرنے والوں ہے کہا كتم لوگ ميرات تقسيم كرنے بي جلدي ندكروكه بي بيت عامون اگرائز كا مواتو وارث موكا اور اگرائز كي موئي تو وارث ندموكي تواس

کی کیا صورت ہے۔

جواب ایک مروم میااوراس نے حقیق دو بہنس چھوڑیں ہی اس کے باپ کی جوروآئی لیعن سوتیلی ماں آئی اور کہا کہ تم لوگ میراث تقسیم کرنے میں جلدی نہ کرو کہ میں حمل ہے ہوں اس اگراز کا ہواتو میت کا پدری بھائی ہوگا ہیں حقیقی دونوں بہنوں کو دونرائی ملے گااور باتی اُس کے بدری بھائی کو ملے گا اور اگر اڑکی ہوئی تو میت کی پدری بہن ہوگی اس کی دونوں حقیقی مینوں کو دوتہائی ملے گااور جوہاتی رہادہ عصبہ (الکو ملے گااور پدری بہن کو پھے نہ ملے گااورا گر گورت نہ کورونے آ کر کہا کہتم لوگ میراث تقییم کرنے میں جلدی نہ كروكيونكممل عدوو اكراؤكا يالزى موئى تو يجمد مط كادراكراؤكا والى موئى تو معرت زيدرمنى الشعنة تعالى يقول يموافق دونوں دارث ہوں کی تو اس کی کیاصورت ہے ہیں جواب یہ ہے کہ ایک مردم کیا اوراس نے ماں وحقیقی بہن و دادا چھوڑ ایس اس کے باب کی جورو یعنی سوتلی مال آئی اوراس نے کہا کہ تقتیم میراث میں جلدی نہ کرو کہ میں حمل ہے ہوں ہیں اگراؤ کا ہواتو میت کا پدری بھائی ہوگا ہیں مال کو چھٹا حصہ ملے گا اور جو ہاتی رہاو ہ بھائی و بین و دا دا کے درمیان مردکوعورت ہے دو چند کے حساب سے تقسیم ہوگا پھر جو کھے بدری بھائی کو ملے ووسب میت کی حقیق مین کودے دے اورخودخالی روجائے گا اور اگرائری ہوئی تو میت کی بدری بہن ہوگی تو ماب کو چھٹا حصداور باتی ان سب میں جارحصوں پر تقلیم ہوگا بھر پدری بہن کے پاس جو پھی ملا ہے وہ سب میت کی مادری بہن کورد کر دے کی اور خود ہاتھ خالی رہ جائے گی اور اگر لڑکا ولڑکی دونوں ہوئے تو میت کے پدری بھائی و بہن ہوئے اس ماں کو چمٹا حصہ اور بھائی کو باقی کی تہائی اور حقیق بہن کونصف مے گااور جو باقی رہاوہ پدری بھائی وجن کے درمیان مردکو بورت سے ووچند کے صاب سے تقسیم موكا اور اكر مورت نے آكركها كرتم لوك تقيم مى جلدى ندكرو كيونك من مل سے بول بس اگر لا كا پيرا بواتو مى اور لا كا دونو ل وارث ہوں کے اور اگر لڑی بیدا ہوئی تو میں اور لڑی کوئی وارث نہ ہوگی ایس جواب یہ ہے کہ زید نے اسے پسر کے سمی عمر و کا تکاح اسے دوس بیر کی دختر مساق ہندہ ہے کردیا پر عروم کیا اوراک کی جوروسماق ہندہ جوزید کی دختر بسر ہے مل سے ہے مرزیدم کیا اوراس نے دو دختر اور عصبہ معوزے بی مساق مند و فد کورآئی اور کہا کہ تقیم میراث میں جلدی نہ کرو کہ میں مل ہے ہوں ہی آگرائو کی بیدا ہوگی تو میت کی ہردو دختر کودو تہائی ملے گا اور باقی عصبہ کو بلے گا اور اس کے پسر کی دختر کو پچھنہ ملے گا اور نداس لز کی کو ملے گا اور لڑ کا بیدا ہوا تو ہر دو دختر کو دو تہائی ملے گا اور باتی اس کے پسر کی دختر مسماۃ ہندہ کو ندکورہ اور ہندہ کے پسر کے درمیان مردکوعورت سے دو چند کے حساب سے تقتیم ہوگا۔ سوال اگر کمی مخص ہے سوال کیا گیا کہ ایک مخص مرکیا اور اس نے اپنی پھوپھی کے پسر کا ماموں اور اپنے ماموں کے پسر کی بھوچھی بھوڑی تو حصہ کیونکرنقسیم ہوگا تو اس ہدریافت کرنا جائے کہ آیااس میٹ کی بھوچھی کی بیٹی کا ماموں دوسرا بھی ہے اور ماموں کے بینے کی چوچی کوئی دوسری بھی ہے یانیس ہے بس اگر اس نے کہا کدد دسر ااپیاماموں اور پھوپیمی تبیس ہے تو جواب دینا جائے کہ مال میراث ان دونوں میں تمن تمانی تعقیم ہوگا کیونگ اُس کی مجو مجی کے بیٹے کا ماموں اس میت کا باپ ہے اور ماموں کے جنے کی پھوچی اس کے مال کے بعائی کی بہن ہے اور جب کہ سوائے ایک کے دوسری نیس ہے تو اس میت کی مال ہے ای واسطے یہ او ك باب كودو تهائى اور مال كو ايك تهائى مال ملا-سوال اكر ايك كورت نے ميراث تعتيم كرنے والول سے كها كرتم لوگ

میراث تقیم کرنے میں جلدی نہ کرو کہ میں حمل ہے ہوں ہیں اگر لڑکا ہوگا تو وہ وارث ہوگا اور اگر لڑکی ہوگی تو وارث نہ ہوگی اور اگر لڑکا اورائر کی دونوں ہوئے تو لڑکی وارٹ نہ ہوگی فقط لڑکا وارث ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ سوائے باپ و پسر کے ہر عصبہ کی زوجہ ہوسکتی ہےا دراگر اُس نے کہا کہا گرلڑ کا اورلڑ کی ووٹوں ہوئے تو دوٹوں وارث ہوں گےاورا گرلڑ کی ہوئی تو وارث نہ ہوگی تو اس کا جواب بیہ ہے کہ باپ (۱) کی جورہ ہے در حالیکہ وارثوں میں حقیقی دو بہنیں ہول یا پسر کی جورد ہے درحالیکہ وارثوں میں دو دختر صلبیہ لی ہوں اور اگر عورت نے آئر کہا کہ اگراڑ کا پیدا ہوا تو وارث نہ ہوگا اورا گراڑ کی ہوئی تو وارث ہوگی توبیہ پسر کی زوجہ ہے در حالیکہ وارثان موجود ہ میں شو برو مادر و پدر و دختر میت ظاہر موں ۔ یا باب کی زوجہ ہے در حالیکہ وار ان موجود و میں شو ہرو مادر و مادری دو مین ظاہر موں اور اگر عورت نذکورہ نے کہا کدا گراڑ کا یالڑ کی ہوئی تو کوئی وارث نہ ہوگا اور اگر دونوں وارث ہوں کے تو جواب بیرہے کہ بیر میت کے بای کی جورو ہے در صالیکہ باب اس می پہلے مرکمیا ہے اور ظاہر وارثوں میں ماں وجد دھیتی بہن موجود ہیں کیونکدایسی صالت میں اگراز کا یالز کی جن تو و ومیت کا پیری بھائی یا بہن ہے ہی حصد مادر تکا لئے کے بعد جو کھے باقی رہے گاو ودا داد تعیقی بہن اور اس مولود کے درمیان تعلیم ہوگا پھر حقیق بہن اس مولود سے جواس کو ملاہے لے لی کی پس خالی رہ جائے گا اور اگر کڑ کا ولڑ کی دونوں جنی تو مال کا حصہ نکا لتے کے بعد باتی کی تہائی وا دا لے لے گا بھر باتی میں سے تقیق مین بقدر نصف کے لے لیس کی بھر جو کھے رہاوہ اس اڑ کا واڑ کی کے درمیان مرد کو حورت ے دو چند کے حساب سے تقسیم ہوگا اور اگر عورت مذکورہ نے کہا کہ اگر لڑکا بیدا ہوا تو جھے آ محص محصا حصد ملے گا اور باقی اس کو ملے كاوراكرائى مونى تو مال تركيم بوس واس كورميان أوها وهاموكا اوراكرم ده پيدا مواتو محمكو يورامال في كاتو جواب سياك السي عورت بجس نے ايك غلام كوآ زادكر كاس الكاح كيا بي محروه غلام فقط اس عورت كو صامله (٢) جيوز كرمر كيا ہے ـ سوال ا میک عورت اوراس کے شوہر دونوں نے میت کے مال سے تین جو تفائی پایا اور دوسری عورت واس کے شوہر نے ایک چوتھائی پایا تواس کی کیاصورت ہے۔ جواب میت کی ماوری بہن ہے اور ایک پدری بہن ہے اور میت کے دو پچازاد بھائی ہیں مروونوں میں ہے ایک بھائی متے کا مادری بھائی ہے اور اس مادری بھائی نے اس کی پدری جمن سے نکاح کیا ہے اور دوسر ابھائی اس کی مادری جمن کا شو ہر ہے يس يدرى بهن كونصف ملااور مادرى محالى وبهن كوتهائى مال ملااور باقى مال بردو پنجازاد بهائيول بنس برا برتسيم موا\_

قال المترجم

ل صلوید یعنی خاص میت کے بیت ہوں وا (۱) یعنی سوتیلی مان ۱۱ (۴) صورت تخریج بہت واضح ہے ۱۱

ک دختر کا خاوندہ۔ قال المتر حجم نیم

میت کی وقتر کا نصف اور برایک بر اورز او وکا چوتھائی بوتھائی اور فالد اور برت عند احد هما فقط اللغة
ادباء المال تامل فید سوال ایک مح و تردرست آ دی ایک مریش کے پاس گیا اور کہا کہ برے واسطے بکو وحیت کروے آسے اس فید برا برا کہ بھی تیرے دو نوں بھائی اور تیرے مادرو پدرو
جواب دیا کہ بھی تیرے واسطے کیو کروحیت کر سکتا ہوں کیو تکہ بیرے وارثوں بھی تو ہے اور تیرے دو نوں بھائی اور تیرے مادرو پدرو
تیرے دو نوں بھائی ہی اور اس کے مادرو پدرم یفن کے مادرو بھیا کا مادری بھائی ہے اور تیزے اور اس کے دو نوں بھائی مریش کے مادری بھائی ہی اور اس کے مادرو بھیا ہوں کے موجود بھی ہی میں حاصل ہے ہے کہ مریش مادری بھائی ہیں اور اس کے مادرو پدرم یفن کے مادرو بھیا ہو اس کے دو نوں بھائی میں کے دو بھیا ہیں ہوں حاصل ہے ہے کہ مریش کے مادری بھائی کا بینا ہے اور اس کے دو بور ہیں تو بیم روحی اس مریش کے مادری بھائی کا بینا ہے اور اس کے دو بھائی مادری اور آب کہا کہ بیرے دارث تیرے دو نوں بھاؤہ دو بدروز وجدو تیری ہورو کی اور ویروز وجدو تیری ہورو کی بین وارس کے موجود و تیری ہردو وجدو و تیری ہردو وجدو تیری ہورو بین اور اس کے موجود کی ہردو وجدو اس کے موجود کی بین اور کی بین ویری ہورو بین میں ہورو بین اور کا کہ بین اور کی بین میں کی موجود کی ہردو دو تیری کی موجود کی بین اور کی بین ہیں کہ موجود کی بین اور کی بین ہیں کہ موجود کی بین ہیں ہوری بین کی موجود کی بین اور کی بین ہیں کہ موجود کی بین ہیں ہوائی ہوری بین کی موجود کی بین ہوری بین کی موجود کی بین اور کی بین ہیں ہوری بین کی موجود کی بین ہوری بین ہوری بین کی موجود کی بین ہوری بین کی دو نور بید میں ہرا کے دور می کی وختر سے کوان جانب مادری بین ہیں ہور بین کی ہور کی بین ہوری بین ہوری بین کی موجود کی بین ہوری بین کی ہور ہور سے کی موجود کی بین ہوری بین ہوری بین ہور بین کی ہور ہور سے کی موجود کی موجود کی اس سے توان و دور بید میں سے ہوائی ہور کی بین ہور کی بین ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی بین ہوری بین ہور کی ہور کی

بسرر هو (١٥ باب

## مسائل ملقبہ کے بیان میں

جن مسائل کے نام رکھے گئے ہیں ا

مسائل مشتر کدمیت نے شوہرو ماں و مال کی دواو الداور حقیق ہمائی وہبیش چھوڑی تو نصف ذوج کواور چھٹا حصہ مال کواور تہائی اولاد
مارکو ملے گااور باتی سب ساقط ہوجا کیں گے۔ای طرح اگر بجائے مال کے مال کی مال ہوتو بھی بھی تھم ہوا دیور تاہو کر حضرت ایو بجرو
حضرت بحر وحضرت ابن عباس وضی اللہ عنہم کا ہے اور بھی علاء کا غد بہ ہے اور حضرت ابن مسعود وحضرت زید بن عابت رضی اللہ عنہا
نے فر مایا کہ اولا و مادر و پدر میں جوعصبہ وتے ہیں و و تہائی میں اولا و مادر کے ساتھ شرکے ہوجاتے ہیں اور یکی حضرت بحر مضی اللہ عنہ کا
دوسراتول ہے چنا نچو انہوں نے پہلے ای طور پر فیملے فرمایا تھا جو ہمارا فد ہب ہے بھر دوسرے سال ایسا ہے ترکہ کا مقدمہ چش ہواتو چاہا
کوشل پہلے فیملہ کے آمیس بھی تھم ویں بی ایک مال و باپ کے بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ اے امیر المؤسنین خیال فر ما ہے کہ
کمشل پہلے فیملہ کے آمیس بھی تھم ویں بی ایک مال و باپ کے بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ اے امیر المؤسنین خیال فر ما ہے کہ
کمشل پہلے فیملہ کے آمیس بھی تھم ویں بی اولا دئیل ہیں ہی حضرت عمر صنی اللہ عنہ نے اور نیز اس کی اولا دئیل ہیں ہی حضرت عمر صنی اللہ عنہ میں ایک مال کی اولا دئیل ہیں ہی حضرت عمر صنی اللہ عنہ نے باور نیز اس کو تھا اپنے حال پر ہوگا۔ بیل یہ مسئلہ مشتر کہ کہلا یا کہ حضرت عمر صنی اللہ عنہ نے باتھ ہو اور نیز اس کو تھا رہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے درمیاں تعملو میں کہا کہ خیال فر مائے کہ ہمارا باپ ہمائے سے کا کہ دور کی طرف سے بھائی ہوں تو بالا جمائے سا کہ و کھا کہ بات کہ ہو کہ اگر بو بات کہ ہو کہ اگر ہو بات کے ہو ایوں کی طرف سے بھائی ہوں تو بالا جمائے ساکھ مال و باپ کے ہوائیوں سے فتھ باپ کی طرف سے بھائی ہوں تو بالا جمائے ساکھ میں وہ اور کے ہوائیوں سے فتھ باپ کی طرف سے بھائی ہوں تو بالا جمائے ساکھ میں وہ باپ کے ہوائیوں سے فتھ باپ کی طرف سے بھائی ہوں تو بالا جمائے سے میں کھی میں وہ بس کے ہوائیوں سے فتھ باپ کی طرف سے بھائی ہوں تو بالے کے میائیوں سے فتھ بالے میں میں کے میائیوں تو بائیوں تو بائی

کے اور سٹلہ اختا فی میں ہمارا ند ہب سے ہے۔ سٹلہ ترقاء یا در وجد وخواہر چھوڑے اور اس سٹلہ کو ترقاء اس واسطے کہتے ہیں کہ اقوال محابہ رضی الله عنہ نے اس کو کھیا ترق کر دیا ہے چتا نے حضرت ابی کر رضی الله عنہ نے فرمایا کہ مال کو کھیا ترق کر دیا ہے چتا نے حضرت ابی کر رضی الله عنہ نے درمیان تمن حصہ ہو کہ اور حضرت ذید بن ثابت رضی الله عنہ نے فرمایا کہ مال کو تہائی سطے گی اور باتی دو تہائی داوا کو سطے گا اور حضرت ابن حمیاس رضی الله عنہ اسے دو حضرت بل کرم الله و جہدتے فرمایا کہ مال کو تہائی اور بہن کو نسف اور باتی داوا کو سطے گا اور حضرت ابن حمیاس رضی الله عنہ اس دوایت میں بھی کو نسف اور باتی داوا کو سطے گا اور حین کو نسف اور باتی داوو اس کے درمیان آ دھا آ دھا تھیے ہوگا اور دوسری روایت میں بھن کو نسف اور مال کو تہائی اور باتی داوا کہ منزت عمیان رضی الله عنہ کا اور باتی داوا کو سطے گا اور بھی آتی تول معزت عمر رضی الله عنہ کا کہ تا کہ اس کو تہائی اور باتی داوا و بھی کہتے ہیں اس داستے کہ حضرت عمیان رضی الله عنہ دو گا اور بلا کہ ای داوا کہ بین کے درمیان نسفان شدی ہوگا اور باتی داوا و بسلے کہتے ہیں اور تھی تھی ہوگا اور باتی داوا و باتی داوا و باتی داوا کہ بین کے جس اور تھی الله عنہ دو ہوا کہ کہتے ہیں اس داستے کہ کہا کہ ای وجہ سے اس کو ترقاد میں میں الله عنہ دو ہوا کہ کہتے ہیں اس داستے کہا کہ ای وجہ سے اس کو ترقاد کہتے ہیں اور تھی اتو انہوں نے فرمایا کہ اس میں ہے میں ہوگیا تھا۔ بہتی دو بہنوں کو تہائی سے گا اور پوری دو بہنوں کو تہائی سے گا اور پوری دو بہنوں کو ترائی کی اور بین میں اتحام کے مان میں مشتم ہوگیا تھا۔ بہتی کے بیس اصل مسئلہ ہے ہوائی کہاں میں مشتم ہوگیا تھا۔ بہتی کے بیس کو کر کہتے ہیں کو کر دین میں اتحام کے مان میں مشتم ہوگیا تھا۔

سيدنا ابو بكرصديق وابن عباس شي أنتام عدهدك بابت مروى روايات الم

مسلامز بیصورت بیہ کہ تمن جد سخاذیات اورایک جداور تین بہیں متفرقہ تیوزیں تو حضرت ابو بھر واہن عہاں رضی الله عنہ نے قربایا کہ جدات کو چھٹا حصداور باتی بال جد کو سلے گا کہ اصل مسئلہ اسے اور بھی اور حضرت علی کرم الله وجہد نے فربایا کر حقیقی بہین کو چھٹا حصد سلے گا اور دو تہائی پوری کرنے کے واسلے علاقی بہین بین پدری بہین کو چھٹا حصد سلے گا اور ایک چھٹا حصد سلے گا اور بھٹا حصد اور جد کو چھٹا حصد سلے گا اور بہی آور حض اللہ عند سے جدات کو چھٹا حصد سلے گا اور باتی سب جد کو سلے گا اور زید رضی اللہ عند نے فربایا کہ شاذ روایت یہ بھی ہے کہ جدو جو مال کی مال ہے اس کو چھٹا حصد سلے گا اور باتی سب جد کو سلے گا اور زید رضی اللہ عند نے فربایا بہدات کو چھٹا حصد اور باتی مال وا داوجیتی بھی مال ہو جھٹی بہین ہے درمیان چا رحصوں پر تقسیم ہوگا کھر پدری بہین نے جو پکھ پایا مرکہ ہو جو تھٹی بہین میت کو واپس دے گی گہی اصل مسئلہ اسے ہوگا اور اس کی تھے اس کی اور اختصار کرنے ہے اس سے درمیان کے جو چھٹی بہین میت کو واپس دے گی گہی اصل مسئلہ اسے ہوگا اور اس کی تھے اس کی اور اختصار کرنے ہے اس سے درمیان کی جس بھی ہو دات کو اسہام اور حقیتی بہین کواس کے حصد اور اس کی تھے اس کی اور اور اواکو پور وسہام کیتے جیں کرشے حمز قالویات سے یہ مسئلہ وریا نہیا گیا تو انہوں نے ای طور سے جو ہم نے وکر کے گھیں سے جدارت کو اس کے اس کی تو کر کے گھیں سے جدارت کو اس کی اس میں کی جس بھی اسام اور حقیقی بھی کرشے جی کہ تھیں کہیں ہور بات دیے۔

امام اعظم الوصنيفه ويتاهد كي عظمت شان أيك معاماة كاحل

مسئلہ دیناریوسورت بیہ ہے کہ میت نے زوجہ وجد وودو وفتر اور حقیقی ہارہ بھائی وایک بھن چھوری اور ترکہ میں چیسو دینار چھوڑے ہی جدہ کو چھے حصہ کے سودیناراور بروو وفتر کودو تہائی کے جارسودینار اور زوجہ کو آٹھویں جھے کے 24 ماراور باتی رے 10 دینارتو ہراکیہ بھائی کودود و دیناراور بہن کوایک دینار ملے کا اور ای دیناروں کی وجہ ہے اس کو دیناریہ کہتے ہیں اور اس کو داؤ دیے بھی کتے ہیں اس واسطے کہ بیخ داؤد طائی ہے بیمسئلہ یو جھا گیا تھا ہی انہوں نے ای طور سے تقسیم کیا تو میت کی بہن حضرت امام ابوصلیفہ کے پاس آئی اور کہا کدمیر ابھائی مرکیا اور اُس نے چیسودینار چھوڑے لیں جھےاس میں سے سوائے ایک وینار کے پھیندویا کیا توامام محررهمة الله عليد في بوجها كرتر كدس في تسيم كياب؟ أس في كها كدآب ك شاكرديث واؤد طافي في توامام رحمة الله عليد في فرمايا كدوه ايمانيس بجونات ظلم كرب يجه سي يو جها مول كربما ترب بعائى في جده جموزى ب؟ أس في كها كدبال بحرفر ماياك معلاده وختر جھوڑی ہیں؟اس نے کہا کہ بال چرفر مایا کہ بعلاز وجہ چھوڑی ہے؟اس نے کہا کہ بال چرفر مایا کہ بعلا تیرے ساتھ بارہ بھائی چھوڑے ہیں؟ اُس نے کہا کہ بال بہل امام رحمة الله عليہ نے قرمايا كديس الى حالت ميں تيراحق ايك بى ويتار باوراس مسئد كالكرف ي فسيلت الم اعظم الوصية دحمة الله عليه كي ظاهر ب كونكه بيمسئله معاماة (١) ي بكداكرا يك فخص في كماك ا یک میت نے چے سودینارچیوڑے اور مردوعورت ملاکرستر ووارث چیوڑے جن میں ہے ایک وارث کوفقط ایک وینار ملاہے فاقہم مسئلہ امتحانیصورت بدے کہ از وجات اور ۵ جدات اور عدفتر اور ۹ پدری ببنیں ہی اصل مسلد ۲۴ سے بواجس میں سے زوجات کوآ شمیوں ے اور جدات کو چینے حصد کے مام علے اور دختر وں کو دو تہائی سے ۱۱ ملے اور بہنوں کو باتی ایک سہم ملا اور اس صورت میں ہر فریق کی تعداد سہام و تعداد وارثان میں تو افت نہیں ہے اور فریق وارثوں کی تعداد میں بھی باہم تو افت نہیں ہے ہی میضرورت بیش آئی كفريق وارثول من ايك كى تعدادكود وسر عن ضرب ديا جائے بس جاركو يا نج من ضرب دياتو ٢٠ موسے بحراس كوسات من ضرب دیاتو ۱۲۰ ہوئے مجراس کو میں ضرب دیاتو (۱۲۹۰) ہوئے مجراس کوامل مئلدینی ۲۴ می ضرب دیاتو (۲۲۰۰۰) ہوئے ای ہے تھیج مسلہ ہوگی اور اس سے امتخان کرنے کی صورت میر ہے کہ یوں کہا جائے کدایک مخص مرحمیا اور اس نے چند امناف و ارثان جپوڑے کہ برسنف کی تعداد دس ہے کم سے مرتبع سئلہ بدون اس کے نہیں ہوسکتی ہے کہ ملفظ تعمیں بزار سے بڑھ جائے تو تعداد و اصناف وارثان ہتااؤ۔مئلہ مامونیہ صورت سے ہے کہ منت نے مادرو پدرو دو وختر مچموڑیں پھر ہر دو دختر سے ایک دختر مری اورو ووارث جمور ے جومیت اوّل نے جمور سے بیں اور اس کو مامونیاس واسلے کہتے ہیں کہ مامون رشید نے جایا کہ کسی کوبھر و کا قامنی مقرر کر سے بس اس كسامنے يكي بن اللم بيش كے مصور اس نے ان كوتقر جانا اور أن سے مجى مسكدر يافت كيا۔

پی کی بن اسم نے کہا کہ اے سلطان جھ کو بہ تلا و بیخے کہ میت اق ل مرد تھایا عورت تھی ہیں مامون رشید کو معلوم ہوگیا

کہ یہ فض مالم ہے ہیں ان کو عہدہ و دے کر قاضی مقرر کیا اور بات یہ ہے کہ میت اقل کے مرو بو نے اور عورت ہونے کے
اختما ف ہ اس سورت میں جواب مختلف ہوتا ہے کو فکہ اگر میت اقل نہ کر ہوگا تو مسئلہ ہے ہوگا جس میں ہے ہر دو دختر کو دو
تہائی اور ہرا کی مادر و پدر کو چھٹا چھٹا حصہ طے گا ہجر جب ایک دختر مری تو اُس نے ایک بہن چھوڑی اور جد سے بینی دادا سگا یعنی
ہاپ کا باپ چھوڑ ا اور بگی دادی مینی باپ کی ماں چھوڑی ہیں چھٹا حصہ دادی کو سطے گا اور باتی دادا کو طے گا اور بہن ساقط ہو
جانے گی یہ بنا پر تول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے در میان تین تبائی تقسیم ہوں کے اور تھی منا خواتیں تو اعد کے موافق ہوگی جو پہلے
چھٹا حصہ طے گا اور باتی سہام دادا و بکن کے در میان تین تبائی تقسیم ہوں کے اور تھی منا خواتیں تو اعد کے موافق ہوگی جو پہلے
خواد ہوئے ہیں اور اگر میت اقل مورت ہوگی تو جب کہ دختر مری ہے گئی میت ٹائی تو اُس نے ایک بہن چھوڑی اور جدہ میجو

<sup>(</sup>۱) ایک بات نوانا جس کا پیتان<u>ہ کا ا</u>

لعنى ماں كى ماں جموزى اور جد فاسد ليتنى ماں كا باب تو اسكى تانى كو چھٹا حصد ملے گا اور بہن كونصف ملے گا اور باتى بھى انہيں پررو كر ديا جائے گا اور بالا جماع جد فاسد ساقط ہوگا كذا فى الاختيار شرح الحقار و ہذا آخر ما ارونامن اتمام ترجمة المجلد العاشرات الفتاوئي البندية بحد اللہ تعالى وحسن تو فيقه فى غاية الاستعجال مع مالى من تفرق الحال وتشتنت البال ضحوة الا ربعاء سبعة وعشرين خلت من ربح الاقل ١٣٠١ عى البحر بيغى صاحبها الف الف صلوة و تحية وعلى آلدوا صحابه الجمعين والحمد للذرب العالمين -

## خاتمة الطبع

الحدولة والمندكة بس تعت باقير صالحدكى مدت من تمنائقى أس نے اسپند سائة دولت مد و بندارول كوسر فراز كيالين كتاب مقطاب فراوئ بندريكا أردور جمد جوفراوئ عالمكيريدك تام م شهورومعروف بسمتر جمد عالم يلمتى فاصل لوذى جناب مولا تامولوي سيدامير على طاب ثراه و بسيح تام و تنقيح مالا كلام با بتمام كيسريداس سينوس منند ف مطبع منى نولك و لكمنو بين بماه متبر ١٩٣٣ وقالب طبع سهة راسة و بيراسة بوكر ضيا بخش ديدة ناظرين بالمكين بواراميد كدمو منين موقين اس كو جركرا نمايد كونفد ول سے خريدكري محد

### طبع جديد

الله عز وجل كى ب بي يرحمت اورفضل كسب آج ١٥/ فروري ١٥٠٥ برطابق المحرم كواداره المكتبه رحمانية المحد لله سبحان وتعانى فقاوى جلا المحرم كواداره المكتبه رحمانية المحدولة وتائع المام مداردومعتمد بن اسلام حاوى احكام دييية شرعيه ماخوذ ازنصوص محكمه وقاوى جلا المعروف بين فقاوى احكام دييية شرعيه ماخوذ ازنصوص محكمه المن سفيه المستن المتاوى درفقة حنفيه لينى فقدى مشهور ومعروف كرب "فقاوى بهندية المعروف بين فقاوى عالمكيرية كوشويب عنوانات واشي واشي (اضانى ) كراته عن سعادت حاصل كرد با بهد

## فرہنگ فقاوی مندیہ بمالندار حن ازجم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله صحبه و على جميع عباد الله الصالحين اجمعين اما بعد جب يرفآوي بغضل وتوثق الني بحائد تعالى بوراتر بمه بواتوجن الفاظ كاتر بمه البيغ مقام يرغير مناسب ياغير ممكن يامير عزويك تاكواريا موجم تعا أن كوبطور فربتك (لغت) كآ فركتاب عمى لاتق كياتاك وتت ند بوواسال الله بقالى النصر والعصمة عن الخطاء الزلة هو حسبى و نعم المولى ونعم النصير

اجارہ لغت میں منفتوں کا پیچنا اور شرع میں فائی منافع کی تکے ہالقصد جائز نہیں ہے لبذا شرعاً حق تھم میں تئے منافع ہے اور حق عقد میں نہیں ہے لیکن کتاب الحیل میں اس پر ایک شخت اشکال فدکور ہے وہاں ہے معلوم کرہ بیا ہے ۔ موجودہ مخفس جواجارہ دے کس چیز کو۔ اس کواجر بمد الف بھی کہتے ہیں جین اور فقہا آس کو مواجر بھی کہتے ہیں جین اور فقہا آس کو مواجر بھی کہتے ہیں اور میہ بھی تھے جی اور مستاجر بھی تھے جی اور مستاجر بھی تھے جی اور مستاجر بھی تھے جی وہ چیز جواجارہ لی تھی جس کو ماجارہ کی چیز لکھتا ہے اجر ما بھی وہ چیز جواجارہ لی تھی جس کو متر جم اجارہ کی چیز لکھتا ہے اجر ما بھی وہ چیز جواجارہ لی تھی جس کو متر جم اجارہ کی چیز لکھتا ہے اجر ما بھی مزدوری۔

بالضم مزدوری۔

اصطبل و ہ جگہ جو چو پایہ کے لیے مہیا کی گئی ہو۔ تھان اور دیار مغرب میں یہا ھاطہ کے اندر ہوتا تھا۔ اونٹوں کے اصطبل کومبارک اور بکریوں کے مقام کومرابض کہتے ہیں۔

اقط پیروجغرات\_

افماء الى بي بوقى جوبغيرنشه دصدمه كے بواور اللى لغت مطلق بي بوقى كيتے بين اس مين عقل مغلوب بوجاتى ہے بخلاف الى منائل ما مقابل مشيق بخلاف بوقى ہے اور مغمىٰ عليہ جس پر بيد بوقى طارى بوأس كا مقابل مشيق ہے جيسے مجنون كا مقابل عاقل ۔

انزال کیسراؤل آتار تا اور کنایہ ہے مردیا عورت کے بلات جماع منی نکل جانے ہے وئی جامع الرموز مردہ عورت یا چو پایدزندہ کے وظی ہے بلا انزال وضو میں ٹوشا بلکہ آلیا تناسل دھوتا واجب ہے کما فی صوم النظم ۔ میں کہتا ہوں کے متون میں عشل واجب نہ ہوتا البتہ مذکورہ ہے اور ہائفتے جمع نزل جو مسافر مہمان کے لیے دعوت وین اورا تکوروغیرہ کے جوخوشرا تریں۔

الله المرام المرام الموقف ) والله والمرام ) المت في تمات المناف المان ال

| لفأت تتأوي مدريه | ) 550 ( mr ) 202 ( | فتاويٰ عالمگيري طدا |
|------------------|--------------------|---------------------|
|                  | Jane Jane          |                     |

باب افعال عامله كردينا - بالفتح جمع حبل بمعنى حمل وبمعنى رتى -احيال ؛ رسنانا \_ بيينية تخضرت ملى الله عليه وسلم نا قرمانو كوعذاب دوزخ من منذر يتهـ ائترار بدى كرنا، برائى كرنا، وقالوا \_ دوزخ مے كم سزاكاكام اورمترجم جلداق ل اكثر اس كاتر جمه بمعنى لغوى لكه دينا اساءة ا یک جگہ ہے دوسری جگہ ہوجانا۔ای ہے موت کو کہتے ہیں اور تماز شی ایک رکن ہے دوسرے رکن پر انتقال انتال فيستانى في تقل كياكمام الوصيفة كنزويك فرض باوركوع وبجده بسيمرأ شاناام محد كي زويك فرض ب مرمتون مشوره من اس كا ذكرنبين باتول شايدا قلمة الصلوة عن تكالا بوورندفرض كاطلاق خلاف اصطلاح ہے اور شاید و جوب مراد ہو۔ فقديس بالدى كارجم حمل سے ياك در يافت كرتابذ ريعة جيش كواور يهان تنن حيض كا نصف نبيس بكدايك استيراء ہی حیض ہے براءۃ ٹابت ہوجاتی ہے۔ و وعوض مالی جوکسی زخمی کرنے یا عضو ملف کرنے والے پرزخمی کے لیے واجب ہو۔ ارش بالدي كوجس كي ملكيت هنيقية ياحكما الابت بواس طرح اينة تصرف مي لانا أس كوتمل رب محرا كريجيهوايا استيلاد اليها پيٽ گرا كەخلىقت يورى ظا بربوڭ كى توباندى ام الولىد موڭ كەأس كى نيچ وغير و جار سينز دىك جائز نبيس ہے اور بعد الموت وہ خور آتر او ہوجائے گی۔ سی چیز کو بلکاوخفیف جا نا ہے اس کے ساتھ برتاؤالیا کرتاجس سے سے بیٹا بت ہو۔ اسخفاف معنما كرتا خواه باتول ي باكل فعل يداوراول اصل ب-استهزاء جس قدرتكم شرع ہے أس سے زياو وخرج كرنا اور بيا حوال واشخاص كى را و سے مختلف ہے چنا نجہ دوآ نہ كے امراف مزدورکوتنزیب کا احکر کھااسراف ہے۔ تجارت اختیار کرنا ، تاجرسو دا نرومتاع فروش \_ اتجار كروث يه ليث جانا اور كمي مطلقاليث كرة رام ييني كو كيتي بين -اصل بالناء ب-اضطحاع لنكي بتهبنداور جب يانجامه دوخية تطع خاص بوتو سراويل كيتي بي-ازار اندهااورا کرایک آ کھ ہوتو افور ہےاورواضح ہوکہ بھی ایسے خص کو بھی اٹنی کہتے ہیں کہ جس کے خالی مینائی نہ غو. الحي بوجیے موتیا بندیس بوتا ہے۔ ت پھیرلینا یا ہمی رضا مندی ہے وہ غیروں کے تن میں ایسا ہے کہ گویامشتری نے پھر پاکع کے ہاتھ بچ ڈالی ا قالد اوراس كافائده يأب الاقاله من ظاهر بوكار

ذكا ندار كے كام كى چيزيں جيسے بالوده والے كے برتن اور آلات كارى كر كے اوز ار بتھيار جيسے برطى كى آرى اووات

| فتاویٰ عالمگیر    | رى جاد 🛈 كان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أبيقع             | ب مع الرموز ميں لکھا ہے كہ نجاست كھائے والا كوا اور اسود كالا كواور صراح ميں زاغ بير لكھااور ميں نے برسہ    |
|                   | اقسام زاغ کوؤ ہاننج وبعض مقامات مقدمہ میں لکھودیز ہے۔                                                       |
| ا <sup>7</sup> ام | لغت على جمعنى منع و باز ركهنا _ قالدابن الاثيراورشرع مين چند چيزوں كا واجب كريا ادر چند چيزوں ہے روكها      |
|                   | جیے کہ ہداریے باب المحمع میں ہے۔                                                                            |
| احتمام            | تيجيني دلوانا ، حجامت ، تيجينے دينا_                                                                        |
| اجراكمثل          | السيحام كيمثل كام كى جو پچھا جرت بوتى ہو۔مہرالمثل اليي عورت كيمثل عورت كا جس قدرمهر ہوتا ہو۔                |
| ارج               | ا کیفتم کی ممارت ہے کہ چین طاق کی طرح خمیدہ مناتے ہیں۔                                                      |
| اجرسمي            | و وأجرت جوعقد كے وقت موجر ومتاجر ميں تفہرى ہو۔                                                              |
| ١٩ول              | بھینگا۔ جوالیک کودود کیشا ہوجش کوحول کی بیماری ہو۔                                                          |
| انقني و           | فر ما نبر داری کرنا تقلم ما ننا _                                                                           |
| انبساط الؤزوان    | مردوعورت میں گلے لیگا نے و بوسہ لینے وغیر و کی بے تکلفی سے ظاہر ہو کہ جور و مرد میں۔                        |
| اقراد             | ا ہے اوپر یادوسرے پرکسی غیر کے تن کا قرار کرنا۔                                                             |
| استناء            | متعدد چیزوں میں ہے بعض کو نکالنا اور عالمانہ طور پر اُس کی تعریف اصول میں ہے۔ قشم وطلاق وغیرہ کے            |
|                   | ساتھوانشا ءائتد تعالی کہنا۔                                                                                 |
| ابل بدعت          | جولوگ دین میں خواہ اصول میں ہویا فروع میں ہو ہدون دلیل شری کے کوئی بات نی پیدا کریں اکثر استقاد             |
|                   | کے بدعتی کواہل ہوا کہتے ہیں۔مبتدع جمع مبتدعین۔                                                              |
| السيل             | و ہ کہ جس پر دراصل حق اور مرحما أس كى كفالت ہے كفيل پر آيا۔                                                 |
| المتيفأ .         | سب کے لینا کیجر پور وصول پانا۔                                                                              |
| احصار             | · خانه کعبه تک مینیخ میں روک حالل ہونا خواہ مرض ہو یاد تمن وغیر و۔                                          |
| أخيان             | جمع عین جو بمقابلہ دین ہواور مجھی معانی کے مقابلہ میں یو لتے ہیں۔                                           |
| اتلاف             | ش <b>گفت ک</b> رویٹا۔                                                                                       |
|                   | حييه ولااحين                                                                                                |
| . <b>.</b>        | بنون و بیم معرب بنگ جس کولغت میں اجوائن خراسانی لکھا۔ بھنگ مکروہ تحریمی ہے۔                                 |
| بساط              | فرش ، پچھو نا۔                                                                                              |
| بطريق             | رومی مردار و حاکم صوبه وشهر-جمع بطارقه به                                                                   |
| ، پروي            | عمد واقسام خرمامیں ہے ایک قشم ہے۔ بالکسر جامع الرموز میں لایا کدتر کی گھوڑ ایا تجرگد ها اور منتخب وغیر دمیں |
|                   | グ (a) 1 a F フレーノー・・・ 17 i                                                                                   |

تنعيل طويل ہے اوراكثر استعال كتب نقديم على الكور ہے كے مقابل ہے يعنى دوغا الكور ا

| ى بلد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                  | فتاویٰ عالمگیر       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                              |                      |
| بالفهم ورا مهمله گیبول -<br>الفتح در وجه و قرار کرد در در مرجه بادور - در استندال هر مه کمدور فیار در میشی در سرد                                                                            | ,                    |
| بالفتح وزا ومنقوط سوتی کیز ہے۔ بزاز ان کا جینے والا اور جمارے استعمال میں سوئی واوٹی وریقی سب کا بیجنے                                                                                       | ×                    |
| ، والایزاز ہے۔<br>قبر میں جانے میں جانے ہو ہے۔ اس میں ایسے میں جسرتی میں بھی ہے۔                                                                                                             |                      |
| جوچو پایدوغیره جانورول کا ملان کرتا ہے اور برع اس کے نشتر وینے کو کہتے ہیں۔ جیسے آ وی مین فصد ہے۔<br>مطابقہ مناکا میں میں کرتا ہے اور برع اس کے نشتر وینے کو کہتے ہیں۔ جیسے آ وی مین فصد ہے۔ | برطاد                |
| بھتین ناف نکل آناور اُس کی چڑ بھاری پڑھائا۔<br>لفتن                                                                                                                                          | بحر<br>بگنی          |
| ہالفتح و کا ف فاری شراب کہ جو و جوار دیا ول وغیرہ ہے بناتے ہیں۔<br>                                                                                                                          | يخي ا                |
| ید کار وو قاسق و نابکار « فاحشه اوربلا بچه حرام زاد و <b>فا</b> م رخفف بلاب بچه-                                                                                                             | بان                  |
| "نڌ رچيوارے کا پائي پِکا کرتھوڙ اساءُڙ اٺ کے بعد يا ف <b>ق تراب کہا! تا ہے۔</b><br>م                                                                                                         | باذق                 |
| غورهٔ خرما کیری جو ہزی ہو چکی ہوا در کیا ستہ البُسر علقو دانگل ہے۔                                                                                                                           | بمر                  |
| جس جكه رات كذاري جائے ليكن عرف ميں اس مطلب كے لائق جار ديواري وجهست و درواز و دار ہو۔                                                                                                        | بيت                  |
| لعنی جیسے ہمارے بہال کو خری ہوتی ہے۔ جامع الرموز وغیرہ ٹس لکھا کہ ماوای آ دمی خواہ می و پھر کا ہوخواہ                                                                                        |                      |
| يالون كا ــ                                                                                                                                                                                  |                      |
| آبادی کانام ہے کہ ممارت و مکانات بھند کو محیط ہو۔ میں کہنا ہول کر قربیہ سے برد اہونا بھی معروف ہے۔                                                                                           | بلد                  |
| باغ جارد یواری کا جس میں متفرق درخت ای طرح ہوں کہ ذراعت کرتا بھی ممکن ہو بخلاف کرم کے۔                                                                                                       | بستان                |
| عبن معجمة من برند كدمر دارخوار بي كما كميا كدمج يا كدهاب اورادس وخزرج كي مخت الزائي والادن يوم البعاث                                                                                        | بغات                 |
| بعین مہلہ ہے۔                                                                                                                                                                                |                      |
| السي کے چھ کرو وہمي السي مشہور تيں۔                                                                                                                                                          | بذركتان              |
| افت من وه ماده بچه س پرتین سال گذر به بول محرشرع مین دوسال معتبر بین اور یکی محقه وجد مدیل                                                                                                   | بنت ليون             |
| معتبر ہے۔                                                                                                                                                                                    | <b>J</b>             |
| عبادت خانہ، یہود جیسے کلیسا عبادت خاند نصاری اور بھی مجاز الیک دوسرے کے لیے منتعمل ہے۔                                                                                                       | 3.6                  |
| فقباء كے عرف من كوابول كے ليے ہے كويا كواه كا ہونا دعوىٰ كے ليے ير بان و يوند ميں ۔اى واسطے ايك                                                                                              | ہیں۔<br>بعیدو پر ہان |
| م بواد کو بدینه بیس کتبه الامجاز ا                                                                                                                                                           | بيدوهم               |
| و و و جینے میں ہے ہیں ہو ۔<br>و وضح جواُجرت پر لے کرلوگوں کا مال فرو دخت کرے کفرانی و کالمۃ الفر خیر ہ ۔                                                                                     | <b>\$</b> 1          |
| •                                                                                                                                                                                            | ب <b>ا</b> ن<br>س    |
| شاة كاتر جمد بها كثر شاة كالفظ بهيئرى وغير وكويكى شائل به جدى دو دهد پيتا بوابز غاله بها-<br>ما الله الله الله الله الله الله الله ال                                                        | - گیری               |
|                                                                                                                                                                                              |                      |
| ا كتركيتي وغير ويش منتعمل موااورثمر كالريمه جهال ہے مكل لكھا كيا ہے اور حرف من جي و يجھو-                                                                                                    | ويداوار              |
| مذرو كالرجمد ہے جس مے معنى آ دمى كا پيخاللہ۔                                                                                                                                                 | پٺيدي                |

# خاوی عالمگیری ...... جلد ال المنت کاتر جمد ہادو رحمیق اس کی ہاب مشکلات و متشابهات میں دیکھو۔ وی ایک ترین میں اس کے ترین میں اس کی ہاب مشکلات و متشابهات میں دیکھو۔ حمی کے ترف میں میں کہ دینا ، جہائی کر دینا ۔ عاف کر دینا ، جہائی کر دینا ۔ عاف میں کے حمرہ نہ ہو۔ عاف کا حمی لیماو تروی کا حمی ہے جمرہ نہ ہو۔ تا جہا کی تصور کو کہتے ہیں ۔ کی تصور کو کہتے ہیں ۔ کی تصور کو کہتے ہیں ۔ کی تصور کو کہتے ہیں ۔

تروتنج برامهمله دواج دینا چلن چلانا

تم سکہ سے پہلے سونا و چاندی تیم بین اور سکہ کے بعد عین بیں اور بھی تا نے و بیٹل ولو ہے کو بھی کہتے ہیں لیکن سو سونے کے ساتھ اس کا زیادہ مخصوص استعال ہے جامع الرموز۔

تمر بنائع و ہا ، کا تر جمہ تیر بت کہا گیا ہے۔

تلجيئة ظاهر مين بيع وغيره كاعقد كرناحقيقت مين بيس\_

تدبير شرع عن ملوك كابعدموت آزاد قراردينابدون تنعيل كه جامورالرموز

تہای مشترک چیز اس بھی رضامندی ہےمنفعت حاصل کرے باری مقرر کرنا۔

الماني ورجمعن جمابيمي مستعمل إلى الماني اورجمعن جمابيمي مستعمل إلى

تا بخانه حمام اور باور چی فان جس می تور بو۔

تنور معروف جس میں رونی لگاتے ہیں۔

مناجی جوکوتوال کی طرف سے اجناس پرمبر کر کے محصول لیتا ہے اور نقر ہ طمغا تی کھری جا ندی۔

تك ازار بند كذا في الغياث.

تفلد میوه کمانا اورفقد می جس سے غذاوروامنصورند ہوبلکد مزے میش کے لیے کمائیں۔

- سالي- أ يووا

تمویه سنبراور دیبلا کرناو بمعنی کروفریب وتملق پنتخب به

تشذيب بذال منقوط درخت اتمور وغيره كوبيرات كرمايه

ترجی تران الدوانا الداجون کہا۔ ترجی کرے ہاریک سے بلند کر کے قراءف کرٹا اور مصیبت میں انا نشروانا الدراجون کہنا۔

۔ مجنل جو پھے درخت میں لگے بدون کسی سے ساخت کے شل طلع وخلال وہلے دبسر ورطب وثمز وجمار دخام دبس کے۔

#### فتلوی علمگیری..... جلد 🛈 کی کی کی این است فعاوی مدیده ا گوشت جمع شور ہا میں رونی ڈال کرال دیتے ہیں اور کبھی خفیف یکاتے بھی ہیں جیسے ہندوستان میں ککڑے نريد ہوتے ہیں۔ 金融等でごうな経験 جدمنا معرب گزاف مشلا گیہوں کی و حری جس کی تاب وتول کچومعلوم نقی اس کوسی قدروام کو علیا تو اس نے يزاف كيهوؤل كوبطور جزاف بيجاوركام كوبغيرسو يي محقية سان كرلينا بالفتح ذبح كرنے كے اونت خواہ نه بويا مادہ بوجمع جزر صملتين آتى ہے۔ 15% جوشيد و جس من جوزير كر بمآب بما تدلوازيد جي مندوستان من اخروث كاحلوا موجن \_ جوز پند برف - جم جانا ويين بشمد بية ب ، جابد بسة -2 بدال بے نقطہ، تاک، کان ، ہاتھ ، ہونت کا نثا مجدوع جواب کیا ہواہو۔ جدع بذال نقط دار ، اونث كا يجدكماب الزكاة ، ويجموا ورفعل مشكلات و متثابهات ، جذرع ورشت كي يالوشهتر خواه جذع تراشيده بويانه بوردهنيال. بعض مسائل نوادر جوامام محظ عصداو واصول عيمروي بين بنام كيسانيات وجوز جانيات وغيروتبتي نامون جوز جانيات ہے معروف ہیں ویڈ االقدر ملنی ۔ جناعت كننده جنايت جرم قبل ياجرح وزخم وغيره- اكثر اطلاق ظلم وتعدى كے جرم ير ب-جال

معرب كوال بتفيلا ، كون . جوال

يك بخواركاميان ، بزا بياله-بتفمن

جبول مرتموزے کے لیے مخصوص ہے اور دن کے لیے مجاز آ۔ اکاف یالان خر۔ جل

و ومزدوری جو بھا مے غلام پکرلائے والے کے لیے شرعاً مقرر ہے جاز امزدوری۔ دبعل

> مناه یا ای کامعرب موبال ، جناح العارمعروف. جناح

#### **を確認して** 17 を発音を

عَينى عربي اليدفاري دنيه

> ترجمدوابه منهد حور و س<u>م</u>

> > •7

#### **金藤藤 しし 7 金藤** 窓

عورت آزاد وخوا واسلی یا آزاد ہوگئی ہواور باندی ومملوک ولویٹری اس کے مقابلہ میں ہے۔

فتاوي عالمكيرى ..... طد 🛈 كارك ( ٢٢٨ ) كارك فتاوي مديد

ومت رضاع جودوده کی وجدے حرمت بور

حق مسانت برورش طفل مغير كاحق-

دنه جوكام شرع سي واب المنه كا ابت بور

جام بعض لگائے والا اور مائی کوطات کہتے ہیں اور مجاز الیک دوسرے پر بھی آتا ہے۔

خطیرہ جوجانوروں کے رہنے کے لے جنگل میں لکڑیوں و کا ننوں سے روندھ کر بنادیتے ہیں اور مجمی مجھلیوں کے

کے بناتے ہیں۔

نفيد الله يعتب

حشو بمرتی جوتیاو غیرہ کے تدمین بمری جاتی ہے اور حشوفر مانا کارہ۔

حديد لوبااورتيز دهاروار بتعيارو برچز-

حنای زین کا محروف ب

حرز جای محفوظ جس طرح کذاہیے ہی سر ہے کے لیے محفوظ ہو سکے مثلاً انگوشی کو انگل مین ڈال لیمنااور بیہ معترضیں ہے والی طرح ہو کہ کوئی ڈاکہ ڈالنے والا اور زبر دئتی لینے والا اُس کو نہ لے سکے مثلاً لوہ ہے کے صندوق میں

مقفل کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ جس طور پر بید چیز محفوظ روسکتی ہوضائع نہ چھوڑ ۔۔۔

حربي رکينجي کيزا۔

حاصلات بيدادار برچيز كومنافع

ظییہ باروان۔

حصن قلعه وترمي وصليو لدورميان من حاكل بوتا استوار ..

をしずしられる

خمار اورهنی ..

خلع ری ہے رون نکال دیناعورت کا اپنے شوہرے کی مال پرطلاق ہائن لے لیناعند المحفیہ۔

خلخال پازیب واس کے مائند۔

فز ميااريشم ياميل كاكبرا-

جمرانی فتم آیبوں کی ملک مادراء النبر می معروف ہے۔

خان کاروال مرائے۔

金のでして金の金の

وملدي بازويند

| لفات فتأوي هديد | فتاوي علمك ي الله ١٠٠٠ كالكور ١٠٠٩ | \ |
|-----------------|------------------------------------|---|
| 4 G.1           | Jara Jara Jara                     | j |

وردي سمجمث-

درب دریداورم حدکارات

دعائم جمع دعامه، متون ـ

واب چنار، کیناروشم جانورد میمومقدمه.

دودهمياورم سييده جاندي كردم

دكان چوره، جهال متاع واسباب عاديرد كما بورمعروف.

極寒らごろを

ذولت القیم و وچیزیں جن کے بجائے اُن کی قیت ہوسکتی ہے اور مشکن میں تعلی باتا۔

ذی رحم جس سے پیٹ کا نانا الما ہو بخلاف نکا تی رشتہ دار کے۔

金のかんごろの変

روا ، اوزهی جانبے۔

رقع عینی نے کہا کر تعدالثوب غلظ لینی کیزے کی مندگی۔

رتبہ گردن اور تمام جسم سے تعبیر ہوتی ہے۔

رصام تعنیم کاراتک ہاوردرم وصاص یعنی مع کیا ہوا۔

رقة ، و وجورت جس كورتى كامرض بواور عبوب الميوع على مذكور ب-

رمص چشته کنگرون و پیخرون کا۔

رضح جو جہاد می اورتوں وغیر والی خدمت کرنے والوں کو باجاتا ہے جن کیلئے کوئی حصائر عیم مقرر نہیں ہے۔

رنماین جمعرستاق پرگذب

رج اسل آکھ می ایک متم کی بیاری ہادر بوع کے عیوب می فرکور ہے۔

رحم بيدان جس سےاولا وبوتى بيجراولا د كى اولا د جہال تك بول رحم يك تاريحتى إيل-

会会にいる

زريج برتال

زمزمه باريكة وازيخش الحاني كرنابه

金巻 びじつ 金巻

مبوكت بسايند مجيلي وكسادوزنك كي-

مقمونا ایک شم کی دوامعروف ہے جو پت کے لیے دیتے ہیں۔

| *************    | TO SO SO SO          |                      |
|------------------|----------------------|----------------------|
| لفأت فتأوي متديه | ) 565 ( rr. ) 1256 ( | نتاوي عالمگيري طِدول |

| ا کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نتاوي عالمگيري علدا       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| لورتنس سلنگه کهتی ج <sub>ی</sub> ں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سكنه ووراجس كؤ            |
| ہری ورشخطی جس کی نظیر ف <sup>ائ</sup> ری ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سجل فيصلدقامنى            |
| روخت کے لیے بور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلعہ اسہاب جوفم           |
| بریں دیا کہ دوسرے شہر میں وصول کرے گا تا کہ راہ کے خطرے سے بیچے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مفتج روپيدايک ث           |
| بو سی زمین سے پیدا ہوا و رجس اُس کا مقامل ہے کہ فقط مینہ کے پانی سے پیدا ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ستى مشم گيبول:            |
| روقت قرض دار کے ساتھ رہنا تا کہاس ہے کسب سے قر ضدو <b>صول</b> کرے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ماتھلگادیتا ملازم ہوتا م  |
| مور المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شقة پارچنگزا۔             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عَلِيه إلى دام،           |
| , کا سنوارر کھنا ہ<br>س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                         |
| لدمدد يجحور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شقراق جانورہے من          |
| <b>金融のプラフターの</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فلخ درگذرنا_              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صعلوك مفلس نا دا،<br>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صولجان معرب جوگا          |
| رب چک ومقدمه دیگھو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صحرا، جنگل بےنبا          |
| を受験と <i>う</i> ろを発験。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| برہ میں کہ بلا نکاتے سیح ہو جو تاوان دینا پڑے۔<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| یب کا انتقال ہوگیااورلوگ اُس ہے ماتم پرتی کریں۔<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| غیرہ کے ساز میں معروف ہے۔<br>میں دین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>.</u>                  |
| کے پاغے وغیرہ میں بناتے تیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ĭ.                        |
| <b>.</b> • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عدانی کشم درم_            |
| 金の金と ゴブ 金の金の・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| يند المناه المنا | غلق کلیدان، در<br>د به به |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غطر يفي                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |

# فتاوى عالمگيرى..... باد 🛈 كات (۱۳۳ كات فعاوى مديد

نله حاصلات، عيراوار

4999 Li-i-24999

قاليز پاليز پخرېز ه وغيره کې معروف ہے۔

فور جلدى بلاتا خير

**多のかじごフタの多** 

تمتمه آلآبه دمع وف\_

قائد آئے ہے جانور وغیرہ کولے چلنے والا اور سائل بیچے سے باکشے والا۔

قصاص بدلاخواوكىعضوكا بوياجان كا

**金の歌し**づけるの歌

کرائ محوزے۔

كاريز زهن كاندرى اندرياني كاراست

كرم جوارد يواري كاباغ انكور

كوه بانى لين كامفتح \_

金銭 / ご/金銭

موير سركين ومرقين كاترجمه-

金巻しじる

لوزينه جس علوا كمين لوزير ابويه

لينه مخمن**زي**.

金銭のインノ金銭の

مزوره ماش ومونک دغیر ومصالحدد ہے کر نکاتے ہیں۔

مراح ول<sub>ل</sub>لى\_

متعد جوطلاق دی ہوئی عورت غیرمدخولہ وغیرمبرسمی کودیا جائے اورمتعد شیعد حرام ہے۔

مرى نرخر و پانی وانات كاراسته

مساقات بنائي پرورخت ويناجيد معامله

مقاصه اولاد بدلا كرديتا\_

مولی انتاق آزادکرنے سے جوولایت باتی رہتی ہے۔

42

# فتلوي عليكيرى..... جلد ﴿ ﴾ كالتحري عليكيري النال فتاوي هنديه

#### 金銭のこうできる

. ئادق ئى ــ

بنل فتم تيرادركشاب بهي -

نوائب جع نائبكس-

مثاني پيدائش

金優優かり ごろ 金優優か

وری خوشبودار کھاس کی تم ہے۔

وميف چهوكري\_

ودبعت حفاظت کے لیے امانت رکھنا۔

وواجين رگهائي گرون-

**できることのことのできる。** 

يحتين دوغاامحوزار

بزيت بماك جانا\_

بسيان بسياني معروف.

بزل خفنعول كےطور يريا كام جومجى قصد بكيا۔

4885-L-174888-

يمين مشمر

يارمند دوست معاون

یافت آمدنی کائی (بالائی آمدنی در شوت کے منی می جھی مترجم نے اس جلد میں استعال کیا ہے)

يرويد (يرحنا) جندوول كيوارويدول على عدوسراويراجس على قرباني كرسوم وآواب ورئ ميل رياده كوئي وه

لغويات سے أنار اے)

يب جدي ايب واداكي اولاد اجدادي موروثي (بيلغظ كماب الفرائض من استعمال مواج)

يوجنا ستأنش تعريف منصوب بندي

غدهر فورا

يك اوچ الكوتا اكيلا قرد واحداولا د كتاب الفرائص من يلفظ استعال مواسم

نوس المراش البداية المراضاف المان على الله المراض المراض المراض البداية المراض البداية المراس المرام المرام والمرام والم والم والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام